))DIC جين ۽ ازابتدائے ڪومث مولوی محرّ فدا

## فهرمضامین تاریخ وست خارجیارم

| أرسخة الصفخه  | و مصنون و                                                            | بىلىل.<br>ئشان |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | دىيباجه                                                              | الف            |
| 4461          | اساعيل عادل شاه بن يسعتك عادل ششاه                                   | (ب)            |
| ساناهم        | الموعا <i>دل شناه بن اسماعيز عا دل شا</i> ه <u> </u>                 | ۲              |
| 04674         | ابرامهيم عادل شاه بن اساغيل عادل شاه                                 | w              |
| A66.94        | الوالمظَّفر على عا دل شاه بن ابراتهميه معادل شاه                     | 11             |
| AA 1"AL       | ا برارسيم عادل شاه ناني                                              | * *            |
| 1.0 UAA       | واقعات مضروعدالت آئين ابرامهيمها دل شاه تاتي                         | ۵              |
| 1.6 11.0      | لاويشاه كالهمشيدة محدفل قبطب شاه تحيمها غذعقفكزا                     | 4              |
| إيماتا سواا   | عدالت بناه كابهي خوابان احدِنگر كي التجاكيموافق اس ماك كاسفرارا-     | 4              |
| 1441,144      | عدالت نیاه کا برمان نظام شاه کی مددیے سنے احد نگر حابا اور دلا ورخا  | ٨              |
| (             | اور جال خار کی جنگ '                                                 |                |
| المباء عاملاا | انتهزاده أسمعيل ن شاه طبهاسپ كاخروج                                  | 4              |
| iorling       | ا براہیم نظام شاہ نانی کافٹل اور غدالست۔ بناہ کی فیت کی کامیا بی     | 1.             |
| loction!      | المغلول كانظام شابى ماك يرحم كزنا اور دكن من بميته كے لئے مساد براہم | 13             |
|               |                                                                      | ı              |

Sale Cart

للاطير إح أكمهك حالات من ولللمرة 120276 41. 1164 17" ين تظام شاه بن برًا ن نظام س . ון "לושקץ 1 100 ام نثاه برجم سبن نفام شأه المنسبور مر و آبواند ter l' th 100 PLA LYEY 14 MAYUTEA 16 YAP I YAP بربان شاه بن شسب IA ractivar مأم بن بربأ ن بط 19 r.00744 ۲. ه.سريا . اسر 11 Ma tri مفنى تطام بن شاه على بريان شاه اول ٣٣ روصنت الم الماطير الماجكا منه مح حالاست بي 1415 75 MIN L'MID 44 بدائم أالمام FO الرماء الم الم المعط 14 ではけずる 46 بأنخوال روحنه عما والملأكم 1 1 MA علاء الدين عاد الملكك كي حكوست كابيان العرسونا مرسوهم 19 درباعها دشاه كي حكه م \* ham h السامل كالعلمام ال 1" 7 MMA مس Land Galan

جو تھامقا لِد سلاطیر تجرات کے بیان میں ban ben 1+ PM E سلطان منظفر كيراني كي حكومت ورطفرخان المضور يبطغ مناه كي PHAPPHA ew A بارنياه جمجاه لطان احرشاه مجراتي ويم عم الم 4 1246,454 14. ( العنه ) تطب الدين بن محرشاه كجرا وسم ایصنگا Y+ 6 W 14. Ep44 ب) سلطانِ داؤدشاهن احدشاًه تجراتی سلطان محودشاه كجزاتي المشبور سبلطان محود مبكره . مرس تا ۵ اسم 4 ذكرسلطنت سلطان مظفرتاه بن سلطان محمود كجراتي מוא "ואשף سو لهم المعلم الابعالا MM שמים לייקים أذكرسلطان تمئووين سلطان منطفرشاه كحراثي No المالم ما المالما ذكرشابى سلطان بهاعد بن منطفرشاهٔ لجرانی 4 اذ كرحكومت محدشاه قارو في 4×1,4×4 16 وُرسلطنت سلطان احرشاه ثاني مجواتي אמין "מין מין MA وُكرشايي سلطان مظفرشاه ناتي بن محودشاه ناتي كجراتي אתאה לת בא r#4 مقالة بخم- فرا زوایان ملکت الوه و مندو تے بیان ہیں D-11 844 ۵. اره تاس مه ذكر سلطنت كبرسنته أكب بن دلا ورخال عنورى 1 لطان بوتناك غوري المرح تاء٥ بلطان غزنين المخاطيب بمجمدشاه بن س 21 أذكرسلطنت سلطان محودخلجي 247 " 57L 0 1 22.634 DH ذكرسلطنت سلطان ناصراك ين سلطان غياث الدين ظلحي DAPTOL. 00 4.000 04 زوال دولت خلجيا ورسلطان بها در تحراتي وغيره كاغا 414 1940 04 بازبها دركا الوه ستم تخت حكومت يرفا يركهوما اورامرا 41 A LAIP المئتون بس گرفتار میونا۔

| ه مقاله شخص ساطين فاردقي بريان يورك حالات مي اسبه اسبه اسبه اسبه اسبه اسبه اسبه اسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 |               |                                                                  | -            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| المه المسلطة  |   |               | مقاله ششهر سلطين فاردنمه بربان پوركے حالات ميں                   | 04           |
| المها المنافرة المنافرة بن عادل خال خال خال خال خال خال خال خال المنافرة المسها المنافرة ال  |   | سرمها لومها   | أذكر سلطنت نصيرخان فا روقي بن ماك راحبرفاروقي                    | 4.           |
| المها المنافرة المنافرة بن عادل خال خال خال خال خال خال خال خال المنافرة المسها المنافرة ال  |   | 477(-44)      |                                                                  | 4)           |
| المه المهاه ال  |   | 444           | إذكر حكومت مباركت خال فاروقي بن عكا دل خال فار و في ربيب         | 45           |
| المه المهاه ال  |   | ץ ארדין אחץ א | وكرسلطنت ميران عيناالمخاطب برعادل خان فاروتي بن مبارك المواج     | 45           |
| ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 4446444       | فركرتكوست داؤدهان بن سبارك خان فاروتى                            | 40           |
| المرا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 4491444       | أؤر حكوست عاول غان فاروقي بن تضييرخان المخاطب بأعظم بهايون       | 43           |
| ا ه ا المورس واجه علي خال بن مبارك خال بن اعظم بها يوس عادل حسال المه المه المه المه المه المه المه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               | وُرُ حِكُوست ميال محريثناه فاروقي بن عادل فأن فاروقي             | 44           |
| ا هه ا المورس واجعلن خال بن مبارك خال بن اعظم اليون عادل شنال الموه الم |   | 4456444       | وَرَحَامِتُ مِيرَالَ مِبَادِكَ شَاهِ بن عادِلَ خانِ فاروتِي      | 46           |
| ا من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 44.5          | و کرمیران را میعکینجان بن مبارک خان بن اعظم بها بین عا دل جین آل | 41           |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 401           | إبن شن خاں بن تضییرخاں بن ماک راجہ بن خال جیاں فارو فی           |              |
| ا علی المان المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 7006701       | وكر حكومت بهنا درخال فاروق اور دولت فاروقيه برام بنورمير كاخانته | 49           |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 404           | سما توال مقاله :۔حکام شرقی اور بور بی کے حالات                   | 4.           |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | "             | سلاطين يورني ما واليال ترككالمه كأ وكر                           | 4)           |
| الم على مباوك المشهور بسلطان علاوالدين كي حكومت المواه المواه المواه الدين عبلكره المواه الم |   | 4446404       | تحد مختأ ركا ولابيت بهارا در نبكا لبر مبضه                       | 44           |
| الم على مباوك المشهور بسلطان علاوالدين كي حكومت المواه المواه المواه الدين عبلكره المواه الم |   | 448644        | ساطان فخزالدین کا دیاریشرفی کی تکومت پرفیا کز برنیا              | س ے          |
| المرب |   | 440           | على مبادك التشهورببسلطان بعلاد الدين كي حكومت                    | 4 14         |
| ا عياف الدين بن سكندرشاه الدين بن عياف الدين بن عياف الدين المالات ال | 1 | 444 6440      | عاجى الياس المشنبور بوسلط <b>ا</b> ن مس الدين تعبنگره            | 40           |
| ۱۹۹۸ منطان السلطان السلطان الدين عنيف الدين المعلم الدين المعلم الدين المعلم ا |   | 4466444       | سكندر شاه بن سلطا تشمسس الدين                                    | 64           |
| عرب الدين تاني بن سلطان السلطين عرب المدين تاني بن سلطان السلطين عرب المدين المرب ا | 7 | 446           | غيات الدين بن سكندرشاه                                           | 44           |
| عرب الدين تاني بن سلطان السلطين عرب المدين تاني بن سلطان السلطين عرب المدين المرب ا | į | 442 6446      | بسلطان السسلاطين من عمايف الدين                                  | 41           |
| ۱۹۹۸ برامب کانس<br>چنل واد کا نسل کمی طب برسلطان طال الدین ۱۹۹۹<br>۱۹۹۸ سلطان احرین سلطان جلال الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 444           | للتمسير الدين تاني بن سلطان السياطين                             | 44           |
| بين ولدكا نس لمخاطب برسلطان طال الدين المين الم | , |               | الماحب ركانس                                                     | , <b>A</b> • |
| ور مسلطان احرب سلطان جلال الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 444 444       | حينل ولدكا تسرا كمخاطب سبطان حلال الدين                          | *4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j | 444           | سلطال احربن سلطان جلال الدين                                     | A #          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , | Ÿ             |                                                                  |              |

| 444      | ناصرالدين غلام كا دارسف ملك برخروج                  | A P  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|
| 444      | اناصرالدین بن سنشاه بهنگره                          | AM   |
| 46.      | ا باربکسَب شاه بن ناصرِسشاه                         | 40   |
| 4611 16. | ا يوسعنِ بناه ولدبار بك شاه                         | ٨٩   |
| 74:      | البیسکندرشاه کی عارست اورائس کاعزل                  | AL   |
| 441      | ا فتح شاه کی حکومت کاربان                           | ٨٨   |
| 4214421  | سلطان بار کب کی عکوست                               | 14   |
| 464      | للك انديل خبشي كمخاطب ببغيروزشاه كى حكومت كاذكر     | 9.   |
| 440      | محودستاه بن فروزستاه                                | 91   |
| 4245420  | سيدى بدرخبشي المخاطب منطفرست ه                      | 44   |
| 4616464  | تترنفيك كمي المشهور ميسلطان علأ رالدين              | 98   |
| 449144   | تفيب شاه بن علادا لدين سف ه                         | 9 ~  |
| 469      | سليم خال المخاطب ببسلطاً ن بهإ درست ا               | 40   |
| 41. 644  | سلیمان کرا نی افغانی کی حکومت                       | 44   |
| 44-      | ا بایزید بن سلیان                                   | 94   |
| 4A7 64A. | دا وُ ذخال بن سِسليان خان                           | 91   |
| 447      | ا اوشا بان شرقیه کی حکومت کابیان                    | 99   |
| 444      | سلطان الشرق خواجب رجبأل كي حكومت                    | 1    |
| 4441444  | ساركب شأه شرقي                                      | 1-1: |
| 426444   | ا برابهب بستاه مشرقی                                | 1.4  |
| 491414   | سلط ن محمود بن سلطًان ابرامهيم شاه شرقي             | 1.50 |
| 4971497  | محدرشاه بن محمود شاه شرقی                           | 1. 4 |
| 4926497  |                                                     | 1.0  |
| 444      | الحقوال مقاله: - سلاطين بنده ارتصفي كے مالات من اور | 1.4  |
| 2.0      | اسل مركا ذكركة اسلام اس نواح مِن كيفكر يجيميلا      |      |
|          |                                                     | 1,   |

| +11 62.0                   | تا درالدین قبا چرکا سندھ پر چکرست کرنا   | 1.4  |
|----------------------------|------------------------------------------|------|
| 6) por                     | زمینداران سنده نعنی فرقه سنتمگال کاحال   | lo A |
| מן וש"ז אן וש              | عام ما نئى بن عام جويًا                  | 1-9  |
| 617                        | عام لمناجى بن عام باني                   | 11.  |
| مهراع                      | ا جام صسالات الذين                       | 111  |
| سموعد                      | حام نظف ام الدين بن صسلاح الدين          | 117  |
| سم رغد                     | ا جام عَلَى مشيرِنِ نَظَأَم الدين        | нт   |
| 410 5 210                  | ا عام کران بن عام تماجی                  | 110  |
| 410                        | ا ما متعاق بن مآم مسكندر                 | 110  |
| 410                        | ا حام ما رکب                             | 114  |
| 412                        | جام الكندر من جام فيمن كندرخان           | 116  |
| 214 1210                   | إجام منبحر                               | II.A |
| 412 5214                   |                                          | 114  |
| 419 tale                   | عامر فروزين حيام سندا                    | 15.  |
| 47-6-219                   | شاه سیکسب ار عون کی سلطست                | 111  |
| 271627.                    | انتاؤ مسین بن شاه سبگیب ار خون           | ırr  |
| 444                        | ميرزاعيسكي ترخاب                         | 177  |
| 644                        | ميرزا باقي كي حكومت                      | 170  |
| er weep                    | میرزاً جا نی کی حکومست                   | 110  |
| croterr                    | سلطاً ن محرد بمبكري                      | 17-1 |
| 474                        | یوا ب مقالہ: بر سلاطین لٹان کے مالات میں | 174  |
| erg liere                  | شیخ پرسفن قریشی کی حکومت                 | 144  |
| 244                        | تطب الدين انكاه كي سلطنت                 | 179  |
| 2 rotera                   | حسين لنكاه بن قطب المرين                 | 100. |
| emeliens.                  | فيروز بن سين ننكاه                       | 1941 |
| 1 - q <sub>3</sub> ( * - f |                                          |      |

|               |                                                                    | _        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| عمرء تا مهم ع | محويسف د لنكاه                                                     | - سم ا   |
| threath       | حسين شاه ناني من تحورست و بنكاه                                    | سم سم ا  |
| 404544        | وسوالي مقاله استكام شهير كم احوال بي                               | مارموا ا |
| 2045202       | سلطان مسير الدين كي حكومت                                          | IMA      |
| 24.           | جمشيدشا وبرتن منسس الدين                                           | بالما    |
| 6411284.      | علاء الدين بشمسس إلدين                                             | 1342     |
| 447 60 441    | شباب الدين ين ملطان مس الدين                                       | 150      |
| 2446244       |                                                                    | وسوا     |
| 4475244       | قطب الدين بن مسسر الدين<br>سلطان سكيندر مايت سكن بن قطب الدين شا ه | 10.      |
| 444 19 444    | على شاه بن سكندر شاه مبت نشكن                                      | الهما    |
| 4742,944      | زمين العابدين من سكندريشا ه مبعث مث                                | 144      |
| 2 V L 25 V L  | عا بى خان المخاطب بىشاە حىدر                                       | سونهما   |
| LACTEAR       | <u> حست شاه بن حبدرس</u> شاه                                       | مهما     |
| 291662        | محديثاه بن حسب شاء كا باراول بارشاه مونا                           | 100      |
| 297 6291      | فتح شاه بن آ دم هان کا باراول بادشاه بهونا                         | 144      |
| 297547        | تحديثاه كابار دوم بإدشاه مونا                                      | 1716     |
| 494           | اختج شاه کا یار دوم ب <sup>ا</sup> وشناه هونا                      | INA      |
| 2925292       | محيرشاه كابارسوم بإوشاه مبونا                                      | 169      |
| 2945,40       | إبرامهيم شاهبن لمحيشاه                                             | 10.      |
| 694           | نازک شاه بن ابرامیم شاه کی حکومت                                   | 101      |
| A 1-696       | مجيرشاه كالرجبارم بأدلشاه بردنا                                    | 107      |
| A+-           | التممس الدين الرائبيم شاه بن سلطان محدست ه                         | 100      |
| A **          | ناذك شاه كابار دوم إدشاه بهونا                                     | 10 1     |
| 1.667         | يبيرزا حيدر تركب كأشمير برقابض بوبا                                | 100      |
| 11-61.4       | 'اُزِکُ شاء کا مارسوم بادِسَتْ ه برونا                             | 104      |
| <b>L</b>      | -1                                                                 |          |

| T                                      |                                                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | اسمنعیب است و برا درا براههم سناه<br>حبیب شاه نیستر ملیب استاه<br>غازمی سناه<br>عارشاه<br>علیشاه<br>پوسفنب شاه<br>پوسفنب شاه | 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
| ,                                      |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              | .                                       |
|                                        | •                                                                                                                            |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
| ,                                      |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
| 0                                      |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
|                                        |                                                                                                                              |                                         |
| 1                                      |                                                                                                                              | j                                       |



## تاليح فرشة خلاجهام

' تاریخ فرشتہ جلدجہارم اصل فارسی مختاب کا وہ حصتہ ہے جو انجاب کا دل شاہ کے

حالات سے تروع ہوکرا ترکتاب برختم ہوتاہے۔ یہ جلدا گرچہ دوسری جلدول سے جواس سے بل ہو پی ہیں تنبیم ہے کین قبل صو

م، بن بھے۔ کی این میں خاندان ہمنیہ کے حالات سل کول اورخاندان عادل نے ہی و نظام ٹناہی کے احوال ماقفیں گرمنصل اورقطب ثناہی وعاد شاہی وہریرشاہی ضائدا نول کے

ں برحصر بیں ۔ شمیرو گیرات ومالوہ وہر ہان بور کے صالات یا توسل کول ہیں اور بانح تقر گرجا مع و

بحسيرا وزنزيه كسذبهى بهذعبيوى كفظابق كياس مريزال فروز بھی ہس ہے اسلیے اس جدری فہرست سن بہتی مرتب گئی کیے اس کی کو اور اکہ نے سے

فہرست تضامین کتاب تھے شروع میں مَسلک کردیگئی ہے۔ ہمرت ہم خرکتاب میں علط نامہ بھی نتا ل ہے بس میں اہم اغلاط کی صفیح کر دیکھ بی ہے اور عمولی اعلا كى صحت بعنى ضما يرواصافت وافعال كاوة تغيرس كى تصييم عام طلبيمى كرسكة بي اورس سفين مطلب كي قدم كانغير نهيس موتامكن ب كنظراندا زكردى تني مونا ظرين اسى نود صحت



أسلميل عادل شاه [يوسف عادل خراه كي وفات مح بعداس كابيشا المعيل عا دل فها وتخدت بن يوسف عادل تساه الحكومت بربيعيها ليهمى البالغ سقا اورمهات سلطنت كواحبي طرح انجام أندر اسكتاتها اس لي حكرانى بأك كمال فال سرونب كي بالتعويل ا گئی۔ کمال خال سلطان محمود وہمنی کے نامی امیروں میں تھا یوسف عادل شاہ نے کمال خال کو بيحتلى ادر ولاسا وكيمة اليضياس بلالياا وراسي سرنوبت كيعبده يرسرفرا زكيا تحاتمراج ك معركة من كمال خال ين خوب جوبه مروائكي وكلها تطيحب سعة ومن كي وتعت عا ول شاي درياريين ا درزيا و ه بروكي غفرال بينا أي يوسف ها دل شاه يخ ايين مرض الموت مين علاوه عهدهٔ سرونبت محے كمال خال كو وكيل سلطنت عبى مقرر كيا اور وريا خال-نخرالملک میزراجها نگیرا ورحیدر مبکک وغیره امیرو**ن کو کمال نما**ل کے سابھ خلوص اور اتحاد ركھنے كى سنست تاكىيدكى - ان درميرول لنے شَائى وَمبيت كى يابندى كى اوركمال خال كو ابناا فسيجكرنا ملى اور الى مهات كواس كم بائته بي وي كركمال كو بالكل خو دفمثار مناويا کمال خان نے اپنی ابتدا بی حکومت میں خوش اسلو بی ا در نیک کر داری کواپنا شعار بناها اورطفائے راشدین کے نام کا حطبہ جاری کر کے شبعیر نمیب سے رسوم ور واج کو مك سے خارج كيا مكمال خال في عاول شا بى اميرول كا تعظيمونو قيرا درخاص وعام كو ایناگرویده بنان بین همی انتهاکی گشش کی اور نظام خابی قطب شابی محا دخیابی اور بريدشائي حكومتول سيموافقت، وراتجادكركاميروسى راستے اورمشوره سے عا قلا نظر القديران فظ مرسلطنت كرين لكا فركميول في يوسف عادل شاه كى اليي ك بعد

تلعه كووه كام احده كرك قلعه داركورشوت دى ادراسليل عادل شاه كابتدائى زمايي تلعه يرقبعنه كرلياكماك خال بن فرنكيول سيراس شرط برصلي كي كدنصار كي عرف تلعه ير قالض ربیں اور نواح مصارے قر کوی اوقیعبوب یکسی طرح کی دست درازی دکریں ا ور عا ول شاہی حکومت کے اطراف واؤاح میں سی طرح کی تشویش نہ بیدا کریں ینایخراس وقت سے اُنجنک یہ قلعہ نصاری کے قبضیس بینے بمال خال اطرا ف ونواح كياميرول اور نبيزعيسا أيول سيصلح كركي الممينان محيسا وجهات سلطنت كو انجام دیت لگا۔اک دا قعات کے دوسرے سال دریا خال ا درنخرالملک سے اس ونيا سے کوج کيا کمال خال سے ان اميرول کی جائير کواپين بيٹون اور عزيز ول میں مقیم کردیا ور ہرایک کے لیا ایک جداگا ندور بارا ور استان بیدائیا کمال خال ن حيد رابيك اور مرز اجها ككيري جاكيرون ميس سي عي يندير كن نكال كرانتين عبي ا ين عزيزول ا وريد د گار و آير تقييم كما بلكه عا دل شامني الميريس جوكوني فوت بوتا يمنى جرم ميں ما خو فرموتا تھا تو کمال خال الس كى جاگر بھى اپينے ہى خواہو ك كوتتيم كرديتيا غرض کرانس طرح کمال خال سے تھوڑی ہی مدے بیس بہت بڑی توت حاس کرلیا ور حكراً في كيسفسد كيسوييني لكاركمال خال كيوماغ سي خود فتاري كاسو واسايا - اور اس نے ما اکتبس طرح مکن ہوسلفنت اورسارے ال وولت برقبضہ کر سے اس زماندس وكن كے اميراس روش كوليندكرت سقے - اوراس زماندميں يه فعل حکا مردمن کے لیے سیارک نابت ہوتا تھا اکٹرالیسا ہوتا سعاکہ اکر انکول پرفال انجائے تع سب سے بیلے سب سے اس روش کاسٹک بنیادر کھا دو تمراج نامرا و تھا تمراج ليے سیورائے رابد بیجانگرے بیٹے کوجبکہ دہ با بنع ہواز سرسے قتل کرکے اس کے چھو فے بھائی كوتخت سلطنت بربطهايا اورايسف ماول شاه كوشكست وسيكراس الاكے كويعي ونسا سے رحست كرد يا وراكتراميرول كوابنائي خوا و بناكرنو دحكرا فى كافئكر كاست لكامياك ا ، پر تد کورسوا ـ اسی طرح قاسم برید ترک اور د وسیرے امیرول بلنے محمو دشاہ بہنی کو معلماري كها ط ا تا ركر رفيته رفته خطبه دسكه ليضنام كا فكب ميس را مج كميا بيو كديتمام وا تعات كمال فال اینی الكعول سے دیکہ چیكا مقا ا در العیس اسا وول كاشاكرو مقا اساب شوكت وشمت عال كرف سے اس الع على قائم بريدكا والمن يكواا دراى كا

ہم نوان گیا کمال خال نے قاسم برید کو بینام جیماک تھا رے استحلص کے ہاس شاری رباب فراہم ہو گئے ہیں اب جبکہ ایک خور دسا*ل لا کا او نگر کے تخت پر می*ٹھا ہے ا در فتح الله عادشاه دالی برا رحوالی محانشه می سرشاعش وعشرت می متملا ب لو چاہے کرایتے نیاز مندکو بھی اپنی مدسے دکن کے حاکمول میں شاقی کرا ووا ور اپینے فلَص كواينا فرمال برواليجه كاين كلك كو وسيع كرين كالنش كروكه اس زما مذست بهتر و قت بھر حال نہ ہوگا۔ امیر قاسم بریرچو نکہ ایسے ی معرد ضدگی تاک بی تھا اس بات کو اس نے قبول کیا ورطرفین سے عہد دیمان ہوئے اور یہ طے یا یاکہ قاسم برید ترک وستوروينا ركى جاكيرير فابعض مردا ورباقي مكب بيجايد ريركمال خال ومنى أبنا قبضه كري ا در استيل عا دل شا ه كي الكهول مي سلاني بيهيرت ملكه الرحكن موتوات كنار لحدمي سلادے اور شولا لورکے قلعہ کو بھی حسب پر زین خال برا در خواجہ جہاں قابض ہے المال خال سراذ بنت ایسن*ے تصرف میں* لا دے اس *گفتگوا در شرط کے ب*عیرصول قصو د کی کارروانی تشروع ہولی اور قاسم برید فیمودشا بہنی کواس کے گوری نظربند کیا ا در فوج مرتب كريك من أبا وكليركر والنابوا - كمال خال يخ يجي الميل عادل شاوك ا دراس کی ال مساما ة لوقبی خالون کو ارگ کے قلعہ میں بیجا یو رہیں قید کیا ا در اپیٹے میٹوں کو ان قیدلول کاما فظمقرر کرے خود اڑے نزک وراحتشا مے ساتھ شولا اورروانہوا شولا بوركا محام وكرليا ورجب محاصره كوتين مبيني كازما متكزركيا ورطك اخرنظام الملك بحرى ا در خواج بهال كے إس سے كولى مدد زيدوكى توزين فال سے جان وال كى المان طلب كي ور تلعير ساوس إي ي ركنون سيت كمال خال كيروروا ان ساؤھ یا ی رکنول کاتفیلی بیان یہ ہے کرجب دکن کے امیرول نے والی احمال اور مدر خرد چ کیا ور بسرایک سی کیمی لک برقابض بروگیا توگیا ره پست لینی گیا ره بر گنے خواجها و کنی ماکم پریند ہ کے قبضہ یں آئے ۔ زین خال برا و رخوا جرجہاں دعی جوفلو شولا پورکا طاكم تقاام أبا وبيدركيا وراس في بري كوشش سيدايك فرال سلطان محوويمنى سے اس مفرون کا عال کیا کہ قلدیشوالدرا ورخوا جرجال کی جاگیے کے نصف حصد یر زین خال حاکم مقرر کیا جا مے خواجہ جہال دینی سے احتظام شا و بحری کی ا مدا دسے زين خال كوفران مع فالمره و تفليد كا موقع شده يا ورويني أوهى ماكياس كريرو

طدمهار

زی در صرف قلع شولا ہورزین خال کے قبضہ میں رہا۔ احد نظام شاہ کے مرہے کے بعد يوسف كا ول شاه من زين خال كي حرد كي ا در شابي فرمان كي موافق سا شهيط یا پی کرکنے خوا جہ جہال دکنی سے لیگرزین خال کے حوالہ کئے لیکن پیری گئے جن کا محاصل مین لاكد مبون تقاجيشه زغلام شابى اور ما دل تنابى خاندانون بي حفرط العضامولي جبیاک ایکے بیان ہوگا۔ مخصر یہ کدامیر قاسم برید ترک سے قلعہ نفرت آیا دا ورسا غراور انتكرا درننه نبريمبور وكاس يارك تام تصيات در كالول كوعا دل شابى قبصه سك الله الدوس أبا وتكري كامام وكربياس انتناليس اس ينسنا كرشولا يورهي متح بهو كيا-تا سرر بدین کمال خار کوتنگیت نامهروا مذکیا اس فتح سے کمال خال کیے استقلال ا درغلیهیں ببست زیاده اضافه بوگها به کمال خال غرور کے نشبہیں سرشار بیجا یو ر واليس أيا ايك مرتب استعيل ما ول شاه كو كموك بالبرنكالا وررما ماكو باوشاه كوسلام كرمنے كى اجاز ت دى اور نے سرے سے اپنے استحكام كى كوشش كرنے لگا-اس كے مغل، میرو*ن کو یک قلم معزول کیاا ورتین ہزا ر*خوا صغیل معلوں می*ں عرف*تین ہو ر و رحكم دیا كه آثر معز دل غل ایک سفته کے بعد نظر استنگے تو حال ثال الكا وقف عامر محدا حائيكا مينل اس بآت سے بحد مضطربو مے اوراً و حرا و حد يربيتان درا در وربو كي كمال خال كوبرطرف سي المينان بوكيا ورس عانب سي نیمی مریف ا در قیمن کا اسے کھیکا ذر ہا اب اس سے نظام شاہی گھرا سے کی پیردی كى اورانيانا مرطمها ي كے ليے لوگول كي مناصب بي سركنا اضافي والفروع كياس كھي برایک ہزاری تھے وہ سہ بنراری ہو گئے اس سے علاوہ حکم دیاکہ کورہ ر کی مدد شکاری کی حاملے غرض غر ه صفر سنگاف پیچری کو معلوم میواک بیس بنرار دکنی ا و ر حبشی سوا رنشکه من موجو دیم کمال خال منح ایستے یا راوں اور مد کار ول کوسموار سا ا ورُخت سلطنت برطوس كرين كي ابت ان سيمشوره كرين ليكاتا مشيرول بن مالاتفاق سئ كماكه حلوس ميں كو تئ امرا لغ نوميس بسے اس جأكے كمال نفال دنتي سراونبت لفتي خوسيو ل كو ملا يا اور ان سيے ساعت حلوس كى بابت ك لیا تجومیوں نے بڑے غور کے بعد عواب و یا کرسیار ول کی گروش سے ثابت موتا ہے كهاس مهينه كيه بيندره ولن موافق نبيس اب كوچا بيئے كهاس زمارتيں إي ففا لمة كريس

ا درائع كے مولھويں روز تخت ملطنت يرحلوس كريں - كمال خال تجوميول كے اس بیان سے بیمدخوف ز د ہ ہواا وراینے دل ہیں سو جاکہ جان کی حفاظت کے لئے ارک کے قلعہ سے زیادہ مضبوط ورمحفوظ اور کوئی دوسری جگر نہیں ہے بہتریہ ہے كمودبي حاكسي مكان بس قيام كرول ورمنوس زما مذكو دئيس بسبركر ول مختصريه ك بجابور كااتنظام ايين معتبر توكول كيمير دكيا ورخود يضال كريح كه خدانئ نوشة تعجى انسان کی تدبیرون سے مبٹ سکتا ہے اس نے ارک کے قلعہیں ایک مفوظ مقام تلاش کیا ا دراس میں فرکش موانجا را ور در وسر کا بھا م کرکے حکم دیاکہ خاص وعام شبری ا در و بیا تی اس زیا نهیں مجھ سے کو بی تعلق نه رکھیں صب کو حزورت بیس آئے وہ میرے بیٹے صفدر مال کے پاس جاکراین ماجت روائی کرائے المال خال کے اس ارا دے کی خبر کہ وہ بندرہ روز نے بدر سو لھویں دن تخت حکومت برجلوس کریگا شامی محل بمین بعنی بهرونی اور ما دل شا بری محلات کی بسبال بيىدر نجيده وعليين بردئيس جونكه خداكواس بزرنك كقرامة كانام ونشان ماتي ركهنا منظمور تقاسليل عا دل شاه د كي مان مسماة يوجي نما تدن كوائيك عدب يرموهي ا در است بعيد ككاكوسمي وسف ترك كواين يأس بلايا ا دراس سي كهاكروس تم جانتے موک دنیایس زکونی ایمیشد رہا ہے اور ناہمیشد رہے گا ورسی نسی طع حیات خداكوربروكرني بي مجعة تم سياميد بي كمتم ايئ جان يرتعيدكا وراس مكار ماكرميرے لئے اس سعا وت سے برحكرا وركونى دوسراكا ميري سے كاش ايك مان کی عوض میری بنزار جانیس موتیس اور وه سب کی سیب بمتعار سے اور ترقان ہوتیں لین پربتا و کیرایک مخص بیس ہنرار و کنی اور شی سوار ول کے سقا بلیس کیا يسكناب ا درايس ون كرمقا لمه سيمس طرح مازى جيت سكتا سب يوني خالون من كهاكر الرئم إين جان اين الكرير قربان كروا ورايز استعار جا جمعه ايك روز فعدا كم بروكرنا بي كميل ما ولو نهايت فويي كميمها ومكمال خال كاخار بوسكتاب يوسف ترك سيخ جواب دياك بي فيين كال سير حيس روزكمال خال بادخاه بوكا بمحفزنده نجيور العكالة اليي مالت بي اس سعادت سے برمعكم جلدجهارم

ا وركون سى بات سے كويں ایسے كو مالك رسے صدیقے كرون اوراینا نام جي د فا وارون كى فېرىت مىر ، كلىما كرچىيىنىدكى زىركى چېل كرول يى تىم قىمىن كوتىبا د كريىنى كى تەبىير بتالۇماك ب جان باری کرمے اینا سرندر کروں اور فدلیے ضدا بنکرایت استعل کے توش اینا كلاكظا ول يوجي خانون لنے كهاكميں حرم سراكى اس عورت كوجوكمال خال كى سجی بی خواه اوراس کی جانب سے اس کئے علی شاہی میں مقرر ہے کہ ہم خواتین کاسارا حال روزا بز کمال تک پہونچائے مزاج پرمی سے بہا نہ سے کمال خال مے پاس روا پزکر تی ہوں اور تھھیں اس بیرزال کے میراہ کر تی ہوں اورائسی تدب تی ہوں کر دھمن تیری خاطر داری کرے اینے اسے مجھے یان کا بیٹرا د-میں جا سے کہ یان لیتے وقت اپنے خون سے اپنا چمرہ سرخ کروا و رہمت کر کے وهمن کے بیٹ میں وتا رکر اس کو یاش یاف کرد ویوسف ترک سے میشورہ قبول کیاد در پوچی خاتون سے اس پیرزال کوبلایا درمهربانی ۱ ور دلسوزی سے كمال خال كے لئے مراتم يز كمات زيان سے نكامے اوركها كديوسف عاول شاہ كے سرفے سے بعد میں ہمینے فکرمندر مہتی تھی کومیرا بیٹااسٹیس اٹھی بچرا ورونیا کے نشیب و فرا ر سے الکل اوا قف ہے ایسا نہو کہ ملک احد شاہ تجری کی طرف متقل مو جا۔ عادل شابى اميرد ل مي كون ايساسور المه كرمها تشابى كى باك اين إحمي ا ورد ولتفاية شاتري كى حفاظت يركرست بالديطيلين جبسے كه ملك كا انتظام كمال بال اين إلى من ليك به فدشه إلكل مير عول سوماتار إ ا دراب بیدنوشی ا دراطمینان کے ساتھ زندگی بسرکرتی ہول مکین وقیمن روز سے سنتي موكد كمال خال كامنراع جو مجھے استے بیٹے سے زیادہ عزیرہے فادرست ہے اس وجه سے مجھے بری پر میشانی اور تر دوسے میں بارہ بنرا ر بہون مجھے دیتی ہول اسے ایسے ہمراہ سے ما اور کمیال خاس کے سریہ سے اتا رکر بیر قم نقیروں کو بانٹ ے ۔ پیرزال روا ندیونی سین جندقدم علی ہوئی کالو تی خاتون فے اسے اواز وی ا دركها ايك مدت سے يوسف كا كا عج كا أدا ده كرد إب اوركمتا ب كرجبتك خال ماحلین خوشی سے مجھے مج کرنے کی اجاز ت نہ دیں گے میراسفر تعبول نہوگا تم اسے میں ایسے ہمرا ولیتی جا وا ورائسی ند بیرکرد کد کمال خال ایسے اتھ کسے اسے

وداعی یالن عمایت کرے اور بروار زرا ہداری اینے قلم سے لکھ اس کے میرد کر۔ حاکہ بندر مصطفے آباد کے الکا حاکاس کا مزاحم نہ ہوا در آسے گنزل مقصو دی طرف روا نہ کردیے یونجی خاتون نے اس خدمت کےصلہ میں ایک گراں مایہ رقم پیزال کیے حواله کی وراد سف کواس کے سمرا ہ روانہ کیا پینرال حوش وخرم کمال فال د کنی کی خدمت ہیں روا مذہو کی ا ورائس لنے یو نخی خالو ک کی مبرا بگیزتقر کر خال صاحب كوسانى بينوال لي مبلغ مذكور مان كرسرير سے تعدق كيا وركوسف كاكا كے ارا دۇرخىسى كىمال خال كوا كا د كىياكمال خال يوخى خاتون كى توجە ا دربېرانى سى بیجازخوش میواا دراب اسے ایسے فرا نر داہو جا گئے میں مسی طرح کا شک و شبیب باتی ندر ہا ور یونمی خاتون کی و نجو تی کے خوال سے اس لنے پوسف کا کا کو اپنے یاس ملوت میں بلایا اور اس سے کہاکہ اے یوسف میں تجھے ہیدی زیر رکھتا ہو ل جب تماس كار خيبر كي نيت كرييك م و تو تمييس منع نهيس كرمانيكن جهاك تك عكن مروملد واليس أنا ما كمحصيرنا مي ميرول بي وافل كرول يوسف ترك سن محى ايس مالك کی صلاح و دلت کانمال کرکے اس قدر دل خوش کن مائیں اس سے گیں کر الماك خال دكني بالكل غافل موكليا ورمبر باني سے يوسف كوربينے ياس بلايا تاکہ اینے استے سے اسے بان وسے یوسف ٹرک سے دکتیوں کی عا وت کے موافق عمل کیا ا ورجیسا کراس ملک کے لوگ بڑے اُ دمیوں کا بان جا در پیر ایناکیرا پھیلایا اور باعقاکہ جا در کے نیھے جھیاکر کمال خال نے سامنے گیا جب كال خال لغ يان ديسے كے لئے إلى تعد برها يا لوا يك إلى تقد سے ضخور كيكراس مردا الله سے اس سے سینہ پر ماراکہ میٹھ کے بار سوگیا ا در کمال دہیں ڈھیے ہو گیا کمال کی مال کو اس دا قعد کی اطلاع مولی اس سے بیرزال کو بانی فساد محمکرا در یوسف تر کو د دلوّل کو قصاص میں تلوار کے گھاٹے اتار اا درایتے اُ دسیول کونٹور و فریا د ا درپریشانی ا ورآه و تاله سیمنع کها ا ورکمال خال نوزند دل کی طرح کل مگی کھٹر کی ہم تخت رہنا یا و معل کے سارے ملا زمین ا ورشکر کو مبندوستا ان کی رسم محموانق تصرنم ينيح كعزاكياا ورايينا يك را زوار كوصفدر خال مح بلالے کے لئے بھیجا ۔ صفدر خال بہو نما اور باب کی لاش دیجھتے ہی اس ان

ارا دہ کماکہ چلائے کمال خان کی مال سلے یو تے سمے منہ پر ہاتھ رکھ ویا ۔اور کہائہ فریا د وزاری کرنے کا وقت نہیں ہے کمر پہت کو مضبوط یا ند بھوا ور تلو اکھینے ما ہے کئے خون کا بدلہ عاول شاہ اوراس کی ماں سے لوا و را س کے لعب نخت شاہی رجیوں کرے عادل شاہی خانداں کا نامرونشان صفحۂ و نیا سے مثاد ہ صفدرخان یا وجوداس کے کیلیس برس کاسن تعالیجدخوف ز د ہ ہوااوراس د كهاكه ينون الحي تام لوگول يرتلا برموجائي كا در لوكيداس وا قعه سي الملاع يات بي وهرا وهومتفرق موحاليس كم يشمن سيكس طرح بدله لينك میرے ننزدیک بہتر یہ کیے کرقبل اس کے کہ یہ خسرلوگوں میں فنا لع یکوا ور فوج بعار أمها شة حيوط بية ولد سي نككرس سي طرف بر دا نه بهوجا وُل ال يخاس كولعنه يكلمة کی ا درکها سبقدر لوگ حلقه پس موجو د پیس بیچیمن کو دفع کرنے سے لئے کا فی بیس يوتكم ديري كة فلعد كا در وا زه بندكرايا عبائے الورتو كھر كے اندرسے اينے ہي فوام<sup>رل</sup> إ ورأواز مول كويدينام بعيج كم خان والانشان كاحكم بهي كه اسليم ل فا دل شاه كا سرلا ڈا وران لوگوں سے ساتھ لوتھی جا اوراس کو پیچاگراینے باب کے خوان کا بدلم کے اس قرار داد کے مدافق قلعم کا در دارہ بند سوگیا ورلوگوں کو اس کی اطلاع كردى كُنَّى كُمْ تَمَانَ كَاحْكُم سِيْتِ كُواسْمُعِلْ مَا وَلَ كُونْ قَلْر سِنْدا وَرْشَ كُرو - يُوجِي خالون کا یا دجوداس کے کہ یہ خیال مٹھا کریوسف کا کا نے اس کا مرکو ادھور اانجام دیا ہے ا در سمال خال توقیقت وال سے الکاری بروگئی سے اوراب د وخا ندان شاہی سے درييس تمن كود فع كرف يركر بمرسمت باندهي للدك مندل فواجرسرا كوال لوگوں سے پاس بھیا جو جو کی اور بہرہ کے لئے دیوانخاتیں جمع تتنے وران لوگول کواس عارت کے در واڑہ پر بھیجا۔ اتفاق سے اس روز اٹھیں تیس مومغلوں کاپیرہ متھا جن کا ویر ذکر مبوکلیا سے اور تین سوئیس دلنی اور ستی مبی موجو دستھے رچونکہ دریار كي جيوف اور بركمال مال كيملي ورفز بروايد المعادر مقدر فال ال الوكول وائناها ی ا در مد د گار محقنا تعاان لوگول کے دفعید کی طرف اس سنے توجیر بنرگی نختصر بیرکد یوی خاتون پر د ہ کے بیچھے ہی اورلوگوں سے کہاکہ کمال خال دکنی چاہتا ہو راسلیماک عا دک او کو تقل کر کے تحو د حکمرانی کرے الیسی صور سے ہیں جو تخص و فادار

ا ورنعک حلال ہوا سے تومس سے متفا بلہ میں جاں بازی کرنی جا ہے اورمی کسی کواپنی ہوا اوروه رنه چاہیے که وفا داری کی سب سے بڑی دولت حامل کرے اینے اختیار سے جال کی چاہے جلا جائے یونجی خاتون کی ا*س تقریر سے حرف د دسوفا* اورسترہ دکنی اورستی حال بازی نے لئے تیا رہوے ا درسجائی ا ورخلوص کے سامقہ شاہی عارت بیس واعل بڑھ ا وربقيه لوگ بيوفان كرك يط كفي يوخي خالون اور دليشا دا غاسليل عادل شاه كي یھولی نے جو یوسف عا دن شاہ کے آخری زیا نہیں دکن آگئی تھی مردا نہ کیاس پھٹا اورتيروكمان التهيم الرشابذاده كالتكن كالمكويط يروببت بلندتها يرهايس ان حاتيكن ك مغلول كو تعيي كو تنظف كا وير للا يا ورشا با مذلواً زشوك كي نوتيخري سع ان كوجرات دلالي اسى انتناس صفدرخال بھى نىزدىك بىبونى كىيا وراس كے لوگوں کو در دازہ لوڑ نے پر مقرر کیامغل تیراندازی کیانے لگے اورخواتین سے بیتھ يجع يكنا شروع كبيا ورقلعه نبح اندر براشور وغل بهون لكا اسى منكام من صطفا قاردني جو قدیم زیاً نہ سے قلعہ کے برج یار ہ کا محافظ تھاا در کمال خیال دکتی اس کوموزمیف عمران كے تبادكرينے رسمي لؤجه بھي ذكرتا تھا بچاس دلني تفنگيوں كوايتے ساتھ ن عل كم يسجيه آيا - خواتين على في ان لوكول كو دعا دى ا دررسيان لفكا ديس یہ لوگ رسی بحزو کرا و برجرہ ہ آئے ورمیدان قبا ست کا نمو نہ ہوگیا لڑا گی لئے المول مسنا اورتفنگ کی آواز صفدر حال کی ماس کے کان سی بیرونی دیورت ور می رخال کوکوئی صدمه در پیویخے کمال خال کی طرف نینے فوج کو پینیا م بقيحاكه بلاوجه لوگؤ ب كوضامنع نه كريس ا ورمزني تو ببين مفكاكر قلعه كي عارت كو زمين ا كه برا بركر دس ا دراس وقت اندر بهديج كرهوسط مرسب كوته تبيغ كر فحرا كبس ماں کے عکم کے موافق صفدرخال مے لڑائی مؤتوف کی اورفوج کے بہاور وکو قلع نے کے لیے مقرر کیا اور اسف میا ہوں کو جوشر میں قیم تھے کم دیا ک اینے پرے جا کو قلعہ کے گر د کھڑے بیو جائیس ٹاکہ اسلیل عا دل شاہ کی برد کو نیا ا بنرائسية بالسئة خواتين كل تعمن تحيمشور وسية أگاه بيونيس ا درايفوں ليغ سعوجا كما كر و ال نے آتے سے پہلے کوئ تدبیر کار گر بہو جائے لوبہتر ہے ال خواتین کی مرائے بونى كم مغلول كوكو يخف مي يجيد جيديا ويذا جاميني تناير صفير خال بيستم ي كما سايم

**زار بوگئے اور تو یول کے اُنے کا انتظار ب**ذویکیے اور اُنگے بڑھے اور اس نگحرام کو**کو ل**ی مبلک صدم بہونی خواتین کی یہ تدبیر کارگر ہونی ا درصفدر خال بڑی اُساکیٰ کے سأتدقل كردياكياأس واقعه كأقفيلي بياك يهب كجب غل سابرجسب منثوره جيه گئے ا درصفیدرخال ا دراس کے بھی خوا ہ سمجھے کہ غلول لنے زاہ فرارا ضتیا رکی پرلوگ بے تاب موکرلکن مل کی طرف و وڑے جو تکہ کو نی تھی ان کا مزاحم نہ ہواا تفول لئے تینی و تبرا در تیرسی تن محل کا در وازه توفرنا فسروع کیا ا در یه حوصله مندا در شهرول عورتیں اسی طرئے نیا موش کھٹری رہیں شمنول نے اطبینان کے ساتھ دروازہ تو اُڈالا ا ورصفدر خال اوراس کے ساتھی بڑی فوٹی کے ساتھ قلعہ کے اندرائے آور انفول من و ور واز و توزان مرائد وع كياس و قت معلول لن خواتيس كا اشاره یا ہے ہی اللّٰدالله کا نغره بلند کیا اً در سرطرف سے تیروتفنگ در محقرت منول ر برساناً شروع کیا جو بحد جگر بہت تنگ تلی قرمن کے بیت سے عدہ لوک و تنیع مونے اسی در سیان میں ایک تسرصفدر خال کی آ مکد میں لگا مصفدر خال قضا سے البی سے مجور سوكر ميران ويرميشاً ك اسى ديوار كے شيمے أكرينا و كزيس بواحس كے اوير اسليل عا دل شاه كفرا موا بتها بيوني خالون المتعل عا دل شاه كي ال منجود وسري مرف كدرى بونى وكول كو سرفروسى كى ترغيب دے رہى تھى صفد خال كوبهى نا اور بيث ساشاره كياكراين سائكا انتاده بتمريع كرائ المعل فادل بادجد اس شدیدمرکر آرائی محمیحدالهینان محساته کمطرابوا تها در ماب کا اشاره یاتے بی اس کا سکلب مجد گیا ا وراس بتھرکو یا تبعہ سے ڈسلکایا خدا کے حکم سے وہ بتھ صفدرخال کے او برگراا وراس کامغزرافس ایس بوگیا ۔ شمنول نے سردار کو مردہ ديكه كركمال خال كح كامركا رخ كياليكن جب بأب وبعي بين كى طرح بيجان ديكما تو فوراً قلعه كا در وازه كمول كرفرارى بهوے وفا دارغل باير فكليدا ورا تعول ك صفدرا وركمال كاسترهم كرك سرول كونينرول برآ ديزال كياا ورسار عاتبريس مقتولول كيسرول كوستبركيا شبرك نامى أمير يغيف عمرة المكسا ورخان جأك وفيرو معول المكل مال سے قرابت دارى كرى تعى اس واقدكود كيدكر حسب كا سال وگمان بھی ان کے فہن میں کہ تھا اس قدر تو ف نر د ہ ہوسے کہ

ر پیناسار ا مال وا سبا ب جیو *ژ کر حابد سے جابد ملئ* سے با سر سیما*گ گئے اسٹیل عا د*ل شاہ يناسى ر درايسة جال باز و جال نثار مين يوسف كاكالاجناز ه بهتر من تزك ولفتظام سائتها طمايا بإدشا وخودتهي ښاره ڪے ہمراہ تھاا وردس ہنرار ہون جويوخي خاتون لخ ساتھ کئے تھے اور ہارہ ہنرار ہوں اور جوئل کی دومسری خواتمین کے دعے تھے اور بیس ہزار ہون اینے پاس کے پوسف کا کاکے نام یرانس ر درخیرا ت کئے بادفناه كے يوسف فى قبر داكب بلندگنبد بنوا يا اور ما ور دل كے وظيف مقرركے ا در نتبام کے قریب خلعہ کو ڈائیس کا یا ۔ با دخشا ہ نے اپنی تما مرعمر ہر مہنیداس ملسالهٔ حاری رکها ۱ ورسال میں ایک د فعصب په وزاکه محمل وا رقع بهو استما بادشاه الدسف كي قبرير تو ديمي جا ياكر احفا موزين تعقيم بي كراسليل عادل شاه في اس دا قعه کے د در سرے وان تخت سلطنت پر قدم رکھاا ور در بار عام کیالوگو ل نے با دشاہ کے سر پر کسے صدقے اتارے اور فاصل ا در بلینے منشی جن کا سرگر دہ نعیا ٹ الدین شیراز کا تھا اینے زیر دست فلم سے ڈمن کیا در اس کے ہی خواہوں کی تباہی کے واقعات زنگین عبارت میں خطول میں کھھا درتینر رفتا ر ول نے وہ خطوط شا إن دكن كسير نجائے اور قيمن سے بے نام دنشان جونے ئى خرسار ئى زما منى شهور ردى كمال خال ئے تعلقین ا دراس كے فرند كيبى خوا ه عے عقے یونی فاتون کے سامنے فیصلہ مناسب کے لئے ایسے کردار کی وجه سيميش كي كلئ راد مي خاتون ك اس عورت كى رعايت كى اوراس حكم دياك ہرے آگے کو حلی جانےا دلایک گر د ہ کواس کے ساتھ کردیا کہ **ر**اس اسے نقصان نیبونی کے ۔ یونی خاتون سے ان تخویول کو کھی انعام واکرام سے الامال ا درمعزز کیا جمعوف سے این مهارت کی وجرسے کمال خان کی بابت اس سم کا حکم لله یا تھا۔ اور شن او گور نے کہ اس ما و شدمیں شاہی اراکین کا ساتھ دیا متھا لکہ نے ان میں سے تعمی سرایک کو اس کی تثبیت کے موافق نو ازش سے خوش کمیا اور انتخیسر منصب اور حاكيري مطاكير خوش كلدى أقاسكنديدا ورمصطفيرا فامقرب خال نظفرخال رود باری جاچه عنایت کاشی ا و مختصیین طهران سلواری کیمه مرسبه سیمه ا ما ریت کے عهدول پر فا بنز سمنے کئے اورصاحب قوت وقسوکت ہوے ۔مزداجہانگیرمی حیدربیگ سو کا کہنا اور

ا ور د وسرے امیرا درسلحدا جو کمال خال کے ظلم وہتم سے تنگ آگرگحرات خاندیں احریکم برارا در ملنگا نه چلے گئے تھے ملکہ نے ان کی شلی کرنے ان کو وطن والیں آنے کی ترفیب دى ـ يونخي خاتون يخسروترك كوجولارى الاصل متهاا درس مصلحت وقب بم لحاظ سے ا پینے کو غلاموں کے گروہ میں داخل کرر کھا تھا اسد خان کا خطاب وے کراسے ملکوان اور اس کی نواح کا حاکیردا رمقر کیا۔ یوسف جو غلا ما ن کرفی کے گرو ہیں شامل تھا۔ شھنہ دیوان بنا یا گیا چونکه ملکه سے اس حا و تدمیں بیدعور کیا تعاکر سوام هلول کے اورسی کو ملازم نار کھیلی لہٰدااس کو پور اکبا ا و ر ایسنے عاملوں اور کار کنوں کو حکم دیا کہ چونکہ ہاری سلطنت لمَّا ومغلول كي قوت باز دسے قائم موليٰ سے اور الحصيس سي علق ب لهذا دليٰ جسشی اور استان در از در ای ماهم ما در استان ما از در استان ما از در است مین اور است مین از در است در است در است مین از در است د سی طرح کی تبدیلی نہیں مزدنی بہال تک کم علوں نے ما ہم الفاق کرکے ایسے بیٹول کولؤکر ر کھانے کی مابت عرض کیا میں معروضہ میواا ور لمکہ نے حکم دیا کہ افغان اور راجیوت جی نوكر ركھے جانمین نكي دكني ا ورشي كسي طرح بريمي لما زمت ليس مد داخل كيے جانيك يبر بہتر قاعدہ سلطان ایراہم عادل شاہ اول کے زیا نتیک را سمجر باا ورسی مسل کی عال نہ تھی کہ دکمنیوں امبینیول کو فوج ہیں ہمرتی کرائے ۔ با دشا ہ کسے اس کھر کی قوت سے اكثررا جاؤل وراطرا ف ونواح كے زمیندار دائ كوز پر كسیا و رسلطان مجموعی فی اورامیر مرم جو بیس بزا رنشکر کے ساتھ بیما پور پر حلماً و رہوے کتے شکست دیگر نتح سذی اس في اس وأقعه كالعصيلي بيان يه به كهامير ريد في ميساكها وير فيكور مواكمال خال ى زىدىيى بىجايورك اكترفهرول يرقيف كركيا مقاكمال خال تحقل كے بعد ا جها نکیرمبرب نشنهٔ احد تکرکی ملازمت جمعه *زگر پی*ا پورکی نوکری اختیا رکرنی تیمی من **آبا** د ر رُنُول کا جاگیردا رمقر رہو اا وروس نے امیر برید کے سیا ہوں کو جو تعدا دلمیں مارسو تنفة تبيرة الوأرسيم لماك كرك نعرت أبا دساغراور المركة فلعول كودهمن تے قصہ سے تکا ک لیاا در اس نواح کے سارے شہروں وولست بیجا پور کے بنواہوں سے ہے کرا میر برید سے بھائیول کوجوایت وقت سکے مشہورہا در سٹھے ہوتیا کر کے اندا مك دانس ليا-اميراسم بريداس فركونكرزمي سانب كي طرح تويين لگا-ا وراس نے اپینے قلم اور جمد دیمنی کی زبان سے والیان وکن کے نام اسے مجموا کر

طلب ا مرا دلمین اس قدر مبالغدا و رمنت کی که بر پان نظام نشاه ا در سلطان علی علی شاه ا در علاوالدین عاد شاه نے ادا دی فوج ردا نه کی امیرقالهم بریدان ا را د می تشکردل کوچ کرکے سل میں جی بی بیجا پورروا نامواً ا درشہر کے تباہ کرینے میں اس نے كوني كسرماقي ندرهي ميونكه امير بريد كيم مهراه محمود تعاميني سمي تصايوس المنظاعاول شاويخ أتح برصكر متقابله كرنا مناسب متعجعا ورائ طرح خاموش مبيضاريا يهال ككرتممول كا بشكراميديوري بهونياج يوسف عادل شاه كابسالي بواا دربيا يورك قربب واتعب و خمن نے عا قرہ کا ادا وہ کیا اسلیس عادل شاہ ہے بارہ ہزا رسوار ول کے ساتھ مِس میں اکترمغل تھے شہر سے کل کروعمن برحلہ کھیا۔ ایک شدیدا دیٹو نر بڑولا اٹی کے لبعد الميرقاسم بريدا وراس كے بمرابي شكست كفاكر ميدان جنگ سے بعاك ميدا در جمودشاه بهمنی اوراس کافرزندا جرشا و فوج کے الاطم میں تھوڑے سے ارکردمن کے ہا تھ میں کرفتار مہوے ۔اُملیسُ ما دل شاہ سے لواضع کی راہ سے جن گھوڑے جیے زین ولگا**ہ** کے ماحر کئے اور با دشاہ اور شہرا دہ دونول کو سوا رکرا کے جا باکہ انھیں بھانورلا کے ا درسلطاك محمود كوامير بريد كے نشكط سے نجات د -ما ور تبرکے اہراس ملکہ تعام پذیر ہوکرایت اعضائے بدل کے علاج تمل ہو گھولے سے کرینے وقت بحروح ہو گلفے تھے متنول ہوا با دشاہ کے رخم بھر کیٹے اورسلطان محمود فاستعل عادل شاه سے درخواست کی کہ بی بی جوشاہزا وہ امر کے بکا حمی اُطّی سے اسے شاعرت ترتیب و پہنے کے بعد اوشہ کے میر دکر دیائے استعمل عادل نے إ د شا و كى تجويز سے اتفاق كيا وريہ طے يا مائيسوا با دُكلے كئيس جوهنرت ميد محركميد ورا زرج کی خوابکا ہ سے حاضر پروکرمشن معقد کیا جائے غرضکر سلطان محمودا ورانسل عادل دولوں گلبرگدر وا زمو ئے اور گلبرگر شریف بہو کیکر بڑے تڑک اورا متشام کے ساتھ جشن منعقد مهواا ورستی شا بهزا و ۱۵ خد کے سیر دکر دی گئی آمیل عا دل شاہ لیے یانخبرا رمغل سوار با دشاہ کے ہمراہ کرکے احمآ با وبیدرر وا نیکیاامیر قاسم برید ترک اس فوٹ سے كربا دشا والمعل عادل كے ساتھ مانچہزارسواركى جمعیت کے اس كو وقع كرنے كے لئے ار باہے اساب اور نعزا نُه نمامی المفاکر فِلعَد ہند مہو گیا با دشاہ نے سیمدا طمینان کے سامقہ بلا کا نظول و ربیبر ہ دار وال کے دغدغہ کے جندون نتاب نوشی ا دزماج رنگہ میں

بسر سفي النيل عاول فناه إدفناه سے رفصت بوكرا حدابا دبيدر كے نواح سے دوائم بوا اورا سیرقاسم برید اے تین یا چار منزار رسوار ول کے ساتھ خہریہ علمہ کیاا وجسے کے وقت در دازه شهر پرموریخ کیا۔ در دازه منے در بان سمع سفے کرسلطال محددا درشهزا ده احد و دنول فرمانر وانی کے لائی نہیں ہیں ا در مذان میں سے کوئی اس مارگرال کواطھا سکتا ہو انھول نے تھر کے در دا ز سے کعول دیئے ا در بریدی اشکر کو تہر کے اندرا سے دیاایر قامم بريدك بستوركابق جابحا المنصعقد إسان بطحاك ورمعراييف عبدك يرقابيز توكسا صبح کوممو رئیمنی ہوضیا رمواا ورسعا ملہ کو ڈگر گول یا پالیکن چو نکموائسے امیروں سے دیجور سنے کی عاوت ہوگئی تھی اسے اسی تسلط کا بہت زیادہ ریخ تہ ہوا। درجو کچھا میرفاسم کی طرف سے اسے سا ان عیش مل گیا اس پر اس نے تناعت کی چند سال بیٹیئر تناہ اسٹیک صفوی والی ایران سے ایمی شا بان مبند د تعان سے ماس اسٹے تھے۔ تمرا کے رائے يها فكرا ورشاه مجرات ايران المحيول كوبرى تظيم وتمريم كب ساتحد ايسن ايسن قہروں میں لائے تھے۔ اور شائی نہ تھنے اور بد سے ویے کرا کم بول کو اینے تہر سے خصنت کریکے تھے محمد دہمنی المجمیوں کو بڑی تعظیم دیکر بی کے ساتھ اینے ملک میں لایا تعاا در تناسی اوا ب کالحاظ کریتے ہوئے جابتاً تھاکہ اُچھی طرح ا ک الیجیوں کو رحصت کرے میکن ایبرواسم برید بوجه خالفت نمزی کے با دشا دکومنع کر استعا تھسکی وجه سے محمد دینی و وسال کا المحیول کو رخصت مرکسکا المحی تنگ آ کئے اور الفول ا استيل عا دل فعاه كي خدمت مي ايك شكايت المحيحا استعيل عا دل في ايك خط وجہنی اورا میرقاسم کے ام اس مفہول کا کھاکہ ان ایرانی الجیول کو اب زیادہ ر دکنیا پاس ا دیب سیے دور ہے بلکہ لازم ہے کداب ان کی خاطر مارات کرکے ان کو روا رز کرد و ا در تعیس اب زیاده ندر د کوا میرفاسم بریداس بینجام سیسمحاکه بحد تأکید كى تئى بيداس للطاس ك فوراً المي كونصت كرديا المي بيحاليو رروا نه بوسط استعل عاول شاہ سے بڑی شان وظوکت کے ساتھ الیمیوں کا اشتقال کیا ۔ اور اليه يورمين قاميد سے ملاقات كى منعل عاول شاہ نے بوجہ اتحا و ندسب كے اليمي كو عزت وتوقیر کے ساتھ بندر مصطفر آبا دوابل سے شاہ ایران کی خدمت میں وانس کیا ولى أيران كوهيقت حال سے الحلاع مولى با دشا و بنے اپسنے ایک معتمدامیار الم ہیم ہیگ ترکمان کو

مرضع كمريندا ورتلوا را در نينر يبترين ورنا درالوجو دايراني تحفول كيرسا تقاميل عادل شاه کی خدمت میں روا ر*د کیا شا* ہ ایران کا جونطا ان تحفول کے ساتھ متھا رسم میں سلطنته والحشهة والشوكروالاقبال وتوم تفاعل عادل لفاظا وزحطاب نعابى سه جو بادضا محرکی زبان ا در قلم سے اس کے کئے تکے تھے بیمزوش ہوا اورکہاکہ اب مرتب شاہی ہارے خاندان میں آیا۔ العلی عادل ایرانی رکھی کو اس عزت ا در شان سے سائمة بنا يورس لا ياكداس كي فيل مدييان سع بابرب إ دشاه سي خاويا يرجواخ ں کی موانقت کا خیال کریے آٹیل عا دل نے حکم دیا مغل زا دہ سیاری دواز دہ شعبہ مسرخ تاج مسر پر تھیں ا در شخص کے سر پر اِس تاج نہووہ سلام کے لئے اربابی نہ یائے بکداس سے ار و بیریاں بطور جراک کے وصول کی جالمیں تاکدایساتنخص د و بار ه خلاف ورزی ندکرے ایسیے فس کے سر پرسے مسر با زار سی سیاہی کی یہ کال نرتھی کہ بلا تارج مسر پر رکھے ہو سے شہر میں اُ مدور فت محربہ المعيل عادل نے يابھي حكم ديا تعاكر عيدين مبعدا در نيزا ورتام متبرك دنول مرحطبول میں شا ہ اربران کی سلامتلی کی د عا ہاتھی جائے پہ تھم ملکت بیجا پولیس تقریباً ستشرسال لینی علی عادل نیا ہ سے آخر ی عبدتاک جاری رہا 'دکن کے تا مرموز میں کو اُ کھا تی۔ له انعل عا دل شاه من بركام مرعقل و فراست كولمو فاركها ا وترجي كمني مكار كي ميا ورفريب میں نہیں اور تمام مغرکوٰل میں ہوشہ فتحہ ندر ہا حرف کنبٹر کے فیرسلموں کی جنگ میں جب کہ یا دشاہ وظرا کے نشد میں مروش اوعقل وظعور سے بالکل بے بہرہ تحاكم وو غاكا شكار بوا - دكن كے مورتبین اس دا تعدكا حال اس طرح للفتے ہيں کربوسف عاول شاہ سے اپنی سیاست کی لموار سے کنبرط سے غیرسلمرسک ا درو دا ب کا ملک بت پرستول کے قبضہ سے تکال کر را لواینے زیر حکومت کیاا ورایک عرضة کب اس ملک کے نوٹسہ الیان بحالگریے نرسے مغوظ رہے ۔ یوسف عادل شاہ کے مرینے مے بعد کمال خال کی سرشی اور قامحرر بدی نشکوشی کی خبرسا رے ملب میں پیل گئی ا در تمراج سنے دار بجوراً ور مركل كية فلعول كاجيسا كرند كورموا ما عره كرليا اور عبد دبيان مح سائقة اس ير

جلدجهارم

ة البض بيوكيا ميجة تكه المعيل عاول فعا و كمال خال دين كيفتنه وفسا و ينديرلينيان خاطريو رماتها ادركه بي امير معتدوس كے ماس ما في ندر ہا تھا اس كئے محموق بيري تك بيشل عادل ن علقو*ل کو والیں کینے کی کو فی کوشش نہیں کی جبکہ دیگر*ام من اس كيارگاهي جمع مو كنيرا ورحلقه مگوشور ، للك كونكال ديا تُوامنيل عا دل عين موسم مين قلعه را يجو را ورايد قل كو دانس ليينه منے بیجا پورسے روا ندہوائمراج تعبی اس کے ارا وے سے اگاہ ہواا ورتھوڑالشکا مقیم برواتھوٹر سے **بی زما** نہیں *کنہٹر کے د در درا ز* مکو*ں کے لوگ اندرا*نبر نفاح ے را جامبوں نے غائبار تمراج کی اطاعت کرلی تھی لیکن اس کے دریا ر میں حاخر نہروئئے تھے اس وقت سب کے سب یکدل اور یک جال ہو گ راج کے مطبع و فرمانبردار ہو گئے تمراج کے یاس بہت خیل مشم جنع ہوگیا پنایخہ ں کی پوری جبیبت پیماس ہنرا رسوارا ورجہ لاکھ بیاد وں سے بڑرائٹی پختصر پیرکم تعیل عادل ننیاہ تمراج کے جلد سے جلد بیرو تحییے اور یانی کے قام گھا لو*ل پر*قب من ليينة اوراس بزاح كي تمامرا عا دُن كي المجالية سي بيرجانتا تعاكم اس سال ایینے ارا و ه کومتنح کردے ا ورکسلی د وسر ہے موقع کامنتظرر سے لیکن جو نکدسا مان سفر ریکا تھا ورسرا پر دیا شاہی ابرنکل جا تھا۔ اور نیٹرید کیفٹ سردار دل سے بھی ١٥ كوترغيب وي اس لئے عا دل مجبور موكر دسمن كي طرف بڑھا معيل عا دل مات بنار تاج پوش سوار ول کے سا توص می اکٹر فیر ملک کے باشندے تھے دریا مے کے پہونچا ور قیمن کے مقابلمین حیمہ زن مواان دنوں وہ شامی بارگا ہیں ارا مرکتا تقاا وریا وجودنینم کے زور کے معرک ارائی کوائج کل پرالتا تھا۔ اور وقت یانی پڑتا تھا جندیلیا لے خراب ارغوالی کے نوش کر اُنتھااک دیمیان شاری مص ما حب نے جو محلب شراب میں یا دشاہ کا ہم تین تھا پردہ سے والش أوازميں با ده لوعنى كى ترغيب ميں ايك شعر بارها و شا ه المعركوسكرسراير وه سے كلاا ور اس سے بزم عشرت أراستركرنے كامم اروكيا ہی حکم سکے موافق حسیس اور ولر بامعضو ق حن سے دیجھے سعے انسان کے ہوش وٹواس کم

ہوستے تھے کلس میں حا ھزیمدے اور بذارینج اور نوش مزارج مصاحب کلس ٹیاہی میں کنا رے کنا رہے بیٹھے وور تسراب کی گروٹس جب حدسے زیادہ گزر ا ورنشه کے سرور سے دما غ برا بنالورا قبضه کرلیا تو با دشاہ در یاکوعموں کے گی تدبير يرغوركرف لكاس ف اركان وولت سے يو عاكر قف تيا ركر في من كيا دير سے ا طاخشینوں نے عرض کمیا ہوسیکہ چیڑے سے منڈھے ہوئے موجو دہیں ادر باقی بھی چینہ واول میں مهیا هو جانیس کے۔ با دنشا ونشهٔ شراب بیر سنت مرور با حضاریب مست **باعثی برم**موار مروا اور بلااس کے کسی کواپنے الادے سی طائع کرے یانی او ربیزہ کی میبروتفریج کا بہا مذ رکے دریا سے کنارے گشت کرنے مگارو کہ معرک جنگ میں اکٹرای آ تھی پر سوار بروا لمرتا تقسامسلمان سیاری با درشاہ کی اس حالت مصر بیشان ہوئے باوشاہ جمن کے نشکر کے تفاہلہ سے ایک کوس د ور مواسحاکہ اس لئے اینا ارا وہ لوگوں برظا ہر کہا در م دیاکہ میاری ماتنیوں پر سوار مہوکر دریا ہے بارا د تریس ا ور گھوڈول کو چرکیس ال يرياني كے اس يارك حاليس - يونكديد بات قرين قياس نرتمي كه التي اس قبار دریا میں راستہ طے *کرسکینگے لوگ جیرا ن گھٹرے کتھے اور کسی* کی بیہمت زمہد کی المعی کویان میں والے باوشاہ کی مقل پر نشرو شراب کے بر دے بڑے موے سفتے المعل عاول ن الخر بره كرسب سي يبله أينا بالتحي ياني مين والبريا ا ورشا مي اقبال سے اس سے جگریا یا ب یانی ا ورتعنج وسالم کنارے رہوریج گیا و و سرے ہاتھی بھی میں کی تعدا دو در سوتھی شائبی ہاتھی کے پیچیے انی میں انریٹ اور حسی قلد ر ے کرتفول میں کیجا سکے و و دفعہ کرکے دریا کیے یارا تر*ہے اور اس ا*را د <u>یں تھے</u> کہ د د سرے لوگ بھی دریا ہے گزریں کہ دیمن سے سیاسی و ورسے نظراتیکا مغل اور دو سرے سیا ہی جو دریا کے بیارا تر بیکے تھے گھوڑ ول پر سوار بھو کرنڑائی گے لئے سامنے آئے میسکمانوں کی تعداود وہنرار تھی غیرسلم اسی ہنرا رمسوارا در دولا کو پیادوں سے کمرنہ تقے میکن ما وجو داس کے میں اعبال طادل فغا اولرنے میں اعبرار رر ہاتھا معل ساہی کدل ہوکراریہ ہے ہیں مصرو ف موسئے ڈسمر سیامی میدان بنگ میں کامرآ نے اور راجہ بحانگر کاسیرسالاسلمانوں کی تاراد مذر مهدا اگرید مسلمانون سے ضجاعت اور جات نتاری میں کوئی می جسیس کی کمیکم

لأخرمي ضرب زن ا ور توب وتفنك ا ورو وسرے آتشي آلات حرب سے عاجز ہوئے ا ورتقريباً ويرمه بنزا رسلمان معركة كارزارمي مارس كيع مسلمانول كيقيه فوج بھائی جو تکہ دریا پرسے گزرنے کاکوئی ٹی شرقنا فراری سیا ہمیوں نے پرلیشانی میں در ما من گھوڑ ہے وال دیے ترسول بہا درا ورا مراتیم بیگ جوالمبیل عادل شاہ کے ييمي بالتى برسوار تقر زبردسى الن كا بالتى معرك بنكب سي نكال لاع اورات درما كى ظرف نے چلے چونکہ دریا ہایا ہے نہ تھا سوا با دُشاہ كے باتھى اور سات تاج يوش سوار ول کے بقیدیما مرا دی ما تھی اور گھوٹا سے غربی دریا ہوئے طا ہر ہے م اس طرح كاعظيم الشاك ما دينه تاريخ بير، كم نظر سے گزرا موگا كونی قبرا نروانشكری طرف بوجه دیرے اور ایسے زبر دست دسمن کیے مقابلہ کر ہے او رتام لین بی نوابول کو نذروجل کر کے خو د تنها بزار مونت د حانفشانی کنارے تک ببویجے۔ یا دشاہ نے اسد فال لاری سے صب کا ذکرسی وجہ سے او برا میکا میں مشورہ ک رورصلیت وقدن کے لحاظ سے اس سے موال کیا اسدخال لاری نے دست لیت عرش كماكة جوعكه اتنابرا واقعيش أيئاب أيكاب اوثقل من كجي تي ہے والالخلافت بيجالا كارخ كيا جائے . ظاہرے كدرا في يجانكرك رسة فوج ولشكرين كام بهند وستان كے راجا وُل سے بہتر بھے اُ وہمنی سالطین نے بادجہ داس وسعت سلطنت سے ہمیشہ احتیاط کو مذاظر رکھا ا در اس لواح شے نشکریسے تہجی بر سرمقا برنہیں میموسے اب ما م بی خود بان دولت کی رائے ہے کہ بریان نظام شاہ نجری سے دوستی کی را ہ و رسم عاری کی جائے اور میاہ دشا دی سے طرفین کس لیگانگی ا وراتحا دیدا ہواس سما بدند و و نول توتیس ما بهمر ملکرامبر قاسم برید کو حواس فتسنه کا مافی بیسے مناسب مناویس ؛ ورقلعهٔ رایخو را در مدکل باقیجنه کریے کی توشش کریں اور اس طرح آسانی کے مائھ ال مكار كافرول سيدا يناوته قام لس عرض كه با دشاه كويه بات ليندآ كى ا و ر ہیں بنے قسمہ کھا نی کھیں تک کہ راکلے را ور مدگل کو فتح نہ کرے گائمسی طرح کیے عیش و مشرکت سے سروکا رنہ رکھے گائیں مضعتہ لوگوں سے سنا ہے کرائل حاقع سے بعد المعیل عادل شا و انے اپنے عبد کو بعد اکسیا و رجب کے کر را کجورا ور مرکل بر تجنب تكرايا با ده اوشى كے كر ولهيں بيستكا اوراس كے بعد مبتك كذنده د با اتى شراب

بعی *بین یا که نشه منے معقل د موتس کو کمو* د یا **رو . بیند بی د نول میں با دشا دینے اسدخال لاک** لی رائے تصور افت وریا کے تنارے شکوچ کیا ورایت ملک کوروا ند بوابا و تنا و لئے اسرخال كوخلعت ورمنصب سيسالارى مصدر فرا زكياا وراس كحجاه ومرتبه سي وه چندا ضافہ کرکے اس کھیا یہ اور طبقہ کیا اسد نمال کی رانے سے بر ہان نظام شاہ سے رئة شى كى را ه در تفريرها فى اور ميد احد سروى كوبواس سيقبل سفيرنكرا يراف سك تے انادوالفاق مے انتظام و منبولی کے لیے احد محرروا ناکیا جو مکوشاہ طاہرا وریداعمر ک بیس با بهمرموافهٔ شنه بنی *سیدا حد کی بڑی عن*رت اور تو قیر*ل گئی اور شیاه طاب نظا سرنیا* ه بحر<sup>نی</sup> مے محر کے موانق اس گھراسنے کے تما سرار کا ان دولیت کو سائنہ لیکرمیدا حدیکے استقبال سن كن اورسيد احد مروى كالقارف اراكم ان سدا در بران الملك سي ملاقات کرانی منفو تیب د نور سے بعد مبلہ ما ول شاہی ا ورتطا سٹیا ہی خرمازوا وُل سے خقا د کتابت متواتر بهوی توخناه طا هرا و را سدخان مبر د کاکی کوششل سے قعبہ صدا ہو ۔ یں حوائدنول سولایورکے نام سے موسوم سے و واول والعال لک رہے اکسد وسرے سے الا قامت کی اور طرفین سے برایک لے ایک دورے کے ساتھ دوتی اس مسی طرح کی گئ جس كى رجب كى چوتھى دات سنسلىك بېرى يىل جىشرت نما ەطاب رسىلىلى عادل شا مەسكى قیام کا وی تشریب لا معان صرت مے تہے سے لسب شاہی کی زرد درینت اور أد د بالا مونى ا ور باوشاه الخاجى أيس برت فرزند الوخال كريمرا ماية كان س يرميند قدم جاكرضاه طا هركااسقبال كبياء ران بزرئك أيا خاطرخوا وتأثث ورمارات بالهميل عا ال نتهاه في ايني ترمان سے كماكداكركوني بغير إس كاكوني غليف مجم جيس ا کرمیں تشریف لا نے توسی کول کی خاطر داری کرول سے حق محت اور یاتی کاردرااطها ربورشاه کے نواضع اختیاری ا درجید کھیے ایس ومیت کے مانے صبرے سے با وضاہ کی دمیعی ردگئی اسی علیس، پی تربیت نقار کا ڈکر آیا جو مک یات اسلیل عادل کی علین مرسمی سے معافق عنی شیا پہلا ہر کا معرونسہ قبعل مہدا عَرَض كرط فيرن سيمكس عقدا ورفعل عشهرت ترتبيب دميني ا ورمريم معلطان بنت يوسف عادل شا وكالكاح بربان نظام شاه بكرى ك سائق كردبا - وولول طرن سے بدیئے ا در مکافکی ا ور اتحا د بڑھا نے والے مخضہ ٹیس کئے محینے اورو دی اور کوفت

تَا مُمْ رَكِصْنِے سُنے عبد دیمان كرسے كے بعد ہر فرما نروا ایسنے لمك كو رالس آیاليكن جو بما اس نكاح كى فرط يرحنى كرسولا بور ا دروه سار شه يا پنج بيت جركمال خال سرسران بت يزرتن خال برا و زواج جبان رهن سے لئے تصفر مرتم سلطان کی جاگیر میس ریدیئے جائیں ا دراسلیس عا دل شا داس شرط کے بدراکر سنے میں بھادہی کو کام میر لایا تبغانس کنداس قرایسته کا مجهانز مناموا ملکه به جدید رشته تونی ا ورایک مفروط كره بوركى . دوسر يرسال ريان نظام تساه ك علا الدين كا دشاه والى برا رك سائقه، انفسته بریج اسلیل عا دل نباه پر نوانج نشی کی حریف کی فوج سے سولالدرا ور تلعه كا عاصره كراياتمن ك ايك الك الصدامير فاسم بريد ك ياس بجيجا وراسع بعي اینی مدد کے کیے بلایا سلمل اول کو اگر دیپیعلوم تھاکہ دولوں با دشا ہو ں کی قوج مل کر چالیس ہزارسوار مقابلہ کے لئے موجو دہیں سکیان اس نے خدا پر بھر دسہ کرکے باره بنرارشير دل جواب ساتھ لے كرغيمن كى طرف قدم بڑھايا چو مكه ارداني كى ابت رآ نهربونی استیل عادل و شمن سسے دوکوس سے فاصلہ برخیمہ تران ہوا جالیس روز طرفس ایک و و سرید کے مقابلہ میں تقبیر سے اکتالیسویں دن امیرقاسم برید بھی دسمن كى مدد برأبهو نياً ور بربان نظا مراشا، وسين اس طور برابين متفقه لشكرى ترتيب دي كه خود وللب لشكريس قيم موالا ومينه علاالدين عا دشاه او رسيه زهاس بريد كي راه لي العيل ما ول في سي سيدان منك كي راه في ا وراسدخال لاري وعلالاین عاد شاه کے اور ترسول بہا در کو امیر قاسم برید کے مقابلہ میں کھٹراکر کے خوة فلب الشكري قيام يذير برو أأميل ها ول من نوش كلدى أتاكو بنرار تيراندا زجوالول ك ا تعاسمند يرا والمعطف أ قاكو ايك بنرارجوالول سي ساتوميره برابطور كمك كم مقرر كيا تأكداس فرح ومن كاغلبه بويه لوكسه اس سمنت كى مدوكرس اس مي بعدو و لول لشكرايك ووسرے سے فل سنے اوراوانى كا بازا ركرم بواساميول كى خفرزنى كے قیاست بر پار ای ا درمیدال ای خوان کی ندیال بنش اسدخال لاری سن يهيلين كاحلمي علاالدمين عاوضا وكوبرا ركى طرف ورترسون بها ورساميرام كوسندكي طرف بحديكا ويارامعي أشيل عادل اوربر مان نظام شاه لاك يم مشغوا يقف كمصطف أتناا ورخوش كلدى أتاه ولؤل طرف سي أسك بطيه ها ورتي إندازول كم

ساته انفول من نظام نهاه بحرى كى اطراف يرعمه كميا ـ نظام شاه اس حكه تى تاب نيلاسكا ا درسيان بنگ من بطاكار اسدفال الري سف اس كاليجياكيا اورانظام نماي علم ير قابض موااس کے علاوہ میالیس ہاتھی اور ہو تخانہ عا دِل بُٹ آئی قبضتر ہے آیا اور رُشنج کا لشكرگاه تاماج موگيا سدمعركه بلي لؤالئ بيد جونظام شاي ورنادل دا قع بوني ا ود فا سرب كدافواني ماعن المعن المعدولايودا در سا السن باي سية ست عا دل نساه نتتج حال كريحه بيجابور دائيس آيا ورايك بطراجش عشرت منعقد كميا ا در ایک جهینة مک برا برشن سنا تأر با پوسف عا دل نے قام سردار دل ا درشرفاکو خلست بربندا درتازی تھوٹر سے عنا بیت کی انتیل عادل نے بائنے بڑ سے ا در چەھپوسطے نقطامەشا بى ياھمى اسدىغان لارى ئويۇپىت كىخے اورىشكر كىمە تما م جیمو <u>مطیم ب</u>رول کوان کی تنځوا ه اور وظیفه کی د ولی رقم بخیابیت کریمے سب کووژر ا ورراضى كيا ا ورحكم دياكه خاليص ملات كى تام تنواليس المشائير بالتسيم كردي حا أيس وفاصله يرا يك شد يد تو ترير الاالى واقع بودى اس مرتب سي بربان نظام سمے ما ڈل سیمان جنگ سے اٹھٹر گئے اور خواجہ جمال دنی اور یعض ا ورنظام شاری ا میرگر فتار بهوسنے اسدخال لاری کے قلعدیرند وید بكياا وميل بالتحي من مير بال نظام شاه كاثيل تخديد بعي شار يهماً ى كونشد شفا وراس كو فرزند كمے خطاب نسير ي سيم الله المريس المعيل ما دل في اسدخال لادى كى بدايت سي ملالدين لا ورجال میں ملاقات کی اور ایتی جھوٹی ہی فنور بلکا ما تند کاح کیا د ولزل فرما نردا وٰل نے دریتی اور اتحاد کے ماہم جمدو پیمان کئے اور اس کے بعد اپنے ایسے ایک کو دالیں ایسے مشت ہے کی ہیں بهاورشا و مجرات في بربان نظام شاه ك علمين تدم جافي معلى مادل شاه ك

بر إن نظامةٔ تهاه کی خواہش کے موانت جہ ہزا رسوا را در سِ لا کہ ہون امیر قاسم ے ہمراہ بران نظام شاہ کی بد د کے لیئے روہ نہ کیا۔ بہا درخیا ہ گجراتی بیٹ ملک کو دالس کیا ا در عاول شارى فواج سن بيجابور والسب بوكرابين الك سے كهارا ميرقاسم مربدان عادل نسائ ايسرول سے بونظام مناه كى مددكوكئ عنے كشا تعاكم تمروك كالورم أسنيل عادل توقيد كرلوا ورهم سب اس كالمك أليس سيب برادراته فيسم كريس برخ منكراتميل عادل مخاميرقاسم بإيركوننبيه كرياني كايوراارا ووسرله ين تربكاراليي بريان نظام شا دكى ضعت مي روانكة ورانسي غام ديارام كى بى ا دراس كا كر د فريب اب مديد ترياده بره كياني أب المويم علوم مبے کدامس نے بار ہا سلطان کلی قطب منتما ہ اور پیجا گلر کے راجا ڈی تَمْ يُمْرِيكُ فَتَهُمْ وَفْسِهَا وَيِرِيكُمُ إِلِبُ ا وَرَهُمِ لِيَصْبِهِ مِنْهِ الْنَ وَا قِعَاتِ مِصْ کی ہے لیے ن اس ز ماننہ نیس میبر انہ ہم نصدیہ ہے کداس کیے شرکو ہیشہ سملے <u>لیئے</u> و فع كرد ول اس كے كرك كے ساتھ قرعي كرنا اور سانتے كے ساتھ مروت لیش کو قرار دوانتی سترا دلیجانسکنتی ہے بر بان نظا مرتبا ہ اس زمار میں کامیل عادل کا بندهٔ انعسالت َمود یا منیاا وَراتِعی تک ایسے بہا در شالو نجرا تی سے زور بنی سے علی پورا اظمینان ندمهوا سنااس مینزانیل عاول کی را نے سے آتھا تی کرلیاا ورکہا له مجعه برمال میں اتب کی بوشنو دی تماطر تنظورے برآب کی مغی می دبی کیا ست كن كني رامليل ما ول شاء سفاس موقع لي قدر كي ا دربارم بشرارسرا رسوارسا في يصراحداً إ دبيدر دوان بوا ابيرقا عم بريدولوج يبيرا ناسال كے بہت كرور مروكيا بنيا الجرب كي أيمهوب سے هي البلم نظر أمامنا این در برتمانی بهن کیمشور ، بهای سنته ایس می دانیات ایسنی طرے بلیط فلی برید ا درر د سرسه فرزى ول كي مبردى او يورس طرف جلاكيا - النفل عاول شاه بر يسيع تنياا وراهل لن كيار ول طرف سي قلعه كالثارة ركياا ورفلعه كوفت كريا كوششر ترفي لكا عاول كى طرف سے نقت اورمورجه كا جا رُول سمت سے انتظام شرع

اميرقاسم بريد ي جي خواه اس ز ما رامين شجاعت اوربها دري مي خبروا في ق ع ان بریدی طازین کاایک گردہ شہرسے بالبرکل کرلٹوا نی میں مصروف ہوا جو مکہ یہ لوگ قلعه*یں بنا ہ گزین تھے جی کھو*ل *کر بطیکے اور اکثرا و* قامت بلا*مسی بتیجہ تھے واپس* ہتے ہتھے اس درمیان مین ملطان قلی قطب ثنا ہ سمے نشکر کی آمہ کی خسہ شہور مودنئ جو پنحہ یہ نورج بر بدیوں کی مدد کوآ رہی تقی علی پرید لئے اس *لشار کی آمد* کی مِنكريا تن بنزار وكنيول كسط كيا ا درقلعه سي نكل رفينهر سي مقايله من صف آرابوا كين إبر كرقاسم بريدكي زوجه لي جوعلى بريدكي ال تحي لمن بياتي تقال تع الناس لم و ایک شکر کے برا بربیا نتا تناان بھائیوں میں ایک اقسرز اجہا مگیر قمی سے معرکہ میر نابا د کلیرسی اراکیا و دبقید و دبهانی جوزنده تنداس دن فوج کے تقالمیں أكرافيل عادل سے نيروآن مائ كے كے توامتكا رہوئے اور ا مفول سے بلندا وارسے كماككوفى جواتر والساب بوبلامر وسن دوسرك كيهم صيب وسمنول كم سامن اسط منعل عادل اس آوازسي برائم بهواا وراس سطيم قابله كاارا و وكساك اسد خان لاری ور د د سرے حاشیہ برنی ما بغی آئے لیکن با دشیا ہ نے ایک نے سى ا درسىدان كارترارس أياطفين مصايك دوسرے برجوش عليس ليكن إخركار دونؤل مفرور يك ليدريكر سي خاك وحول مين آلود ومو سكي و وست اور دن مرسنه سے نعرفی افریس نکلاا درائیل عا دل خرا ماں خرا مال ایسے لشکر کو دائیں ا یا اسدخال لاری اور د ورسر ہے ہی خوامبول نے با دخیاہ کی رکاب کولور دیا ا وراس برست صدبق اما مرے ای درسیان میں ایک طرف سے ظی قطب شاہ کی قوج منو دارمبوی آئیل عا دل شاہ سنے اسد خال لاری کو قطب شاہی نوج کے اورسیدس عرب کو بریدشا ہی سیا ہ کے مقابلہ یں مقرر کیا استفال اری نے دیرید بنرار نفل براندازول سے سائھ بلی کی طرح قطب شامی فدج برحل کیا ا وران کی جبیت تو پریشان اور تنفرق کر دیااسد خال لاری کے قطب شاہرو تکو يراكنده كريم ميرس عرب كى مد دكارخ كساا ورجا رتيمنول كويدتيغ كريحان كو فتكسبت دى ا ورفلدسك وروا زه نك معكا ديا المنعل عاول ضاه سياسدخال لاركاد كنار عاطفت ميس د بالميا ا ورحد سے زيا و هاس يرعنا بت ا درنوازش كى اورتلعه كے

محاصره میریما ورزیا و دانتهام ا در کوششش کرنے لگائه با دفتیا و بخا اندونت کے راستے بیند و منظ ۔ امیر برید اس خبر کو محکر بہت بریشان ہوا اور اس سے ملاالدین عا دشاہ سے مددانگی۔ عادل نے اینے تفتیعے محد دخا*ل کو عاد شاہ کے یاس جمیعا۔ اور اس سے* یہ درخواست کی کئا وزیماہ اگر اس کے نہے اور پرانے تام قصور کے معاف کرنے کی عادل تبیاه سے سفارتس کر ہے جو نکہ عا د کے قبضہ سے انڈ نول مایری ا ور ما ہو رو ونہ كل ميك عقر اورايني آل كارس سيدررستان حيران تها ايسر فاسم بريدكي ر و اینه بهو گیا عادشاه میخانیل عادل شاه کی خوشنو دی خاطر کومد نظر د کھا۔ تلعدا ورگیرندگیا بلکه عاول ختابی فروه گاه دایک کوس کے فاصلہ پر قیا م بَدِیر بر بوا اسمُعِل عا دلَ شاہ ا ہے چند ہیں خوا ہو ک*ے ساتھ عا د شاہی لشکرگا میں گی*ا افراس کے نے پررسم تہنیت ا ور سیا رک یا د بحالا یا علا والدمین علا دختیاہ سے بھی فتنے کی مبارک یا و د ہے کرکہاکہ اصلی غرض اورمقصو دانس لور ش ہیں آپ کی ملاقات ہے کیا قام مرید کا گنا ہوں کی شفاعت کُرما انداز ہ<sub>ے</sub> سے با ہرہے جا د*ل شا* ہ نے کہا کہ جنگ ہ<u>ں ج</u>یتا بدله مذک لول محصصلی برمجسور مذکی محلے جلاء الدین عادضا ہسنے اس کواس با ر۔ مصرد مكبعاا ورئيمراس يا رسيس كونى كفتكونه كي عاونها ه من المعيل عاول كورايا رعنة این بارگاه میں مهان رکھاا در ایک بڑامش منعقد کر کے میش قبیمت تحقیمیش بر قاسم برید سے جب شاکر اسمعیل عادل نے عادشا ہ کے درخواست پر توجه را كر صلى سے جلدعا دشاہ كے مشكر كاہ كى طرف جلاآيا اور اس سے كماكير بيرييه ذزند ون الومتعلقين كومحاحره كي كليف سيے تجات دلوا وُ علا ءا لدم عادشا ويخ كهاكريدادسي وقت مكن بي جبكه تم حصاربيد راسليل عادل محمير و ر ده اهيرة اسم كويه بات ناگوا رسوني اور ايني فراددگاه كوجوعاد شاه كي بايدگاه . مسوس کے فاصلہ پر داقع ہے والس ایا امیر بریدا یسے زبر دست دسمن سے قطعاً نه در اا ومنش وعشرت سي تشغول موابريدي سيامي ا در ملا زم بعي تكان مفرسيفسة بورب تته وهمي أرام دأسايش بي شنول بوسا ولعرف

تھوڑے اوگ چوکیداری کے لئے ہونتیا رہے بلکہ یہ چندا تنجاص بھی بمقتضا ہے تال النّاس علیٰ دین لوکھم ہے وغدرغ میش و محشرت میں شغول موسلے اتفاق سے اسی روز ر رید کی کیرو کھنے کے خبر آنعل عا دل ثنا ہ نے نی ۔ با دشا ہ اسی سنسان ا و ر اندھیری را ت بن اسدخال کاری کوا کب معتبرگردہ کے میمرا ہ حکم دیا کہ دھیمن کے ىشكرىرتىنجول مارىب داسدخال لارى قاسم بربدكي فرو دگاه پربيونيا ورسى تخفر اُوار بھی اس کے کان میں نہ آئی۔اس لیے تنبخوں مار نے سے کنار کونشی کی اورلوگو (کج ہت اتدازی کرنے سیمنع کساا ورجینہ حا سوس خریمعلوم کرنے کے لیئے قاممی ہوید کیے تشکرمیں تصبحے ۔ جا سوس وانس موسٹے ا درانھول کئے بان کیاکہ دیا ل کو فی سخف تھی ہو شارہبیں سے اور قاسم برید ترک اور اس کے یاسیان م یرے ہوئے ہیں جنا بخہ سم چند گر ایل اور نلوا رمی قاسم بریدی بار کا ہ سے ایسے بیان سوئبوت میں نے المفیر ہیں ار بدخال لاری منظر کو دسمن کی فوج سمے ارے رکھا۔ا دران سے کہا کہ میرگزنسی قسم کی آ واز ہاجیہ وغیرہ کی نہ سانمیں اور تغور ی و بر انکل خاموش رئی*ن تاکه توجهی می گشکریس شور و فر*یا دید بمواریفان یه <sup>ب</sup>کم دیکرچیس همراز در بخیال بیا دو*ل کوسا خه لیگرا میرخاسم برید کتے بشکر* کی طرف چلاا فراس نے دیکھاکہ شرا ب کے گھڑے ہرطرف ا ونکہ مٹے پڑے ہیں ا در تیمن کا ببرجوك بدارتني ومنتع اورثني حاكت كمح سائحة بمفنكك وشداب أ نیندنبور اسب اسدفال لاری سفاس صمیتے سیے خبرول کافل کرنامروت ر ورسجوها! وربيا و ول كي *ايك جاعت كو*ان كلي نگسيا ني <u>سُمُ ليځ</u> مقرركيا اوريخگروپاكه ان میں سے جو کو ائی ہوش میں اگر مراشحائے اسے دور اُتلوار سے و و فکوٹ ہے کہ مار ا در نودایک گرده کے ساتھ ایر قاسم پر ید کے سرا پرده کی طرف جلاک اگر میمن بولو اسے زندہ گرفتار کرے ورنداسے قتل کرکے اس کا برتن سے جدا کر ڈالے اس فال لاری قاسم برید کے خیمے رہیونیا جیمے کے اندر کے لوگول کا حال اہروالول مصر ہیں زیادہ خواب یا اسد نمان لاری سے دیکھاکہ فلس رنداں کئے حدد رہینی امیرقامم برید ما حب گر کے ایک کو ندمیں ایک جاریا نی سے اوپرمست ا وربيهوش فراسه ا درنا يضّ والبيال ا درگلن دان بغض قے كركے اور

بعض سراور بالل دولول سے بے نبر ہرایک ایک نئی دضع کے ساتھ بیروش الے مدخال لاری نے اپنے و وستول سے کہاکہ ایسے فص کوفتش کردینا ہے دارسان سے یکن بہتر یہ سے کواس کواسی طریقہ پر سہال سے مطیعی ا درات برستو ل میں کسی کو ف نىيروكالىس مغرضكداش بىيردا ناتجرى كالعنى اسرىدىدى جارياني اشاكى وربا ہر جلے اسی درمیان میں ایک علی جسے وس کے نوگ۔ او فی والد کھتے ہیں اور ميس يأنباني اور حوكيدا ركي ضعت مسمر وكي جاتي ہے موشيا ر بوا- ا و راس ك چا اکر چلا نے ارد نمال لاری سے جلدی سے اس پر دارکر کے اس کار بران سے جداكرديااين فوج يس بيونياا دراس ينيب دغيس تندارگول: يرباك ا در کهاندایمی د وببررات باقی سے اگر ہم مثل ا در غار تعکری میں شفول ہو بغیر المیں تمینر ندمہوئی ا درمیج تک بہات بسے سلمان عنائع ہوجا اس کھے و پیغضنده با نتحا گیا ہیے مناسب یہ ہے کہ سم شخون کا خیال نہ کر س ا و ر المنفي ل شكار كور فتار كرك الك كي صامت ايس حافز بول تام براميول سي ارد خال کی دائے سے اتقاق کیا اور قاسم برید کو جاریانی پر لا وا سے بوئے آگے برسط نصف را و طے بردنی تھی کہ مربوش خواب غفلنت سے جا گاا ورایت کوایک ب حال مير مبتلايا يا- گرفتا رمصيب كويد دېم بوا كرمنول كالشكرا ييم مين لفحال بعادد سيد عجيب طريق سوخريا درزارى فسرور كالسدم لالادى ب نے الحینان دلایا کہ ترندہ میت کواسٹیا سے دالاتین ہمیں. من الله مي المدخال في حادا قصه بيان كركا ميرريدكو بيسه ت کی اور کیا کرفتیم کھے بڑوس میں سر بکریا وجو دانس سن وسال کیے اس ت کیمیرسایته باده نماری کرناگون سی دا بای تقی ۱۰ میبربرید کوشهرمندگی ا در ا تبغیعا ل کی وجه سیسے سوا خاموشی ا درکوئی جار ہ کارنظر تَبهٔ آیا اسدُخال لا ری منج كواسمنيل عاول كيغدمت مين بيونجا بإدشاه بخاسفال كى كارگزارى يراسكي يعلنون ويفكي اوراسد خال لارى اس لوا زش سے اور معرز اور قابل تخربهو ا المكيل عامل في إميربريد يسيربوجها كداس كميره فسا دِكاكيا سيب تحقا اميرقاسم بريد منے بجو جواب نه ديابلكه شرمندگی سے گرون نينچ جعكاني.

منے امیر برید کو اسد خال لاری مجے حوالہ کیا کھیں وقت الملیب كر قیدی کواس میخصور میں حاضر کرہے آئمیل عادل نے دوسرے روز ایک بڑی کلس منعقد کی اورا سدخاں سے فعالمی حکم کے موافق قیدی کے ہاتھ اور اس کی گردن بانده کر با د خداه محصل منے پیش کیا۔ ام وصوبيت يب الملعل عادل كرسامة كعيزاركها حقيقت يرب كرسي أكل أهول كما مين ايساغ يب قصه نظرسيخ بين گزراً كركسي صاحب سكه وخطبه فر ما نرو اُوغيتم طرح اس کی خوابگاه سیمه الطهٔ کرالے آیا ہوا ور اس کا لیشکر و شم خفات کیدہ کھی جھی کام ندآیا ہو۔ اسٹیل عادل شاہ امیر برید سے بیجد نارافش تھا۔ بادشاہ سے افرار الحربی تھا۔ بادشاہ سے افرار اسکا کھا ہے۔ افرار الحکی مرکب کی طرح برید کے سرپرمیونجا۔ اور قبیدی لیے عاجزی کے ساتھ آہ دزاری شروع کی اور لہاکہ پوسف، عاد کی شیاہ کئے و قت ہے لیکراً بٹک جھے سے بہت سی لیکے ا دب تفخل نصو دسرز دمبوئے ہیں لیکن اگراب کعی خیاب میراقصو مامول كراحلاما دبيدر كاقليتيس يرآجتك تمسى صاحب اقتدار ز خزا بول ا در د فینو ل مے ما دخیاہ کے میپر د کر د و نگانٹیکر مطاولہ نے پیجیال کیا کیفو افتح مندی کی دکوہ سے اپیرفاسم پرید کا گہنا قبول کیا ما میرفاسم ب فاصداب منام و كريم ماس بيها وران سے فلوم بروكريا كى د نول کی زندگی کواتنا عذیز رکھنا کہ رز مردست قلعہ دشمن سمے حوالہ کر دیاجائے المُ يَقَلَ و دانش كي خلاف بعي اس جواب سي بريد كم فزندول كا بي قصود تفاکض طرح ہوسکے امام گزادی کرس اس صاف اور مرحی انکار کے لبعد ب سف ایک معتبراً دی کوجیما وراسی کهاکداگر تودیکھے کہ بہا رے باب ا كى بالإقلىدىميەرىك موسے مسى طرح مكن برك ہے توبولا سے قيدى كوتسلى ديكرفلمه ياسيردگي كا قرار كريف فجيردا رايسا مذاوكه كارى باب كوكو في نقصال بيبو سيخ يَعْمَلُ بَيْولِ كُا اضْطَرابُ و يَعَمَرُ عِلْدِ عِنْ جَلَدر والله بُوا قاصد و إلى يَهُو يَا إو روا س ني الميرواسم ريد ينسي كملا بي الريدا ويقعاري وويري بيروا ل الم

مجے تعدارے یاس بھیما ہے کو اگر مگرا ابوا کا مرسی طرح درست مذہ وجی قلد کے سیردگی اورتقعيس كسي طرح كالقصال نهيبو تيخ ل کی شکایت کی کتا إورامك ج جيسر عينول كاليمن بصاتيجاً ركم أرد ناكيس فودان فند ت كوبور مسطور برتام كرد ول رامير عراب رتوانعول مفركهاكم مم أيك شرط سي قلعه عادل شاه كرمروكر دينك وروه يه كه إسدخال لارى ببال أكف ا ورفلال در دار و كه يا بركه المروا ورعبد كرك كه نی تخص بهار سے بچو*ن اور عور تول سیکسی طرح کی با* ڈیرس نے کم ی وه اسی طرح حجیح و سالمرا ل کیے ر يت تبول كي ا درا درا سدخال لاري كو تحكم و يأكة لعد . كى نگرىدا شىت كىرى كە امىرىدىكى مىيتول ت ا در اشر فیال کورول کو دیدیس ناکه بیدعو ژب اس مال کو بر قع کے ياكريا برطي حائيس رأشيل عا دل شا داسي ر در قط مار کا ہیں سی ہ شکرا داکر ہے کے بعداس۔ لاه بخشار بنرا ده موخار ماہ کے یا س بیسیا وراسے آبستے یا س ملایا اس کی تعور کی دیر ک بعد با دخاه النظامة و معبدالله أورشا بنراد وعلى توبيم عادشاه كي ياس روانه كيا معادالدين عادشاه الغارشاه كالتاس قبول كيا اور شابنرا وول كي بهراه ما دل شاہی قیمے کی طرف چلاع دشاہی بار کا ہ کے قریب پیدی اور عادل شاہ نے

وروازه تب اس كاستقبال كياا درايت فره نردامهان كواين علب مي بها كرمفل كي رونق ا دره و بالا کی منتل عادل نے عادشاہ سے سائینے تام ذمیرہ اور تلعہ کے تمام نعز اسلے جابرات ادرموتی ا درسوان ا درجاندی کے برتن اور ومرسیتی قیمات کیاے ا ورساً مان اور باره لا كومون نقدى تجيتى كے نمای سے علاءالدين عاو نشاہ سكے ساہنے رکھدیئے ا دراس سے کہاکہ حوجیزا سے پیندائے ملاتا ٹی اٹھاسے عاد تنا ہے ہے التي براكرا يك بطاروسنرج اليااس مح بنداستيل عادل فاستقال لارى الكرمون علا دارين عا دشاه كے ملا رمول كوتسيم كر دے اور ا مك ەمبون ئىسا بىزارول كولىينى ملەخال - الذخال - ابرابىيم د عدراْ بىلىرى **خد**مەت مىي كريدا ورخود وهي الني مح برا برايك محصد في ادشأه في كاس بنرار مول سدعلی هار کوعهٔ ایت کینے تاکہ سدصاحب بیرر دستخف اختیاب کرملاسٹے علیٰ او ر رمقدس کے زایر بن کونسیم کریں اس کے علادہ کیاس بنرا رمون بدا عدب وی نے کیے - ماک یہ رقم بیجا بدرا وارسٹکر کے علا وا درفاضلول کو بیونچا دی حاسمے اور ان نوگوں کے علاوہ بارہ ہزار ہوات فقیدل در طابت مندول کعد مخطانیں ا در نقیه رقیم سیام پول اور ایل نشگر کوعطاکر دی کے سنے با دشاہ مے ساری و و لست ے طرح نسلم کر بھے دیتے گئے ایک حیدا درایک و نیار مذھیوڑاا ور دامن جمالک ا له كدر ابو البيت بي كدمولا التيهيد شاعر في جوايت علم وكمال كي وجه ے بے نیاز میں اسی زماندیں تجرات اُ کے بو ں بلنداً وار: ہ موسنے کی وجھ سے بادشا ہی فلس *یر ایس* تے باد نماہ نے ان سے کہاکہ خزا نہ جاکر مبقدرر دبیدا شفاسکیس انتظالیں چو تک مولانا ریجنمفری وجو سے ناتوان مورسے ستھے الفول سے با دشاہ سے براکہ میں درنس گیرا <sup>ت</sup> سیے شاری اُستا رنگور وا مذہبوا *بتھا*ا میں وقت موجود ہ طاقت سے و دلینی قوت سپرسے بدل میں تھی کیا اچھا ہوتا ما اگر غربیب پیدرا و رظم خینا مس با دشاہ اس علیہ سے ہور اقت مجھے سرفرا ز فرہا تا جبکہ طاقت اس میرے باران میں [ بحد در اتن مبا دشاه مسکرایا و داس نے کہاکہ تم دوم تبہ خسنوا نہ جاؤا دیا چور الله اسكويك أوجونكه يدهم ولا ناكافين مدعا تعالشا عرمي زمين بوس موسك

اورخوش وخرم تما بی ملس سے استھے اور خزا نہ سے د و مرتبہ کر کے جیسیں ہزار طلائی مون كي آي خزا حداري با دشاه كو دا قعه سي اطلاع دي با دخياه يخ بُهاكَبُولا نا نے تیج کہا تھاکدان کے بدل میں طاقت بنبیں ہے۔اس حکایت سے بادشاہ کی نزاکت هبع ا در کلام کی باریکی نا ظرین حکامیت پر بخدنی رئیس مبوگی اسلیهٔ که با دشاه کا ارشا وخوش طبعی بی موسکتا ہے ا درعالی تمتی پر تھی محمول کیا جا سکتا ہے - جو نکریس نجلس میں با دنشاہ کی سخا و ت کا دریا *یو رہے جو خش میں مقا آئیں لی عادل نے ٹادشا*ہ کہنے سے ابیررید قاسم کا قصور تھی معاف کیا اور اس کواپنے امیر دل کے گردہ یشے کلیاں ۔ا دوگیرا در تام قدی پرگنول کوسوا احدابا دبیدر کھ ا ميربر يدك جاكيبس كال ركيا يا شرط كى كتين بذارسوار ول كيميا قد ما وشاه مح سائقة رب ا در قلقد را يخور و مركل كوعا ول ميا هم سابق ل كربيجا تكرك فيرسلمون محقبضت نكال في وراس مح بعد تلعد الموركا عاصره كرك است فتح كرس ا **تلدیما دخیاه کیمبیرد کرد سنداس کے بعدد دلول فرا نروار دا نامو سے انتخاب کا دار یا** احلًا دبیدرکوار دخار کی ایئے مجیموافق صطفا خاب شیرازی کے بیر دکیا ہی ز تمارج فوت ہوچکا تھاا دربواح بیجانگر کے راجا وُل نے تمارج کے بیٹے رامراج کی اطا عیت اكلاكيا تفااس طوائف الملوكي في حديث بيأنكر من فتنه وفسا وكا ما لا ررم لتما لنے بادہ لاشی کا دورشسرو ع کیا۔اسد خال لاری کو بھی انسی روز ایسے ق ع مكه دى اورين بياك بعر بعر كرايين التعسي اسدخا ب كو سكيا حاشے اسل عادل نے مرت بنرب بلاكرا بنا بمريبالدكها وركباكدا بمضمون والعيصم كل ‹ ان کاچِوتِمَا اس کاکتاہے ، صاد تُن آگیا عاد نما ہ قابل ا در مجھ دار تھا۔ اِد شاہ اس لطيفه برمنسا المبربريدا گرچيمطلب نهيرم مجعاليكن عا د شاه كے منسف سے ابيربرا اثر

ا دراس کی آنکھول سے اکشو حاری ہوگئے ۔افیل عادل امیرید ید کے رولنے سے بجدمتا فرمواا وراس مسيصربان سي كهاك انشا ، لتربيجا يوربيو كيكراهم ا دبيدري تبيرت حوالے كردو كا المعنول عادل فياك مستند برا براس نواح مي تعام كيا ا ور مام جهاست كوسرا نجام د سے كرو بال سے وائيس موا-اس درسيان ميں بار با لبواكه بها درشاً ه مجراتی حده درکن پرطدار و رمبوسنے والا ہے اس لئے ابورکی مهم لمتوی رهی تنی ا در علی د شکاه برار ر دانه به داا در آمنعل عادل منع بیجانگرکی راه لی ہتے میں کدانس سفر پر سنعیل عادل مناوالدین عاد نشا ہ کے سکان برگیا عادشاہ نے سے متعمل عادل کی مبعان داری کی ا *ورجین خ*وان جوا ہر د *ل سے* اتئسل ءا دل کامهان بوا۔ عا دل نسا ہے خلب کے قریب ویہ ور بارہ ہزار معل سوارتا مرسازوسا مان سے ا*زا بستہ ہمان کو دکھلاسکے اورکہاکہ میں*۔ جو کھ خو داینے زاما نہ سلطنت بیں حال کیاہے یا جو <u>کھ تھے با</u> ہے ہ دہ بنی ہے ال کروہ ہیں سے ہرفض جواتی بہا دری ا در مردائلی کے ا سفندیا ر کومخی نکا دس تبیل لا تا تھا رہے لیئے ہے۔ سوس کی کوتھ پیند کر دہر مکتر کرد دنگاع د نشاه منے بیمار تعربیف کی ا در کہا کہ اگر میر سے یاس ایستھیس جوہرات ہوتے تو ماہود کا قلعہ دینے ہاتھ سے ناکعة اسٹیٹ فی بھری میں امیر برید لنے قا مكانول كي تينجي - با وشاه نے كليال اور تندهار كے قا ا د د د کیا ا در د پلینز ا در مرا پر د ه نسا هی بیجا پویست یا به بیجهاگیا - ا میسربر ید نت یجایدرین قاصارا دا ندکیا ورانسل عادل سے درخوا سست کی کرمونکدا برربید منی سفزیس میرس ساخه بڑی بعدردی کی ہے اس لیٹے اس طرف لشکرشی کا خیال ترک کریگے ایہ ہے نبی خوام ول کومنون اِحسان بنائیس سمعیل عادل۔ جوا ب دیاکھبل و قت تمر ما ہور کا قلعہ ن*تج کرنے چیلے بقے می*ل نے تم-رسی درخواست مهی نهیس کی کسین مبیرها**ل می** نشخصار دکهنا قبول کنیا ا در ابناارا دہ ترک کیالیکن جو نکداب جاؤے کا ذمان شروع بہو گیا ہے

جلدجيادم

گریں بریکار رہنا بھے منظور نہیں ہے اور اینے ملک کی سرحد کی نصوصاً تلد ر کئے۔ ا ور شولالدر كے ويكھنے كالقمم اوا د وسب جا سئے كتمارى سرحد كے ايبركو في دوسرا ِ خیال نکریں۔ اور میں طرح کا خو ف ایسنے دل میں نہ لائیں ۔ بر مان شا ہ کوبہادرشاہ کجرا نی کی طرف سے پور ااطبینان ہوچکا تھا اور وہ نتا ہی کا خطا ب حال کرکے صاحب چتر بھی ہوچکا تھااس لنے جواب دیاکہ بہا در شاہ گجراتی لنے فاکت برا ر ا وراحاً با دبیدر میرے سیروکر دیا ہے بہترا درمنا سب ی بنے کہ میر سے کسنے كے خلاف آب على ندكريس ا درموجوده ا درآئيده ز مالؤل كو گزشته و قنت كي طح مذخال كرك كوشيشي اورسلامتي كوسب يرمقدم اورسب سي بهتر سجويس نظام شاه كايدميغامراس وقت بهيونجا جبكه تنكيل عأدل بيحا يوريسيء وامأ مرمركر ن علی میں تقیم تھا۔ یہ بینیا مرسنتے ہی اس نے مغرب آ درعشا کی نما ریڑھی اور قور اُسوار ہوگیا۔ ﴿ و سرے ﴿ لن شام کے قریب چار سوفل موار ول ٗ ا و ر چالیس بیا دول کے ساتھ دریائے نلدرگ کے کنارہ جو قلعہ کے دا من سے زرتا سین خیمه زن موا- با د شاه بنے بر بان نظام شاه کے ایکی کورفصت کمیا اس ہے کہا کہ جرکے میں نے تیبرے سائھ کیااس کا چھے اتنظار ہے تا کہ اس کو اب طا ہرکرمے جیاکہ ہرمر تبدولا وری کے میدالن سی سے جولانی کی سے اسی طرح اس مرتبہ می میلان کاروا دیں ایسے خبر وہمشیر کے جو ہرد کھا و اس گا۔ بر ہان نظام خیاہ بحری سنے اپینے خزار کی تمام دولت صرف کردی اوکیس ہزار بمع كرك نؤب خارزا ورسا مان حرب كمعاكبيا ورامير قاسم بريدكوسا عذتب كر الق شكست كي مردري طرف رواد بردا۔ انتقال عادل فنا ہ بھی یارہ بنرارسوارسا تھ لیکرفینیم سے ملنے کے لئے آتھے بر معادما و شاه سخار ر خال لاری کی مانحتی میں این شفیل ترتیب دیں ا در روا الى كا با زار گرم بهوااس مرتبه وه معركه كارزار دا تع بواكه اس كے تقابلیں سلى روائيال روكول كالحيل معلوم بوتی تھیں جب يک كه باد دوس مي قوت ور ترکش میں تیبرر ہے اس و قبلت کے برا برخون کی ندیاں بہاکیں آخر کار رسم زما يذ كيمواقت ايك فريق مخ شكست كما يئ اور دور ك فقع بوئ

اسلمیل عادل نتاه کامیاب مہوا اور شہور نظام شاہی امیرینی خور شید خا*ں حرکۂ شا*ب میر کام آیا۔ بربان نظام شاه بریشان کے عالم میں احر گرکی طرف مجا گاس کا تمام آثا نہ شای تو بنیا نہ اور اپنی اسلمی*ل عادل نشا ہ فیروز خیاگ کے قبضہ می آگے ۔*اس وا تند کے بعد سلمیل عادل اور سربان میں وئىمعركة آران نہیں میونی بلکه ائیان لک سے ایا گروہ نے درمیان میں پڑ کرصلے کرادی اور وونوں فرہ نروا و کے سرمدیر باہم لا قات کی اور پیر طے یا یاکہ سلطان فلی قطب شاہ اور ملااً لین عاد نناہ کے لاک برمعی قبضہ کرنے دولوں تا جدار ایاب و وسرے کے ووست اور بہی خوا ہ رم، - المعيل عادل سے امير بريكو اپنا بناكر سيف جرى ميں بريد كے سابھ تلنگا نه كاسفركيا المغيل عادل كنسب سيريك مكانثره كاجو للكانه كامشهو رقلعه سيسا ورسرمدير واقع سيعامه كيا بسلطان في قطب شا دبمي منتياط كومد نظر ركد كيسيدان خباك مي خوزبيس أياا در السينے دارالملکب گولکندره سے نه الالکین اسنے تشکر سے بہت سے سوارا ور پیا دسے اہل حصار کی بدد كوروانه كفئر ما سدخان لارى اورائل حصاري بار باستركه برران مون اور برمرتبدار رفتح نصبیہ بہوئی ۔ اہل قلعہ انکل ایوس مو گئے اور خربیب بھاکہ قلعہ فتح ہوجا کیے سکین تقدیر اللی سینرمانه منه دیاا ور ۳ ب دسموا کی حزایی سے آبلیل عاد ل کامزاج نا درست ہوگیا با درشا ہ تحائخوا فطبيعت نيال أك طول كهينياكه المعيل عاد لضعف كي وجه سيصاحب فراش ىبوگيا - با دشاه ىغەرسىر خاسىم برىدا دراسىرخاڭ لارى كوجۇتلىكا نەكى غايگرى مىرىشغول شقىيجلىد سے حبایہ الما یا اوران امیروں سے کہا کہ اس مالب کی آب وہوامیرے موافق نہیں ہے جیبری راكے سے كەممى تم لوگو آ تۇلىكا نە كے قلعوں كى سىخىرىب جيوٹروں اور خود مىزا يا دگلېركە جىلامالول اورمزاج درست موسف سيل لبديم والبي الول دان امروب سعا وربه طع إياكه ووسر معون مبري كوباو شاه كويانكي ميس سوار كرامي اسي طرف روا خروي ليكن جها زسنسبنيك ريز سواحديب ال<u>ی و ایجوی</u> کواسلعیل عادل نے و نیا سے کو چے کی اور اڑا ان کا بازا سیمیٹرے کے شفید ا م*یں رکد کر اس بر*یروہ ڈالاا وررات محصوقت جنا زہ کو تصریح کی روا مزکما ٹاکہ آمکمبیل ہے۔ كريبلوي ونن كرديا مائے ووروزكے بعدا سدخاں لارى فے بواكب بوڑ معاا وتجر بخار يرمقاامير قاسم مبريدا ورودسرك متمرام بروب كوللايا ادران يسياس حادنه كافراك بأنافهاوه ابراً البيم البيئني بركت بها بن نتأ براده ملو فال كي عكر منت سنراضي نه تضاا ورمنيز به كرببت

ملدچارم جزو وم

سے اسر بھی پوشیدہ لمور پرنٹا ہزادہ ابر اہم مرکے ہم خیال تنے اسد فاں لاری نے بیگانے لک ب مرفوم بادشاه کے مانغین کا مقرر گرامعنگی کے خلاف دیجعا اسرفال بے ہوسنے پرہ رپر ہرایک کو پیغام دیا کہ اس زمانہ میں ساعت اچھی نہیں ہے حنا بادگلر گہ میلکر خضرت *پیرخه گسیو دراز رحم*هٔ ام<sup>ن</sup>دعلیه کی روح مبارک سے امراد طلب کرے تخت مور و ٹی پرملوس کرنامتر ، درمناسب بروگا ثنا نیزا دول لینه اس بات کو قبول کیا اور خلو بگر نکنده مسحه حوالی سیے روانه موکسے اسدخان لاري منظ نبزادون توكسي مركسي مكمت مسيحسنا بالوكلبركه بيرونجايا اورخودي شانبراده ابر أيم كوشخت حكوست برئتها مازيا وه يبذكرنا مقالتين جوكه لموخان فرزند اكبرتها ورباد شأه یے اسے اپنا و لی عہدیمی مقرر کر دیا تھا جمور ًا سدنماں نے شاہرادہ ملو کو تنت مکوست پر مجھا ادرابراههم كومرج محت قلع مي قيد كرديا اميرسيد مهروى بيان كريتي من كسلطان المعيل عاد ل برُد بار کریرا در منی سخااس کی مالی مہتی سے فک کی ہدن اور اخرا مات کا فی نرہوتے تے ا و شاه معنوتگفتیسرا در خطا کار و س کے گناہ برجیٹم بوشی کرنا زیادہ بیندگر تا تعاعمہ ہ کھانا کھا لیے ا ورا چها کی<sup>ر</sup> ای<mark>سنن</mark>ے کی کوشنش کر انتفاء با د شاہ فمائ*ی انفاظ کبھی اپنی ز*بان سے نہیں بھا تبا سخا اور مبيغه عالمون اور فاصلول تحيريا من ثيمتا اوران كے مرتبہ کواجھی طرح سمجستا تھا۔ علم موسیقی اور شاعری کوسمبیل عادل مهبت و وست رکعتا مقا - باوشاً و کانتخلص و فائی مقیا اورسی به سے که دكن محانسي باوشاه نه سلعيل عادل محسي بطيف اورسين اشعار تظرنبس محظ با میل عادل شاء نے ومیت کی تفی کہ شا نبراد وملو خاب کو اس کا جانشین لو عادل شا ه مقرر کریں مجبور اً اسدفال لاری نے موکوشنت مکومت پر پیٹھایا ا سدخان مفيلو کې دا دې ملکه يونمي خانون کو با د شاه کې خبرد ا ر ی اسميل عاد ل ثاه المن نصيعت كي اورخوداني مَأْكَير مُلُوان كوصِلاً كِيار طوعا ول سف میدان خالی یا یا ورشراب پینے اور ای ورنگ میشغول ہو۔ نوعمر فرا سروا جواتی کے قربیب پہونی بھاتھا اس کئے شاب کی بے عنوا نیوں اورنا عاقبت اندکیٹی کئے اس کے ول میں ایناً گھر کر لیا اور رات ون سوانھیل کو دا ور دوسرے نامناسب حرکات اور انعال تے جو ہر کر آباد شا ہوں بے شایان شا آنہیں ہیں کوئی عمدہ کام اس سے سرزینیں بروتا تق امِغلوق اس سے بالکل ناراض برگئی۔ ان حرکات کے علا وہ ایک نیار شوق تبحى ببيدا بهواا ورنوعمرى كى امتكب ليصطلقُ الغنان فرا نُسرواكوصا صبحسَ وجال الزكول

سے مع کرنے پراک کیا لوفال کے اس شوق نے بہاں تک طول کمپینیا کہ شھر کے شرفا درباوفار اشخام كےلڑ كے اسينے والدين كى ترغوش سے زبر دستى مداكر كے بادشا ہ كى مجلس ميں پونچائے مانے تکے اس جروظ کم کا سلسلہ اور آگے بڑھا اور پوسف ترک دیوان جو عادل ٹاہی ایپ امیر تفانس کے فرزندگی باری آئ با دشا ہ نے بوسٹ کے بیٹے کو انگاا ورشحہ و بورن مانع آیا۔ با د نناه نے عضرمی و کر حکم دیا کرسرکاری ملازم ارکھے کو زبر دستی بیاں ہے ہیں۔ اُگر توسف شمنه درمیان می مانل بروتواس کاسرت سے مداکردیا جائے یوسف سمند و بوان سے جوامرائے تا جیوش میں تنا عادل شاہی *سیاہیو ں کتنبیہ کریے اسی روزیے خو*ف خطر شھر سے با تیز نکلاا درا پنے اہل وعیال کو سائند کیگرا نبی جاگیر مینی فقسیہ گھو رہ کو روانہ ہوگیا ہوسف کے قعد نے کا وہ اہمنگر کی داستان بھڑا زہ کردی متمعرے اکثر باعزت لوگول نے اس کا سائقديا ـ المنسيل عادل كي إلى يوخي فاتون نوعر بوت كيم كات ديج كربيدر بجيده مون اور اس مضارا وه كرابيا كه طوفا كوسعزول كرك فتا نهراده و براميم كوسخت سلطنت بريشها و ـ پونجى خاتون منے يوسف شحمة كو يوشيد وطور بربيغام دياكہ ملو ما دل نتاوفرا نبروا يُ كيے قال ہمیں ہے اس کو تفت سے آ ارکر شاہراد کا ابر آہم کم وعادل شاہی مند حکومت برسیما ہے۔ يوسف شحنت اين ايك را زدار كوار دفال لارهي كے يام ملكوان روا نركيا ودا سے سارسے مال سے اطلاع دی۔ اسدخان الری منعجراب دیاک میں اس کے ناپسند المواركي وجهسي بيحا يوركا قيام تزك كرجيا بهوں اور بيا مقيمر بوں يونحه تيام لوگ مأ ٹنا ہ*سے نفرت کررسیے ہیں* اور اس کی حکومت سے راحتی نہیں 'ہمں بہترہے کہ مادا فاندان كى بېتىرى اوربېيو دى كا خيال مەنظر ركھ كرملىد يوخى خاتون كے فرمان سے زائور نډريه. يوسف تشمه اسدخال کې څخو برست طميمن موگيا اورکامياب وام ارتقحم پوسف پونمی *خانو*ن کی را کسے سمے موافق روسوسوار وک کے سابغ بیجا پور بہونجا اور ہلاتا مل مے قلعہ *یں کمس آیا۔ قلعدار نے قلعہ می آنے سے منع کیا۔ دِسف نے قلعداد کو* نه تینع کیا ا ور اوعاد ل سٹ اه کو نید کر سے پونجی خاتو ن کے حکم سے ملو خال اور اس کے ماور زاد بھائ از فال کی آنکھ نمیں سلائی بھیری اکور شاہرادے ابرائب مرکوبلو کی منگھ شخت حکومت پر بٹھا یا ۔ ملوفاک سے مجھ روز جھ میننے حکومت کی ۔

جلدجهارم جزدوم

مورضین تکھتے ہیں کہ ابراہ بیم عاول شاہ ٹر ابہا در تھا۔ اپنی مردانگی اور شبحاعت کی وجہ سے کسی ہات کو نیال میٹ ہیں لا ماتھا اور سیلاب کے بن سمعیل عاد ( رشاه انمندنشيب مهوبإ فراز سربيث ووفرتا مهواجلاجا تائتعاداس يحفظهموني لی شهرت معی بس کی برد باری اورخلق کی طرح د نیائے سرگوسٹ تعیلی ہوئی تقی ۔میں وقبت سے کہ اس سے فرا نروائی کی باگ اینے ہا تقدیس کی اس قت سے مرتبے رم کا کے بہیننہ نشاکشی ا ورصف آرا ٹی میں بسر کی عنیرمعتبرطریقیہ بریمیمعلوم ہواہے میس عاول اینی مکوست *سے زما ن*ہ میں د*س حرکے*نظام شائی فوج س*یے لؤ* ا ۱ ورسرا**ر** دائی میں غود نشركيب بهواا ورسر مر نبيه بورى شجاعت ا درمر و أنكى سسے كام ليا لبكن جو بحه اس كانشارهٔ ا تعال ا رَيَارِمِي ثَمَّنا سوا تَعبِدُ ورَثان كَي جَبُكُ كَيْكِسي رُمَانِي مِي مِي السَّهِ فَتَح سَرُمُو كَي ما برايم عادل تفن سے میں نے بایب دا داکتے تمریب سے کنا روکٹنی کی اور دواز دہ كاكرامام الوحنيفه كالذمهب جارى كيا ابراسهم تتة فرفتأ ماميه كية تمام رسم درواج ا ورحکم دیاکه اج سرخ دواز ده گوشه جواس زماند لمی فرقهٔ ماسیه کاشفاک افتخار شاکونی مے یے غیر ملکی امیروں میں سوا اسار تماں لاری کے خوش کلای آ فا ادر شحاعت نماں ة لمموقوَ ف كيا اور دارت محير تنبه سي معزول كيارا براتهم ين وكنيول اور نیو*ں کو ان کی مگوم قرر کیا اور نظام شاہی ا* ورحمار شاہی خاندانوں کی پیروی کرکیے کورہ روہ<sup>یں</sup> مقرر کیا اس کے ارکان دولت نے تین ہزارغیر ملکی خاصے کے نوکروں میں جوہمیتنہ او ثناہ ك ما خور إكرت مته ما رسونوكرون كواسيني ما تغريكها اور با في كورضنت كرد با . يدالازم بے روزی ہوکر رمینات اور پراگندہ فاطر کھرات دکن اور احد گرروانہ ہوئے اراہم مارل عے فاری زبان کو دختر سے فارج کر کے مبتدی اس کی مجدر البج کی۔ ابر اہم عادل نے برمنوں نوما صب اخ**یتاً رکیا** اور پوسف عادل اور اسمعیل عادل کے تمام ضابطوں اور قاعدوں کو ونع کردیا وربیجاً تگر کے راجہ رام راج نے پوشیدہ طور پر قاصد بھیجا وربہت سے غل مرواروں کوشلی اور دلاسا وے کراپلنے ہاس بلایا اوران کی رضامندی اور دل دہی کیے لیے حکم دیا کہ بچاگر میں ایک سبحد نبا دی جائے۔ ارا جہ قرآن پاک کو اپنے پہلو میں روزانہ ایک كرسى برركة ليتا تقاد وتبغلوب سيحكهتا تغاكهتم لوك مجعه سيحوثي سروكار بنرزكمو بلكه اينه كالتنجيه کے ایکے سرحیکا کر مبلوس کے دوسرے سال ابر آہم عادل نے بیا اور کرلتی کی اور کامیاب

جل جهام مجز دوم

وابس آیا اس تفسی شرح یه سے کرسیورائے والی بیجا گرنے ص کے خاندان میں سات سو سال سے فرا شرواد کی کا سلسا میلاتا اتھا فوت ہوا ۔ بیٹا باپ کا جانشین ہوائیکن میں عالم جوانی میں وہ بمی ایب سے جالانہ چوان را مرکے مرجانے کے بعد اس کا چھوٹا بھا لُ تحت پر کھالیکن تقدر الداسيم عكران كالعو عيف ويا وراس ندمى ونياكوخير باركهاس راجه كأسهاب روكا وليعبد يبو إتمراج جور المبييجا بكركا معتدامير تفاصاحب اختياً ربوااس أننامي صاحر تخت بابغ ہو اا ور تمراج ہے اسے معی زہر کا بالہ لاکنہمیشہ کے لئے رضت کیا اور ایک <del>روس</del> ف لک اڑ کے کومن حکومت بریٹھا یا۔ متورسے دنوں کے بعد تمراج سی فوت ہوگیا اور اس کا بنیار امراج باب کا قائم مقام ہوا درام راج نے سیورا سے کی پوتی سے شاقی کے نماندان حکومت کے بیوند سے رامرانج کا ستقلال صدیے زیادہ برطر کیا اور اب ان خوذ تحاری کے خواب دیکھنے نظروع کئے رسروار دیں اور اعیان فاک نے را مراج کے اشف سر محیا کے سے انکار کیا ناچار رامراج سے راجہ کے خاند ال سلفنا بالبك كوتخت يريقها يااوراس لأمحه كمفالدسمي عبوج نزيل راج كوحوفي الجامجين بھی تفاا ورمب کی دماغی کمجی اوس کے نام سے خو دخلا ہر ہوتی ہے امیرالامرا مقرر کیے بهوج زل سے قول و قرار کرکے رام راج نے نابانغ راج کی پرورش اس کے سپروگی اور خودای نے ہر مرہ سے سرکش امیروں کو فاک ندلت میں لاکران کا نام ونشان بھی نه باتی رکیا- رام راج کنے اپنے ایک عندلام کوصاحب ات ت اورنا ابغ را مری حفاظست اور پرورش اسب ايك جوار فوع ايسنه بمراه كيكرنيو والن راجا وُل كوتبا ه كرية جسسلا جو اس كعظم ان مير حايل ہورہے ہتنے چندایتے مغالف راماؤں کواس نے تباہ کیااور رسی نواح کے ایکر محاصره میں تنول ہوا۔ اس محاصرہ لے طول تعینجاا ور جور دبیہ اس سے اس تھا وہ ص بهو گیا۔ رَام راج نے اپنے غلام کو نکھاکہ کائن لاکھ ہون تبیجد۔ المولاليكن بطيسه مي اس كى آنكه خزارا ورخوا برات بريرى ابين أب سے المر روكيا اور اس من علانیه بغاوت اورسرکتنی کردی علام نے اجرائے کے بیت کومکا ن نے باہڑ کا لا اور بھوج زیل سے ساز بازکر کے اپنے سے لایا اور غیل و شم پرقبضیہ کرنے کی فکر میں ہوا بورام کر امراج سے خوف زدہ ننے وہ وارت لک

بٹرامجیع بیجائکرمیں ہوگیا مجوج نرل راج سفاس غلام کو اس بیا نہ سے کہ زام راج سے ل ہے اور بھروسہ کے قابل نہیں رہا نہ شغ کیا اور خود مما حب اقتدار ہوگیا۔ رام راج نے دیمھا كرتعب برست برُعد كياب إس نے سلم كار او م كرلياا ور درستوں كے ايک گروہ نے بتج میں پڑکئاس شرط برنسلی کرائی کہ دار انخلافت بیجا گرر ایسے زا دہ کیم زیر حکم رہے اور حن شمعروں پراس ونٹ رام راج کی حکومت سے وہ اِس کے قبعنہ میں دیلے ویسے مامی<sup>ک</sup> رامرائع مجبورة فأموش مهور إا ورجتنے را جہ تنے سب کے سب ایت اینے ملک کودان عظے راکسے زاد ہ کے امہر این اور دلواسے اموں سے ول میں خو ہمختاری کا ولولہ بیداموا اور استبیدا د کادم تحرینے لگا۔ ببیرا وگرہ موں نے بہن کی یا دگار کو ہمیشہ کیے لئے سلا دیا ا ور نه دِسند شاہی برجھی کیا ، محورج نربل نے غرور دیخونت کو اپنا بینیہ نیا یا اوشعر سے جھوٹ میں کے ساتھ بدسلوکی شروع کی اعیان ملک ہموج نر ل سے برگشننہ ہمو گئے اور لوگوں نے رامراج محدد اس میں بنا ولینی شروع کی اور اس سے شھر پر حوار آور ہونے کی درخواست كى بجوج زىل كوان وا تعات كى اطَلاع ببَرْكَى ا وراس نے بچولا كھ ببون ا ورو وسرے تحضا یک۔ فاصد کے بائشہ ابراہم عادل شاویے یامن جیسے اور اوس سے مدو کاطلیکار ہوا۔ را مراج لے عہد کیا کہ ہرسزل پر ایاب لا کھ نہون با دیشا ہ کے لا خطر میں بیش کروگا۔ ابرابيم عاول سنائه فسه بهجري مير بيجا تخرروا مذهبوا درا مراج موا برامهم عاول شاوكي مشكرتشي كاهال ت ظام کرا در آینده سے لیے اس کی اطباعت اور و فاشعاری کا اوار باا در تھاکڈ اگر سلمان اس زمین برتورم رنگینگے توان کے تھوٹر وں کی ٹا ہے ہے ہار۔ ز النے بیں میں ہماری قوم کے شریف و زمیل سبوں کے بیچے ساما ہوں کے اِنڈ میں گزمّار ہوجائیں محصیرے نزدیک بیرناسب سے کدایک معزفام مجینی کرابر اہم عادل سے وابین جانبے کی درخواسست کرواورمیں اس کے بعدسے ہمیشہ تمبارا فرا نبرواڑا ورمطیع ر ہوائے اُ۔ مبورج تر ل راج پونچہ عفل مسے بہر متعارہ راج سنے دوم کر کا نشکارہ و گیاغری بندون كى رسم محموافق البرسي مدويهان موسے اور مبوج زل في واليس لاكھ ہون ابراہیم عادل شا می ضعمت میں بھیجائی سے والس جاسنے کی در خوامت کی

برجارم جوه وم

اربهيم ماول شاوكا الصطلب مبوج زمل كوفائده بهونيا نااور ويدكا عاصل كزا تعامندودم كايد بيغام سنكروابس مواامبي دريائ كرستنا كوعبورتني نركيا تفاكرام راج لخاسيت عمد وسال كوتور ااور بجلى اورمواك طرح جلدس صلد بعا مريون المحص الدرون سپاہیوں اور طازموں میں بعض کو لا لیے دے کرا ور بعضوں کو ڈراکر بھونے زل سے فرف کرادیا وریا مط کیا کہ بیجا گر کے نوگ بھوج زل کو گرفتا ،کر کے رام راج کے سیرو دین ناکه بوج زل را سے زارہ کے انتقام میں تلوار کے گماٹ آنارا جاسے بیجے ناک نے دیجھاکہ تیر کمان سے کل چکاہے اور معاکنے کار است ندرہے حکم دیا کہ تام گھوڑوں بائر تظم كردك عامل اور بالتنبول كواندها كرديا ماك اورص قدر الماس زبرجدا درموق بشتها بيشت كيرمع كئے بهوك بن ملى ميں وال آئے كى طرح پیس و اسے مائیں۔ را مہ کے حکم کی میل کی گئی اور حس و متت در بانوں نے شمعر کا وروازہ لمولا بموج زل يختيرا بنے سيناس مبوكك كرمان دے دى اس واقعد كے بكد مال بلاكسي مزامت بيجا نكرك تنخت حكومت بير فيفكر ستقل ماحب اقتدار موا -ابرائهم مادل كو حتیقت مال سے تھا ہی ہو ک یا د نتا ہ ہے ارد خاں لاری کو اپنی تنام فوج کے ساتھ تعوداو ونى كى تشخ كى لئے روانه كيا اس اثناميں ونيكنا درى رامراج كے بما أن نے مبتار سوارا دریادے ساتھ لیکراسدفاں کی مراضت کے لئے قدم اسمے بڑھایا۔ اسدفال الگ نے عامرہ سے اِنداشایا اور دسمن سے لئے کے لئے ایکے براما اماب شدیداڑا ای کے بدار بغان مخرار اختباري اورېند وس مخاسات كوس ك اس اتنامی رات کی بیابی مجیلی اور نیکنا دری نے شکست خور دو لفکرسے ایک کو کے فاصلہ برتیام کیا اور فتے کے نشاہی سرشار اینے بستہ رسور ہا۔ اسدفاں لاری -بمار بنرار سلاح بولش مردميدان سوارون كوسائة سكرنيكنا درى كم تشكر يرشبنون ارا بنايو لنيجان تكب ان سيبوسكا سلمانون سي محتكارا حامل كرشيك وفسف كي مكن آخراا لمانوں کی شمشیرزنی سے عاجز ایک اور انتخوں نے راہ فرارانتیار کی بیجا گریے تمام التى ورنيكنا درى كي زن وفرزند اسدخال كے قبضہ ميں آھے ۔ استفاق فے ميدان فع كونشكاه بنايا ورنيكنا درى في سلم أوس مح قيام كاه سے بعد كوس ك فاصل يرا ب تحبیے ڈاتے نیکنا دری نے سارا مال ایک خطیم انکوکررام اج کوحتیقت واقعہ سے

اطلاع دى اوراس سے مرد كاطلبكار مواررا مراج نے نيكنا درى كو جواب دياً كہ مجھے انجى اطراف وجوانب كراجاؤ س سے اطمینان بہیں ہوہتھیں جا سے كر حبطر ح مكن ہوا سرفال لاری سے صلح کرکے اپنے زن وفرز ندکو قیدسے نجات دلوا ؤ۔ نیکنا دری کے ،ایب قاصدار محے پام چھیجکر صلح کی درخواست کی۔اسدخاں لاری سے ابر اہم ہماد ل کوحتیقت مال سے اطلاع دی اور با و نتاه کے حکم کے وا نق نیکنا دری سے ملح کرکے بڑائے نزک وا متشام کے ساتھ بیجا پورواپس مہوا -ابراہ بیم عادال شاہ نے نیکنا دری کے تھوٹرے اور ہا تھی، سدماں لاری کو عنأيت كريحه اس كي تعدر وكمنزلت كو دوبا لاكيا يوسف شحية ديوان جومير حيله اور دكيل اطه زت تقااسدخان لاری کی عزت اور و تعت سے دل میں جید صلا اور رٹنگ کی آگ سے جیس موکراس نے صلوت میں او نتاہ کے کان مجر نے شروع کئے ابر اہم عاول شاہ سے کہا کہ اسدخان لاری بربان نظام شاہ کا ہم زہیب ہے اس سے اس کے امب کی امجیت اور وفاداری کا دم بھڑا ہے اور اس کا ارادہ سے کہ ننگوا ن کا قلعہ نظام شاہ کے سپردکرکھے اس کی مگات ا جوا أین گردن میں و اسے۔ ابر اہم مادل سے الا تحقیق حال کھٹے ہوئے برسف کی باتوں یتین کرییاا دراسدخان لاری کو بلے دست دیا کرنے کا اوس سے مشورہ کرنے لگا۔ رہف منه نع كها كه شانبرا ده على كے رسم ختنه ميں متركت كريائے كے بہا يہ سے اسد خال كونگوان سے بانا چا سے ورمب رہ بہاں پہونے جائے تواسے یا بہز بخررے قیدر لینا جاسے اور اس طرح اس محد وغدف سے بنات ماصل کرنی جاستے۔ میشورہ فاش ہوگیا اور اردفال لاری نفراین حفاظت میں اورزیادہ کوشش کی میاد شاہ کا فران ملبی ارد خاب کے نام بہونچا ور اسدخال مے بیاری کا عدر کیا اور نہ گیا۔ ابر اہیم عاد ل کے پوسف سٹی کے شورہ کے موافق اسدخاں لاری کے دوستوں اور ہم نشینوں کو اس بات پر آبا ، مکرنا چاہا کہ بیاوگ يوسنيده طور برا سدخان لا ري كوز هركا يباله لا دي- إس كوشس كا مبي تجوينتي نه بوا آخيس به قرار با یاکد پوسٹ ترک کونگوان کے اطراف میں جاگیرد سیجائے اور اسے سیرحارے مدہ مصمِعزول كركموجاكيريرمان كاجازت ديجائهة اكريسف شحد موتع اورمل باكرار فال لارى كوزنده كرفتاركرك-اسدمال لارى يختركارا دعقل مندامير مقااين طرف سے بيعد موست اربتا تااتفاق سے ایک ون استفاں اینے باغ کی سیر کرنے کے سے سوار ہوا۔ یہ بلغ نگوان سے چھ کوس کے فاصلہ پرواتع مقارسدفاں کے سا موصرف چند

نوگ تھے برسب مبلدی سے باغ کی طرف روار ہوئے ۔ اسدفاں نے اپنے ایک مبشی ملا زاس فدمت پرمقرر کیا تھا کہ چارسوآ دمیوں کو اپنے ہمراہ کیکروالک کے پاس آئے یوسف<sup>ک</sup> عند کے جاسوسوں نے اسے خبر پہونچان کراسدفال تنہا سوار سور باغ گیا ہے پوسف تعمنہ نے دو ہزار سواروں کو ساتھ لیکرا سدخاں کو گر فتار کرنے کے لئے اس پر دھاوا کیا۔ ہاغ کے حوالی می دونوں نظروں کا مقابلہ ہوا اور لڑائی ہونے بگی۔ اسدخان نے دشمن کو بیسیا ر ہے کی کوشش کی اور طرفین سے تلواری چلنے لگیں ۔ پوسف شحنہ نے اسدخاں تے حملول کا جوا ويا وزنابت قدم رياحس كي وجهس ببت خونربير الاائي داتع موني اورببت سي جانيس منابع سويكي اخريس اسدخال فارى كوفتح مهويئ اوريوسيف تشحه بريشان مبوكروشمن كمامني بھاگا۔ ابر اہم عاول شا وسے جب دیجھاکہ معالد دگرگوں نبوگیا ہے تواسد قاں لاری برائی مهر إن اس طرح ظام رک که پوسف سخه کو یا به زنج کرکے اسے اسدخال کے یا سیجیدیا اور كهلا بيجاكه اس كى بيداد بى سى يى بهت زرده موں جا سينے كه تم اس كومنا سسمرا دو . اسدخا*ن حتیقت مال سے پورئ طرح وا قف تقا*اس نے جواب میں با دشاہ کو الکھاکتھورمیراسے ندکہ اس کالمیدکہ یوسف کی خطا معاف کی جائے گا اسدفا س يوسف ترك كوارب وخلعت وسے كراسى رضيت كيا . يا عجيب تفد بر إن نظام شاه كے كانون نك بهونيا اس في محت على سے اپنى محكس من كرر سركها كدار دفال لارلى نے مجمد سے عهد کیا تنا اور ہم سے کہا تھاکہ وادل شاہی لگے کو فتح کرکھے اس کی ولایت بهارسے مبروکردے گا۔ اگریس وقت ہم فرج کشی کریں تو بدمعا لراسانی سے طیہوجائیگا اسى زايد يصف محلك بهرى مي برإن نظام ساه ف أميرة اسم بريرتوك سيسازش کے احد گرکی راہ لی۔ پرندہ کے نواح میں امیر اربدا ورخوا جہال دلنی عی اسسے ما ہے اور بر ساراگر وہ ای بر حاان توگوں سے زین خاں سے سائر سے بارتھ پر کنے جربیلے شولا پورمی تنے عادل شاہی عالموں کے ہائندسے نیکر خوا مہجاں وکنی کے کمانشوں تئے۔ میر در کیے بران نظام شاہ ملکوان کے نواح میں بہونچا استفال لاری کوان وا تعاب سے باکل ایکا بی نفی کمین خصلت او گوں مے انتظار سے ڈرا ا ورجے بترار سواروں کے سائة مجبوراً بربان نظام سعيما المابر إن نظام شاه كواورزياده تقويت مامل مولى ا وراس نے مادل شاہی ولایت کو تا خت و ما رائے کرنا مشروع کیا ۔ ابر ہیم مادل وشمنوں

برسر پکار نه موسکا تنا اور اس منے منا آباد گلبرگه کی راه لی - اسدخاں لاری نے گردش دزگار سے حیران ہو کرعلی محد برختی کو ملائزلدین عما و نتأ ہ کے پاس برار روانہ کیا اور اسے تمام حال معلم كريم عاد فامكو بيغام وإكه أكر خاب ابراتهم عادل كى دوكرا كحاسة اين ملك سے اوسروانہ ہوب توس می آپ کی ضعیت میں ماحتر اموکر جناب کواس بات کی تکیف دول كاكرير الك سعيم ورس مكوار محتسور كومواف كراش ال خطاك ما فر بى ابرائهم عادل خود مى بهويخ گيا ملاالدين عاد شاه نه فراكوچ يا-بران نظام شاه في وارك بيما إدك فلع في موم من فول مقارك كيم ما م مرون بي اس في ال نگائ درامیرقانم برید کے ساتھ محرکہ کی طرف روانہوا۔ اسدنمان لاری نے راستہ ی میں بربان نظام ثباه کا سائد جیوز ااوراین فوج کے ساتھ ملاً الدین عما دیشاہ سے جا ملاا وراس نے كباكه يوسف سمبنداني ذاتي مقامد كم لئے باو شاه كى كان مجرسے تقے اور عدالت يناه الويقين ولايا تفاكه اس تكن ارك كنا مك سياه و اغ سع الينع واس كو آلوده كيا سع اور يها بتاب كربر إن نظام شاه كا ملقه محوش موما ، اس تهمت سے بادشاه كامراج محدسة منحرف بوكيا تناا ورلس وقت اورموقع كالمتظر تناكه عدالت يناه سے حقیقت مال بیان کرکے با دیشا م کے ول سے غبار کو دور کردوں کے دفعظ امیر برید اور نظام شاہ نگوان کے زاح ہیں ہونے کئے اور تمام لوگوں کو بقین الکیا کہ یوسف شحنہ کا بیان میجے سے اور بیاوگ بیرے بی افغار مسے على ورم وسے بی وان واقعات سے میں سخت حیران بوااورایی مِاگیرک مفاظت کے لئے میں نے زمانہ سازی کی اور متحواسے دنوں وشمنوں سے طار ہاا م موتع ب*إگر* باد شاه کی خدست می*ں ما ضرموا موں اورجو بیان واقعی تھا اس کو گزارش کیاہے* مجعد امید سے کہ الک کی قدمبوسی کرکے میں بری جو جا و تکا اگر میراسم و ضرفبول ہوتو میری میکنی ت ہے درزم طرح منظور مو محصر مزادی مائے اکم میرسے اس مال سے دوسروں کو عمرت ہو تخصریہ کہ علاً الدین عاد ننا و نے الماکسی شمری تحریک اور بیغام وسلام کھئے ہوسئے اسفال لارى كواكيف سائته بيادر ابراتهم ماول كالس آيا ورجومقيقت مال اللدخال لارى سيسنى تعى البطرع عادل شاه سے بیان نیما که ابراہم ما دل نے استفال کو بے تصویح بکراس کو شام خطاؤ سع بری کردیا اوراسدنما س سے دھمنوں کا کرو فریب بادشاہ پروری طرح مل کھا ا براسم عاد ل نے استفال لاری کوسینہ سے لگایا اور اس کے مرتبہ اور عزت میں اور نیادہ

جارجهارم جزوو

ا ضا فد کیا ۔ ابراہیم عادلِ شعے اسدخاں لاری اور بربان نظام شاہ کی راکے سے بربان نظا اورامير قاسم برير سي معركه آران كااراد وكيا- برمان نظام شاه اورامير بريد عاول شابي قوم کے سامنے نہ تھ ہرسکے اور پر گٹ بیٹرر وانہ ہو گئے۔ ابر آہم عاد ل اورعما دیشا ہمی وہاں ، نیا تھے زام<sup>نا ا</sup> تشجيعا وربالا كمات وولت آبا وبط كير رابهم عاول أورعا دشاه ندجي كحول كراس نواح كولولا اى درميان مي امير بريمض الموت مي گر فتار پلوكر دنيا سے رخصت ہوا . بالا گھاٹ دولت آبا و یں دنن کیا گیا۔ شاہ طا ہرفریقین کے درمیان میں واسطہ سنے اورا تھوں نے اس شرط پر سلح لى تجوزكى كەنظام شا ە شولايو ركے سا رہے يانے يرگنابر ايم عاد ل كوواليس كردے اور آنيدہ سے بھر کسی تسمیر کے فترز و فسا دکا ارا وہ نہ کرہے تو فن اسی شرط پر ملح ہو گئی ا درہر فرا نروا اپنے ے کوروانہ ہوگیا۔ دوسرے سال معنی منط ہے ہی ہیں ابر ہمیم عادل شا منے را جسلطان ڈختر علاالدين عادشاه سے تکام كيا. بربان نظام شاه جوغيرت مند فرالزو اتحارتن فاني ساڑھے پانے پر گمنوں کے وابس ہومانے برہید بریشان تفارس نے کھانا سونا اپنے اور حرام کرایا۔ اس درمیان میں ابراہیم عادل اورعا د شاہ کے درمیان کچھ رنجش پیدام کھی اور نظام شاہ نے تعق يأكر امراج اورحمبني دقلي قطب شاه كومبل إوربها بذسعه ايناموافق بنايا ورعلى بريدا ورحواج جهاب کے ساتھ ابراہم عادل شاہ کے فکہ ے کی طرف بڑھا۔ بر ہان نظام شاہ نے راڑھے بایج برگزی رقيف كراياه ورضولا يورك قلحه كامحام وكركي ببت سي سرصدى تعروب كوغارت اورتاراج كيااور ار الهم عا دل کے مفکر کو جواس کی مدافعت کے معے اتیا ہوا تھا جند مرتبہ شکست وی جنید تعلی قطب ثناہ نے می نظام شاہ کی تحرکیب سے بیجا پور پرشکرکشی کی اورکا کنی کے پر گینے ہیں ایک حصاري نبا وُالكراس كے تمام كرنے ميں كوشاں ہوا اكتجب طرح مكن موظر گررمي اينا قبضہ كرك ادر بتكري تلعد كام عاصره كرك رامراج ندي ابي طرح بربان نظام شاه ك اشاره س ا نے جائی دنیکنا دری کوایک مجرار شکر کے ساتھ رائیور کے ظیمہ کوفتے کرنے پرمغرر کیا۔ ابر اہم ماد ل این عمرانی کانتی کو چاروں طمرف سے بلامی گرفتار دیجیکو بیجد حران بھا ونگوان ا بدخان کومشورہ کے لیے ہیں نے ولایا ۔ اسدخاب نے بڑی مکراورغور کے بعد کہا کہ ہار اسلی دعمن توبر إن نظام شاه سے دورووسرے تواس کے طنبل میں ہم پر حملہ اور موسے ہیں سب سے پہلے بریان نظام ٹا م کا علاج کرنا جا سے اوراس سے بہلے بریان نظام ٹا م کا علاج کرنا جا ہے اوراس سے بہلے بریان جاہسے بربان نظام ٹاہ کا علاج اس اِت برخصہ بنے کہ سائر سے بانج پر گنے وزَّاع کاباعثَ

ملحام جردوا

ہیں ہیں کو دید کئے جا بئی اور اس کے بعد جید اخلاق اور توانسع کے ساتھ ایک فطار امراج کو جو اندنوں باقترار فرما نر واسے اور اس نواح کے دوسرے راجا کوں کے ام نفیس اور بیش فتمیت نوں اور بدلوں کے ساتھ جرب زبان المجیوں کے ہمراہ ردا نہ کرنے چا ہمکیں اس لم خنوٹرے سے صن سلوک سے نوش موکر ہاری دوئتی کادم بھرنے مگی*ں گے* خصیوم*نگار امراج حسل کا کاب ایمی دشمنو س کے خدرشہ سے* پاک مہی نہیں ہو اہے اورجس کے وهمن اطراف وجوانب كع مكرال موجوديس اس تركيب سے مبار ممسي مسلح كرا كا حريقت ان بوگوں کا خطرہ جا آرہے گا توجینٹر ملی قطب شاہ کو لیے۔ ابر رائیم ما د ل شا ہ نے اسدخا بلاری کی تدبیر کوبیت پیند کیا اور ای کے مطابق عمل ابر ہم عادل کی یہ تدبیر اسدخان کی رائے سے موافق را ست ای اوراس سے معدباد شاہ سنے اردفان لارى كوايك جوار مشكر يحرا تدم شرقلي قطب شاه كى سركونى كصيف اس طرف رور نرکیا ۔ ایریزناں لاری نے پیلے میٹیڈ قلی محتمر کردہ خلیکا کئی کامحامرہ کرلیا ۔ اسدخاں نے میں جاڑے میں قلو کو زیر رسی فتح کر آیا اور اس کا نام و نشان تک باتی مذرکھا ۔ اسدخاں لےاب ومحر کار خے کیا جیش تعلی نے متقابلہ میں کوئی فائدہ نہ دیچھا اور کلنگا نہ روانہ ہوگیا د سدخاں لاری فے تنا تب میا ارتطب شاہی فوج کو جو اس سے برسر پیکار مولی درو فعد شکست فاش دی جیشد علی شاہ مے پریشا ن ہوکر قلعہ گو کھنڈہ کے نواح میں خودصف آرائی کی ایک شدیدا ور خوز بزارا الأسمه بورنلنكي فوج كوشكست بوني اس مركدمي اتفاق سي جينية قلي اورا سيفال لاري کا مقابلہ ہو کیا۔ اور بغیراس کے کہ دونوں حریف ایک دوسرے کو پیچانیں طرفین سے وعمن پر مضير وخمخرسے حلکیا اسدخاں لاری کامیاب ہوا اورجبشید قلی کے چہرہے پرایکہ يندقلي كوتام عمراس رخم سي تحليف رسي اوركها ندادييني مي بميشراس رخم من وردموا ٔ رہا ۔ اسدخاں لاڑی کا میاب اور امراد بیجا پوروائیں آیا اور پیجا یور کے تمام مہات صب لطے ہو گئے اربہ پیرماول نناہ کو دشمنوں کی نفکر کشی سے اطبینا ن ہوا باد نثاہ ہے امیروں جا تیربر رود نرکیا ساعظت جری می بربان نظام نناه نے رامراج کے انتارہ سے حسایا دھ آبرگہ بردهاداكيا اور قلعه كامحاصرة كرليا - ابرابهيم عادال في محى فكرجم كريم وسمن كي طرف ركح ئیا نهر بیوره کے کنار ہے کہونچا۔ بریان لٹلام شاہ کی فرج سامل دریا پر قامبن بھی عادل شاہی مشکر وہ تین جینے دریا کو پار نہ کر سکا ابراہیم عاد ل شاہ تناک آگیا اور او خرارسات

یکسی ندکسی طرح دریا کے با رائزا فریقین فوج از اسسته کرنے میٹ غول ہوئے ادر بڑی نوزیج اورسخت لڑائی واقع ہوئی ۔ایس لڑائی میں پیلیم عرکوں کیے خلاف آبر اہیم عادل کونتے ہوئی اور آ بر اِن نظام شاہ کے باغی اور گھوڑے تئمن کے باتھ آئے ۔ اس غیبی نتے ہے ابر ایم عاول نے غرور ڈیحبر کواپنا شعار نبالیا اور ایک رات شراب کے نشہ میں سرشار بربان نظام شاہ کے المجيول كحاسا منعان كح مالك كوبرا الفاظ سع يادكركا ورسخت اوسست كهرا تعاس ت علاوه بادشاه سنه به شیوه اختیار کرلیا که حیوهم محیوهم تصورون برامیرون اورار کان دولت كوقيداورقتل كياكرا تخاسته في جرى مير إن نظام شاه في على بريد ك لك بر تشكرتني إورا وسه قنديصار اور اود كير يحق طعون كوسركر مضي مشغول بوا على بريد الخاكليات کا قلعه ابر اہیم عاد ل کے سپر دکر کے اس سے مدو مانگی ۔ ابر اہیم بیجد عزور کے ساتھ علی برید کی مدد کوروا نه کیموا چه مهینے میں دومر تبه معرکه ازا کی بهو بی لیکن برگمرتبدا کراہیم عادل کونشکست مون اوراس كاتمام سامان حكوست وسمن كم إنولكا وابرايهم عاول في الكست كوالين ط شیرنشینوں اوراملیروں کے نفاق برجمول کیا اور دوہی بینے میں تغزیباً چالیس برہمنو ک ا ورسترسیلما نول کویته تینغ کیا خلق خدا با د شا و سے ظالما نه حرکات سے آس سے مخرف اور خوف زده موکی بلکه بعضوب ندارا ده کیا که ابرانهیم کے بھائی شا نیراده عبدا مید کورس کی جُگُوتخت محومت بریٹھا بیک - بیر سازش قبل اس کے کوملی مامہ بیہنے با د شاہ پرکھل آئی ۔ ابر ہیم عادل نے سیا ست کا باز ارگرم کیااور کمٹیرمانیں باد شاہ سمے غیظ وفینب کے ندر موکنیں . شا ہزادہ عبدا ملائے شری شکل سے جان بچائی اور بیجا پورسے بھاگ کرنید کو و میں اس نے عیسا کیوں کیے دامن میں بنا ولی نصرا نیوں نے عبداً کٹار کو بڑی عزت اور وقعت کے ساتھ اپنے یاس رکھا۔ اسی زمانہ میں ابر اہمیم عادل باکسی قصور کے استفال لارى سے برگان بوا اور البنى بيئے در بينے كى شكستوں كو الله خال كے نفاق كا نبتح سجھا۔ إ ر شاه لخه اسدخال کو بروارژانشفات اورمیوه بینجا بند کردیا . استفال لاری نگوان میں تھا اس نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنے ضلوم کو الک پرظا ہرکرے۔ اردفار نے نو تازی کھوڑے اور نو ہائتی مع دوسرے بیش قیمت تحوٰں اور مدیوں کے ایک خط کے ما تھ ابر اہم عاول کی خدمت میں روانہ کئے بیضط اسرفال لاری کے بانفرانکھا ہواتھا مِس کامضمون یا تقال بل فرمن نے جو کیومیرے قصور یا د شاہ سے بیان کے ہیں ان سے

مد یا صدن او همیری خطایش بی سکن اس تبمت سے باتل بے خراور مطاقب گناه ہوں شہر یہ بات کہی میری زبان سے تکی اور شرمی اس نیمیرسے ول ود طاخ میں جگہ پائی ۔ بہاں اس قدر دیر کا شہر نے اور الک کی خدست میں حاضر نہوئے کا سبب بھی محض و تخمنوں کی مفرت سے اپنے کو محفوظ رکھنا تھا میری اس انجام اندیشی کو دشمنوں نے کچھا در ہی جھا اور شمخوا در ہی جھا اور شموست اس بوڑھے میں بوڑھے تکو ادر سے حکم وار سے تکو ادر سے خال ہوا ور مجھے محمد دیا جا سے اس بوڑھے و تشمنوں کو مشرمندہ اور سر بحق کی مرحمت میں بارکاہ کی ہم ستانہ بوسی کے لئے حاصر ہوں ۔ ابر انہم عادل شاہ نے بولے کے لئے مسے اسدخاں پر عزایت اور مہر بانی کرسے اور اس کے متعلقین کو عمدہ طریقہ پر نگلوان بھوا کے دفعہ میں التوالیں پڑگیا کہ دفعہ میں دول میں التوالیں پڑگیا کہ دفعہ میں دول میں میں نہ اللہ میں میں التوالیں پڑگیا کہ میں میں نہ اللہ میں میں نہ اللہ میں میں میں میں میں میں میں نہ اللہ میں میں نہ اللہ میں میں میں میں میں نہ اللہ میں میں میں نہ اللہ میں میں میں میں نہ اللہ میں میں نہ اللہ میں نہ نہ اللہ م

شاہرادہ کا تصدیمب ذیل ہے:۔ شاہرادہ عبدالتند بھائی کے قہر وغضب سے ڈراا ورمجاگ کراس سے بندر کودہ میں نیا و لی نصرانیوں نے شاہرادہ کی ہیجد آ وُ بھگت کی اور اپنے پاس رکھا ۔ ایک مرت مے بدر بیجا یو سکیفی بوگوں کی تر تخیب سے نتا ہراد ہے بر بان نظام نتا ہ اور مشید قلی قلب نتاہ سے خصوصیت بیدائی اور بھا ل کے متعالم بھی ان بوگو سے مدد کا طلب گار ہوا۔ یہ فراں روا خود ہی ابر اہمیم مادل کے اطوار اور اسد فال کی رخش سے پوری طرح آگا و منتھے بران نظام شاہ وورجم شارقلي فلك شاه من ابر يهيم عاول كومعزول كرين اور شا بنراد وعبيدا للدكو تحت تشين كريك كرايخ بالاتفاق اراده كرايا اوراسيني إين لك سيروانه موكربيجا بوركي طرف چلاك یا د نناموں مے نصرانیوں کے پاس فاصر میجکران کو پیغام داکہ شاہرا رہ عبدا لٹد کومآبدان کے پاس روانه کرویں آگہ یہ لوگ اسے بیجا پور سے شخت پر چھامٹی تصرانیوں نے ان کا کہنا مان بیا ا ورشا نزاده معبدالله کے سرپرچیرشائنی مهاینگل موگیا۔ بران نظام شاہ اویبیته تلی مے ایک منض كواب دفال لارى كے إس بيجا اور اسے بيغام دياكه ابراہم مادل كي ناكوار حركتيں اب حدسے گر حکیس بی اور تم خود ہی اس وجہ سے اس سے رخیدہ مہو ہما را ارادہ سے کہم اوگ ر براهبیم عادل کی شیخهٔ بریشا بزاد و معبدانشد کو بیجا پور کے تخت حکومت پر جھا پی اور تم شا براوہ عبدانند کے آلین موسمیں جارہ کے نگوان سے روانہ ور حلدسے ملد ہمارے اس بیونے ما او۔ اسدفان لارى بران نظام شاو كجي ميستختى كرا عديش آيادوركما كداكر قامدكوارنا

برانهو اتومي تنجعے ترتیغ کر دُالیا - بر إن نظام شاہ اسدخاں کے بہوار مولئے ہے ایس ہوگیا ہی دوران میں اسدخاب لاری کی بیماری کی خبر ظهرور ہوئی اور بر بان نظام شاہ ہے تیجانا مراک ريهن كوايك كثير تم كه ما تغربو شده طور برنگوان ميجا تاكة تيجا ال مصارسط ما زش كرر كف مدخال کے مرتبے ہی، ال قلعہ حصار کو بریان نظام شاہ کے میپرد کردیں۔ اسدخاں لاری بیاری کی طالت بی میں اہل قلعہ کے ارا وہ سے الا ہموگیا اور اس بریمن کوجوا کی رعایا کے لعرب بوشيده مفاير كرسترا دميوس كعيما تذجنون ليرشوت ليكرغدارى كاوعده كياتها ته يّنغ كرايا - اسدخال كى يه كارروا ئ تمام لوگوں اور افسران فدج برخلا ہر ہوگئی اور سجوں كوسور موكياكدا سدخال لارى ابرائيم عادل كاطرفدار بسان لوكون في شابراده عبداملتكي فدست برنعه کارا ده ترک کیااور نتا لنزاده کی میت جو بند ر کو وه میں جمع منی بافکل منتشر بهرکر اکثر اس كاعبدالله مع مداموكيا واسدفال لارى كوجب يمعلوم مواكداس كى بربيارى مرض الموت ہے اورا ب مبیعت میں یہ قوت نہیں ہے کے مرض کو دفع کرسکے تو اس نے ایک خطواینے ایتوسے ار آہم عاد ل سے ام محمادرا سے اینے یاس بلایا ۔ ابراہم ماول نے بشری اسى يى دىكى كدا سدفال كى رائى كى رائى كى دونى كى دائى روا نه موار باد شاه را سنه مي سماكدا سدخال نے دنیا سے کوح کیا ابر انهم اسى رات ملكوان بہونچااوراسدفال کے وار توں برمبر مان اور نوازش کرے لاری سے تام مل اور اساب خود قابض موگیا بنصرانیوں نے جب دیجھاکہ ٹنا ہرادہ عبدالٹرکی صعیت پریٹان ہوگئی تو اسے بندر کورہ کو دائیں کے علیے نظام نثاہ اور قطب نثابی اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو سکتے ا سدخا ب لاری مقل و قبم کی زیا و تی اور تجربه کاری میں بی دشهور عقا اور افسران ماک کو ا بنے قابومی رکھنے اورمہا ت سلطست کوام پی طرح انجام دینے میں ایناسٹل نہیں رکھتیا تھا بیجائگرا در درسرے مالک کے فرا زواؤں لنے اس سے دوستی اور زمی کا طریقہ لموظ رکھا ا در بهیشه است بکرمے اور خطوط روا نه کرتے رہے ماہ و مثم کے سامان اور روبیہ اور جواہرات اور نقدی دولت جس قدر اسدخان کی سرکارمی جمع تقی اس کو عدد و شمار کے ذریعہ سے حاب میں لانامشکل سے سومن جاول بچاس بجرے اور ایک سومرنج روز انداس کے یا ورمینجانه می*ب کا م میں آتے ہتھے اسدخا ن* لاری کی ایجاد قبا اور زریں تخنجرا نباک وکن میر مشہور ہے۔ اسدخاں بہلا تھ ہے مب نے ہاتمی کی پیچے پرزین کمیاا ورنکام اس کے منہ میں بج

ا تنی کو اینا مطیع نیایا بسکین چونکه بیسرکش حیوال سرکش بی ہے اور لو ہے کے دل نہ سے پنج بی تا بومی بنیں اتا اس کئے یہ ایجا وشہو رنہ ہوئی اور مقو ڈے ہی دنوں کے بدنسوخ ہو بی مورضین ت<u>کھتے</u> ہیں کدابر اہم ماول مے اپنی بیٹی مساۃ مانی بی ٹی کوعلی بر بدیکے محاے میں دیجر براد كوانيا بهنوا بنا لياتفا بربان نظام ثناه نے جرب ران المجور کوبش تيمت تحف اور بركے *کے سابقہ را مراج کے استعیکر اِسے ا*نیا دوست نمایا۔ رامراج نبے بھی اس تھے جواب میں تحضرا وربد ئے نظام شاہ ہے ہاستیکجراتحا وا و خلوص کا اظہار کیا ۔ابر مہم عاد ل تے پیٹم سزر ربان نظام شا و کے المجیوں سے جو بیجا پور میں تھے شکامیت کی ۔ بیراوگ کون زوہ ہوکر بيجا گریجاگ گئے اورائنو ں نے رامراج سے کہا کہ چونکہ ایر آہم عاد ل نظام نتا وا وہ جا گر مے بغیر مسلموں کے اتحان کی دہرسے ہمارے قتال کا ارادہ رکھتا تھا ہم شے بڑی کوشش اوسیت سے اپنے کواں شھرمیں بیہونجا ایسے مرام اج غیرت مندفرا نروا تھا اس نبرکو شکر غصہ میں کہا اور اس منے بربان نظام نٹا و کو بیغام دیا کہ علی برید لئے اپنے اپ کی مادت کے خلاف تھاری موافقت برا براهیم عادل کی داستی کو ترجیح دی معاس ملے مناسب یہ سے کدان کی تبنید کردنے بر پوری طرح تیار موجا دُرا ورکلیان کا تلعه ایسے قبصه میں مے آ وُبر بان نظام شاه اسی اگر من عیما ابوا تعاد امارج کی را سے معموانی کلیان کا فلعسر کرمنے کے لئے اس نے وج جمع کی اور بڑی شان و شوکت کے رائے کلیان بہونج کر قلعہ کا محاصرہ کر کیا ۔ ابر انہم عاول الم الی قلمہ لومصیبت سے جیٹرانے کے لئے بیجا پورسے روا نہ ہوا اور بر ان نظام شاہ کے نشکرے دو کوس ے فاصلہ برخمیہ زن مہوا۔ بر بان نظام شاہ تے محاصرہ ترک کریے لڑا اُن کی ابتدا نہ کی ابر ہم مادل ينا بن النكر كا م محد أياب وليواكيني اورتزكي اميرون كوجوتا خت واراج كرت بن تمام دليا سي شهوريس بريان نظام شا م مح نشكر رسترركيا - نظام شابي نشكر مي تحطاور د با نور اربو يي اور لوگ ببید پر بیٹان ہوئے اکثر لوگوں کی برا کے ہوئی چوبکہ تھوڑے بہت کمز درا درخراب ہوگئے ہیں اوران میں مقابلہ کرنے کی طاقت باتی نہیں ہے اس لئے بہتر سے کہ احمد نگر وابیس ہوجانا چا سے میک کین جیا کہ نظام شاہی وا تعات بی شفیل سے سامق بیان کیا گیا ہے حیدا تفطر کی صبح کوعادل تناہی فازم برے جانوں کے ساتھ بشمن ہے باعل غافل عید کے سامان میں مشغول شے کہ دفعیّئه سیف میں الملک وغیرہ امیروں سے خیمہ اور خرکا ہ پر دھا دا کیا اور قتل د غاز گری مین غول مهو کیا ما ول ترایی سیایی گغیرا کیا اور اعنو س نفیرا ا فرارا فیتار کی

بعلاج أرم جمر ووم

ابرائهم طادل عيد محصل موشغول تما با د شاه كبور بسبي جمي طرح به بين سكا ورسرا بروه ي ا كُلِ برأ ل نظام شاه نے اس دن فوج آ . استه كركے نلو كليان كار كيا ا در قسم كھيا كى كرا كرا بل نلو الدرسيكا والتوليد اراميم عاول شاه كي شكرت سي بيدل بور من تحد النوار الخدامان ما مل كريمة حصار بربان نظاهم ثناه محة سيردكرو إاسر لمرح أديا بربان نظام كوايك، ون مي تين عيدر ينضيب بهوكمين - ابر مبطم فأزل جو لمتني اور تونيا ندهمن كوسير؟ بيكء لميا كانتفام ثنامي تلعه كا درد ازه كالموايايا ا درمبير صطرك اندرونل بوليا الوتلحه كونوا مهرسال وكي كالوكو ب سے میں کرام سے اسم تبضہ سرے کیا۔ یا دنٹا ہ نے اس منبوط تلعہ کو وکن کے ایک یا شدے كوجو بهأ دري من شهور ومعروف تضامبرد كياا ورخود بيجا يور دايس آيا بربان نظام شاه او ر خوام جہاں وسی نے یہ فرکلیاں سے نواح میس نے اور فلعرکو واپس۔ پینے کے لئے اسکے بڑھھے ب براوگ قلعہ سے مبیں کوس کے فاصلہ برہم پنجے تو وہ دکنی بہادر تعلقہ کو جبور کر معالگا و بیجا پور سنہ كبيب اس لندوم زليا . شاه جال الدين الجويث موبر إن نظام كالمحص ہونے کا تصد اس طرح مرفوم کیا ہے کر اِن نظام شاہ کے روانہ ہونے کی خبر اِس دکنے ہے ، اورخطره اس تحے دل برجما كيا اور معالينے كى فكرس كرين لگا ۔ اس سندا شے اراف سے کسی کوآگا و نہیں کیا ایک دان ایٹ مول میں سور یا تفاکہ محیر کی مینجسا م مے فرجی باجوں کی آداز سمجھاا وربے تخاشا جا کا اور حمیرانی سے عالم میں درواز و کو کھول کر بیمرویا کا کا قلعہ کے رہنے وا ہے مبی وس کوالیا پر ایشان و کیھ کر اس کے پیچھے بھاگتے کئے اور تلعہ لوخالی چیوٹردیا۔ ابراہم عادل لئے اس دکنی بہا در کی گردن اری ادر علو کو واپس میشے کی فاتیر رائ لگا- برمان نظام تا داس اراده سے آگاہ مواا دراس مخاب ایک كورامراج كحاباس مبيما أدرا براتهم عادل كاراده سيعاطلاع باكريزي كفتكوك كياكه والى رايمورس الاقات كريحة جوكارر دائ مناسب وتت بواس برعل كيا ملا يحافظ الم مي دامراج ايك جرار تشكر مح مرائخ را يجدر وانه بوابر فإن نظام بمي است منع ونظ ساخدابر اہم عادل کے فکت سے گزر کر بیجا نگر کے راجہ سے ملا اور یہ قرار یا پاکہ دیا کھا ویڈگلی

قبضه كريم شولا پورېږ نوومتصرف مرحاك - دونوا الافرانرواو ل الي بيل رام وركة لع كامها صره كميا اور أبك مدت محر بعداس كوا مان سے فتح كركيا بحصار بركل كر بينے والو ل نے بیز خبر سی اور تلخیہ کی کنی معی رامراج کے ایس بھیجدی ۔ رامراج نے تلحدا بنے معتبر لوگو ں ک كياا ورابيت عبانى كمواكيب بهت براى نوج كمصهمرا مربان نفلام شاه يح همراه رواندكيا ما كم مثنو لا بور کے قلعہ کوفتے کر یکے بر بان نظام کے رہے را صراح البینے لک کو دائیں آیا اور بربان نظام ٹاہ بیجا نگر کی فرج کی مرد کے سٹے سٹر ل بمبنزل کوچے کڑا ہوا نلعۃ کا بہونچاا ورمسار كاس فعاصره كرنيا يربان نظام شاه ف سكين نويون كى ضرب سے قلعد كے برج وباره مادكريك السي سركيا اورميم نئ سرك سي معاركي تعيركرا كي قلعه أس سف اين ايك رامیر کے سیر دکیا اور فو داخمہ گرردا مذہوا بریان نظام شاہ کی و فاٹ کے بعدار کا ن دولت ر موشش سے ابراہ سے مادل اور صبین نظام شاہ میں رابطۂ رئیستی بھیر پید ا ہمواد دنوں فرا زواد ے ووسر کیے سے الا قامت کی اور عہد دبیمان کرکے اپنے اپنے لک کو داہیں گئے لیکن بہبت حبار میر ووسنتی وشمنی سیے بدل گئی اور خوا جہ جبا *ں کی تخربای* سے جو صبن نظام ممے ، سے بھاگ کرار اہم مادل کے وہمن ہیں بیا بور س بنا ، کریں تفایشو لاپور کے قلو کے كريف كي فكرمين سركروا ب جوار البرايم عاول مف رامراج مس دوستي كي راه ورسم برُمعا ني اوربر إلظا بيد مالارسيف عين الملك كو جواس سے خوف ز دہ موكر عما گامتھا اور برارمیں بریان عادمی ا استفیم خواص تد مبسیر اورول خوش کن وعدوں سے اپنے یاس بلایا را بر اہم عاول سے مین املاک کوا سدخان لاری کی حگر خرایت کی اور است سیف الدو لهٔ القا هره عظیمانسلطنیّه ایج ب سے خطاب سے مرفرازگیا وراسے بان ۔ ائین منکری اوردائے باغ حاكيرمي فرايت كيا- ابرابهم عادل تصيف عَبْن الملك كوزر نقد بي عطاكيا اسي دوران مي ابراهم عادل نفره اجرمها ل وكني كي متوره سع شا نراده على بن بر إن نظام شاه كي سرير جوا ندنوں الراہم عادل کے : اس میں نیادگزی تھا چر فرما تدہی رکھا اور بیدار او ہ کیا کہ بہلے علی بن بر ان كوا صر المرائح تحت مكومت بيري ايسادراس كے بعد شولا بور كا قلديركرے مفقريه کے جنگوسیا ہ بیجار رسے روا مذہولی اور نشا ہزا د وطی کو دو نیرار نظام شاہی سواروں کے راہے ج اس زان بن سين نظام كم إس سع بمأل كريما يورم فكم تف الفي تركيم من ا يا الرابيم عادل في نظام شأيي البيرول اور اركان دولت كي نام تطوط أروا بند كي اوران ك

نوخ*ن آیند و عدست کرسکھے شرنا اور امپروپ کواٹ یا شب*کی ترخیب میں کرنٹی بن پر یا ان کوا ن<sup>یا</sup> با و نتاة مليم كريبي مه ابر أيم عادل محمة خطور كأنججه الزيه مهوا اوكسي امير سيني نتاس وه على أنا رنه توجه : بن نظالم شاه ن به خبری مین اور بران عاوشا و که ایدادی تفکری سانتر بر رای مادار رمدكي طرف روانه موارا براميم عاد ل ما ابني عادسته كح خلاف مول دیا؛ ورتفریما محدلا که بهون مسیامیون کونشیم کرے سیف مار كايازار كرم كرياني بالكل تيارم وكيارا برايهم عاول بلد التصبلاس بمركي طرفسه والأسوا للرفيين ي شولا بوشے سيدان كو خبگ گاه قرار ديا عادل ياسيند رسين الماك بي تبغاني او انكس خار اور وربيره بربورخال اوراؤم الملك كومقرركيا اورخو دفياص فيل كالشرسراه كي تفلسب التكريس قيام ندريهوا واراتهم عاول فضيف عين الملك كومراول فكرمظر كيا حسين نظام ف جى جيداكداس ك مال سيم رقوم بوكا است ملكركو واليد وياحسين نظام النان زال ن بحرى خاب احدا خلاص خاب كوعاً د شابى توج كير سائة م إول مشكر سقر كيا ادراً تشبأ زى كيه مايد كي سيف عين الملك ابني جوافروي كي أظها ركون اور فدم شكا مجرا بالله لے مبل سے مبلد وشن کی جانب روا نہ ہوا ، در پہلے ہی حلہ میں نظام شاہی تو پنجا: پر قابض ہو یا ا وروج كے براول كوج نظر كا بہترين أوجى تفاشكست دسے كر قلب نظرسے جالا مين نظام شاه بحرى جوخوا جه كيانشكرا درنيل مست ام ايب إتني ريهوار ابر أبهم عاد ل سيم الريب كي ينا ر تفاسيف مين الملك برحمله ورجوا اس وصاوست سيسبت بزا شده اورنو زيزم وكرجاس الروم كيرطرفين سي ارائسها وسيب تفاكنظام شای فوج کا تعلب بشکر در ممكا كراوهم او دهم پر بینات موجائد كه و تعقد معض نظام شايي ايردا مینی رستم خان دکنی جها کیرخان مبنی - اور منطق خان شیرازی نے جوعادل شاہ سے میسرہ سے جنگ ري شكست كما يُلِ تقعي نظام شاي علم كوائني بكر برنده يحكواب فالكرك مع كريف من شوا، ومکیها که دوسری نظام رشایی نومیس می بهویج کیریا در ابراسم مادل کی طرف سے کوئ تازه مد ب سے اکو اُنے شما وراینی عادت محموا فق نهيس آلى تومبور "السكيم يا دُل ميدان خِلُه ن كا عليه ديكيكربيا و وبهوكنيا ا ورعين معركة فبألب من كحيرًا بهوكيا يسيف مين الماك كاس فعل سے مقعد یہ مقاکد بہا در رہ جا ہیں کرمنی الماک کا کیمقعد نہیں ہے کہ معرکہ خاک سے

جارحيارم حزدوم

بيطامكه السي عالب ميں يا تره مرحا ما بيا ہئے اور يا نتح حاصل كر نى چاہئے۔عين الملك اس وقت ہی گھوڑے سے انزاا ور میدان جنگ مبر کھٹر اموگیا ۔ ایک ناسجے تاومی نے ابر انہم عاول کو فیبردی لدہ ہیں بر گر جنگ ہیں لعظ اور اتھا میں لئے اپنی انتھ کے دیکھاکہ سیف میں الملک گھوڑ ، تر ۱۱ ورائینے برائے، لکٹ سین نظام نٹا ہ میسلام کرکے اس کے ماتھ سے یان کا میڑہ لیا اور ف مل سے کام ندلیا اور الا آلائے کہی اور حبوث میں تمیز کرسے پریشان ہو کرمیدان جاکس سے بيجا يور كي طرف روانه بهوا بسيف غين الملك نب جوانميلا نيا مد تريشكر كي مهراه نظام شاي فوج سے مقابلہ کررا متفا اور قرسیب متفاکہ رسمن کوب باکرے ابر ہیم عاول کے فرار ہو۔ نے کی خبر سنی اوراس لنه مي ميدان نبرد يم منه مور العين المؤل بن اليسي عما في معاليت فال كوجوا بكب کاری زخم کھا کر گھوڑست سے گر چیکا مقا ایک رول کے محرف میں لیٹیا اور ابر اہم عاول کے السيحيين خودسى أروا يزموكيها وسينساعين الملكب كامقصور يتفاكدا برايهم عاول كومجاكي سنطنع كرسه ا وروشمن کو یا مال کرنے کی نوشنش کرے۔ ابراہم عاول کی نگاہ عین الملک کے حیشاڑے پر کیئے اتا ہے ۔ا براہیم عاول اور تیزی سنے ستنه بطے کرنے لگا اور بیچا یو ژبک کہیں اس نے وم نہ لیا۔ عین الماک بھی ابر ایم کھاول مے عقب میں تھے کے حوالی میں بہو نچاا در اسینے ایک معتبر امیر کو با دیشا ہ کے یا رہے کا ادرائی سے عرض کیا کرمار مال و اسباب کمو کرمرف محمور سے اور تھی کو کیر ضدمت میں حاضر ہوا ہو اس پاس خیر اور قوالگاه مین نہیں ہے کہ اس میں بسرکروں اگر تجے نقدی دو لٹ خزانہ سے ملجائے تواپنا سامان مجدد ریست کی نام شرب میں جا ضرر موں عدالت بنا ہ سے دور رہنا نہیں جا ہتا ا براہیم ماول اپنی ٹکسٹ کاسب عیمی الکک کے پیختی اور شخن سازی ادرا فسری کوسمجیٹا متا اس کو است اس است سمن كيا اورواب كملاجيجاكه محكة تحارا جيبا خراب نوكردركار بنس تمعار اجهاب می جاہے جارئے سیف عین الماک نے سواجان نثار کی سے بور کو فی تعبور نہ کہا تھا اس بینیا مهسے حیرت زوه ہواا ورعومٰ کیا میں انتظامی اورجان نثاری کریے تا بعداری بركر بالمرحى أورقربيب تجدسوا بيغ عويزوب كما سيد برقربان كطورا بينا سارامال واسباب انت سے کھویا۔ اب میرار شائیسانہیں ہے کہ کسی دوسری مگرماؤں عدالت بناہ جاہیں یا نہ جابي مي تو آب بي كا توكر اور آب بي كا غلام بهول أوركبي دوسرى جگه نه جا ي كار

به بیغام اگر چه خلوص برمنبی تفاسکین <sup>در در</sup> بیمها دل اس جواب کوبھی سرکشی تمجھاا : ربیغ**ا** حرایبا نے و الے کو طما بخیرار کر باہر کرو یا عین الملک نے ما یوس مہوکرصا حیال بھے و فرا مست. بها کهاب اس با د نشاه کے حضور میں دوبارہ عرف معرون کرنے کا '' ج<sup>ی</sup>ن جنبی ر يهيه كوولايست مان بي جاكر خريف كالمحقيول بم وصول كري اور اس سے اپنا مامان ب كريي مجب تفتر عاول شارى ہمارى تبنيد كركے لئے نامزد ، و تو صطرف منا میف عین الموکس، نے تیم نشینوں کی راکے کو بسند کیا اور نواح بیجایو توج كيا . ابراً يم عاد ل كوت يقت حال ليم اطلاع بهوني ا در اس نيخ اين ايك امير ہا بنج ہزار سوار دں تے کسامنہ اس کی شنبیہ اور سرکو بی کے لیئے روا نہ کیا ۔ عا: ل شاہی امیر نہراک یر 'زارے بیونیا ملابت خا<u>ں ہے</u> بلاا جا زت مین المرکب کے ہیگے بڑھکرشا ہی فوج سے منفِا لمرکیا صلابت خاں سے عادل شاہی نوج کو برے مالوں بیچیے بھگایا اور باو شاہی اغیو مے علاوہ رسے کےمعاصل بھی شعم کر بیٹھا۔ عین الملک اپنے پر گنوں کےعلاوہ مرج و وغيره شھروں پر بھی قابض بہور ۔ابر ایھم ناول لنے عین المانک کی تنہیں کے لئے وو الدا کیے۔ الشُّرا وس بترارسواروں اور بیادوں کا مرشب کیا یا دشاہ نے یہ فرج و لاور خان مبشی کی ماتحتی میں نت مقرر کیا گیانخا بڑے مہا زوسا ہاں ہے سا نخہ روانہ کی اس ب ت مَا ں منے فوجوں کو آراسے نہ کرکے حوالی صنا آیا د گلرگر م لڑا ئى كا بازدگرم كياا ورغىنىم كوشكست مہوئى - ان نوگوں نے دلادرخار صبنى كا جس *ہے سراور م* یر کاری زخم کی موے تھے جارکوں تاب تعاقب کیا اور بہت سے عادل شاہی آدمیوں کوخاک وخون میں المایاس قدر با تفی کھوڑے اور ال واسباب ان نوگوں کے باتھ آیا کہ اپنی شکست. اوراینے افلاس کابہت ایجا موا وضر کرے پیمرسٹے سرے سے قومی اورمضبوط ہو گئے ازہ تشکراد خیل وشمرے حاصل کرنے میں شغول ہو کئے بیمین اَلماکب وغیرہ نے پاپنجمزا رحمہ ہ به اور بائتی اور تو بخایهٔ حاصل کرلیا را برامهم عاول نخیم ہزار سوار مرتب کئے اور بہت سے ہاتھی اور تو نجانہ ہمراہ لیکر میں الماک کی سرکوں کے خود روانه موا - ا براميم عادل ولاميت ما ن كي نهرتم إس ببوسنجا ا دراسيم معلوم بوا كرسف بينك

بلدجهارم جزووم

ابندسباميون ومع كي موسي قلب ان س قيم ا دركبي بالكانبيس بالكانبيس بالكانبيس ئے بغدر در نبر کے کنارہ فیام کیا سیف میں الملک جوابیث سکر کوجمع کرسے بحیات پر ستعد ہواتا با و تنا و ہے اس قیام اور اخر ست اپیٹ کو مجھ سجھا میں الملک سے بناارا وہ ترک کیا اور ترسية كمصيلت تيارجواا وتبين روز برامراني فوج ب كوار است كركم لؤال كالخو غابلند كرناعفا اورا برایم ما دل کی نشکرگاه کی طرف جا آنا در الا نباک کئے ہوئے۔ اس آنا تھا ، اس وجہ سے عادل شابي فون كم اميره شريف تين روز كالرستهيا ربندي مسد شام تك المورس كي ميلي يرسوا كعرث ربت اور رأت كو مخطعا " سنة البيخ نمو س كي طرف والبس جات مقدم تقر وزمجي نسته کی ا در عا دل شای تشکر کی طرف متوجیموا الني فوع أرام یا بوری سینی تر بھیجے آنے بھی کیم کومغمولی گروش کے سواا در کیمنظور نہیں ہے ۔ مرجید قراول يتف يخركه دئينو سيف عين الملكك قريب الكيالكين كويئ سوارنهين مبونا تغاويه ايشرجس بهضيها زميس سجسنها عقانة إل تك كدسيف عين الملك كي بشكر بحر آثار ا ورعلاتين نظا بهر ويثن ا برآنهم ما دَلْ بُهِ دِر بِهِ اللَّاسُ سَكَهِ مِينَيَارِي ا ورا منياط برتے ا ور فوجوں كى ترتيب ہو دشمن كى ك يرصا و تستف علين الملك مقابله ورازان سے دُرا اور است م منتينوں مشوره کیا ماست. نظینوں الے جواب واکہ من فوت کے ساتھ چیز اونٹاہی جواس سے نواز نا چاہئے ، منغبی غاں انجونے جو غیرت مندسب پرتھا اور جس سے عیکن الماکس مرید اندسلوک ارِّنا شَا كَهَا كُونِيرِ مِنَّا سَدِيبِينِ كِرَا اس كا ادب لموظر كمنا بيم من ہے عين الملاك كے سيام يو یزاں کو ٹیکٹ خال مجھا اور قتال و بدال کے لئے کمبوٹر سے برسوار ہوکئے۔ یا پیخرار موار ایک جگه این بوشیده اور اخول سنے عاول شاہی میمیندا و رمیرہ پرنظروالی اور جس جگرگ نمودارتنا وبن محالة ورموسية مولف كثاب لينعرزا بيك مبياي سے جوائي معرَ تفاسسنا ہے کرمین الملک ہے تھوٹرا ووڑویا اور یا پخبزارسیای جواس کے ساتھ اخوں نے بچارگی آبر اسماط دل کی فرج خاصہ پر دماوا کیا بیان کیا بالاس کرسیاہی سملے کی اب نه لائد ورب اختما رمبر أعماعيم وابر أمهم عادل بيجا يوربين كالعمد نهد ميوكيا عادل شامي مير اور إلتي اور و بخانه اور تهام ألياء شابي مين الملك سے إلاقة لكا معادل شابي حكومت مين ملل پیداہوگیا اور مئین المائک کے نورد وئیں جو بیجا پورسے دو کوس کے فاصلہ پرواقع ہے قیام کیا اور ایر آئیم عادل کے اکثر شہروں پر قابض ہوگیا جین المائک محسب ای روز اندبیرون ہرمیں نوٹ ملہ کیا کرتے اور طرح طرح کی تھیف ہیونجائے یہ لوگ غلبا در جارہ کو غہر ہیں زمانے وينة تف -ارزيم عادل شاه ف مجبور ارامراج كاسها را دهو ند إناكه وشن كي شرسه ايت اسك بحاشے۔ ابراہ مم فاول نے مات لاکو بول رامراج کے ماس جیجے۔ رامراج سے اپنے معال تنکنا دری کوابک حشرا نبوہ فوج کے ما مقد دشن کے وقع کرنے کیلئے دوائی کیا ۔ سیف عین المالک نے اسدخاں لاری کی تقلید کی اور جا ہاکہ بیجا نگر کے مشکر سرجینی فن ارہے۔ تشکرنا دری کو اس ادادے سے اطلاع ہوگئی اوراس نے سکرے چوٹے بڑے سب کو حکم دیا کہ ہوست ا ری کے ساتھ اور قابت بسر کریں تککنا دری ہے کم ویا کہ ہرسیا ہی ڈو ھائی گز لا نبی نگروی ہرا کی کٹرو لِيْجِ اوراس كويتل من تُركز الصحب وقت كامنور مند موتوتام متعليس روش كردى جايس -مین میں الملک اس الد بیرسید بالکل فا فل مقارات نے دو بیرانتخب سیای اپنے نشکرسے چھنے ا درمسلابت خاں کے ساتھ شبخو ں ارہنے پرستعدم وا۔ بیجا گرکا شکر بیجا یو رسنے تیں کوس مے فاصلہ برہیںونچاا ورمین الملک نے شخور ن او الیکن جب رفتہ رفتہ تشکرنے ورمیان بہونوا توخاص دعام سبھوں نے اسی طریقہ پرج اغ روش کردے اور رات روز روش کی طرح م ہوگئی۔ بیجانگر کے بیادے ہرطرف سے بھوم کرنے دہمن پرحل اور ہوئے اور تجھرو مکرہ ب تبیرہ تفتگ کی ضرب سے ریجھتے ہی دیجھتے رسمن کے ہزارسپاری خاک وخون میں آلاد سیف مین الملک اورصلابت خا*ل بڑی تنکل سے اس طو*ُفان سے نکلے اور ہے اختیا ۔ بحام اور پریشانی کے عالم میں اپنے بشکر گاہ کا راست تد بجول کئے اور دومسری طرف رات برسباري سي ناكسي طرف جلا گيا. اور دوسو اوميون سي زَريا ده كوني نا جب می*ں مجر را*ت گرزی اور مین البلا*ک کا* بتہ نرجلا توا*س کے ارسے جانے کی شی* مہور ہون سٹارے چھو تنے بڑے رمنیدہ ہوئے ادرجس کا جڑھ مینگ سایا اس طرف چلاگیا مسیف عین الملک صبح مونے کے وقت وال پہونچا اور ایکے نشکر کا نام ونشاک تكب نه پایا بین الملاک این و وسوسا تقییوں کے ساتھ فراری ہواا ور ما ن کے رہ سے نظام شاہی فک کوروانہ ہوگیا مین الملکب کا حال نظام شاہی واقعات میں ا بیان کیا جائے گا۔ ابرام بیم ماد آل اسی زمان میں مملف امراض کا شکار موا اور ناسور و بوامیرا تنظیوں کی خوابی اور وور ان سرو خیرہ بھاریوں نے اسے تھی ا ۔ با د شاہ نے اپنے ا تا الی اور تھروسہ کے طبیبوں کو جن کے ملائج سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوا الوالد کے تھاٹ

انار د مانوست سان تک بهریمی که بهرا پورک تام حکیم حبلا ولمن مهوستگئے اور و و ایسیجنے والوں مے اپنا ہینہ ترک کریمے روکا میں بندگرویں۔ با دیٹا ہالی بیاری بیے دوسا ل طول مینجا بیاں تک کرے کے اور قصبہ کوئی امراہیم ماد آنے اس جہان سے انتقال کریاا ورقصبہ کوئی اماط تین حبیب *میدر دی پی*لوی میں اپنے الیہ اور دا داکے بیبلو میں دفن کیا گیا ابر اہم عادل لئے ووبیثیے اور دومیٹیا ف یا دیکار میچوڑیں یبیٹوں میں ایک شا ہزاد دملی جود لی عہد ہوا اور دوسر ا شا بزاده طهاسب حب كا فرزندا برابيم عادل نناه آنان بسي بيشوب بي ايك بيتي مساة ٔ با نی بی ملی بریدگی ز و جرمتی اور دوسری لینی بدر بسلطان مترتضی نظام شاه کے جمالئہ مقد میں آئی۔ ابر ہم عاد ل نے کچھ او برچوبیں سال حکومت کی ۔ ابوالمظفر على عادل شام مورمنين تعطية بن كه عادل شاة تمين بي سے زمین كاتيز تھا اور اسكى طبیعت میں شوخی اور دہم و فراست میں جورت تھی۔ ابراہیم مادل شاہ علی عادل شاہ س تمیز کو بہونیما اور ایک روز اس سے باب ابر اہم مادل نے اس بات برنداکا شکراد اکیاکہ مذا ہے ابراہیم کویہ توفیق عطاکی لہ مسننے یا ہے واو اکے وین کو ترک کرکے نہیب سی حضرت ایام اعظم رحمتہ اولتہ علیہ کا اختیار کیا اور منترب اما میہ کے تمام رسوم کوایسا مٹایا کدان کا مام ونشان مبی اب ماک میں نہیں ہے ۔ علی عاد ل شاہ اس محالب کی سوجو دعتیا ابنی طبیعت کی سفوی سے منبط نہ کوسکا اوراس ننے باب کو جواب دیا کہ اگر آبا واجداد کا مذہب ترک کرنا اچھاہے تو تمام بیٹوں کو بماسینے کداریا ہی کریں ماول شاہ کو نٹا ہزاوہ ملی برغصہ ہم یا اور پوچھا کہ تھارا کیا از مہب ہے علی تے جواب دیاکہ اس وقت نک تومیرا اور باوشا می مذہب ایک ہی ہے اس کے جعفدا ما شخر كما يش آك - ارابهم ما ول شاه وس سوال دج اب سيسمما كرملي ماول شاه ہے ۔ ابر ہم مادل سے شالبرادہ علی کے زہری اعتاد کو اس کے استا دخواہ خیا یت اللہ زی کی میری از محااور ملائے بندے نوی کے سطابق فواج شیرازی کوتش کرایا الما فقِّ ولله حيراز كى المعروب بنجار على عادل شا م كي جوان بوت يراس كأرستا و مقاتفات سي شيرزى تثييد زمين منا مناليك دا بذى ملمون كالحاظ كسكاب كومنى المديب بنالياريي وجرشي كرملي عاول خوا مبرشيان ي كو بجد عزيز اورمعز زسجمة اعتما اوراس كياجد

ويحرم كراعنا أتفاق سے اى زائر كى ابر اسم ماول كے مائے در انتان كے ايك

گروہ نے پوشیدہ طور پر سازش کی اور بیر ملے کیا کہ جاشتی گیرے دربیرسے ابراہیم عا د ل کوز ہم بلاوی اور اس کی مبگه آبر ابهیم کے بھائی شا ہزادہ عبد اللّٰہ کو تخت صکومت بریٹھا بیٹل درموازدہ الم منے نام کا خطبہ جاری کرمیں۔ چاشنی گیریگا منتی تھا وہ اس سازیش میں شرکیب نہ ہوا۔ ابرائبيم عاول كواس ارا وست كى اطلاع سَوكَى اورِاست معلوم موكيا كه ابتدايي خوان ساقاه مبى اس سازش ميں شريك مقاباد شاه كيسبھوں كومناسب سنرا دى۔ ابر رہم مادل إ مانتا تفاكداس كا بعال بياكناه سيح ليكن بادشاه شابزاده عبدالله كي طرف سع ابياً بداكما ن بهواكه حب وقت ابراهبيم عادل غليه بياله كي ميرو تغزج مين شغول تعا ننا مزاد و مبدد الله ايب بري قيم سائحة ليكرنبدركو ده كي ظرَف عياك گيا. على عاول تثاه كي جو ان كاله غا زئتاابر ۾ مم عاد ڷ كورس كي طرف سے ایسا وہم پیداہوگہ ابراہم کے شاہزاد ہ کومع اس کے ہستنا دکے مربع کے فلعہ میں بهيحكها باوشاه لخالتصاركة فلعدار سكندرخان كوسكها كهننا بزاده كاحفاظت مي كومشسش کرے اوراسے مشیعوں سے میل جول نرید اکرنے دہے ۔ من اتفاق سے سکندر خال اور اس کا دا ما رکامل خار دکنی جو اسلیل عادل شآه کا برورش کیا ہوا تھا شیعہ ہے ان دونوں نے دل وجان سے کوستیش کی اور علی عا ول کی فدست کرنے بر کم سمت ا ندور کرس کو رامنی کرنے برجان دول سے كوشش كرنے تكے . عادل شاه بستر من برائيا اور دور ونز ديك بيموں كو سعلوم ہوگیا کہ بادشا و مرض الموت میں گر فتار ہے۔ علی عاد ن شاہ نیا ز کے وقت خود منبر پر جا ما اور شيتوب كي طرح نماز كي إذان ديا تها . شا نهرادهٔ ملي مبي كم ي مل ما س كواس مدميت پر مفرر کرنا تھا کہ اس طرح نماز کی اوان دے ابر اہمیم عادل نے بیاری کے زمانہ میں تمام واقعات سنے اور جا باکہ اپنے چھوٹے بیٹے نتا ہزادہ طہاسپ کو اپنا جانتین کرے۔ ار اہم مادل کومعلوم ہوگیا کہ شاہرا دہ طہا سب مبی ا بنے بھائی کی طرح شیعہ مرہب پر ایل ہے باوشا کم بيحدر خيده مواا وركما كرمي دبيه ووالست مغلوق خداك باك ايك شيعه كالخومي كرزكا دوں ابراہیم عاد ل لئے شام را دہ طہما سب کو بھی نلگوان کے قلعہ میں قید کر دیا اور جات شامبی کو خدا پر حیور دریا سمجیدار از کان دولت ابراهیم ماد ل کی زندگی سے ما یوس مونتی اور محرکتنور خان جولیفن برگنور کا مال تحصیل کرنا تفاکتیراتم اپنے سابر سیر ملی عاد ل مثله م ى خديبت بي مبديبوني كيا موكتور فاس ت سكندر فاك كونخما كدار ايهم ماول كي زند كي كات بى كلى بى خاتمد بوت والاس اس ات كا قرى سنبدى كر كر كركي ملازم اور

حدارتگوان کے اطراف وجوانب کے جاگیردار ننا ہزادہ طہار ب کے گروجیع ہو کرنیا دنہ بریا ریں مناسب بیہ ہے کہ علی عاد ل نثا ہ تھے سر پر چیئر اد نثا ہی سامیڈ مگن کرکے اسمیر تعلقہ سے روا س کرو تاکہ قصبہ مرح میں قیام کرے اور لوگ اس کے باس جمع ہموجاً میں اور عب ابراہ پیم عادل دنیا سے رضت ہونوٹ اور ما د شاہی جا ہ وحتم کے ساتھ وارا تخلافت کارخ کوسے سکندر خال کو كبنور فان كى رائب بيجدا به بن أورجيروا فاسب أيرا ورود سرے بوازم شامى كودرمست کر کیے کا ٹرینٹاں وکنی اپنے وا ماد کو نٹرا ہمراد کا سلی کے سائقہ کرکے قلعہ سے روا نہ کرویا ، کشورخاں بالا بل على عاول كى خدست بي بيهونيا ا وراس ك روبيه شابتراد ه يم مبير وكبا ا ورسيد مالاي كريم برست برفائم كيائيا كشورفان بهوسشيارى كم سائق وگون كوعلى عاد ل كي طرف الديم الكاركال غال دكني كواميرا لإمراكا عهده خايت موار يرخبراطراف وجوانب ميسجيلي اولاطراف ونواح سے ملد سیجا ہورکے نشکر ملی مادل کی خدمت میں حاضر ہوسے سکے۔ وار الحلافت سے بھی علمی ادر خاصر خبل وغیرہ کے لاکھو س سبا ہی حلد اس کی خدمت میں بہونیج سکتے ، اسی درنیکا بب ابراہیم عادل نے اشغال کیا اور علی عادل حلاسے جلد بیجا پر رہیو نیجاً نشہر کے شربین اورار کان و لست علی عاد ل کی خدمت بین حاصر ہوئے اور باد شاہ برصد نتے آثار سے محکے علی عاد ل نے مخدکتنورخاں کے باغ میں جو بیجا پورسئے ایک کوس کے فاصلہ پروا تح ہے خت سلطهنت پرصلوس کیا۔ ۱ بالبان شہرا درمها دات اور فاطبیئوںنے با دیشاہ کے عضور میں حاض ہوکر مبارکباد دی علی عادِ ل ہے اسی ساَعت جو نجومیوں سے مقرر کی تھی سیجا یور میں داخل ہو کر تخت حکومت پر قدم رکھا ۔ علی عادل نے شہرے با ہرص جگہ کہ پیلے علوس کیا تھا ایک قص تربا دکیا اور استے نشاہ بورکے نام سے موسوم کیا ۔ علی عادل نے بھی اپنے اجدا دبینی بوسف و المعیل کی بیروی کی اور حلوس کے ون دواز دو امام کے نام کا خطبہ طرحااور سیدوں اور سعبدون من تنفظ على ولي الشدا وان مين اضا فه كيا أعلى عادل بن اير ابيون كو وظيف د ك ا در النا او حکم و یا کیسسجد و ب اور با زار و ب میں بار عام مے وقت بلاکسی اندینشد کے اپنا کا م سمرزعلى عاول ين سيندون مالمون اور فاضلون كومقراركيا اوران يحصنه ابنی پر دی بہت اس بات میصرف کی کہ عمرہ اور تجربہ کار لوگوں کو اپنی بارگاہ میں مع کے مقور سے بی زانہ میں ایران توران اور دوسرے مالک سے بہرین لوگ آکر بیجا بورمیں جمع ہوئے اور عمر ایک جنت بن کیا علی عادل نے جو خزانہ اسے میرات میں ملا متعاًاور

جو در معکر در مهون مفاعنو رسے بی زمانه میں لوگوں کوتقسیم کردیا غریب و دمیر تنبری اور دبیات بجعوث برب غوض كم مرشخص اس مح خوال ست فيفياب مرد اتفاء بنا سخ ما سب سمم كى اً رِز واس سخی فرا نروا کی نخششوں سے پوری مولی کسی شض کو ضرورت با فی ندر ہی تکلیف (ور ظلمری بنیا دمٹی اورعدل وا نصاف کادور دور ہ<sub>وا</sub>علی عاد ل لئے ایسا رعایا سکے و**ل کو اس**ے ا تقامی کے بیا کہ مالک کے عاصل بہت زیادہ بڑھ تنظیماں مادل نے لڑا ٹی کو بدیرین مفات مجھا در کن کے باد شاہوں اور رعایا سے عوہ برتا ؤکیا اور اپنی تدبیروں سے رائجورہ مرکل -در نگل کیلیانی بشولا پور ۔ اوونی ۔ وصارور اور جندر کونی کے قلعہ رکع ریگر برگنوں کے پوکسی نے میں بھی ٹندیسی باد شاہ اسلام سے فتح نہ ہوئے تتھے بلاکسی رنج ومشقت کے محض من ت سے ایسے قبضہ میں کئے اور ٹاکب کا دائرہ اور زیارہ و سیع ہوا۔ علی عاد ل مٹے کافیہ اورمتوسط اور میندکتا بی علم طاهم منطق اور حکمت میں است اوست برط صیرما وراکٹر علیم کے سائل ہے کا نی مہارت ماصل کی۔ ملی ماول خطائشنے وٹلٹ ورتاع بہت اچھی طریع کھنا تنا اور ابنے سلمے ہوے نوشتوں کے نیچے اپنا نام اس طرح مکنتا تھا کہ کمنیہ ملی موتی علند يه باد نشأه درويش صفت مها حب دوق اورضو فی نمثل خوش اورصاف نظر متعا- با د شاء کو عشق كالمجي ذوق تھا۔ ملي عادل الل علم مسے صعبت ركھتا تھا اور اس كي محلب سن ريتوين سينول اورائيته رخسار معشوقول لسص معبور رمتى ظي إ د شا مكم ي يشعر بمرمتاً تغا۔ اسم رہیں زمز مرعتق فغانی ؛ پیداست که دیگر بجب بنورس علی عاد ل طبوس کے بیکے ہی سال یا ہتا تھا کہ شولا پورا در ملیا ن کے فلد نظام شاہی مالا کے باتھ سے آزاوکرائے با ویٹا ہ نے ممدکتور فاں اور بٹا ہ ابو تراب شیرازی کوایلی نبا کر را مراج کے اِس میم آاور مگانگی اور مجت پیدا کی محرصین صدیقی اصفها نی کواخرنگر روا نر کرسکے انتحا وا ور اتفاق کی کوشش کی۔ رامراج سنے بھی دوستی کو مرفظر رکھ کرا کچیوں ب ماست بنشين كوتېنيت اورمباركبا د ملوس كے كے الجيول كي تنظيم كي اورابيسا أير کے ہمرا وعلی عاول کی خدمت میں روارہ کیا حسین نظام شا ولئے ایکیو ل پریتا ہے۔ اور مرانى كاورندكسي كومباركبا دس فيعيم ملكرم راج سے اتحاد بيدا برست كى خرسى اور مقصیه محیکار نبش اور کدورت کا اظهار کیاعلی عادل نتاه نے بدری مهت اس بآت میں صرف کی کرم حزالی اس کے باب کے دفت میں بیدا ہوگئی تھی سے فاہور اتدارک

عليتهارهم تعرودوه

لرسعه - بادنناه منذرم راج . سر العِلا اتحاد برُصالة مي اورزيا : ومبالغ أي الله عاول شنه اس الكامكوبيال تاسيرت في في بريان زاندي رامراج كالكيب بيا برياب الوريموب مقا نوسنة بها خلی اور نیزهمی مشورخان کی را کنه اور را منها کی سے حراکت اور دنیزی سیب کام لیااور سوسواره ب کیما نتیجنین توکشورخان مخابیجا نگرروانه مهواا ورد فعتهٔ رامراج کیم ناملسس کمیں سا صربهوا اورنسزیری کریم برام رج کے بدن سے ماتھی لباس آنار ۱۱ ورج فلعت البیائی تراو کیکیا تقا وه استهینا و اسراس کی زومه منج اجراک کی نسل سے منی علی عاد ( رسیم نا و منایی كيا مبكه اپنته مزاست عاول كومنه بولا بيشا كهار را سرايج ستنبن و ن الى عاد ( كر مها را ارى كي ا وريده اور ايانت كا وعده كيا رضبت موك كه وتستي رام را رج ك يا و نذاه ك را از بيزورهم يلغ كى زممت كوارا ركى مبك ابنے مجاميكون اورعزيزون كواس خدمت يرمقرركيا اللي اول نناه کو یہ بات، ناگزار گزری اور اس نے بدلہ لینے کا ارا دہ کرلیا ، سیم صلحت وقت کے کماظ سے اس دقت میپ. بهور با اور دقت اور موقع کا مشتظر ریا - بیهان مک کستن د بهجری میں یا و شاہ نے ا پنا کام نپر رای علی عاد ل شاه بیما پور واپس مها کورسین نظام شاه کیے پاس بینجام جمیجاگه دنیا جانتی ہے کہ کلیاں اور سولا پورٹے قلعہ عاول شاہی فاندان سے تعلق رکھنے ہی یونکہ اتفاق سے ار آہی ماول کے وقت سلطنت میں خراب پیدا ہوگئی تنی اس نئے بیرووتین تطلع نظام شاہی تعرف بن المسلط يضيح الراسب كوسنطور به كه نظام شابي ا درعا دل شابي خا ندانول ميں درستي اورائخاد ښارسېسے تو کليا ن ا ورسولا پورنے قلوبېيل وړنيس کرديں ا وراگر دو زرن طعوں کاويس ارنا دسنوار مبرتو صرف کلیا ن کا قلعه دائیس کرے میرسے جیسے دوست کو میشہ کے۔ اصان نا بئر، - شأه مبين الجوم جومسين نظام شأه كي حلب كامصاحب ممّا بريند جا إكرمهان صرابراتهم ما ول كووايس كرديا جائب ليكن كجه فألكه مزبهوا لجكر روز بر وز فتيته وضا دكي آگ ا ور بع<sup>و</sup> کتی گئی 'درب<sup>ک</sup>ت بها*ت تک*ب بیرونجی که علی عا و ل از سیدعلی نا می ایک قاصد کو دو باره حسین نظا<del>هٔ</del> ئ خدّمت میں احدُکر بھیجا اور ایک نامراس ضمون کا بھیا کہ لیسے ضروری کاموں میں لٹرائی اور ا ملبت سيحلام لينا مقلمندول كالشيوه نهبي بسه أكرانجام كار يرنظر كركے دونوں تطبع مير-ىپردكردىيىيە جايۇپ توالىت، دېىتى ا *وراىخا د*كى بنا مغىبوطارىيىيەگى دگرندىيتىن جاستەكك**ىي** سوار آور پیا دوں کی تاب وووسے آمیہ کی رعیبت، ورآب کے لکے کا براطال موكااوربهت، برا ننتنب وفيا و اكب بين بريابهو باكے كا

مىين نظام شاە بىرى اىن بىغام سى بېت خصەم دا در ايسى سخت كلمات: بان سى كاك كه ان كا ذكر أل برلانا ناگوارسها على عاول شاه مجى برگشته برگيا . با و نثا و خذا سيني و ندست كوص كازرور نكب على بدل ويا وربجائے إس كے نظام شامير ل كى طرح الله الله على علما فيتاركياا وراسه بيغام رياكه اكرتم سيبوسك توانيا نشال جميس حبيبي لا تشب يسب ك ک دکن میر بیر بھرسے کہ ایک کانشان اورعلم دوسرا ہنیں اختیار کرسکتی ج بیکار ہوکراڑا ن کا حیلہ کھیمونڈٹ ایسے وہ ایساکرتا ہے ناکہ نزاع کی آگ روش ہوا ورس کرفتال كرم أو جنين نظام نناه من جهند السكل وجهت جونظام نناميول كرما يرمن ويمنا يريشان موا اور شكر طبع كريف كارك نگار على ماول شاه النامي سنده مع من المراج كوردك ك الدراس ك ما فراح را المركر روان بهوا ميرنده سيحبير تك ادرا حرار سي دولست الباد كك معموري ما زنه باقى را با بيجا نگر كے غير البيان الباسال كسے اسى اهر كے خواہاں منته ی کھول کردیست در ازی کی اور اس شمصر کے رہنے والوں کی عیش وعشرت کو خاک میں جدیں اور قران حلاد کے حمین نظام شاہ نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نه یای اور قاسم بیگ حکیم شاه صفر براور شاه طابیر شاه مین انج اور دوسه به ایکان رواست کے مشورہ سے کنیا نی کا فلون کی عا دل شا ہے سیروکردیا اور اس مال الا اُن کی کھیا ملتوی کرد ما نکن عادل شأه آور را مراج ابسنا بهناب نکرنسکروانبس کیا. حبین نظام شاه مجری معامرس عردسی است کرے بی بی جال کا عقد قطیل الک کے ساتھ کر دیا ۔ علی عادل معجبورا محرکشورخاں اور شاہ ابوترا ب عبرازی کو بیجانگر بھیجا اورراه راج سے مدوطلب کی ۔ رام راج بلاکسی تاخیرا ورعدر کے پیلس نرارسواروں اروه الوکھ بِيا دون کے ساتھ بیجا پوررو اندہوا ۔ رامراج اورعلی عادل دونوں سائھ مکرمنم ل شفود کی طرف روا نہ مہوئے۔ دونوں فرا زوا تلعہ کلیا نی کے نواع میں ہے وہنے اور نظب نٹاہ کے خوش آدمیون کا بسندید. شیوه ترک نبیس کیا اور بوری مروزنگی سیے کام کیا کہ با جو دع مدوج ان کے 7 دھی رات کو کوچ کر کے راح آج اور علی عادل سے آکر مل گیا جنین نظام شاہ مجری ہے۔ كوبيدار مواا ورفطب شاه كوايين شيكرين نهايا يرحيين نظام شاه النارز إه شام ميرك ا بنی خیرنه دیجی اورمبارے صافرا حیز گرر در نه میو گیا معلی عادل میز صین نظام کا نوانب کیااور ملک کو گاراج کرام و احوالی احز گر تکب بهونجگیاحمین نظام نثاه مشقلعه(دردار انخلافت کو

وخيره اورغله اور بخبر سركار آوميون سےمضبوط اور شحکم كيا اور حنے كى جانب روانہ ہوگيا يعلى ما ول وغيره ن احديكر كامحامره كرابيا اورببت ہے اميرون كواطراف متيرين تعبيجكر كا وُل اور وبیات مین اوی دو رسرٔ سنری کا نام ونشان تک را با ق رکھا ۔ بیجا گرکے غیرمسلوں نے عارثوں کے دُھانے اور ملالے میں کو ای بنیں کی اور طرح طرح کے فیا د لکسی بریا کئے ہند و مسجده ب مي هس محيح اور تحوورول كومسجد من بأيده كرجيمتني اورجو چيزي مكرى كي نغير إن او خوب مبلایا۔ اسی و دران میں بارٹش ہول اور تیجر دول ل کی وجہ سے علی تیج و نیف میں کی اہل ا ورنظر من معاش كي نتلي پيدا ہو ئي تنظب شا ه پوننيکه وطویت بين نظام شاه ک رعايت کرائي۔ اور غله اورتمام خلعه داري ميضروري سامان ابل قلعه كونبنجا اا ورحصارت إست نده رك تكريران بوين ويتا تقاعل عادل نتاه كيان باتون كواجي طرح سمجوليا اورمضبوط ولبيلون اور براہین سے احد گراور ہوا بی قلعہ شو لا **پور سے عما** صروب کی حزا آبی رامراج کے زہمن نظین کردی ادر مبطرح می مکن ہواس مبلہ سے رام ان کے سائٹ کوچ کرگیا علی عاد ک اور دام اج نے ایج یا جدمنزل کی طبی کرمحد کرشور خان سے بیجا گر کے مبلد ؤ آپ کا تخلید دیکھیکر علی عا ول سے کہا کہ اس وقت ظعمتنو لاوريك مما صرم كرسف كاوقت بنيس ب اس سك كداكر قلعرفي موجاك كاتويقيني رامراج صاربر قبنه كرك كي طن كريت كا التحليل ال مي مجيد دخل ندموكا عبكه اس كالالح ووسرت طالك كاطرف مي برسي كا ورببت برا نما ديدا بوكا بيتريه سي كرم ال اراد به كورك اریں اور اس کی مدد سے الدرک میں الگ طعہ بھید اعظمام کے ساتھ تیا دکریں اور اس جدید مارى مروسي رفته رفته شولا پوركا قليدم كركسي وعلى عاد ل سيّ إس راسي كو بهندكيا اور طرح بھی مکن مہارا مراج کو نلدرک کی طرف ہے گیا اور میں مگر کہ قدیم زمانہ میں نل اوثاہ مندو كے مطلع التعلق بنا إسماً اورنی الجلاس كے نشان اوراس كى علامتيں باتی تفيس رام اج كَا الْمُ كَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بنيا وركى اورموسم برمات مِن اس كى ويواري البنث اورتبط ک طندا شائی اور تصار کو نتا مورک کے نام شے موسوم کیا نمینوں با د نتا ہ ایک دوسرے سے رخصت ہو کے قطب شاہ اور امراج ایمے اپنے اکک کوروانہ ہو کے اور علی عاول بیجا بوروانس آیا۔ رامراج نے ای سال مغلت کے بردے ابن آنکوں برقوال سلے اور ابنی برننی کی دمیسے چندایسی ایس کیر جس سے علی ماد ل کا مزاج جن سے مخرف ہوگیا رامراج فيدييناعال بلى وجرسه ابنى سلطنت كى يىخ كنى كى اور زما خداخ جلدسسي عكدات

سب سنا دیسے دی جانجہ مخوڑے ہی زما زمیں دامراج اوراس کے ہم ندہ ہے۔ بزرو کے خون کی ندیاب برگئیں۔ اب واقعات کا تعضیلی بیان یہ ہے کہ پہلی مرتمب علی ماہ ا حمین نظام شاہ کی لڑائی سے تنگ ہے گیاا وراس نے رامراج سے مروطلب کی۔ علی عاول اوررامراج میں بیعبدویمان ہوئے سنتے کہ بچا گرکے ہندو دینی مدادت کا وجہ سے لما نوں کو نقصا ن فرمیمونیجا ئیں اور رعایا کے ما آل کی لوٹ مار اور ان کی گر فشاری سے پر مبزر کریں اور سلیا نوں شنے نتاک وناموس کو مجھے گر تند نه ببونیجا میں لیکن اس مہر کے خلاف مندوک بے احریکر من ملانوں کی بر بادی عزت ریزی اور ہمزار رسان میں کو ٹی دتیقہ اعقا نهیں رکھا جیبا آراوپر بیان کیا گیا ہے کہ مہند وسیدوں میں قس آئے اور خدا سکے ھر برس اعفوں نے باہجے بخالے اور بتول کی سِستش کی علی عاد ل ان دا تعات کوسسنگر بيدر منيده مواج نكراس كوخالفت كرنے كاموتع نرسخا تغافل كے سائق بسر كراشواس مفرسے تو طفے کے بدر دامراج کے غرور کا بر عالم ہوا کہ ندمب اِسلام کو اس قدر حقیرا ، رؤیبل سمصنے لگا کرمسلمان ایلجیوں کو در بار میں آنے نہیں دیٹا تھا اور اگر کمبی عنایت کریے ان سے ملا قات کرتا تو دینی عادت کے خلاف ان کو بیٹینے کی اجازت نہ ویتا تھا اورجب مجلی ت علبت روغ ورکے ساتھ مسلمان بلچین کوبیث دور ب بیاده این سواری کے ساتھ دوڑا تا بھا اور بڑے انتظار کے بیدان کوسوار موسف كا حكم دينًا تقاله اس كے علادہ جب دوسرى م تبداحد كرسے كوي كركے لارك روان موا تورامراج محتمام سنكرى سلمانوں كامضح الراتے تھے ادران كوحفارت كى نظرى سے دیکھنے نتھے ۔رامراج تمبحدراکے نواح میں بہونجااوراس کے طمع کی ظلمت ادرزیا دہ بڑی رامراج نے عادل تناہی اورقطب شاہی ممالک پردست درازی کا ادادہ کیا اور "نبکنا دی لوبے حماب سرکے ساتھ جس کا ندازہ کرنا تقریبا مال ہے دونوں فرا نرواؤں کے شهرون بردهاوا كرف كے كے ردانكيا عادل اور فطب شاه فياس سال جونگ نظام شاه كو ايا اشمن مها أوراس سع مقابله نه كرسك إس الفيان افي الله على مع يحص رام إج كوركرسبة فردسي مے ساتھ صلح کر لی خانچہ علی عاد انج ابتکرا ور ناکری کوب و سے رصنے کی اور تطب شاہ في قلعه كويل كنده - إنكل اور وكنوز تبكنا ورى ك سيرة ورك ال حيارت اينا بقيداك. وعمن سے بیایا۔ اسی دور ان میں حبکر رام اج نے مسلماک با: شاہور بر فوقیت مامل

رسے پورانلیہ حاصل کر لیا تھا ویبا ٹینے قلعہ پورکل الم لی۔ یونکہ باغی کا گھر قلعہ کے اندر متنامہانی اور متن کے بہان سى ئىنور ئىمنىقدى - ملك سے عرمن کیا کہ بار نٹا ہ کی رائے خود مباشر یہ ہے اور اگر جا کھیؤمش بها - ابر ایم قطب کا دل خو د بهی بیجا نگر دا لول کی ظرف سے مبلا ہوا تھا اس ته الى عاد آل ورسين نظام كے درميان واسط بهوكردونوب كوبا بهم ملار ليكا اور شولا بور کے تلکہ اور برا من قیاد ہے حسین نظام شاہ سے علی عادل کود بوالو سے کا تعلب شاہ تصفیظ غاں اردستان کو جو میح النسب بیداور اس تعمرالے کا بہت بڑا رکن تھا

بيجايد رينجاكه اگرعلی عادل ایسنے بینجام کے موانق ارا د ہ پرنجیۃ اوراس میں مصر بموتون پر ي المدنكر وانه دكرار تباطأ ويل ميد كرن كيم ميدا مطاف مصطفى خال اروستاني عادل شاه کی کلس میں بہونجا وراس کوایہ ارا و ہمیں مصرا ور صبوط یا یا۔اردستانی احد کرر وارز بواد ورضو ب می سین نظام شاہ بحری سے اس نے کہاکشا وال بہنیہ کے عبدي حب يحسارا ملك دكن ان كح قبضه اقتدار ميس تعالبعي سلان مندونو ل رغالب ائتے تھے اور مھی بیما بھر کے مبند وسلما لوں کونیما دکھاتے تھے لیکن بنی سل لیس اکثر بلا ی نتی *کے لڑ*ا کی موقو نب کرویتے ہتھے اور نبجا نگر کے خیر سلمول کے كارتا وُكُرتے تھے! بجبكہ لک وكن حينة حصول مِن تقسيم بوجيكا ہے توعقل كالقصلي يہ ہے کر کا مسلان باوضا ہفق مو کراتھا دا ور دوستی سے کا ملیل آگرز بروس ضرر سے سلطنت محفوظ رہے اور بیجا مگرے را جہ کا قالوا و نفلیمس کے تابعدار کرنالکہ ا تام مند و فرا نروایس اسلامی مالک پر نه موادر ر عا یا کوجو خداکی دی بود نی بالسيعدا مراج جيسے زبر دست وتمن سے جوبی طاقست و دا ور دلير بروگيا ہے ا درجہ بار اِ ان ملک پر دھا واکرہے سے خیرہ سربور اِ ہے مفوظ کھیں اورسلما لؤ ِ ل کے گھرول کواٹ ہندوؤں کامکن نہ بننے دیک حِسَین نظام شا ہ ریدار دستانی کی واست گوئی سے بحد خوش موااس کی صائب رائے کی بیاد تعریف کی میدارد مثانی نے بعظرکے اعمیان فکسینی قاسم بیگ حکیم تبر نیری اور ملاعنا بیت النترقامی کے ساتھ ظريكا مكست و رقرا بتداري پيداكر ك كامند كره كيا أوريه ط يا كارمين نظام شاه بحرى ا بن ملى جاند بي بي كوسلطان على شا و كيرها لاعقدم دسا وراسي كيرسان شو لا يدركا قلعه نتما بنزا دی کے جہنی<sup>م</sup>یں حوالہ کرسے اور علی عادل ابنی بہن بدید مطال کوسیر نظام کے بوسے بیلے شاہنرا دو مرتصنے کو بیاہ دسے اوراس طرح کیدنی اورات دیداکرو یا جائے ۔اس کے بعد میول إ دفعا ورا مراج برفوج می کرسکے خدا کی مدو۔ اس كے غرور و كبركى را مراج كومناسب سزا ديں . ملاعنايت التُد مصطفح عنا ل اردشانی کے ساتھ ایکی نکریے یورا یا ورجو جدد کیان ہوئے تھے اس کرضد رسول مح ساسقه متحرکها چنانی ایک بی ارتج می دونول طرنب عردس و رشادی كى كلىيىن آراستە بوتىن غرضكە مىنىرا بى كے تام رىمىن انجام يائىں اور جانىدلى بىلىلانە

بیجایدر تئیس اور به بدسلطان نے احد تگر کی را ہ لی ۔ اس تقریب کے نبد علی عادل شاہ نے اپٹنکرا ور باکری کے پر کُنہ کو والیس لیسٹے ا وررائچد را ور مگل کے قلعوں کو ڈسمن کے بخبسے آزا وکرا نے کارا و وکیا علی عا دل نے را مراج کے پاس آلی جبکرا س سے یہ محال طلب کیئے۔ را مراج المی کے ساتھ نتی سے بیش آیا و داس کو بیجا نگر کے باہر كره يا يلى عادل نے بورے طورسے اس كا فركے تبا ه كرنے بر كمربمت با ندسى اور حسین نظام ضاه- ابراً میم قطب شاه ا در علی برید سے ما تعافیر سمار کا سے الاسنے بر اً ما ده بهوا بنا یخد سنه فله بهری می قرار دا دیکے موافق میر جیار واس فرما نر و احوالی بیجا بد ر میں البس میں ملے اور تعمیری جا دئی الاول ملت میر کوتا مسلمان با دخیا ہ تیمن کی طرف روا نہ ہوئے سفری منزئیں طے کرنے کے بعد سلما نول کالشکر دریا ئے کرفتا کے كنارً \_ يانكورته بيبونچا چو بكراس بذارح برعلى عا دل كا قبضه تقعا ـ باوتنياه لخارين د و نول فرامزوا فیهانواب کی بیمال و و بار ه صبیا هنت کی علی عا دل نے تما م مالک محروسه میں فرمان روا مذ ليظ كم صروريات كى تما م چنري لشكر كا ويس اله أوين ايسا نه بول يا ي الشكرالون لوکسی بم کی تکلیف ہو ۔ را جربیجا نگر نے مسلال یا د ش**نا ہروں کے** اتحا دا دراسلامی لشکر کی روانگی، در آمد کی خبیری کنگین مذ توکید پر بیشان برد اا در نیسی طرح کی عاجزی کا اس ف اظهاركما بكدان سي جنك كرناايك أسان كالم محكرسب سي يبلي است جود الط مها نی تمراج کوبس بنرارسوا را دریایخ سو انتهی و درایک لاکه بیا دول کی جمعیت سے حلد سے جلدروا ند کیا تاکہ تمراج دریا کے تمام کھا اور کاراستہ بند کردے بتراج کے بعددا مراج سنے ایسے میصلے بھائی و تنکنا دری کو برے سازوسامان کے ساتھ ر واند كيارات وكول في حال ميها يرقبضدك عسلما نول كووريا كه ياراتر او شوار كردياسب ك بعددامراج فاطراف وجوانب كے تام راجا وُل كوسائمة كرجرار فوج كے ساتدخود بعی فنیم کی طرف کوچ کیا۔ اور نبر کرشنا کے کنا رہے جیمہ زن ہوا ۔ بیجا انگر کے ہند دؤں نے ہزامس جگرجیاں کہ مسلما بول کے لئے دریاسے اتر نامکن تھا۔ اس طرح را سنتے روک دستے ستھے کہ در اکوسی طرف سے بھی یار کرنامجویں رائنا تفاصلان إدفارول في ايك كرد وكومقركياكه ياني كي سطح يرميس جاليس كوس چلکردیمیس او تقیق کریں کس طرح سے عبور کس ہے یہ گردہ بڑی تلاش اورمیتجو کے

بعد دابس أيا وراس في ان ما وشامول سي كهاكداس دراكم ياركرف كروياتين راستے ہیں جس جگد کہ پانی کم سے اور ادا با وراشکر جہاں سے دریا کو یا رکر سکتے ہیں دہ دہی عِكَهِ بِي كِمِعًا لِ مِندو فردش مِين ا ورائفو ل نے ایک داوار قائم كرركهی ہے ا ورطرح طرح کی آتشبازیاں و ہاں نصب کی بین سلمان با دشیا ہوں نے کلبس خ منعقد کی اور دیر تک حام محل کے لئے غور وفکر کرتے رہے آخر کار بیطے ہواکہ ایک كمات كے دريافت بروجانے كى خبراران جاست اوراس فردوكا وست ووسين اوج بے در یے کئے جائیں جب منیم دصو کے میں آر ہیں سررا و گرفتا رکر سے کا ارا دہ کرے اور این جگہسے کوج کر جائے اور اس اصلی گھاسٹ کو چھوٹر دے تومسلمان ا دفنا وجلدس على المسكراي مقامس درياكو إركر جائيس غرض كراس طرح تین کوچ ہے وریے کرنے تے بعد دریا کے کنارے سے فاصلہ پر بیرونی گئے وسم اس ورہم میں رکیس حریف د درسری حکرسے نہ یارا تر حاسے اپنی اسلی فرد وگاہ کوچھوڑ کرحلد سلے جلد یانی کے اسی طرف سلماندل کے مقابلہ میں روا زیروا۔ چونکہ خداکی مرضی پر تھی کدامراج مے خاندان کا حاتمہ ہوا در حکومت اس کے گھوانے سے مِوْمِهندو کو لِ فِے احتیاط سے کام مذلیا اور ایسے لشکر کے کسی حصّہ کوچی اس گھا ہے کہ لمانوں کے دفعیہ کے لئے زخیور ایسلمان با دشاہ بروں سے ایسے منصوبہ کو کامیاب دیچه کرامل کزرگاه کا رخ کیاا در د وتیمن روز کی را ه کو بار بگیند*یس طے کرکے گھا*سے پر ببوريخ كتضيح يين كالشكر دمجي يبال مك مذببو كالتفاسلمانول كاليك كر اطینان کے ساتھ گھا ٹ سے اترا۔ اس وا تعد کے بعداسلامی نشکر ہی آی طرح كما كوعبوركر يحميدان مي أكيافيج كے دقت سارى نوج را ماج كيافكر كي الأف جديا كي موس كے فاصله برخيمه زن تھا روا نه بهوئی - اگرچه اس كارروائی-ید و وُں کے دلوں پر ماس اور نا امسیب می پھاگئی کسین بریں ہے اری رات فوجی تباری می بسری ا درایت نشکر گاه کے ر بے مسلمان باوتنا بول نے بھی دواز دہ ( ، م نے علم دوسرے دن آداستہ کیے اور این صفول کی درستی میں شغول بہو گئے۔ میمندعلی عادل شکاہ کے میپر دہوا اور مسيه وعلى بريدا و را برا ميم قطب شاه كاور قلب سين نظام شاه كوك ويا كسا -

حلدجيمارم حزور وم

التشازي كي تروا زين زنجرول سيمفه وطبانده دئت گئے اور مست حبگي المحقي **ف**وطً أنين جنگ محيمطابق ما بحاكم كُم ب كرد لے كئے أسلمالؤل ليے خدا يربعبروس ر مع حریف پرفسد ید حله کیا را جه بیجانگرانی بهی این نوج سے افسرول کوبلایا اورانکو آثنیده کے وعدہ بائے انعامی سے دل شیا دکیاا در ہرطرح پر ان کو مطمهُ رَجِ نوش مر کے راجہ نے اینا اسلمہ خانہ کھولا اور فوج کوہتیا کُٹٹیم کیئے اور اینے نشکر کے درست کرنے میں تصروف ہوا۔ ہند دنشکر کا میمنہ تمرا ج کی حفاظت می دیا گیا تضاه زوده براریم قطب خیاه کیے مقابله میں ایبتا دَه بهوا۔ ا تنكنادى في ايناميسره على عادل شاه كي سامية آداستدكيا اورامرج خود قام لفكريس میس نظام شاه *بحری کا م*مقابل بهوا - را جه د و هنرا ر باختی ایک بنزارارا به تو یخا<del>د ای</del> عار الميان جنگ مين لاياعين دويبريك وقست راجه خود بعي منگطاس برسوا ر بروكر میدان کارزا رکی طرف چلاد بریندا عیال د ولست مضطهامن برسوار بروساند ہے ۔ و کالیکن تمراج غُرورا ورکبر کے نشدیم سرشا ریخااس نے کسی اپیرکی بابت نئن ورکہاکہ لاکور کی لڑا نی میں معورے برسوار ہو نابہا دروں کی سنشان ہے حربعیت تو ابھی ساسے سے فرار ہوتا ہے غرض کر بہند وا ورمسلمان ایک دمرمه سيكوخاكب ونحان بيس طاسف كلحيا وركبهي ايك اوركبهي وورسرا فرات حرايف كويالمال كرنے لكا يواني كا يه عالم تفاكر بيجا تحريك بديا دے بار با ربحاس بزار بان ا ورتفنك سلمالون يرجلاته الريصيكة تقرا وربهندولتكركي موارج ميثيرانج بندر سم إنند م يتفايندي الوارس ايس حراف بر شديد ملكررب سق تربيب تفاكيسلانون كوتسكست موكه د نعته را مراج حسين نظام تناه كالنش سي اس کے ایک سیابی ہے یا سے میں گرفتا رہوگیاائس اجال کی قطیل یہ ہے کراماج تے جیب دیکھ گذستلمال اس محلنداز ہ اور خیال کے خلا ضبحنگ آز مانئ میں نشنول بین تو ان سیسی بگیر خو نب ز د ه بهو کر تنگهاسی میس سعجه اتراا ورایک مرصع کرسی پر بیشا زر د دری ا در فل کے ثبامیانے جن في جها أرس موليّا ورمبوا بسرات أويزا أل تع اس كرسي يراكا في كليّ لاج کے حکم سکے موافق اس سے چار ول طرف رو پے اشرفیال اور متوبول کا ڈ میر

لكا دياكيدا جه نے اثنا مے جنگ ميں روبيدا شبر فيا ل بغير تو ہے ہوئ اور سإبهيول كوقفيهم كزاشه ع كبيرس اوريدا علان كميا كه جوشخص كامياب ميسري إس أميكا وہ اُشرنیوں اور اُجوابرات کے طبق اورجوا ہرات کے بھرے بموسے فی بلے انعام پائلگا۔ دکن کے سیابی اس خوشخری سے بیک خوش ہوئے اور تمراج سلنے وتنكنا ورى وغيسده اميرون أورسا بهيول فيسلالول يرشد يدحككا اس مرتبه سلما نون كاميه منا ورسيسره الكل يريشان موكيا ا درميدان كارزا مر ست کانمو نه بن گیامیلهان با د نَسَاه نتخ سیطعی مایوس برو گئے ا و ر د ل شكسته بموكرا ينفارا دول مي دُلكا كُن بس حالت بي صين نظام تناه بحرى بن جوائمردی مسئ مرایا و ربا وجو واس کے که داستے اور بائیس کوئی ساہی باقی نہ رہا تھا دین كى طرف سے ہرو تنت ہزاؤل بان اور تفنگ جيموٹ رہے تھے اور حريف جي دراست بسرط ف غالب آچکے مضمین نظام شاہ بالکل خوف زدہ ندرموا اور حلہ کے لئے آگے بڑھا شکست خور دہ ابیروں ا در عادل نساہی مقد مالمٹ کم مخائشورخال نےجب نظام شا ،می علم کو کمند دیکھا تیسین نظام شاہ کی صدمت میں بیرد کیج گئے صین نظامہ نیا ہے جگم دیاکہ تو ب میں پیسے علم کرو شمن کی طرف جعدوي بها درجود شوق شبأ دت مي أكر برعاا در امراج تحي تشكرخاصه برحماً بهوا حسين نظام فياه كياس المهسدامراج كالشكرير ليتنان موكيا وامراج چوا*سی بین کا بو درها بروخیکا تح*ها برایشان به دکر میستگیهاسن پر بنیخما اسی و ورا ای میس میس نظام شاہ کا ایک مست ہتی غلاظیٰ ای سکھاس کے قریب سیونیگیا اور لو گوں کو یا مال کرنے لیکا سِنگھاس ہے مزدار رجن کو بھونی کیتے ہیں نگھیاس کو مع را مراج کے زمین پر بھینیک کر بھاگ گئے جو نکہ بیجنگ مفلو بہتی تھیکوراج ہے جال کی خبر نتھی اور را مراج اکیلاسیدان جنگ میں پڑار افیلیان کی نظ مرضع سنگهاس بریز کی اور اس کی طبیع میں ہاتھی کو اس طرف بڑھا یا۔ ایکسہ برہمن سے دست کے رامراج کی خدمت کی تھی پیمجھا کوفیلیان تھی اس ا عمان آر ہاسے اس نے عاجزی سے یہ کہا کدراجددا مراج اس پرمواد تھ ا دراب زمین پر بڑے ہیں۔ راجہ کے لیئے ایک گھوٹرا لا دوہ اس خدمت کے صلیمی

جلدچهارم <sup>«</sup>برو دوم

راجة تم كوابين اميرول كے كروه ميں واحل كرے كا فعليان فرامراج كا نا م سنتے ہى سنگھاسن کوخیر با دکھاا وررا جہ کو ایسنے ہاتھی کی سونڈمیں کیبیٹ کر حلمہ سے جلہ نظام شاہی تو کا نہ مے اسروی خال کی خدمت میں بہو سے گیاروی خال نے را جدرامرا ج كوسين نظام شا و كے سامينيش كيا وردا جركا سرتن سے جدا ل کے سیدان کارزا رمیں ہے پینک دیا گیا ہندو ڈل سے راجہ کا سرد بگھ کررا ہ فرار اختیاری ا دسلمانوں سے انکا تعاقب کرے ہزار استدو و ک کوتش کیاایک روایت كيهوافق اس معركه مين تين لا كه مندوته "مغ كُنَّ كُنَّ كُنَّالِكِن صحيح يه بي كرساد ب معرك كارزا رسي سب معلى مقابلها ورتعاقب وولؤل واحل جي ايك لا كمد مندو مارے گئے جو نکدمیدان جنگ سے اناگندی تک جو بیجا نگرسے وس کوس کے فاصلہ پر سے سارا میدان مبندو کول کے کتنوں سے بھر گیا مسا اول کو زر بوابر کھو را سے او نت خیر وخر کا داندی اور تملام اس کشت سے باتھ أشفركه اس كاشار شكل مصملان بادنتها بهون كامل فتح برخدا كاهكراداكيا ا دربہ حکم دیاکہ بال غنیرست میں سوا التعبول کے اور کو نی چیز سیا ہیوں سے نہ لی جانے بعید جویر جس کے اعدا کی وہ اوسی کا حصد بعد اور سی تخف سے تخنام بریهار جانب بابت بازیرس نہو۔ اخبار نوسیول سے خس روانه كيية سلمانول بنے بھائگر كيے نواح ئك بسرطِّد تبخا ندا در لبندعارا مت كو رسین کے برا برکر دیا، در اکثر قسراد ل، وقعبول کو تباہ و میران کہاتنگنا در کیا دا مراج في ومورك بين مستحيح وسالم فرا ركر كما يك جكرهما بواتها المجي رداد كظ ود يحد تفرع ورزاري سها ال كانواستكار بواتكناد رنى في عادل شابى ا در تسطيب شابي قلعدا دريركن والسي كيا وحسين نظام شاه كوبمي ليض والمني ا درخ ش کیامسلمانوں نے بھی اب خار مگری سے استاطحا یا درایت کل کو رواند بروے میں معرکہ جنگ میں تمراج نے مادل خداری سایہ عاطفت میں بناہ لی تمراج نے باوشاہ سے عرض کیاکہ تھنا دری بہست توی ورمدا حب افح بوكرا مراج كا جانشين بروكيا سها ورجو بكدا مراسط كمك بمي اس كم بهي ا ہو سکتے ہیں لہذا میری فزارض برسے کہ مجھے قلعدا تا گندی کی حکومت معلی

مصعفا فات محصطا ببور بارشاه فاس كوملنن كياا وراس فززند كي خط ر فرا زفىر ماکراسی دن تراج کو اثا تأسلطنت ا و چیز حکوست عطا فر ماکر تسرارج کا قلطًا اكندى كى حكومت بردوا ندكيا اور تكنادرى كولكهاكتمراج جارك سے حکومت کے لئے آر إ بیٹے میں جا سے کہ اس کے مزاحم نہ ہوا وازا گندی ا وراس کے مضا فات کی حکومت اس کے سیرد کر: وتنگنا در لی اے تعمیل شاد كيموا اوركجه جاره كارنه ويكوا ورا ناكندى يتيج كترسيردكياا وابتراج بمي صاحب حوست بردگیا جنا نخداسی وقت سے آجتک دناکندی کی ریاست کے الک تمراج کے فرزند بیں اور بیجا نگر پر تنکنا وری کے فرزند عکمال میں ا ورجو ممک ببیت تعور المک و دلوں خاندالوں کے زیر حکوست رہکیا ہے لبدا را کِلی کے لواز ماست شکل سے انجام یا تے ہیں کرنا مک کے ووسرے ملکو ل بر طولًا دعرضاً ديكرا مراسئ وولست قابض بوكرخو دنتارى كاوم مجرر سب ين غرشكدمار عدكم بي طوائف الملوكي بيلي بو الى بيدا وركوني سي كابرسان حال اوردست نگرنیس ہے ہی دجہ سے کہ اوائی کے بعد سے مجمر سند و و س سے سلمانوں کو کوئی تکلیف تنہیں بہونجی علی ما دل شا ہ نے قلعہ شکاید رکو پوسلفان بهنيه كيرزما بذمي مبى فتح بوجيكا تتعامع مصارجناتكوني ليسخ أخرزا بذمين دوباره فتح كياراس سے علاوہ عا ول شاہ في قلعدا دوني كو محرب كي فتح كريم كي بہني فاندان كم مرفر مازواكواً رزوتفي ايني سعى اور تدبير مطيخ كياراس كے علا وہ جو ووسرے لمك متح ہوے ان کا بیان عنقریب اس کتاب میں ندکورہو گا ٹیمریجا گانس وقست سک جوس<mark>انون بیجری سے خرا</mark>ک اور ویران پڑا ہمواہیے اور وتنگنا دری کی اولاد ي مسلمتاً اس كوا با وبنيس كميا بيدا و الكند و سيتبركوا نيا تخت كا و مقرر ك ہے را مراج سئے الد بہری میں مثل کیا گیا مورخ فرفت تھے والدول نا فلام کل کُنٹالیا في بعان تعميديا مراج كت من كايبه صرع تاريخ موز ول كبيا سبي ننهايت خب دا تع محشب مثل دا مراج مستطيع بين كراس زما ندم مسين نظام شاه بحرى نوت بعداا وراس كافرزند اكبرتفكي نظام شا وبحريكا إب كافائم تقام بواعلى عادل شاها اس موقع سے فائد والحماً یا ا ورانا گندی پرشنگرشی کردی اس لهله کامقصدید تعط

که تمراج دندرامراج کواکیت م کی تقدست حاصل بهوا در و ه نگرنده کاستقل فرانروا بروجا سَيِّ با وشاه كاسقصديه تقاكد را مراج كاسي طرح صنى كركے حودانا كندى كو تعباً ه ر کے بیجا نگر پر قبصنہ کرے۔ بنکنا دری با دشیا ہ کے اس ارادہ سے واتف ہوگیا ؛ دراس کی مرتضی نظام شا و بحری ۱ وراس کی ما ب خو نز دیها بور کو لکھا کہ میں نظام تنا آہ نے یہ ٰلک مجھےعطاکیا ہے۔علی عادل ثباہ کوطمع دامنگیر ہوئی بيرا ورده الل مك كومير سي قبصه سے نكال كرخو داس يرمتصرف بونا جامِتًا ہے بھے امیدہ کرا ہا اوگ ایسے دست گرفتہ کا خیال کرے میری مدداور عایت کریں کے اور مجھاس باسے نجات حامل ہوگی نوننرہ ہما یو ل نے لاعنا یہت النگر کے مشور ہ سے مرتعنی نظام شاہ کو ایسے ساتھ لیا اور بيها يور بريشكرشي كي در ترسركا محا صرة كراكيا على عادل شاه في مجبوراً الأكندي سے اس الما یا اور بیجایور واپس ہوا۔ جندر وزاطراف بلدہ ہیں طرفین میں الرائيُ بردني ا ورمرتضي نظام احد بكروالين كياسك في يجرى من حوسز وبهايون کی خوارش کے مطابق علی عادل شاہ اور نظام شاہ کجر کی نے موافقت کر کھے ر پرنشکرش کی ۔ سوسمررسات میں حملہ کیا اور علی عا دل حد و دیرا ہر کوتیا ہ ار کے ریجا یور کو دائیں آیا لے علی عا دل نے بیجا یو زمیں ایک حصا رچونے اور یتھرکا بركها الأثهروع كيابه بيحصا رمحدكتنو رخال نتيحا مبتها متين تبين نسال مخيّي اندُر ی ہو کیا نونزہ بھایوں کی حکومت اور مرضلی نظام نشاہ کے سیا ہمیو ل کی النظام شاءسي بارعاه سے روئق الحد کئي تھي۔ على عادل نے جا ا كراحد نگر كي بعض ملول يرقب كرك با دشاه سف محد كشور خال كواسد خان لاری کامنصب و علم عنایت کیا ۔ اس علم برشیر سرکی تصعید زخش تھی ا و ر هیں میں ہی میں ملی کا دل نے محد کشورخال کوہیں بنرا رسوار ول کی مبعیب ت کے ساتھ سرَحد نظام شاہی کی طرف روا ندکیا ۔ محد کشور کھال سے ایسے ستارہ ا قبال کوعر م بریا یا اور معن نظام شاہی پر گنوں پر قسصہ کر کے مک کو قصبہ لج مك بو يركنه بيستريس وا تع سبعة تبضه كرليا كمشور خال في الن نظام شارى ا ميرون كوجواس سدرا ه بروسي بيسترين شكست دى ادر د ومرس يركنات ير

تبضر فے کے لئے اس برگندیں ایک مضبوط حصاری بنیاد وال حصار تھوو سے ہی ز ۱ مذیرس تیا ربوکردار در کے نام سے موسوم کیا گیا مخرکشورخال نے اس حصار الوتوب وتفنگ مصمنبوط كركے دوسال كافيصول اس نواح سے وصول کیا ا ورجا متنا تھا کہ دوسہ ا ورفلنوں ا در پر گنوں کی تینجر میں کوش کر سے کہ نا کا ہ مرصنی نظام شا ہ نے اپنی مال کے منج تصونہ سے آز دی ماصل کر کے مؤکر تنورخال کی مدانعت بركم يمك بانديق مرتفى نظام نثاه المنكد ببجرى مي كشورخال كي طوف برها ومحد ستورخال نے بھی یا وشیاہ کے مقابلہ پر کم بہت باندھی او رفلعہ کے برج د ما ره كوآلات حرب أتشارى مصحكم كرك و رعين الملك انكش خال اوراورخال کے ساتھ جن کو علی عا دل نے مدد کے لئے بھیجا تھا او نے کے لئے متعد ہوا ان امیرول سے یالا کمیجتی اوریا محدکشورخال کی مخالفت کی وجہدسے بلا ے ہوئے را ہ فرا را ختیا رکی ا در مخاکشو رخال کے پاس بیغا م بھیجا کہ ہمکو مرتفنی نظام سے لو کنے کی طاقت متھی اس لئے ہم تم سے جدار مو کر حرایف کے بائے تخلی احد نکریس فلتندونسا دبریا کرتے ہیں اس کارروائی سے ہمارا مد ما برہے کہ مرصنی نظام شاہ قلعہ داری سے اعدر علی ہے اور ہارے تعاقب میں بیجانگر کی را ہ کیے۔ واقعہ بیر تھا کمرتھنی نظام شا ہ محکوشور خال کے فتنہ کافرد کرنا ب برا د بی اور مقدم مجمعیا متعا با دشاه سے سے بیلے محد کتورخال گی طرنب قدم برُمعائے بحکامتورخال نے چند خاص ساقعیوں کے ساتھ تھنی نظام شاہ كامعًا بله كميا لمُتفي نظام شاه ني تسمركها في تقى كه جبتك قلعد سرمذ كرليكاركاب ہے یا ڈل ندا تاریے گانظا مرشاہ لے استہ طے کرنے میں فلعہ کا رکھے کیاا و رادجود اس کے کہ ہرمر تبیالعہ سے ہزار ول تفاک اور ضرب زن سیورہی ہولیکن على بمت إد شا وكوسى طرح كا صدمه نهيو نجا ا درابل كلعه جان سے منكب آ محیّے میں و قست کرنظام شا ہ سے معل میا ہی حرایف کے لشکر پر تیرا ندا زی ہے تھے اتفاق سے ایک تارم کرشورخال کے جالگا محد شورخال جنگ کانما شد یکور انتھا برنگنته بی محدثدا بروگیا د و سرے ساہیول سے سروار کومرو و دیجه کرفلعرکا درواً زو کھول ریا ۱ وررا ہ فرا راً ختیا رکی ا دراس طرح کا تھکے قلّعہ مسازوسا ال

نہابیت اُسانی کے ساتھ علی عادل کے قبضہ سے تکل گیا قلعہ کے ساتھ بعض عقبوض يركنانة بعي عادل نيا ہي حكومت سے نكل گئے بنوا جدميرک وبهيرا صفها تي جو أعمر مين بنكيز فال كلقب سيموسوم كيا كياا ورافواج نظام شابي كاسردار مقرر ہموکر عیس الملک، ورنورخاں کے تعاقب میں احد مگرروا نہ کیا گیا لؤاح شريس وولول شكرول كامقاله بهواا ورايك شديدنو نرميزي كي بعد خواح ميرك د مبیر اصفهانی کوفتح بونیٔ -۱ ورهین الملک مقتول ا در بورخال تیدمهو ۱۱ دراً دها<sup>لث</sup>گر بحال خرائب بیجایه روایس آیا راس سال عظیم استان نقصان ا نواج عادل شاہی کو میبونخاا ورتام کوشش سبے مبودا ورسی*کا ربوگئی -اس دوران میں علی عادل سنے کو* وہ می تسنیرا و رنصاریٰ کی تباهی بر کمرست اِندهی ا دراس طرنب روانه موالیکن اوج<sup>و</sup> ا س کے کہ بے شار ما دل نشاہی ساہی سیدان جنگ بی کام آسٹے گر او شاہ ہے نىل مرام دالىس آيا - فنا دابوالحس ولدشاه طابهركى بدايست كيموافق إدشاه ك فلعدا ودني كأنسنجركا ارا وه كبياا وه في كاقلعه وعظيم حصارً بيه كرنسا بإن ببنيدكم باتعواب بهي بجي فتح نه جوا منعاً - على ما دل نے انگس خال کو اعلے ہنرا رسوا رِا وربیا دول کی بھیت اور بے نما رتو یخا نہ کے سائقاس طرف روانہ کیا اس قلعہ کا صاکم رامراج کا ایک ا پیرتفامس نے آخرمیں ہالک سے نبیو فانگ کرکے خو دمختاری امکتیار کی بھی آ و پر این نام کاخطه وسکه جاری کرد کها تها - حاکم تلعد نے حریف کی دافعت کی ا در س كلے مقابلہ ميں كئى لاا نيال لا الكين چونكم ہرمعركہ ميں مغلوب ہوا غله و ا ذو قد قلعیس بیو تاکر خود بی صداری بوگیا حصار کے محاصرہ کوایک زیا تدکرزگیا اورحا کم قلعه نفیریشان موکرا ان چابی ورحصا رحربیف تحصیرد کردیا و دن كاقلعه ايك يباطى حوفى يرواقع بصحصار بيجد وسيع اور رفيع الشان يصطب يس خوتسكوا رحشے ورم فاك عارتيں زين شيورائے كے اسلاف ميں بررا جرسلمان الخماري كي خوف مساس ولعدكوس كرا ما تعاا در حصار كر وحصار تيار بهونا تقا سال مك كد فتح ك وقست الل قلعه ك كرد كيار وحصا رضي بوس عفيها إط ا ورنقب ورتوب سيه اس معدار كوفتح كرنا محال تعاطول محاصره سيه اس سخرمکن تھی جیساکٹل ہے آیا بلی عا دل شا واس قلعہ کے فتح بولے سے بی *ذوش* ہوا

ا دربا و شاه نے دوسرے قلعول اور برگنون کی تسیم کا ارا دہ کیاعلی عادل شاہ سنے بہلے ابوالحسن اور خواجہ برک و برراصفہائی کی کوشش سے سرحد پر ترفینی نظام شاہ سے سات کی اور بید قرار با یا کہ نظام شاہ بحری فکس برا ر پر تبعنہ کرسے اور عادل شاہ برا کی دست کے فاط سے بیجا فکر کے پرگنول پر متصرف ہوتا کہ ملکت کی وسعست او در سلطنت کے دسمت او در سلطنت کے درقبہ کے اعتبار سے کوئی فرا نروا دو سرے سے زیادہ عسہ پر صحرال نہ ہمو ب

سلشاند بېرىمى على عا د**ل شاه نے قلعه طور ك**ر تحقي ترفيفه كرينے كا ارا د ه كياية قلعه رامراج كم موكول مي اس كالقرف سي تكل كيا تها ورقلع راكب معمولى سابى حكومت كرر إحتفا إشاه سن إي يخيين قلدكا عاصره كريمي تمام إلى حسار کو تنگ کردیا محاصرہ کے زمان میں ایک بہت بڑی توب طوٹ کئی بل قلعہ اس واقعه مسخوش بوكفا ورسيم كرحصاركي دلول اوجفوظ بوكيا بلي عادل في اس واقعه كوشاه الدالحس كي فعلمت برعمول كرك اس كومعزول كياا ورصطف خاب اروساني کوجورا مراج کے قتل کے بعد مدالت پنا وکا ملازم ہوگیا تھا میز علمادرو اسلطنت مقرد کریے سلطنب کے سا رہے مہا سے اس کے سرو کیئے مصطفے خال کے تلدیم سركسفيس يحد كوش كي اوره ومييني يس اول قلعدكو عاجر و بريشان كره يا حصاريك انتندے ان کے خواستگار ہو ہے۔مصطفے خان نے پر شرط بیش کی کہ اگرائل تلعه ونكنى ا دربسانى ا دران كے فرزندول ا ورتعلقين كو قيد كريك اس كے سيسر و كردين توا الرجعهاركوالان ديجاف كى - الإليان تلعه سنع اتفاق كرسم وتكتي اوراس كے اعز وكو كرفقا ركر كے مصطفي خال كے سپرد كرديا ورخو واسے ال اورال دعيال كوسانة ليكر عصادك إبير حلي تكفئه باد شاه كني ونتيعي ا در اس كے عزز و ل کوطرح طرح کی تفتیوں سفے سائے قبل کیاا در قلعہ کی حکومت العتبرلوگول کے ميرد كريم مصطفر خال مح مشوره كي مطابق قلعدوار ورير علداً در بهوا وارور كرنا فكك كالشهور ولعدسه يصاراس زماني رامراج ك ايك اميرك تبعنه مين تتعاجو بسرسال كيورتم ا ورجند إنتي تنكنا دري ا وربهميرا بج كو د ــــــ محر مها حب توست ورشوكست بروكلي متما - با دشا وبهال بهوي ادر به مين كال وامره كو

جاری رکھا یہ تلعہ بھی مصطفے خال کی کوشش سے فتح ہمواا دراہل قلعہ لئے ا ما ان حاس کی علی طاول فے سات مہینے یہاں کڑا رے اور انواح کو باغیول کے وجود سے اک وما ف کر کے مصطفلے خال کے مشور ہ کے موافق حصا رہنگا پورکی نسیخہ کے نئے بڑے سا اون کے ساتھ قدم اُ گے بڑھایا ۔ بلب وزیرنے جو رامراج كأتبنول بردا رتتعارا مراج كيفتل كلح بعداس فلعدير قابض بوكرياعقا ا مر تلکوید و اور در نار کو ای کے را جداس کے محکوم تھے با و شاہ کی آمد کی خبر سن ا و ر قلعیں بناو گزیس ہوگیا۔ بسب نے اسے بیٹے کوایک ہزا رسوارا وروس ہزار يياه ول كرجعيدة... مستطنك وركوبستان كور وا ذكها فأكه يرشكر موقع باكرسلها ن لشكركونا خست والأراج كرس اوراليسااس كاسدماه جوكها ذوقدا ورفكه ان مك ندیروسی یا وے بسب سے ایک نامہ تنکنا دری ولد تراج کے نام اسس مضمون کا نکھاکہ میں ایسنے الک کی مخالفت سے بیحد تسرمنکہ ہ ا در نا دم 1 ور ا بسنے قصور کا معترفید، ہموں - اس و قست مسلمان فرما نروا بنکا یور کا قلعہ فتح کرسکنے کے الفيار إسباراس وقست ميرسيقصوركومعاف فرماكراس فووا وبركا رخ ارس یا ایسنے کسی سردار کومیری مدو کے لئے روا نہ کریس او امید سبے کمیں سلالول كے شروفسا د مصحفوفار بيول كايس و عد وكرتا بيول كه بسرسال رقم معين خزاية میں داخل کرتا ریول گاا ور مجنی فرمانی ا درسکشی نه کرونگا نفکنا دری این اس خطاكا پیرجواب دیاكه تبیرسے تمروا ورسرشي كى شامست و وسرسے تكفوار ول يرتهي سوار برونی تورا مراج سیم تقریب در با ریون می تعاشیری نکوائی کی تقلیدا در دن نے بھی کی حبن کی وجہ سے تما مرملک ہنارے قبضہ سے تکل گیا بلکندری اور چندا کری کے شہرسلمانوں فے میرے لئے چیدوروٹے میں ایسی کی خاطت بنیں کرسکتا اگر تبیرے زویک بیمناسب ہو توزر دجو اہرسے کا مراء ور اليسف تخل ا درزر برسي كو بالا في طاق ركه كره ولست كوخرا ندسي نكال أوحير طرح مكن بوصلح كراليا در أكرالسي مورت مسيح صلح مكن ندبرو توسرط بقيا وربرهيا مس ايسفةرب وجوا رك راجا ول كوابسط مصراضي ا ورخوش كرا وروة دور يرك دوسرے اطراف کے فرا نروا بھی تیرے فرزند کے ساتھ ہو کروقت دہےوالت

سلمانوں کے نشکرگاہ پرجیاہے ارکران کواطینان دا رام کے سابھ نہ رہنے دیں تم ہوگ ایساانتظام کر دکہ تمعاری نوج کے بیا دیسے جو رہنکرسلمالال کے لشکامیں جائیں اوٹسر مملی کو بھی یائیں کظارہ سے اس کا تا مر دیں۔ ہیں اس بار ہیں د وسے را جا ؤل کے نا مجھی فرامین جا ری کرتا ہوں اور ان کوتاکید کرتا ہول کہ تیری ا مدا دکریں اگر وہ میرا ظم مان لیں ا ورتیبرے سائقة تفق بروكر كامركريس توقهوالمراد وكرنه يدامرتفيين كيهي كدنيكا بوركا قلعير ہونے کے بعد تا م فلھے آسانی سے سلمالؤں کے قبضہ میں آجا ہم سکے۔ اس جواب سے بلب اگرجی ناامید ہو گیالیکن اس مے مجبوراً دارث ملک مے حکم کی تعمیل کی ا درجیرہ ا و رحیند رکونی کے را جبا وُں کوا پنا رفیق طالت بنایا تاکہ یہ لوگ بلب کے فرز ند کے ساتھ المکرد اجہ کرنا فک کی بدایت کے موافق لمانوں کو تنگ کریں اس کارروائی سے عدالیت بنا ، کولشکریس تحط کے اُٹار نموِدا رہوئے اور ہررا ست نوج کے کسی ٹیسی گروہ سے فر یادگی آواز مثانی دیسنے لگی ہرطرنب بھی شور وغل مقاکہ جور ول منے فلال انتخاص کو تہ تنغ کیا۔اس بدبیرتر کامیا بی کی وجہ یہ تنی کہ کرنا کاک سے بیاو سے تھوڑ سے ہی طبع پرجان پرکھیل جاتے تھے ان لوگوں کا دستور تھا کہ ایسے کو حریف كى كرفت سى ففوظ ركھنے كے لئے يہ بيا دے اسے جم برايك فيم كاتيل ملتے تحقیمس کے اٹرسے اِتھ بھیل جا استعااس طرح ایسنے کو ہمکن سے امون مجعکر جب مبی کہوقع لمتا تھا گھوڑے اور انسان سب کوکٹار سے بیجان کرتے تھے۔اس کے علادہ یہ تھی مشیور ہے کہ کر الک سے اشندے جا دوگری میں بھی مشاق ہیں ا دران کا زر دست افسول یہ ہے کہ مب علمہ ا پيغمره ول كوجلاتے ہيں و إلى كى خاك اپنے ياس ركھ ليتے ہيں اور صرورت کے وقت اس مئی برمنتر بڑھ کومیں گھریا فیمہ بر ڈال دیتے ہیں وال سعاوك عافل به جات بي اكرافسول زوه التخاص بيدار بويعي جات ييل ا ورجور دل كو ديكه يجي ليتي بين توجبتك ساينا ربيرا بيم نركي بول سكتين ورزاد تلكرا بن عكرستهين ورجاسكتين وفتر بركم

جلدچهارم ترز و دم

إ دشاه كے لئنكر ميں ايك عجيب بينكا مدبر يا بهواا ور قريب تقياكه مسلمان کو ج کرے دالیں ہوجائیں کم ضطف خال نے سلمانوں کو معاسکتے سے روکا ا درجور ول ا ورقحط کے دفعیہ کی یہ تدبیر کی کہ بیرکی امیرول کوجو غیرسلم بیباک ا درببا در تقے اور ابرازمیم عادل کے وقست سے علی عادل کے زیا منہ کا ا مارت كى زندگى بسركرر الب تقريحكم دياكه يدلوكس جن كى تقداد جبه بهزاريقى مندوول كولشكر كم مقاطي شام يذير بروكر مريف كواس باستركا موقع نہ دیں کہ غلدا ورا ذو قد کی راہیں بند کرسکاور اعظم ہزا رسادوں کے کسٹ کرایک كزيج فاصله ستعين كياا وران كوحكم دياكه نشكركي حفاظيت مي انتها في كوشش كرس ا در اگر کسی و ثبت غافل مرد حالیس ا ور حربیف کے چورکسی مسی طرح ایسے کو لشكريس بهونجائيس تونشكركاه كحبس طرن بتوروغل كي اوا زملبند بويو ميه نوك سمت کاخ کریں ا در سررا ہ کھڑ سے ہوکر جوشخص بھی کشکر سے نکلے ا سے نور اُتفتل کریں ۔اس حکم گی بنا پر گوائی مخص بھی را ت کے دقبت انتکر کے با بهرمذ جا تا تفا حربیف کے بیا دول نے اپنی عادست کے موافق سخول مار ما شروع كيا يجور ك كريس أيسه ا و رسلمان بيا د سا دا زسنتي كان الع سرير بهو نيخ حات محصا ورجورول كم بعاصمي بيادك ان بر طه کرتے اور ان کو تذریع کرڈا لئے تھے مصطفے خال کی اس تد بیرسے چور دل <u>کے شرسے نجا</u>ت ملی اور فلدا ور تما م ضرو ریات زندگی کے سِا کا ن اظرا ف دجوا نب سيحسلماً نول تك اس كُثّرت سيربيع في مكف كم حدبیان سے با ہر ستھے۔ الغرض ایک سال کا مل برکی امیروں اور ملب سے فرز تد مجے در سیان معرکه کارزار قائم ر ا بسرمد وز شدید لوا فی بهوتی بس تی طرندین سے آ دمی کام آتے تھے سلمان اطبینان سمے ساتھ تلعہ كالخاصره كي بوس تقدا وربرروزادانى كانا زار كرم كرت تقدائل قلعه بمبی بیجد جرات ا در بها دری م*کے سائقدا لات آتشبا دلی ا در* نیز *دیگر* طربيتول سے حربيت كى مدا فعت كررہ سے تھے كداسى و دران ميں بلب وربك فرزند في اين طبعي موست سع و نياكوخير ما وكياس سانحه سعال قلقه

د ل شكسته بهو گلئے اور خو د بلب پر بھی غم كاپيها ٹەلۈٹ بڑا - محاصرہ كی 4 ت كواليكسال تین بینے گزر گئے اطراف وجوانب سلمے را جائی پریشان اور تنگ اکر است ایسے مکک کوروانہ ہو گئے اہل حصار سے عدالت بناہ سے ایسے اہل وعیال اور حباب و مال کی ا مان چیا ہمی با وشا ہ نے ان کی درخواس*ت کو قبول کی*ا وران کی خواہش کے موافق ایک عہد نامہ لکہ کران کے پاس بھیجیدیا جس وان کراہل قلعہ این حصا رکو چیوز کرجانے والے تحفی از دحام کے خوف سے مصطفعے خال اینے خاصہ نے نشکر کو ہمراہ لے کر قلعہ کے نزدیک کھٹرار ہو گیا ۔ بلب وزیرا ور اس کے تام ساہی اينا مال واسباب ا درايسفايل وعيال كوسائة ليكرحصا رشي على كراطراف كرنالك میں آ دا رہ وطن ہو گئے۔ علی عادل نشاہ ایسنے چند مقرب در بار ایو ک کے سائة قلعدين داخل بودا ورمو ذن سے الميد فرمب سميموانق ا وا ب دى دراسى دوزايك بهست براستا ما تور كرسيدكى طرح دالى كنى عدالست یناہ اور مصطفے خال نے حصول سعاد ت کے لئے اپنے ایسے ماتھوں سے خاتہ فداکے بنیادی بتھرر کھے اس فتح کے بعد مصطفعے خال کی شوکست اور عظمت د ویند بهوگئی ا ورخلعت خاص سیه شرف کیا گیا یه و ه خلعت تھا جوکشورال او اسدخال کے علاد ڈسی د دسرے امیٹرٹو اس خاندان میں نہ ملا تھا۔اس کے علا وہ بےشمار بر سین ا ور قرئے اس اوا ح کے صطفے خال کی جاگیرمی و مے گیمے مصطفے خال كاستقلال انتبائ كمال كويبو يخ كبيا ورسش بيند بأدفته وسختام ملى اور الى مهات اس كوميردكر كے اپنی انگفتهری بھی مصطفط خال كے حوالدكر دى بادشاه فے مصطفیٰ ہا ل کوا جازنت دی کہ کمک کے تمام بہات اپنی رائے سے میل كرسدا ورسى معاملين على إدامة كى رائے مال كردكا انتظار مذكرے ما رميسن الررف كے بعد نبكايور كا قلعديور سے طور يرقبضه س الكيا اور و إل كى ر عايا نے خوشی سے باد شاہ کی اطاعت قبول کی بارشاہ نے خور قلعدمیں قبام کیا ا در مصطفی خال کوبس بزار سوارا درخزا منها در تونی ندا در تورخا مذعنایست كرك اسع جره اورميدركونى ترحصار فتح كرنے كا حكم ديا مصطفف خال قلعد جره سے حوالی میں بیونچا حصار کا حاکم سی ارسب ناکی اعاجزی کے ساتھ بیش آیا

ا دراس نے خراج ا داکرنے کا و عدہ کیا جو نکہ یہ راجہ بٹکا پور کے معرکہ میں مصطفح خال کو تتحفه ادر به بالمجيم ودرستي كي راه كعول حيكا تصامصطف خال سفاس كي وزهاست تبول كى اورخواج كى رقم وصول كريم جند ركونى كى طرف برهااس قلعه كاراجه صلح پر راضی نه بهوا بکه این قوت ا ورقلعد سمے استحکام ا ورمنگلول کی کشرت سانے ه سع ایسا مغود که یا کرویف کی مداقعت براً ما ده اور آبیا ربردگیا مصطفاخال اور دوسرے امرانے حصار کا محاصرہ کرلیا اور برکی امیران غیرسلول کے مقابلیں فين كئ كَفَح واطراف وجوانب سي يندركوني كي باشتندل كي اعانت كمنے كے لئے أئے ہوك تقے سلمانول نے فلدى رسد بندكردى اوراس طرح يرتديسرس وس بسيني ساس قلعدكو بحى تلمه يجرى مي جرتجي سلمالول كے قبضه مین دایا تها فق کرلیاا ورفتح نامد بادشاه کی خد ست می روا ند کمیا ۔ علی فادل سنے اس قلعہ کی سیر کرنے کا را وہ کیا اور بھکا یو رسے اس طرف باخندول كوچي ريبند كياغ ضكه تين سال ا در يومبيذ ل محص بعد على عاول بيجابور دایس آیا با دشاه سنایتی مرصطفنال کے پاس میدوردی ا و راس چندرکونی ا دراس کے نواح کی حفا ظست کا حکم دیاعلی قادل نے مصطفے خال کو يسجعاد ياكه اكركوني فران اطاعت الى داواني كويبو يخ ادراس بجابورس جندر کونی رواد کریس تو اگراس فران کامفنون مصطفافال کے نزدیک تعمیل لاین برد تواس بد بارشا می میرکر کے دا رالملک کو دالیس کرد سے درند اس کو بیکار بچھاراینے پاس رکھے وور سے سال معطفے خال کا خط اوشاہ کے نام اس مضمون كالم إك قديم زيا من من جيدركوني كا قلعدا يك يما شرروا قع تعا اس قلعه کے سمار ہونے کے بعد اس اواح کے بعض را ماؤل رنے ناماقیت اندنعى سعه ووسراحصار وامن كوهي ايك مسطح زمين يرتنيا ركسيا تكخاركي صلاح به بهے كہ جباك ينا وتشريف لايس ور بالا شے كو وكا منظر الماحظ فر اكر الرمناسب عولودامن كومكا معارساركيك صب وستورسالي إلا سف کو ہ قلع تعمیر کیا جائے۔ علی عادل شا وجند خام مقرب دربار یوں کے ساتھ

چندر كونى بيونجا ورمطف خال كى رائے سے اتفاق كركے بالا سے كو وقلعه بنانے كا حكمره ياا ورقلعه نلكوان كيراه مسيهيايو روابس أيامصطفاخال ليابني وفاواري ليلخاظ مسحابك برمن مين نياحصار تبيار كرلبيا وربا دشاه يضطفط خال كي التمام يرموافق بيرحندركوني كاسفركساا دراس اميري وفاشعاري اورسن خدمات بچدخوش بوانس زمایذمین صطفے خاں گئے قلعے کرر کے راحاشنکر نا یک کے یاس جیندر کونی مے نواح میں حکمرا اس تھاایک قاصدر وا نہ کہا وراس کوادشاہ کی اطاعت قبول کرنے کاپیغام دیا اس راجہ نے اپنی خیراسی میں دیکھی *ک*صطفے خاں ت کو قبول کرنے تنگرنا یک بارشاہ کی قدمبوسی کے لیئے جا صربرہ ا ا ور با دختاہ سے ایسے ملک کی سیر کرنے کے لئے عرض کیا علی عادل نے اپنا لشكر حيندركوني مين جيور اا درمصطفاخان تحربهما وياهيج يا جهد بنرار بسوارون کے ساتھ لیکر کر ورر وا زہموا پہ قلعہ ایک کوہستان نیں واقع سیتھیں ہیں بیٹیار درخت ہیں اس تلعہ کو آلنے حانے کی را دائیں تنگ ہے کہ اکثر حگر بوارسے زیاوہ جانبے کارا سے نہیں ہے۔ر بادشاہ سے بہت سے ہمراہی خوفناک ہوئے اورا تفول لئے واپسی ارا دوکیا با دشا ہ مٹے اسٹے اراکین کے مشور ہ کے موافق قلعہ کی حکو مست شنکرنا یک کوربیردگی ا در معورجیندر کونی والیس آیا مصطفکے خال نے ا ب بھی خيرخوارى سيركام كبياا وزننكرنا فيب سيكهاكه باوظها ومتعارسا وراس نواح ر دوسرے را جاؤں کے ملک پر تعیق کرنے کا تھم ارا دہ رکھتا ہے اس وقت میں نے بڑی کوشش سے متھا رہے لکب سے والیس کیا ہے اگر تھ این سلامتی ا ورخیربیت جا بسته برولو باج وخراج کاا داکر ناقبول کر دا در ک و دسرے را جا ڈل کو بھی اس بات بررامنی کمرلو تاکس باوشا ہسے وض ے اس کے خیال کو دل سے نکالد ول شکرنا یک لے اطاعت جمول کی اور طاکم قلعه چند جیره ارسپ نایک اوربېره دلوی حاکم تلعه کنا رآ ب اور علوی حاکم تلعه ساحل عمان اور را جه بند ر باسلور و با کلور و با وکلابهول کو نفیمت کی که با د**خا ه** کی اطاعت قبول کرکے ا دائے خراج کا اقرار کریں

ان تلم را جا وَل سن الكيكي نصيحت قبول كي ا درسب كيم يناه كي صند رمين حاصر برمو في ا درسيا طه لا كه يجانس بنرار برمون بطبة رشيش بادشا لاحظام گزار بخاوریه طیا یا کشکرنا یک بهره دیوی اور ىب م*ىگر بىرسال مىن لاكە يجاس بنرا رەپون خان<sup>يو</sup>شا بى مىس* واُمل کہتے رہیں ان میں ہرایک خلعت شا یا بنہ سے سرفرا زیو کرمطئن اور خرش حال ایسننه ایسننه مک گور دا زیروا اور علی عا دل شا ه کے تمام عبد فرماز دا کی میں ہرسال ساڈ مصے تین لاکھ ہون برابر ا داکرتے رہے اس رقم کے علا و ہ په بهند د راج فخفی طور پرمیس میزا ربهون ا و رمو تی زبر جدیا قوسته نطفاخال کی حدمت میں میش کرے اپنی کات اورسلامتی مناتے رسی محصر میں محس وقست راجگان ا در رانسان عادل شاه کی *ت یک حاضر بهو میس ا در با د شا*ه م*نصحول کوحلعت سے سر ذا ز*کهاتو پیم دہول اور ملوی کے کئے زنا مذخلعت سامنے رکھے گئے ان شردل نُور تنوں فيزنا وظلعت قبول كرسن سيعا نكاركباا دركباكه بمارى صورت اكرجه عوراة ل كى ب ليكن يم ضرب مشير سے جومودول كاج برہے كسير حكرانى ہے ہیں اوشا مکوان عور تول کی تقریر بیحد کیا در اس نے ان رانبول کو بھی شمیر مع اورانسپ تا زی کے ساتھ مردا پہنچست عطا زہایا سے ایسے ایسے لکوں میں حکومت کر رہی کی ہی رسم سے کو فر افر والے وقت عور سے بی وهرصرف امراءي وإخل بروتين اورامورهباناني سے ان کومطلقاً سروکارنیس ہوتاً اور روز اربطل د وسرے ملازمین سمے رانی کاخد مت گزار ی کرتے ہیں غرضکہ دیگرامرا کا ورحکام اور نور توہر د ل ليع يهو كمنط توغلي عادل لنے بندري بينائرت كوجو خاندان عادل طنا ہي كاموته ملازم ا درقوم كا بريمن تتفا الن صولوان كا ديوان ا ومصطفيهٔ خال كوان مالك كاحاكم اختيار مقرركنا اورحام إقطاع اور فالك معيطفي خال كوبير وكريك فضل خال زرازي

منعسب وكالست ا ورمير كلّى عطاكيا ورد وباره بيجا پور داليس أيام <u>صطفح</u>ال فطرةً و فاشعا رتصاا ور ہمیشہ اس ککریں رہتا تھاکہ کشورکشا کی کا بہا درا یہ مشغلہ ہمیشہ جا رکی رہے۔اس ابیرے ان اطراف کا انتظام کرے ایسے ایک متعبرامیرسی علی خال کو عادل شاہ کی خدمت میں روا نہ کیا اور باشاہ سے مگنٹرہ کو فتح کرنے کی التجا کی ينتبركن فكسكا يائي تخت تفاصطفي فأل كامعروضه خود بإشاه كاعين مدعا تعا اعلی عاول نے فوراً کشکر کو تیار ہرونیکا حکمہ دیا۔ با دشا ہ لنے بڑی شان وٹٹوکت سے سائه بیجا بورسے مفرکیا ورسب سے بللے قلعدا دوتی کاتمات، دیکھ کر قدم اسکے بڑھایا بيكايور كي حوالي ين مسطف فا ل اليسف لشكرا ورزكي اميرول كيمراه باوشاه كى خدمت ميں حا ضربوا على عا د ل مغ ايسنے تِما تم بهمرامبيوں مُسكِّي منبزل بمنزل كمكنام روا ندیمواننکینا دری سلمانوس سے مقابلہ ند کرسکتا تھا علی عاول کے آسے کی خد استكره اجه نے ملکنڈ ہ كا قلعدا پينے ايك معتمدا مير كے سپرد كىيا اورخرا برا در ہاتھيو ل ا درانا تأسلطنت كوساته في كرحلدس جلد خدركيرى كور وا مدرموكيا-علی عادل مُلکّندُه و بهونجاا در با و فتها ه نے پہلے اطرا نٹربرا درقاعہ کو ایسے امیروں پر ليم كياا در سرايك تنصيل على على مور حل مقرر فر لا ياتبن مبين تنح بعد قريب تقا ما بل خبر یکی غله وا دو قد سے پر میشالن بنو کرا مان شیخ حواستگار برول ا و رغلعه بادشاه کے نمیروکر دیں کہ تنکہ تا دری کواس حالی سے اٹھا ہی ہوگئی ا دراس سے اُٹھالکھ برون اور یا بخ بڑے اِتھی ہندیارتم نا یک کے یاس روانہ کئے ہندیا ہتم عا د ل شا ہی برگی امیروں میں ایک بڑا سردا رخصاا*س رشیو* سے کا مقطعوديه تحفاكه مبنديا نايك اين الك سي بيوفاني كرك با دشاه كم مقابله یس علم خالفت بلند کرے اور جیار ہزا رسوار وں کے ساتھ سلمانوں سے ملیحدہ بروکرایتے مورمل سے فرائر کرے بنیدیا نے تکوای پر کمر ہا ندھی اورا پینے وارول کے ساتھ مورمل سے فرار ہوکر یا وشاہی کشگر کو نقصاً ک بہونجایا اور عادل شابى فوج سے جدا بوگيا ر دوسرے دان مندياكى ترغيب سے دوسرے چار برگی ایبرول نے بھی را و مخالفت اَختیار کی اور پایخ بنزا رسوا مر ول تع سائه مندیا سے جاملے۔ یه گروہ چوری اور ڈاکر زنی میں مُشاق اور

یے نظیرتھا ان ککح امول نے سرقہ کر ٹانٹروع کیاا وراسلامی لشکر کے اطرا نسہ وجوا نب کی نما ریکری میں شغول بروئے فلدا ور چار ہ نشکرسے جوا سے میں المفول نفرور کانشش کی ان وا قعا ہے کی بنا و پر علی عاول اور مصطفراتھا ک تے محاصرہ سے دست بردا رہو ناضر دری خیال کیا ا درکوچ کرکے حوالی بیگایو رمس پیویخے به اوشا ه لئے تصطفا خال کواس لواح کے انتظام سے لىخے بىيكا پورئىن خيھوڑاا ورخو دسلنشە يېجرى ميں بيجا يو روائيس آيا على عادل شاەك معلوم ہواکہ برگی امیرول نے اپینے اپینے قطعول پر جو تنہر بھا نگر کی سرحد پر وارتع ہمل باغیا نہ قبصنہ کرکیا ہے اور فشاہی اطاعت سیمانکار کرتے ہیں اسنے مرتضى خال ابخو کو برکیول شکے اکشر پر گناست کا حاکیر دار نقر رکیا ا و راسیے نین بنزار تیراندا زموار ول ا در دکنی و دمیشی ایپرول گے ایک گر و در کھے ساتھ اآن بنے وَفَا دُکَ کے وَفعیہ کے لئے روا نہ کیا مرضیٰ خال سیف عین الکار تحقل کے بعد علی عاول کے زیا گئے حکومت میں اس خاندان کا ملازم برد کر ا مرامیں داخل ہموجیکا تھا۔ مرتضی خال ا دریا غیول کیے درمیان اکٹیزمعر ر و سے اور اگر جیہ طرفین سے کے شمار لوگ کام آ<u>ئے لیکن لڑا الی کا</u>لیتے کلاا درغالب دغلوک میرجمینرکا ہونا دشوا ریموگیا جب معرکه اُ را کئی کی یہ نوبت ہبردنخی توم<u>صطفا</u>خاں سے ُجو قلعہ سیکا پورمیم قیم تھاکلی ُخال کو **ما**داشْ ئى خدمت ئىں روانە كىيا اورىرض كىيا كەلشاكر كوچورول كے بقابلىي روا مە لرسے اس طرح بندگا ن حداکی جانیں تلف ا در اپنی قو سٹ کو کم کرناآئین فرام في بعيد سع مناسب يد سي كدان باغيول كوحيارا وربها نه سي بلجا يوريس طلب کرلیا جائے اوراس کے بعد جو مناسب ہوان کے مائ ملوک فرہ یا جائے۔ علی عادل نے اس رائے سے اتّفاق کیا ا وراسو بینڈ ہت لوجو تومل بربمن اعفاد وسرم يعتمدا تنخاص كياسا بتديار إما غيول كياس بحيجاج المامقصودي تفاكرتب طرح سيريعي عمن بو باغيول كودلا سا دسيم بحاندرس كاسط بنديا فايك بيجابوركى روائلى كوخلا فسعلمت محما إور اس في ايك علس مشا در ست منعقد كى ا درمردب ايك دائے بوج ل

د بونا <u>ی</u>ک اورتمنایک دغیره دوم*س سردار*ان قوم سیحبن میں ہرایا بر کی امیبرول میں واحل تھا پر کہاکتیں زیا نہیں کہ سا راکز ناٹک فتح ہوکر إوشاہ کے ر آنے والا تھا اور واقعات ِ کی بنا بریقین تھاکہ کرنا طک کی حکومت را مراج کے نیا ندان سے عاول نشا ہی کھرانے بین نقل ہرد جائے گی اس وقست ہم نے با دشاہ کی فحالفت کی ا دراس کے مقاصد محتصول میں سدراہ ا درجارج ہو ہے اتنا بڑا گناہ باد شاہ کے دل سے کیونکر نحو ہرو جائے گاا دراتنی بڑی تقصم وہ ایکس طرح ہم سے رامنی ہوگامیر اخیال ہے کہ سلمان ہم کودھوکہ دے کر بجابد ركغ جاتے بيل اكدو إلى بيرو تجكر بتم سے جارى بيو فائى كابدله كيس-ان أميرول نے بیندیا کی بات مذسنی اور پنجا پورپروا نہ جونے پر پوری طرح تیار برو مینے - مندیانا یک ان سے جدا بروگیاا در لگنده جاکراس فے تکنادری كى طاز بهت اختيار كرلىسب سے يبلے جوترا ئے بيجا يوربيرد تخاا دربار شاه لخامس ملعت المريت عطا فرايا تويه جير دور دورشهور يوني أور باعی ا میر بھی محمد دہان لیے کر بجاید رہو تھکئے۔غرصکہ سارے گنہ کا رہائے تخت یں جمع ہُو نے علی عادل سمیے عصہ کی آگئے تبھطر کی ا دراس نے جوت رائے کی میں نکال ڈالیں اور بھوعمل مائیک دیونا کیک اور تمنا یک کو بدترین عذا ب کے ما توقتل كيا ا دران مے كسٹ تو ك كونخوك برالا دكرسا ر-لشت کرا یا ور اس طرح ان باغیول کے فتنہ سے نجات حاصل کی علی عا دُل کے کونی ولاد نریند نہ تھی باد شکاہ نے ماہ شوال سند فید ہجری میں ایسنے مجھائی کے فرزند يعنى شيا بنراده ابراميم بن نتياه طبها سب كواينا دني عبد مقرر كنيا وراميرول اكور ار کان دولت سے مرکز کرمیرے بعد تھارا با دشاہ یہ ہوگا۔ علی عادل سے اس ہیںندیں ایک بہت بڑا حشن عشرت منعقد کیا اور شاہزا وہ ابرا زمیم کے رو نمتیهٔ سے فراغت حال کی لقل ہے کرشب ختینہ کو دکس کی رسمیر کے موافق کشاہراہ مرخ لباس بہنا کر شیری گشت سے لکے لئے شاہی سے با ہر تکا لاآلف بار ہی سے ورفت اورنیز ہرقسم کے گولے وغیرہ سٹرک سے و واؤں طب و ن لگائے محيِّ تع الفاق مع التضاري مي أكر لك يني الريِّريباً سات سوا دي

حيل حيبارهم خرو وه

نذراجل ہوئے نسکین خدا کا شکر ہے کہ شاہزا دہ عالی مقدار کوئسی طرح کا صدمہ نہیں ہیدنج اوراول ہی سے یہ بادشاہ صاحقرال کرنی خاص و عام سب کے لیے موجیب رحمت الٰہی ہمواا در فک اور فلعول کے فتح ہمونے اور میشی ادر برکی امراکی گوشمانی کے بعد با د شا مجی توخلوت خاص میں بھیکرارام واسالنش سے این زندگی کے دن بر كرتا تتعاا وركعبي تخنت سلطنت يربيطهكرريا يأكومسرورا ومطلئن كرتا تتعاربا دشاه مي تمام صفات جہدہ جمع تھیں لیکن با وجود جا مع اوصاف بونے کے علی عادل حس پرست ا در شیدا سے جال تھااس با دفتاہ کوخوبصور سے خواج سرا کول ا و رصاحب خسن وجال فلامول کے جمع کرسنے کا بیمد شو ت*ی متھا۔ علی عا د*ل نے ایک قاصدامیر برید کے بإس جيجاا ودامس يدمينيام دياكه تهجاره بإس دفسين ورصاحب جال خوا جرسرا موجود ہیں ان وولول کوجلد سے جلدمیر ہے پاس ر واندکر دوعلی ہرید لنے چیندر و ز توصیله وبها نه میر گزا رسیداسی ز ما نه میر مرتضلی نظام نساه بحری سینے برید پرجاز کہیا د ر على بريد نے عدالت بناه سے مدطلب كى بادشاه نے و و ہزارسوار بريدكى امدا وکے لیٹے مدا نہ کئے امیبر برید سے اس ز ما یہ میں عا دل نٹیاہ کوان خواجہ سرا وُل كا بيحدشتا ق با يا ور دولوحسين غلامول كو ببيدر سيم بيجا يور روا ته كرديا. خواج مسرابيجا يورمبرد يخيفا درانفسي ايسنه بهال ميبو تينيني كي وجهعلو مرمو وكال فلامول میں سے ایک نے جوسن میں این سائقی سے بڑاا ور*شن* میں اس م بهتر تقاا یک جا توایسے شروال میں عیبالیا۔ دولوں خواجہ سرا با د شیاہ کے صنورتیں بیش کی سنگئے اسی را سب کو بڑنے علام نے جیا تو سے ملی عاول کوئل نیا۔ علی عا دل سے خشدنہ کے دائسیسی کی سے مفرافش کہ بھری کورطاست کی اس سائحہ کی ناریخ مطلم دیکہ شہورومعرو ف سے ملارضاً بی مشہد تی نے علی عادل کی وفات كافرتيه موزول كبيا فتام اعيان مكب وراراكين و ولست اس سابخ تیاست خیرسی بحدر نیده ا در الول بروسی مرفقی خال نساه متح التد شرانی شاه الوالقاسم الخرجو بإ وشاه كمصاحب اور تدريم تقيا ورميمس الدين اصفهاني ا وردوسر الصارات وعلما جواطراف وجوانب سع آكرىداً لت ديناه ك ساية عاطفت مین زندگی بسر کردہے مقے تجہز وکیس میں مصروف ہو ہے اور

خازه نتا با نه آداب ومراسم کے ساتھ اٹھا کر با د نشاہ کو ایک جنطیرہ تیں جو نمبر کے اندر وا قع ہے دفن کیا رہ خطرہ اہل و تعت روضۂ علی کے نام سے شہور ہے اس دانعہ ہے دو مسرسے دن ابراہیم عادل نساہ نانی سنے جعلی عادل کمے بعد فر انر داستے بهروا دُ و نوب نما مور کوشک کیا بیما یو رکی جامع مس*یدا در شیا میور کا تأ*لا ب*ا و ر* آب کار کے جوتمام رعا باکے لئے وقف ہدے اور علی عاول کے عبد میس کمالکشور خا ہے اپتمامہ ستے کمیل کوبیونیا س با د شاہ کی یاد گاریں۔ علی عا دل بڑاسٹی تھا ا برامیم عالحل ا دل نے ایک سرو رطلائی بیوان ا ور بیے شما قدمتی جوا بسرات ا ور موتی خزا رزمیں جیوڑ سے تحقے علی عاول لنے باپ کاتنا مراند دختدا ورکنیزخو و اینے عبید کی تمام دولت ایران ولڈران عرب وروم الور ویکرمالک سے نَفْعَلَا اتَّوْتِیْوِی کُوعِطَا فرمادی ۔ ہا دِشاہ کی وفاس*ت کے د*فست خزا رئی*ں سوا* زر کرنا فک کے جوائزی عِد میں مصطفے خال کی کوشش سے حاصل ہوا تھا اور و فئ د ولب سروجه د پذیمتنی مکرکه اس رقم کانجهی ایک بهبت براحضته در ونشیول اور مخاجول مح ندر برديكا تفاعلى عادل مح عهد حكومت سي دوالمح اكسرا وشاه محي ختلف اوقات نمين بيجا يوروار ديروسنے با دنشا ه بينے دروانول قاصدول آ بيحداع ازواكرام كے سائفة تبهريس بلوايا اكسركا يعلا الحي حكيم على أ بیش قیمت تحفی اور میرے لے کرشہر سے دانیس گیا آوروس اوا میکا میمیل لک مِنوزيجا يوريي مِن قَيم مِقاكه با دشا فَتَل كِياكِيا ورسَى الملك بُلاكسي بارگا واكبرى كودايس گيا-ا برایسیم عادل شاهٔ تانی علی عادل کی دفات کے بعد اداکین و ولت ا براہیم عادل شاہ کو تخت حکومت پڑتکن کیا یا و شدا ہ با دجو داس کے کہ پورے دس سال کا بھی نہ تھاںکین ایسے فیطری جو مبرحکمرانی سے رس نے ہرا میسرکونہا بہت سونرا ورمناسب تقریر سینظش کیا۔اہل دربار لئے رويبيدا وراشرفيال بأ دشاه كي سرير تحصا وركف ورخداكي بارگاة مي سجدة منكر ا دائریسے با دختا ہ عالی جا ہ کے نام کا قطبہ بڑھا و دکا ندار وب سے نظہار شا و مانی ا ورمسرت میں اپنی د و کا نول کو ہرر تگ کے دیدا در رکشیم اور ضام اور فرنگ

کے طرح طرح کے قیمتی کیڑوں سے آراستہ کیاا و رمبندوستان کی رسم کے موا ہا ؤ *د گوسفند وظر د* فٹ گلی کو نقد حنبس ہیے پر کر کے با د تنیا ہ کے سر پر کسے تصدق يا بيرور وگار عالم سعظيم الحاه النسان كيلئه مرتبيّه فرما فرواني مقدر ُفرما ما . نے پہلے ہی کیے ہر طرح کی حوبیاں اور معادت عطافر ا تاہیے جنایخ باوشاه وین بنا ه لنے اوال*ل عمر ہی میں مواری اور نینرہ* بازی جَنِیج اَلات جرد کی شق اوردها رِ ت حاصل کی ا ور قرائن پاک کی نلا دیت اُ ور دیگرعلوم کی <sup>آو</sup> میں نبسر لی اور سی طفل مذہبو ولعب کے گر دنہیں سے شکھے اللہ تعالے عدالت لو ہر طرح کی دینی اور دنیا وی سعادت مرحمت فر ائے۔ وا قعات خسیرو علالت آئیں ایا د شاہ سے ابتدائی زما نہیں جیند عشیر ملازمین لے ابرابيم عا دل شاه ناني القليره الكرك سلطنت كونمام بهاكت كوايسة قب*فٹے اقتدا رمیں لیے لیا چو بکت*ے ان ا*لنخاص کا ذکر تاریخ* ے کرنے کے لائق ہے لہذا اختصار کے ساتھ بدیزناظ بن کیا جاتا ہے واضح مو كد كالل خال دكني به عا و ل شارى خاندا س كے امرا منظ كيا رئيس تھا علی عادل نشاہ کے عہد محد مست میں برسراقتدا رہواا ورفلعہ مرج کی سخیرمین نایال ت انجام دسے کرتام مالی اور ملکی ا مور کامختاً رکائل بن گیا۔ کائل خال کے ایسے معتدحا شیشینوں کو با دشاہ کے گر دمقرر کیا اور قلعہ کے تھانہ دار کوہی این بال بناكر ہرس ذاكس سے مسلوك ميوتار بيتا تقار كال خاں نے با و فنا ہ كى یت حیاندنی بی زوج علی عاول شاه کے میبرد کی ا در تام مالک، محرو سهیں مینا ک بخش فرامین *جاری گیځ سواچپارشن*نیها درحبعه کیے هرر و زعداً لت پن**ا**ه م *سرا سعے با میزنکا بنتا ورتشا با ب*ه طریقه پر در بار ا*ر استه کریکے خا*ص و عامر *کو* با كي اجازت ديتا ا وريا و شام و كي حصور مي سعا ملات بسلطنت كوامل عد مقبل کر تاکسی کو ایسے ڈمن سے نقصان بہو نیجنے کا ندیشہ دیمقا وومسینے تواس طرح گزر سے لیکن اس سے بعد کال خال کے واغ میں نشنے غرور نے اپنا گھرکیا اُ درا بینے استقلال پرمغرور بہو کر اس لیے جاند بی بی کے ساتھ بےاد بی کی جا ندبی بی اس شوخی سے بی فضیناک ہوئی اوریکم ساتے

عاجی کشورخان دلد کمال مال کوخفیه بیغایم و یا که خان اب لا**ت دکالت نهی**س ہے میں جاہتی ہول کدیہ خدمت تھار ہے سیروکروں تم حس طرح مکن مو كالل خال كا قدم درميان مسا اطها د دا دراس معاملين وچرا تول كيراخيرن ر د در نه اگراس کی توت اور زیاده هو جائیگی تومعا مله شکل سیمشکل ترین بروجائیگا حابی کشورخا*ل اس مزو*ه سے ایسے جامے میں بھولا نہ سمایا دراشراف مک کے یک گروه کواینا به خیال نبالهاا در جارسوا دمیون کے ہمراه جوسب سے س مشلح يقطاس وقبات ببهو نجاجب كذكائل خال مبزمحل مين بيطها بهوا ديانلاي ر با تفاکستُورخال دننةً تلعهٔ نبی بیمونخیا ور در واز هاندَر سے بند کر لیا تھا نہ د ار بدكر كي سنرعل كي طرف برها في الن حال حواد ت زما مذس بي خبرتها اس حالت كوديكيفية بي حرم مراكى طرف اس خيال سع دوراكه جا ندلى في اس كى محانظت كريجي اتفاقل ئىيەخداجەسرا ۇڭ كا دەگروەجواس كانبى خوا م تعااس مقام يرموجو دخها بركرده كالل خال كے ياس آيا وراس كے كان میں کہاکہ بیج کھے بور اسے یا عدبی بی کے انتارہ سے سے اس سے مردکی امیدر کھناعقل سے بعید ہنے کال خال دریائے حیرت ہیں غرف ہو گیا اور بیمعلوم کرکے کہ قلعکا دروازہ قیمن کے تبصیر ہے عارت شاہی میم عقد تلعدي ديوار رشرط يكباا وزفت بأجانسوزكا خيال كرسحاب يخوايك لبريز خندق ين كراويا اورتیمرتا بروا یار از گیاد و بحد ابھی اس کی زندگی کے دن اتی تھے تہر کے باخت دل نے اسے رہی نا کال نعال باغ در دازہ امام میں جوقل بڑارک کے خندق کے قربیب وا تغیب بیونجاا در درختوں کی بنا دہیں مبواکی طرح دولاتا ہوا حصارتیهرم بوقريب اره گزشرغي بے بلندے بہونج كياا دراس كنے جا باكھارسے نيھے اسٹے کان خاں نے بلائس تنفس کی مدد کے دستارا ور کم مبندہ وز و وش اندا زشال لوايك ووسر سيس بانها كنگوره بركمندى طرح با ندهااً وراس كى مدسي نيي اونزااس و فتَ كوئي شخص بھي اس سمے باس نہ 7 يا اور اس طرح پر ايشان ادر بدحواس این مکان پر جوشهر کے با بردا قع تفایہونے کیاا ورفراری بوریا سا مان كرينه لكا حاجي كشورخال دغيره كويه كمان مذعفاكه كالل خال است قدر

عجلت مسيركام ليكان لوگول من تقريباً ايك ساعت بخو لي كال خال كواس عادت اور قلعیں تلاش کیالئین آخر کا ران کو معلوم ہوگیا کہ کامل خان جان کے خوف ۔ *عصارا در قلعہ سے بنچے او تر کراہیے م*کا ان بہو یخ کیا -ان لوگوں نے بالاتفاق لیکہ کردہ کواس کی گرفتاری سے لیئے نا مز دکیا کا ل خال اس ادا دہ سسے آگاہ ہو گیا۔ اور نقداور دولت ایسنے ساتھ لے کرسات یا آتھ اومیوں کے ہمراہ احد تکر کی طرف بھا گالیکن ابھی د دمنزل تھی نہ گریا ہو گا کہ شور خال کیے آومیوں کے اعتمال گرنتا ر بوكيان تيدرن والوك في يغيال كرك كربس كالل خال ك لازم دببي خواه عقب میں اس کو بچالنے کے کئے نہ آ لتے ہوں نور اُاس کا سرتن سے جدا کردیا اوراس کامال د دولت سب تاخت و تاراج کر دیا۔ اس داقعہ کے بعد حاجی کشور خال نے کا لی خال کے بہمات سلطنت كوايس التعمي لبيا ورجاندبي بي سلطان كيمشوره سي تمام معاملات كوبيحد استغلال ا در اختیار کائل کے ساتھ قیصل کرنے لکا۔اسی دوران میں معلوم یرواکہ بنزا وطك توك مرفئي لظام شاه كاسرسير نوبت يندد و بنزار سوارول كي مبيسة سر صد ما دل نسایس سر معض برگنول کی سیخر کے نیئے آریا ہے سیورخال نے بادشاہ نواس واقعه كى اطلاع وى اورفشابى علم كي مطابق عين الملك اورائحس خال اور دومسر مصبتى اميرون تعنى اخلاص خال ا در دلا ورزمان وغيسره كوايك قرار الشكركم ساتعة تظام شاہیوں کے مقابلہ میں دوار کہا۔ یہ ایسر دوالی شاہ در کی نہیں بہو کیے اورجندروزا كخول مضاس مقام برآرام كبياا وراس كم بعدجنك آزماني كالأ كرسے نظام *شاہی نشکر ہرجو* پانچ کوئس کے فاصلہ پرمقیم تھا دھا واکہا جس کی و<del>ہ</del> نقارہ ادر نقیر کی آواز بلند ہوئی بہراو ملک کوان کے درود کی اطلاع ہوئی اور اس نے بھی آئین جنگ کے موافق ایسنے لشکر کو اُٹراستہ کیا۔ دولوں لشکروں کو جنتیج و تبرکے دودریا تنفی آلیس میں ملیے ا در ان کے شکم پر بجائے یا نی کے آگ روشن ہو لئ اور نون کے نریال بھے لیں ایک نوزور اور کے بعد عادل شاہی فوج کوفتح ہوئی ادر حرایف میدان سے فراری ہوئے۔ إمرائے سلطینت سے فیجنار بادست ا مستصفوریں روانہ کیاا در تبہر میں فتح کی فوشی منانی کئی نوبت کے جلديهارم جزدوم

علاده ارابول برشكر لادكر كوچه و با زا رس شربت تقييم كمياكيا كشورخال في اطبا شا د ان کے بعد میا ندنی بی سلطان سے حکم سے ہرامیر کوخلعت و کمر بندا ورلجا م زرس دمر ضع رواند کیا ۔اس واقعہ کے بعد کلٹورخال نے بلاجا ندبی کی کے مشور مے امیرول کے نام فرامین جاری کیئے اور جو ہاتھی کہ نظام خنا ہی کشکر سے ان مع إلى الله على ووان سے طلب كي امر افعيل والل كرتے سے الكاركيا ا در ایک محلبس شودلی نه مقد کر کے اس میں صلاح کوشورہ کر لئے ملک بیفعول کے لهاكه ايك مويضه ميس اصل حقيقت مرقوم بهوجيا ندبي في سلطان كي حدمت میں روا نہ کیا جائے اوراس میں یہ استد عاٰ ہوکہ کشورخال کومعنرول کر کھے بجافياس سومسلف فال كالقرركيا جافي يعض اميرول كى يه رافي وي كدر دمضى مك بزارى تنكست كى خبر منكرايين لشكر كے ساتھ ہمارے مقابلہ کے لئے آر باہدے سناسب یہ ہے کہ ہم اس کا انتظا مریس اور نظام شاہی ہم و کال طور پر مطیم سے نیو دیخنت گا ہیں حاصر ہوں اور چا ندسلطان کی را نے سے وکال طور پر مطیم سے نیو دیخنت گا ہیں حاصر ہوں اور چا ندسلطان کی را نے سے موافق اس معا مله کو طے کریں ۔ ان امیر دل کا راز فاش ہوگیا اور ال کے ارادہ ی خبرشورخال یک بہر بھی گئی اور اس نے بے وقت جا ندسلطان کی معرفہ مصطفاخال كيفتل كافران حاصل كرلياا وراس يرمهرتما بي تبت كرك ايك ، زا دہ سی عرامین کے ماتھ مرزالذرا لدین محر کے ایس دو اندکیا مرالفرالدین تنهدى سيد عفاج معركة حنگ ميں گرفتا ر بوكر مصطفط خال عرصون م شابی ا مرامیں داخل بوگیا تھاکشو رخال سے مرزا نورالدین کو پیغام ریا ک تعقل کے بعد اس کی املاک ا درجا گیر کا مالک لورالدین ہوت ندرالدين ليرسيد مصطفيظ خال كيصحوش احسان فراموش كردين اورممكرا يمن فلعمين روانه كركے إلى قلعه كومنعام دياكه مصطفح خاك كااراده ہے كه الرحصار تتل كرمح حصاركرنا نايك كے منيرد كرے ا درخود علم مخالفت بلندكر يحے حاكيم پر مفدكر الديم كوچا سيئ كدفر ال كفضمون بركل كردا ورا صطفاخال سع با ب وخطر منه کر وزیادتی مناصب و مباگیر کے فرامین منقریب تم تک بیرو بخ جا <u>ٹینگے محرامین شام سے</u> وقت قلعہ میں بہونیا اور <u>صطف</u>ے خاک کوا طَلاع کی کہ

وه ایک ضروری فرمان کے کرحاصر بهوا بسیمصطفط خال سنے اس سے قول پر یقین کیاا درایک عمده سرکان میں اسے قصرایا محلا مین نے کہاکہ پر راست کا دقت بسیمیں جم کو دیوان خانہ عام میں فرمان شاہی بڑھ کرستا و نگا پٹسب کوتام لوگ خواب میں مسئل ہمو سے اور محد امری نے کرنا نا یک اور بڑے پڑسے راجا دُل کوزب دمیران سب کومصطفا خال کے قبل پر راضی کر لیا علی الصباح جب کہ وہ مید بزرگوار نازسے فارغ ہوکرا ورا و و ظالف می تلا دست میں شغول تعمالان سلکہ لول کے اسے تمہد کہ دیا۔

تستقريس كينكايدرس ايك ضعيف التمريخومي تقاج بهست معييبتين كوني کیاکرتا تھاا ورجووا قعات کرائندہ ہونے دللے بوے ان کوو ویا تین سال مینیته بیان کردیتا تھا جنا کے قبل اس کے کہ قلعہ پیکاپورسلما نوں کے ہاتھوں میرہو اس نے کم لگایا تھاکہ آج ہے ہیں سال بعد پیرصا رصطفے نماں تا ی ایبرگی کو لمانوٰل کے قبضہ میں اُھا ئیگا۔اتفا ق سے اس بخد می کاحکم سیحے بکلا اَ وربیوافقہ مصطفیخال سمے کا لوٰ ل کے بھی بیرو نجا میر نے بخو دی کو اپنے پاس مل یا ور استے اینازا کیم منواکراً بینده دا قعات سنے بازے *یں سوال کمانخو*ی نے اول توبیان ارسے سے گزیزکیالیکن ہیدا صرا رکے بعدمجبور ہواا ورکماکدا شکام کجوم ن بوز ایت کرفلال سال تخت گاه کا یک شهورا میرسازش ک جوتمه ها رامحل مسه ت سب*ے تم کونتل کر لیگا بیکن وہ خود بھی تعور ہے ہی واول*۔ ار کرتے ملنگا مذہبی بناہ لے گاا درویاں ایک محص ہاتھ سیفیقندل ہوگا آخر کا رجواس تجومی نے حکمرنگا یا دہ سیجی تکلاا ورتمام نو خ اس کے خفل دکمال کے قائل ہو گئے کیشورخال کی تیا ہی کا قصہ پیجکہ ہے لی شبا دیت کی خبر بیجا بدر پهریخی ا درجا ندبی بی سلطان جومحب سا داکت تنمی ا و ر سیدزا دون کوجان سنے زیا ڈہ عزیز رکھتی تھی صطفطے خا*ل جیسے عالی منسب بیدکے* ل ہو نیے سے بحد ریجیدہ ہونی اور کشور خال کی عدا وت اس کی دل میں *جاگزیں ہوئٹی یہ ملابعض او قایت نہایت درخنیت او رسخنت ا* لفاظ <u>سے</u> كشورخال كويا دكرتى تقى كشورخال فيضيد دلول توسجا بل عارفا نه سي كام ليا حليبهارم جزووم

ا دراس كيه بعدجيا ندسلطان برية تهمت لكانى كه يه مكخفيد طوريرا يهضي عالى مرتقى نظام نشاه كويبال مسح حالات كى اطلاع ديتى بيرا وراسير مرحد عاول خيا يى ي قبفه كرانے كى ترغيب ويتى رہتى ہے بہتريه سے ترجندونوں جا ندسلطان كوتنعة ستارا میں نظر بند کیا جائے اور نظام نما بئی جھکڑوں سے اطبینان حاصل کرنے کے بعد بعير قصر شاكم بي مي والسب بلالي لجائے - إوشاه اين صغرسي كي وجه بسے اس المه نيس كيا وتعليا رتعاا وراس فسم كيمنا الاست بين وقل نبيس و سيسكتا سخفا شورفال في المنظارا وهيس اصراركيا جاندني في حرم سراسه بابر آسفيزات الله لرتى تقى ا ورتسا بى خوا جەمسراا و ربو دوھى قورمىپ تھى ملگەگوچېرا درزېر دىتى سىسے با ہم کیجا نے میں ، نع آتی تھیں کشورخال نے اپسے خلاجہ سراؤں اُور عورتوں کو شماہی تصر کے اندر بھی اور ملک کو زبر دستی محل شاہی سے با ہر نکال کر بالکی پر سوار کیا اور قلعُ رساً ره كور والنكر ولي كشور خال السي مبود هركست كرف من بعدا ورزياده ايسن استقلال يبمغرور بهواا ورمسيال بدوايت ايك معتدا يبرشاي كوا مرائ مسرحه لرنشكر مقرركيا أوراس كوايك جعيت كنثيرا ورقيل داسب سيحام كى طرف روا زكيا - دكمني ا درهبشي اميرول مصحيميتر خبرمني إ درسيان بدو تحصاستقبال کے کئے روا نہموے اوراسے نمایت عرت کے ساتھ لاکا میں لے منے میاں بدوجهاں ویدہ اور تجربه کار سرو تفایس نے بیر گردہ ایر بینی عین الملک ا دراہیمس خال کو ایندہ کے و عدول اومسن سلوکب سیے کشور خال کا بھی خواہ بنایا ورلظگری امیسرول کومغلوب رکھنے کی تدیرسو یکنے لگا کشورخال نے آیک فران سیاب بدو کے ام روا ندکیا جس کا عنمون بیر تعاکد علوم بواست کرنشکری اید ببحد مغرور بمو تکنیج ہیں ا در با د شا ہ کی اطماعت یورے طور پرنہیل کرتے اور نیز ہے کہ مرانظأم سشام بيول سح مقابله ميس كابلى سيركا م ليقيبين تم ص تدبير بسير عكن بهواك كومقيد كركے قلعہ شاہ وركب بين نظر نبد كروا وران تحمے اسپ وقيل شامی استا مذیرر دا ند کرودا در به کام بیمداه شیاطا در دو اندنشی سے انجام دو میال بدوخة دماصب دعوى مقاا وريه جابتنا تفاكينسب سيدسالاري يرفائز بومائح اس فی حمید خوال ا درا خلاص خال کی تبابی کی فکری اور بداراده کیا که وعوت کے

بہانہ سے ابسے میکان پر بلائے اوران کو نظر بند کرے اس گردہ کو بھی اس سکے اراده کی اطلاع ہموگئی ا دران لوگول نے ایسے معترصبتیوں سیے مشورہ کہا اور بہیم طربا یاکسیال بدو کے ارا دہ سے طبور کے قبل ہی اخلاص خال حود است سرکان بر وعورت كركے ميال بدوكومقيدكر سے اور اس كے بعدتا ما ميرتخت گا ور واز بهوكر لشورخال كاقدم درميان سيراطحاثيس اوركسي معقول ملرشكر كوايبينه تهمرا وليك كرمذجه واليس أيِّس ورنظام تشابهيول كي مقابله مي صف أرابكول ١٠ خلاص حال... میاں بدو کواس بہا 'زسسے ایسنے مکان پرطلب کیا کہ بیجا یور سے خبرآ ٹی ہے گ كحكوي فرزند بيدا ہوا ہے عمل كى خوشى بيں اس نے جشن شعقد كيا۔ ملام خاب سن برطا بهرخ يمل بزرگ شتخب كئے كرمياں بدوكو بطور تف فيش كر مكا میاں بدو نکر کھے حال میں گزنتا رہوگیا ۔ اور آپسے چند نخصوص اور مقرب درماریوں كے سائقة حميدخال كے سكان يرا يا ورج كھے اس فيصبتيول سميح تي مي الأوه یا تفاا خلاص خال نے وہ خو داس کے تنتے پوراکیا ان امیرول لیے ومقيد كريك بالاتفاق بيحا يوركارخ كيااس حالست مساسكر برأكوره معوكيا عین الملک ا در آنکس خان دو مسری راه سے اپنی جاگیر ول کوروانه معوصی ا ودکشورخال نے پیخبرتی ا وراگرچیقیقت میرے نبشیوں سے متفایلہ نہ کرسکتا تھا ليكن ظاهريمي ان بيسے جنگ آنها في كرنيكا را ده كيا - كشورخال ما و نشاه مدل میں جگہ پیدا کرنگی غرض سے عدالت بنا ہ کو ایسے میکان لے گیا درایک بشن منعقد كريم لفيس بحفي إد شاه كي ملاحظه من ميش كئ كيكن اس کارر دانیٔ سسے فائدہ نہ ہوا ا ورکشور خال جیب کوجہ و بازارمس مکلتاتہ عوام تهر میال مک کرعورتیں اس پرلعنت کریں اور پر کہتی تھیں کہ ہی منحنث مصطفاخال جيسے سيد زرگوار كا قاتل سيدا وراسى سياه روسانے جاند بى بى الطان كوسيداد بي سي سائد مقيد كباست كشورخال يي سجوليا كرما ا بالكل اس سے برگشتہ ہے اورا سے معلوم ہموا کہ امراہ مے مبشی اور بھابید کے درمیان اب ایک منزل کا فاصله اورسے کشورخاں با د شاہ کوشکا رکے بہا نہسے جمیر کے با ہر کے گیا اور کلاغ باغ میں تھوڑی دیر قبام کر کے باوشاہ سے کہا کہ آج ہوا

گرم سینے ننسکار کو د و مسرسے دلن پرمحول کیا حباسئے ا ورجہاں بناہ شہر میں تا لے جائیس میں شاہ یورسٹے با فات کی *سیرکرکے خد*ست نشانبی می*ں کھا* ہوجا ؤینگا۔ با دشیاہ خلوم*ًا ارکب میں تشریف اُلے اورکشورخا*ل جا ریم سوار دل کے ساتھ ہجدنقد و دولت سائھ لے گھبر میں سیے پٹنیہ مصدنیا ہی خزانه کی مکیت تھا اینے زن و فرزند سے کنا رہش ہوااورا حمد نگر کی طرف ر دا نه بوگیا ۱ در حلد سے جار مفرکی منظمیں طے کرتا ہوا سرحد نظام شاہی تک ے سے آہیں قیام ندکیاا وراس طرح متبشیوں سے ہاتھوں سے سی اس یا تی۔ نظام شابى ميركشور فال تحيصاً لاست سكراس سع بنزاد تحفي كشورخال ك نظام شابكي مير قيام نه كرسكا قطب شابي تخنت كا و كوكنظ و كوروانه برداا دربيبي المستحف كرات سفطفاخان كانتفامين فتل كماكياا ور يخو مي كينتينين كو ئي بالكل مطابق واقعة نابت بهو تي ـــ سرحدى لشكركة مينول امير بيجاليو رسيو يخيا درشايي ملازمت سيهروا ندوز مِوكِ خلعت أَن خره كَ عطيه سے سرفراز كُن كُن الله على دان البيرول ميں اخلاص خال صبتی وسی سلطنت مقرر بروا و ملکی ا در مانی مهات کوفیک سرانے لگا۔ اسی دوران میں فرمان ٹیا ہی صا در ہواا ورجا ند بی بی سلطان قلعۂ *متار*ہ سے محل شابی کو دائیس اندیس خلاص خال نے دستور قدیم محصروافق با دشاہ كى تربيت چاندىي بى كيسيردى يېنيوا بى كامنصب أفعنل خال نريرازى كو جواس سے میشتر علی عا دل کے و توست میں مجھی اسمی عبدسے پر فالم زیمقاعثایت بودا ورينثرت بريمن كوجو انصل خال كافلص ا ورببي نحواه تضامنصب استيفا عنايت كرمي اس كوصدر محاسب مقرركيا اخلاص خاب يخ واندني بي مے دل میں حکھ کرنی ا دیغربیول کی طرف سے بدگمان مہوکرہا جی کشورخال كى طرح ان سے بدسلوكيات كرف لكايس كاخيال تقاكه غيراكى اميرول كى وجرك اس كي منصب وكالت ابن تغير بهو كا اخلاص خال ك سب يهل فعنل خال تريرازي اور راسويناليت كوتتل كياا ورانفس المتاخرين شاه قَتْحُ اللّٰهُ تَبِيرًا ذِي نَشَاهُ الْوَلْقَاسُمَا دِرِنْهَا هُ مَرْضَىٰ خالَ الْجُووغِيرِهِ امرا و داكاريّن لك

ورا شرا ف مسلطنت كوبيحا يور سيے خارج البلد كريے حميد خال اور دلا ورخال ل مرسم بهات سلطنت توانجام دبیت لگارا خلاص خال یا نین اللک واس کی جاگیر سے طلب کیا عین الملک سے فرمان شاہی کی قمیل کی اور بيجا يورر وارز بمواك اميرول في السنة ال كياعين الملك. اخلاص خال وغيره كے سائخدا بك فليل جاعب بيے اوراس و کالت کی طبع میں اُن لوگون کو گرفتا رکر کے یا مذر بخر کردیاد وسی روز کے بعد عین الملک سنے شہرمیں داخل ہرونیکا ارا وہ کیا ٹاکہ با و نشاکہ کی تدمبوی کا نشرف ل كر سے اس نے أيسے لئكركوارا سة كر كے اخلاص خال وغيره كواسى طرح یا به زنجر بانقی پرسوار کرے ایسے بھراہ لیا اور قلعہ کی طرف روا نہ ہواعر اللک نے در دار آرہ الابورمیں قدم رکھا تھوڑی دور گیا سھاکہ اخبار رسانوں نے اسے ره ی که عفی شایی غلامول سنے دستورخاں تھا مذوار کواس جرم میں کہ وہ مے *سازش رکھتا ہے قید کرکے قلعہ کا در* وا ز ہ بند کر<sup>ا</sup> لیا۔ اس خهر کوسنگرانسقد رخو ن ز ده بهواکه مقیدا میبرون کی چواهیمول م مرنه لی ا در دانسی بری میں این خیر دکھی ۔ا تفاق سے ایک غلام شاہی قصودِ خال اَ م سے ای*ک گروہ کے ساتھ ان کا تعا قب کیا* یہ لوگ مہنوز نتہر سے ما ہر نہ شکلیے تھے کہ و وجار ہاتھی جن پر کہ مقبد صبنی امیر سوار تھے مقصود جال کے بأنته أكئة اس لخان إنقيول كوشبرست بالبرنه جألة ديا اور فوراً اميرول ونتحا الركران كوسندقيد سعةزا دكرديا مقيدا بيرباد نثباه كي خدمت بي يهويج كنيخ ا ورمين الملك اين حاكم كور دا نديموا عيمن ا لوا ينابهي خواه بنايلا وران كوحيشيول كيا طاعت يسيع جود ويار ويربسرا فتدار بموضح فانعت كى اس خاريجى سے تخت كا دميں طوائف اللوكي ميل كئي ا ورحکام دکمن حو موقع ا ور و قست کے ننظر تھے پہر عا دل شیاری پر کنوں تاراج ا در نتح كردے يومتعد موسط چنا بخربیزا دالملک نے جوشکست کھاکر حید منزل پر فروکش تھا یہ ہے عنی اور مترفعیٰ خال امیرالا مرا سے برار کے ساتھ بھیر دالیس ہوا۔ **سے وا** ہجری

میں ایما میم تبطیب نشاہ فرما پر وائے نگنگ نوت ہمواا و پاسکافرزند محرَّفلی شاہ صغيرسى كے زما مذيب باب كا جانسين موامحة قل قطب شا وسفا ين اكابرين لك مسيم شوره سع اتحا وكرك عدالت يناه كي ركنول يرقانفن بهونيكا ارا ده كرليا \_ مرتفى نظام سيخ ببزا داللك ا ورسيد تعنى كي بمراه سب سيريط نثاه درک کا قلعه فتح کمیایا وربعد کواس گروه کے ساتھ ارا دہ کیا کہ قلعتہ گلبر کہ پر بھی قبضہ کرلے یا د نشا ہ بیجد عمیل کے ساتھ گولگنڈہ سے نشاہ درک بہونچا ا وُر ببزا داللك ا ورسيد ملفني سيخصار ندكور كاجوسكندر كيربرا برتفاعامه كركيا ورنفول نيتمن طرف سع توب ا وخرب كن أوجويني قاعد يرنصب كدرا ورهيج سے شام یک جنگ آز اُئی میں شغول رہے اور تبرمکن ظریقیہ سے قلعہ کشائی ى تدبيركرت رسے - محداً فانا م ايك غربي لنے جو قلعه كا تفانه دار تھا نك نمک علالی کی ورتیمنوں کی مدا فعد سے اور اور با وجو داس کے کیزیجا پورٹرس بنگامہ م ابروا بخدا ورفید ا قاکونسی قسم کی ا مدا د تخت گا ہ مستربیس مل سکتی تھی اس لئے تنى طرح ميمي وسمن كوابيسف الوبر فابونه بإسف دياا ورآلات آتشازى سس روز در نظام شابی اور قطب شابی جاعت کو بلاک کرتا تھا۔ ہر تیند قطب شاہ ا مدنظام شاه في محرفلى كونا مخطوط روا زكية ا وراسي آينده كر شال لا بن وعدول پرغداری کے لیئے المحارالكين محمد قلى نے بہشدان خطوط كايمي جواب ویاک میرے مالک سے مجھ براعما د کرکے البسا سرحدی قلعہ میرے میرو کیا ہے اور میں اس کے اصبان سے بی دخوش ہول اگرائے می خیا نت کرنے مصارات كرميردكرو ول توكل خدا ورخلوق دولول كے سامنے شرمندہ ہو يكا ورأب لوكس بى دنيا وى صلحتول كالحاظ كركي حيند داول توميرى عزت كرينگا وربعد و محبکو تک حرامته به کرمبروصول اور جزامیول کی طرح مجھ سے برمیز کریں سکتے عصے بادشا موں کنے اخلاق کر کا مذسے اسد ہے کہ اس د عاکوسے اس می کی اميدنه ركفكراس طرح كى تحريرات سے مجھ معاف فرائيس - قطب شاه كنے تفايز واركا يدام تقلل ويكها اورا وهرما صره كناس قدر طول ميلا اوركال جار مسيخ كزر كي بادشاه مرزااصفهانى برجواس كة نيكا باعت بواعقا بيذها بوا-

بہزا دالملک ا درسیدم تصنیٰ تھی اس دا قعہ سے آگاہ ہوسے جو نکہ یہ لوگ دِل میں محاصره کی طوالیت <u>سے پریشال تھے قطب شاہ کے ہم</u> اُ وازین <u>گئے</u>اور انصول کنے کہاکہ ہم کواس فلعہ سے اعداعماکر پیجا یو رکا رخ کرنا چاہیئے ظاہر ہے کہ عادل نما می تخنت گا ہیں مینگامہ بریا ہے اس لیئے بحائے بیال کے بیایدری سرگرم کوشش بونامها رے کئے زیاد ه مفید بوگا قطب شاه كون كرنے كے كئے بيا مذ وصوندر إلىقااس نے فوراً اس رائے سے اتفاق كياا وره ومسرم ون سب ل كرنتها ه درك سے روانه بوسے دين ب كوتا راج ا در بر با د كرينه مي كو بئ وقيقدا تضابنيين ركها ا ورجاليس بزار مسلح سوار ون کی مجمعیت <u>سے حوا</u>لی بیجا بو رمیں یہو کیکر شہر کا محاصر ہکر لیا نت گاه میں صرف د ویاتین بهزا ر خاصنهاں کے سوار موجو دیتھے حریفیوں نے بنے تیسے نصب کئے اور خیال محال میں گر فتار ہو کر حبنگ آنرہائی شہر دع لثرا وقامت عادل نساميول ا ورقطب نسابي ا ورنظام نسابي فوجورً من يجى بموجاتى تقى سيتيول في قلعمي بنا هلى ادر برج كوماره كومفبدو تحکم کیا حریفیب کوفلیه بهو تا ریا اور بارش شی کشرت سیے ملعه کی دادار تعِي تقريبياً بيس گزرگرنگئ -شابي فرمان تح مطابق عنين الملک كنجاني ا ور المنكس خال بھی چہد بنزار نعاصم لی سوار ول کے ساتھ بیجا یور پہو کیج کئے اور در وا زه الدبوركي طرف مقيم بروسي عين الملك ا دراتكس خال توسيني ا ميرون فضطره تعايدلوك سيدمرهن سيال كيئه بنزا داللك اورتطب شاه نے ارا دہ کیا کہ سبح کوجنگ شاری کر کے قلعہ پر دھا داکریں لیکن سید مفلی سیسالد بنزاداللك سے آزر دو محاس لے اس تدبیر کوایک دن علی می ندلانے دیا اوم عادل شام بول كومو نع ل كيا ورائفول نے قلعدكى ديواركودرست كرابيا ائترام اً اورا رکان دولب مبتیوں کی حکومت سے نارامن تھے اور ان کے قولاً وَرَحُل يربِهِر وسه نه ر<del>گفت ت</del>قع مبثيول <u>ل</u>خاس <sup>ب</sup>ات كا اندا زره كر قسم جا نرنی بی سلطان سے عرض کیا کہ ہم توگے فلام ہیں اور ملک کے اعیان اور اشراف بماری محوست سے ناراض بین عادل شاری ما حدان کی

بهی خواری کاتفاضه بهی بین که ملک کی حکو میت شریف ا ورعالی خوا ندان اهرا کے سیردی جائے تاکہ تظام ملطنت میں روات بیدا ہو ۔جا ندبی بی لےال کھ كلام كى تصديق كى اورانفيل كے شورہ سے شا دا بوالحسن ولد نرا ہ طابر كورير عليه بترركبا ميدا بوالمسن في متمنول كي مدافعت بركم ببست يا ندهي ا ورامراسط بركى كے تام فرامين استحالت يېزروقاصدول كے باعدروا ندكر كے الخيس بجابدرآ لنظى دعوت دى ا درسيد مرتفني كوجوشا ه صاحب كے خا ہمان سے عقيدت ركفتا تقانط لكهاجس كامضمون يدمقاكه بإدنها وكي قوت اوراسكي فوجی طا قست ا دراقبال اس سے کہیں زیا دہ بلندا ور بر ترد سے کہ حرایف اس پرغلبه حاصل کرے تم یہ بات قطب شاہ اوربیزا والملک کوسمھادو كداس فليل فوج سب وحوكا شكمائيس منقربيب مالك محر وسد سع إرشكرول کے دستے کے وستے تخت گاہ کے گرد جمع ہو جائینگے رتباہ الحسن فے میدمرتفنی و پر بھی لکھاکہ برکی امیر جو علی عادل نشاہ کے عبد میں خوف زوہ اور ہراساک مور تخت کا ومیں آنے سے رہمز کرتے تھے اور رائے بیجا تکر کے دامن می یناه گزیں ہوسے تھے با دشاہ کا قراک یاتے ہی جلدسے جلد یہال بہو یج فالسنكانسي حالت مي تمهارايهال في والس جا نائعي وشوارمو جائيكا یہاں کے قیام کاکیا ذکر ہے سید متفئی اپنی انحتی سے دل میں ریخبدہ تھا اور چا پتها مخطار قطلب شاه اوربېزا داللک کې کار براري نه بهو با دخيا و تي دولت خوابهي بزيستعد بواا درايني تدبيري شهروع كردي سب ازر ده بردکر الک کے ساتھ کک حرامی کرنا آئین شیرانسٹ شرىفيدل كوايىن مالك سىء س طرح بركشة موكره وسرول كى المازست كرنا ی طرح منا سب نہیں ہیے تک حلالی کا تقا جند ہے کہ اب جبکھیٹی امیر رسرا فتدارنبس رسيرا ورز فا مسلطنت شاه ابوائسس كيم بالتديس آلئي ہے توعمه والملك شاه الولمسن براعما وكركي ابينة قديم الك كي وفا داري كورين وونياكى سعادت جانوعين الملك، ورأكنس خال اس صوره كوقري على

سمحے اور شب کے وقت کو چ کرکے دروازہ الدیور کے قریب دوبارہ فرلیش ہوئے اور انفول نے باوشاہ کی اطاعت اور فراں برداری کا اِظہر ارک اسی طرح لمک کے اکثرا میراس خبر کو سنتے ری بچا پورٹ جی ہو گئے برکی امیر بھی گردہ كے گروہ عدالت بہناہ كيے صفورس حاصر ہوسے اور نشاہ ابوائسن كے صن اخلاق سے ايك بهيينهمين ببس بنرارسوار ونكالمجمع بهوكياا ورنظام سلطنت تيومض وطانستحكم بهوا بادفناه تحيظم كحرانق سب سے يبلے بركى ايبرول نے حريف كے لشكاركو ت و تا راج کرنا شروع کیاا وران کوایسا تباه کیاکه تعور سے بی ز ما مذیر انتکے الشكريس تحط براكيا تينم بيجا يور كير محاصره سي مقى نشأه ورك سنح عله كي طرح تمرينده مولئے علالت بناه اس و تبت صلح ير راضى نه بهوستے عقے حر لفِت اینے آل کارمیں پریشان ہو نے اور الحیس نے دائسی کا ارادہ کیا اور بدطے یا یا رجو بكداس وقست بيجا يوركي سخرا ورصلح كاوا قع بهونا دولول ا مرمحال نظراً لينة شاه درکے کارخ کریں اوراس کواج کونظا مرتثیا ہی ملکت میں وافل کرلیں اس منوره کے بعد حریف نا دم اور شمان بغیر کے تلفیجا پدرسے اقدا تھا کوانی این سمت ال سوره مع بعد رسید می می این بیان بی این می می می از این می می از این از این می می از این از این از این می از در می می می از در می می در می می می در می در می می ے احد مگر والین گئے لیکن قطب تناہ نے استمیں امیرسدز سبل نراً دی وجوا مسلم معزز ملازمین مے گروہ میں داخل تھا مصطفے خال کا خطاب دیا لیک بچارلشکر کے سامقہ روا نہ کرکے عدالت بنا ہ کے مک کے ایک حظتہ رنسيكا حكم ديا قطب شاه مصطفط خال كوحكم ديكرنبو دگولكناره وايس آيا ا و ر شرش بی مصروف بهوا ر مدالت بینا ه کوان دا قعات کی اطلاع بونی مَن اخلاص فال محصتوره سع دلاورخال صبتى كوايك أزموده كارنشكركا ميهرنباكر بها درسياميول ا وركو وسكر بالقيول كي عبعيت بحيسا يقويمنول کے صدر مقام تعنی گلبرگر کوروا نہ کیا ۔ ولا ورخال جلد سے جلد دھمن کے سمریہ

يهويخ كيا وراس في تشكر كاميهندا وميسره ورمست كريمي حريف كي مقابله يس جنگ آنه مانی کی شاہی اقبال نے اپنا کا مرکبا دلا درخاں کو فتح ہموئی اور قطب شاہی فوج نے دا ہ فرار اختیاری بے شمار مان عنیات دلا درخال سے اعمار یا ور ویزرره قطب شاہی میل بزرگ بادشاه کے قبضتی آئے۔وا تعات سے خبرر کھنے والو ل پر بیوٹیدہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہروانحف شاہی ا قبال کی برکت سے وقوع میں آیا ورنہ ہرصاحب عقل حا نتا ہے کہ جالیس بنرارتخ بركار ساميول كافلعه بجاله ركے كردجمع بمونا ور تبہي صرف دوياتين ہزار سوار ول سے زیادہ کامجیع نہ ہونا ور کھرایک سال کال مما صرہ کے بعد حریقے کا ناکا مرابینے ملک کو دانیں جا ناا وران کے ہاتھیوں اور دیگراسا سکتے كاعدالت ينا وسلي قبضهي أناسوا في اقبال شامي كا وركيميس كبا جاسكتا دِلا ورخال كويد فتح نفيب بهوني اوراس تحيمهمين سوداسا يُله وه منصب مير جنكى يرفائز بهواس اميه بسن حيدرخال قهايذ وارقلعه اركب كوخفيد ببغام دياا وراسے ائندہ کے دلفریب وعد ول سے اپنا بھی خوا ہ بناکراس ارا دہ کو لور اگر لے کے لنظ جدرسے جدر گلرکہ بینے یور روانہ ہوا مفرکی منترلیں طے کرکے دلا ورخال سف در دانه الدبع ريس قيأم كمياً ورايين معتمد بين خوار بول كوانطاص خال كمياس روا مذكركے فائدا سا فدرجا بلوسى ا ورخوشا مدا ورنيز ا خلاص كے ساتھ بمدرى كاظهاركياكه اخلاص خال نے فافل ہوكرولا درخال كوايك جزوضيف سجھاا ور حصاري مفاظت مين طلق كوشش نه كي ا دراسي بيغام رياكتمب و قعت موقع مناسب ہوگا یا دشاہ سے عض کرے ال سے اجازت حاصل کردیگا ا در تم كوخد مت سلطاني بيرسيش كرو ككا - ولا درخال ايسفي حسول مقاصد كااور زیاده اسیدوارموا ایک روزاخلاص خال دلوانداری سے فاع بموکرایت بسترراحت برآراً م كرف كے لي اليا اور ولا و رضال كواس كى اطلاع برونى ا دروه فوراً این فرزندول ا در سات سوسوار دل بندره ایمیول کے ساتھ يجا يورمي واعل بمواا درجلدس عبار قلعُ اركب بي جو با وشاه كا قيام كا وسع برونخا علالت ینا ه کا ترف تدمیوی حامل کرنے کے بعد دلا ورخال سلے

اخلاص خال سے مقابلہ کرنے کے اسباب فراہم کرنے تشروع کئے اور قلعہ کے اندرجابجا الميني علقين اورحا شبيتينول كومقرركركي بحداحتياطا ورموشاري سے کا م لیا۔اسی دوران میں معلوم ہواکہ اخلاص خال خواب مفلت سے بیدار مرواا در وا تعدسے طلع بروتے بی مین یا جار بنرارسوا رول کی جمعیت سسے طرع فيظ وغصب محما تة قلعدى طرف آر كاست - ولا ور خال سيخ حیدرخان ا ورایسے فرزندول کی مدوسے قلعہ کے دروا زہ بند کر لئے ا ور برج وبارہ پر توب وتفنگ چڑھاکر ڈسمن کے مدا فعیں شغول ہمواشد پیر ا در خونر يزلط أني واثقع بهو في حبن كاحال به تحقاكه بهي تواخلاص خال كأكروه ایسنے نیپر فتار گھوڑوں کو دوڑا کر نیون کی ندیاں بہاتا اور میں ولا ورخانی جاعت توپ وتفنگ سے میدان جنگ کوانشیں سمندر بنا دیتی تھی اور ا ور تو پورس کی ضرب سے ہر مرتب جستی اور بندی جوانحرد دن کی ایک جاعت لوخاكسننكرديتي تقى فتصريه كرشام كيرقربيب كهب تقريباً بجاس إسامحه موا تمرد انحلاص كيمقتول بمويح اورالل فلعمس صرف ايك شخص بلاك بمواء غرومه اٌ فِتَا بِ كَيِيدِ اخْلاسِ خَالِ إِينَ قَيامٍ كَا وَكُووانِيسِ ٱيا اورببلِ خالِ كُوجُو يهلة مصطفيانهال كاغلامرا وراس كالؤكر يخفأا وراب اخلاص خال سيوبي خوابول من واحل بوگیا ته اقلعه طی محاصره ا ورغله اورا زوقه کے مبید ود کرنے برتعین کیا لمبل خال نے محا صرة برسس مسم کی کو تا ہی نہ کی ا درتقریباً ایک ما ہ کا ز ما مذ طرح گزر گیا کر را پر ربعین سے لڑگا ا ورو وست وشمن سب کی زیان سے ئے احسنت دا فریس سنتا تھا۔ دلا درخال نے حضیہ طور پرایک سخص کو بمبل خال کے ماس روا زکیاا دراس کو دعد اسٹے دلفریٹ سے اپنا بهی خوا ه نها یا اخلاص خال نے خدمت محاصره ایک د ومبر۔ کی ا درخو دایسے مکان میں دلواندار دلوانداری ا درا شطا مرمکات کرتا ما بمبل خاب دُلا ورخال كارفيق بناا وراسي بنا ويرخاص مل بلمه اكثرسيابي بوجه اس کے کہ بادشاہ ولا درخال کے یاس تھاا ور نیبریہ کہ خزائر نشاہی پر بھی اس كاقبضه مه اخلاص خال كاسائة معجود كرميدوييان كرين كے بعد دلاور خال سے

حاملے ان دا تعابت کی بنا پر دلا درخال کی توست زیا ر ہ بڑھ**ن** کا دربہال *تک* نوبت بهوی کی که ولا درخانی جاعت لبل خال کی سرداری میں قلعہ سے با ہنگل کر جنگ وحدال کرنی ا وراکشرا و قا ت اخلاص خانیمول یر غلبه حال کرکیجان کیم رجوں *کویسپاکر دیتی ۱ ور غل*ہ ا ورر وغن اور دیکر ضروریات زندگی <u>ان</u> سے چھیں *مرقلعہ سے اندر لے م*ائی تھی *اس طرح پرابل قلعہ نے محاصرہ کیٹلی* کیات یائی، وران کورناه وامن نصیب برد آ نفوش که جار ماه کال سی پینگاه ر ۱۱ در نبهرمیں ایک شور توبین بریا ہوااکٹرایسا ہوا ہے کہ بیجا پور کے کوجہ دیا زار میں خانہ جنگی دافع مولی ہے افر بہت کسے مکا ابت گلولہ اور ضرب زنگی د مران را در تهاه برد گئے ہیں نگین ما وجو داس کشت و خواب کے نیتحد کا بمعلوم ببيس بموتا تقيارا مراا درتما مررعايا سست منكب آكئے اور ببل خال ن كوستول سے تمام المبرول كے اخلاص خال كى ر فاقت تركب كى اوراينى ا بن جاگیروں کو روا نہ ہو گئے ۔اخلاص خال تنہمار ھاگیاںگین ہا وجو داس کے بقى اس كے بيجا بورسے قدم كالنااين كسرشان سجھاا وراييے مكان ہى ميں تقيمر ما دلا درخال في المنظمة على الميول كو اخلاص خال محمال يرجيحا ر در کوہ اسے گرفتار کر کیے ولا درخان کیے پاس لے آئے دلا ورخاں ۔ حق دیربینهٔ کالحاظ نه کمیاا وراس کی د دلون نتیمیس کالبین دلا ورخال نے حمیاضا مبتى كدجواس زمايذي اس كامصاحب خاص بروگيا تحا بن ابيصلحت چندروزا ینارنیق کاربنا یا اور بعد کواس سے بھی خوف زوہ برد کو مبتی کو - العام تقریند كرديا وراب اناولا غيرى كادم تعرف كا اورايس استحکام مس کوشاں بروا۔ ولا ورخاں نے تاقی ا ورمعزز امیروں سے قرابت ل کواینا بی خوا و بنایا وراین اولادی تربیت کرکے ان کو مادشاً و کے ر د مقرر که یا در ندان کا فرزنداکبرسمی محمد خال نا می ا مراکے گر و ہیں واحل بروكر بادشآه كومفحف شريف ا وركلستنال ا دربوستال كي تعليم ديسخ يرمقرمه لياگيا \_ دومرا فرزند كمال خاك منصب مرسرنو بتى برفائز بموكرلغب أ چوگال با زی میں با د نشا ه کا نشریک کا ر بنائنگیریت خال امریخ ظیم الحاه کے

سلسامي داخل مرد كرعدالست بزاه كاياسيان مقرر بمواا ورعب القا دركو ما وجو و ا مارست کے قلعہ ارک کی تصانہ داری پر مقرر کیا گیا ہے تکہ عبدالقاد راہ عمر تحصا ولاورخال نے عمدالقا ورکی طرف سے یہ عدمت روی خال فرنی کے بیر دیگی ۔ ولا در خال فی بلزل خال کو فرزند کهاا ورنا می ایبر دل کیے گر و ۵ میں و انتخل کیا. ولا در زماں نے ایک لا کھ غیر کمکی باشندوں ا در سائٹھ بنرا حیثیبوں کے علا وہ جھ صاحب دونوی نه ستے باتی تام تو تول کو عادل شاہی دا بر و حکومدت سے خارج ارديا ينساه الوالحس اخلاص خال ك حكم سندا يك قلعيس نظر بند ستقه دلا درخال ان سيخوف ز د ه بهواا دراسي قلعيم ال کي آنهول ميک سلا تي کيم د لا درخان من اسی شقا دت یاکتفا ندکها بلکه میند دلال کے بعد حسی ب سيص كا علم خداكوسيداس قلعمين سيدصا خب كوشهر كرديا حاجي بورحومتها مهيترمهرمي متنازا ورعلي عادل ثنياه كاسرا يرده دار تقصامحن وبهم كي نياءير اینے عہدہ سیمعزدل کیا گیا اور اس کی تثبیت ایک عمولی سیارہی کی رہ گئی۔ ولاورخال نے جاند کی بی سلطان کی قوست حکومست، ہمیست کم گروی اور ایسیا انتفطا مركياكداس سے ياش كوئي وا وخوا وجھى نہ جاسكے ۔اس ايمار نے ولا ورخا ب تفانهٔ داراقلَعهٔ اودنی کو**جواس کا نخالف تفاصن تدبیر سیمنغلوب** کیاا در ایسسے تابويس لاكرد وسرول كى عبرت كے ليك اس كى دولوك أنكھيس بكال كيس ولا ورفال في نميس الماسيكارواج لك سيما عقايا وراحكام تربسب الر سنست کوجا ری کمیاغرض کدان تمام دا قعات کی بن ایراس کی تفعیست بالكل خو دمختا ربولى ا وراطينان كے سأتومها ت سلطنت كوانجا مر دين لكا دلا ورخال من سوف يوري يس كمبل خال كوراجيًّان لا إ رسي مقا بله بي جنھوں سے مصطفے خاک سے بعدا تبکہ خراج نہیں ا داکیا تھا ر وا نہ کہا۔ اوراى سال صلابت خال تركب سے جو متحنی نظام نتیا و كا وكيل سلطنت عنها نامه ويبام كركي نظام خدام مول سيدرابط أتنا وكدي مستحرا مدين والبار. ولا ورخال نے یا دشاہ کی طرف سے قاصدا حد تکرروا نکیا ۔متھنی لطام شاہ نے مجست اورا تخاد آميزنام مدالت بنا هكور وا ندسية اوربا ولتناه مي

تائخ فرشت ما رُغ نر شر از طالب عمرًا فعال

بره خد بجبرالطان المعروف به را جرصينُد سے عقد كى ايسنے فرزندميرال شاءً ميرن سيرسا تحداستدعاكى رامى سال قاسم بيك حكيم ولدقاسم بزركب المرميرز والمحنيقي بصرى بہایدرآ کے خدیجہ سلطان کا کا ح ہواا در فنا ہنرادی کی یالی پیجا بورسے احر مگرروا من برن چاندبى بى سلطان جوابيت بهائى مرضى نظاً م شاركو ديجيف كى بيىداً رندومندى شا بزا دی سے مراه احد گرر دانه بودئی چند دندل ال نوگول سنے شا و بعد من تعام كيا درحب كة فاسم بنگِ ا ور مرزا محرفتي دغيره ا مرائط احمدُ نگر خلفسيت فاخره ا و ر سيبا تخاازي معامرصع زين وكإمرسحا وزنينرد بيدا والشرفيون كحيضائ طليات سے رصعت اکر شاہ یوریپو یکے کیے نوخد کے يجرى نبي احر تكرييو بج كيا مهاحه تأريب دويارة ثن يزوي منعقد كماكميا اوراس كي معدشا بنرا دي ميران صين شاه كي على مي دامل برد ان-نتيخ قامم عرب تحفى ا ورفيات بريك قزومين الخاطب جنگيز خال ا ورو ومرسے احيان بیما پورجوالگی کے سمراہ کیئے کتھے شا وہاں ا در ہا مرا روائیں آئے ا ور دوکست ے بنا ہ کے عمر سکھتر، بنشا طمن تقد کرنے میر با د تهاه کا بهشیرهٔ محد قلی ۱ رس سارک زمایهٔ نهر با د شاه ویرب پنیاه نسفه استفادنه عنی بانباه كيرما تتع عقد زا صلى الله عليه ولم كن نيل كالا وه كرسے مقد سے فراغست ما *الما الما المدالت بناه سے توا عرصت اور دوستی کو* ما كا و ك نشأ ميركايك كرده ميدرا با دكوجوبها كسي الكر ر دا نه کیااس تقریب کا مرعا به مقاکسلطان نفرال نیا ه نشاه ي دُوترنيك انعترجا ندبى بن *كوجواس و قيت ايسف* برا دركا يُكار محدِّقَى تطب ثنياه سيرسائهُ عاطفتُ بين برورش يا رابي همي البيني مبالهُ عقد ل المسفى مندام مارگاه كويا دنيماه كے نيك الأده مسے اطلاع بنو لئ اورسسه بيحة حوش ورنشا دال بوكے انداول دلا ورخال تام مورس اس نے اس نیک ارا دہ کے بورا کرنے کی تمریبر شروع کی دلا ورخاب سے بنے محرقلی تعلب شا و یه سل درسائل ا درگفت وشنید سے بعد خاصه سل سمے

ایک گرده کوخوا جونل طک التجارشیرازی کی مانحتی میں متعددا جناس کے بحرا ہ حيدراً با دروا ندكيا -اس كروه بين سفركي منزليس في كييل ورملنگا ته كي سرحد ينس داخل بهوا\_ قطب نتياسي سرحدمين بيونجير هرمقام اور برمنرل يران كاشتعبال ا در اسیافت اور مهمانداری بروین کی پیگر و میدرا بالر کے فریب بهونجاله و ر ان کے لئے خیمہ دخرگاہ آرات کئے گئے اور تمام نسر فاءا دراعیان مکن سے ان كاستقبال كركے بيحد عزت اور حريست كے سالتھ اك كوتىبرى لائے اور یلدہ کے عدہ سے عدہ سکا نول میں ان کو فردنش کرایا۔ان لوگول کوعلم ہواکہ اعیان عادل خداس کے درود کاسب کیا ہے اور شاہی امیرون سے نہایت خوشی کے ساتھ بینا منبست قبول کرکے خشب مشرست آرا ستکیاا درنیک ساعت مي حقد سے فرا تعت حاصل كى - مرتضى نظام شاه اورشاه قلى صلابت خال بزرك كواس دا تعدى اطلاع الدائي يو نكه يه عقد بلاان كميم شوره كي كياكما تعا المحول نے محد قلی قطب ثماہ سے تنکا یہ سے کی محد تحلی قطب ثماہ نے ایسے باب کی ومیبت مصمطابق خاندان نظام نهای کایاس دلحاظ نیا اور مکرجها تسمو رخصت كريف بين الم كرف كاعلالت يناه سف يدوا قعا ست سف وراس فتعكو وفع ارنا بنا فراینه میمکنشکرکوها صرا درجع بونیکا حکم دیا - امیرا ورسردا رنشکرها خربوسط يا دشاه وهه و ميرى مين مهرسے روا نابعوا يو بحديدم عدالت بناه كى بيلى *جنگ تنی بهی نحوا یان د ولست سخه مینین اورا نمرنیان با دخیاه برسے لضد ق* کیں دلا ورخال کی را مے کیے موانق عالم خاں نے سرحد نظام شاہی میں قدم ر کھا اور قلعہ دنیر سے نواح میں قیام نزیر بھوا۔ امیران نشکر نے قلعہ کشا گئ کی تدبیریں احتیارکیں ورشولا پورشاہ ورش اور کلیان سے سا مان حرب طلب سے نظام شا کھلاہت خال سے اس سے اسیق جرا یم ی وجہ سے بھی انوش تفاصلابت خال يا بازنجركر كيمقيدكرو يأكبا ورميتيواني كاستصب قاسم بيك كوعطا بهوا - عدالست بيناً ه منظام شاة كواس درجه بامردست یا یا اور قاسم بیگ کے فلوس آمینر عرفضے تھی اونٹا و کے ملاحظ میں مخر رے

عدالت بیناه نے نظام خرابی کلت سے استحالته الحصایا ور تطب شاہی فلمروکی طرف رفتی کھیا فطب نتابى رما ماس حبر كوننكر بيحد يرمينيان بهو بي محملي قطب شاه كؤعلوم برگياكه عدالت بينا ه الی دجہ سے اسطرف کارخ کیا ہے اور باوشاہ نے حلدسے جلد ملکہ صال کی ماگلی مع تام سامان جینیر کے روا نہ کرنیکا حکم دیا سلاق پری میں ملکہ جوال کا محافہ ت نييس اوربش قريبت تحفول ا در بدلول كرحوالى قلعه كليان من علالست يناه ، پاس بېرونځ گيا<u>مصطف</u>ے خال استراً با دی نظام نتيا و کي طرنب <u>سے محا</u> فنه سَاتُعا يا عدا ليت بنا و في تام اراكين دولت كداياكي كي استقبال ك اللي روا مذفر ما يا ا در اس كے بعد خود ملى خرا مال خرا مال روان بهو سفے ا ور ملك جمال ونشكرين ليے آئے چارروز لشكريس محلبن شي دنشا طاكرم راي اور اس عسے بعدهدالت يناه بيغ شاه درك كارخ كيا - طازمين لاركا ه ن حبت معقد مرتب كناا ورايك ما وكالم عيش دنستا طاكا دور دوره ربا-اس ز ما مذيح بعد أو شاه في ملكم السع الآقات كي در ما معدا مسلطنت كوا نعام داكرام سع الا ال فره يا عيش وعشرت سع فراغست عالسل كري با دشا وتخست كا ه شرىفىك لا يأا درمصطفاخاك استراً بإدى كور دبار ه شابى نوازشول -فراز قرما ما اورد ولل بزرگ ا ورجو ده ما تنی رسی ماره بنزا رمون نقدا ورایک بنكراً درسر بيج مرتع مع زين ولحام ا ور ديگرتفيس ا ورُتي قيمت تحفظ وربديين دكراسے رخصت كيا -اس كتاب كى تاليف تك مكرجال كے بطن سے يمن ر زندا در د دوختر محل تنابي مي بيدا بوسن عن سيسايك فرزندا دردولول بيتياك بقيدهات بيك يروروكار عالم شل نشابي كو عدالدت ينا ه كمسايه عاطفت می عمرگرای اورا قبال عطا فرانے ۔ عدابست بناه كابهي نحوا إن اسى دوران بن مرهني نظامرنساه كي بيشوالي كامنص ا المراكم التا كے موافق قاسم بيك كے سير دہموا چونكہ ليفض نيك اس مل کا مفرکرنا المآلار مقارس خدمت پر فائز ہونے سے کھ زیادہ خوش ا درراضي نه بهوا -اس كارروا بي كامتيمه بيه بمواكه سفله مزاج اشفاص جوگا أو فرا ورزين آسال من تمينر نه دے سکتے تھے بہات

سلطنت می دیل بو گئے ا در افقول نے برطیح کے حیار ا در مکاری \_\_\_ المسين كوصاحب اختيار بنايان الإيان الأباشول كنة كالمم بيكسا ور دومسر اعيان سلطنت يرطرح طرح كيهتيس باندهيس اوربعبغول كو قيدخالؤك مس كُرِفتا ركياا ولِعضول كواحد مكرسے خارج البلدكرا ديا مرتضى نظام شا و پر ديوانكي کا غلر بھھااس کی گوششینی ایورعدم تدجھ کی وجہ سے ان ارا ذل نے ماک کے برس برس عبدست أس الم يقيم كراليفان واقعات سي نما ندان نظامة باسر بالكل بے رونق بروگیا۔ مرتفنی نیظام شاہ جوایہ خرز ندمیرا رحسین کا جاتی ہمن تقاان دلذل ورزيا رهاس كفل مي ساغي وركوثمان بهوا\_ مرتضى نظامتناه نے ایسے ایک معتمدا میر آمنیسل خال و کنی کوخیا ہنرا و جسین کے قتل کی ترغیہ دى ميرزدخال دلدسلطال جسين نميرازي جوا ندلذك فاسم بيگسكا قائمقا مرتقا اس واقعہ سے آگاہ ہموا اور اس نے اطاعت تماہی کو بالائے طاق رکھا ا دریدارا ده کر لباکه مرتفلی نظام نهاه کوتخت سے معزول کرے میرال حسیس کو فرا نروا بنائے۔ چونکہ یہ اہم کا مربغیر عادل ننا ہی ارکان دواست کے مشورہ کئے نافکن تھاائیمل خال نے اینا ایک معتبر قا صدر لا ورخال کے پاس بیجا پور روازگیاد دراسے ایسنے ماقی الضمیرسے اطلاع دی دلا و رخال نے انعیل خال كاينغام عدالت بناه كيصفنورس عرض كيا - چونكه اليل خال كابيغام ميران صنیمن کی نجات ا درخا ندان نظام شاہی کی بقاسے دابستہ تھا با دشاہ نے اس کی درخواست تبول کی اور دلا درخاں سا مان سفر کی تسیاری میں مشغول ہموا ۔

مسل فی سامت بیس سرایر در شامی نکالاگیاا در نیک ساعت پس باد شاه سنے بیجا بورسے سفر کیا باد شاہ ایسته خوا می سے سامتد احد نگر کے قریب بہو نجاا دراس کے در د دکی خیر میرزا خال نے بھی کئ ا دراس سنے احمد نگر کے امید ول کوابنا ہم خیال بناکر مرتفئی نظام شاہ سے کہنار کشی کی اور قلعہ دولست آباد کو روانہ ہموا شاہزا دہ میرال حسین باب سے حکم سے ای قلعمیں مقید بھوا حدمیرزا خال سنے میرال حسین کو قلعہ سے نکالاا دراس کے ساتھ

، حرنگرروا مذبهوا - و وسری طرف عدالت بینا هبی بینرا رسوار ول کے ساتھ سرحد يرنده سے كوج كركے احد نكركى طرف فربھے تاكد لؤك مفلى نظام ناه ك كر د جمع بهوكر شابنرا ده ميرال حيين كي تخست نتيني مي مزاحم نه بهول جلس دن کہ اوشاہ نے مائورس جواحم نگرسے یا کے کوس کے فاطلہ پرہے تیام فرا یاسی دن میران سین نے احر مگریہو نیکر اِ ب کومقید کرے تخت محکومت يرطوس كيارا برارتيم عاول في ابرا وه كوسا رئب با دوي ادر با وضا كاخيال تھاکہ میرال سین کی ملاقات اوراین ہشیرہ سے دیدار سے مخطوط ہمد کراینے اک۔ وواس آمے کہ ناگاہ یہ خبرشبور بونی کہ میراک سین سنے این ا دانی ا در کم عقلی کی دجہ سے مرضی نظام کو بد ترین عذا ب سے شک کیا اس مثل کا مبب پر ہوا ر میرزاخال نے جوسرا پی فسا و تھا جع دیگر گراہیوں کے جو دولعت، آیا دیس اس کے گرد جمع ہوئے تھے میرا حسین سے کہاکہ تمعارے باپ نے ایک مدت تک فرا نردانی کی ہے ا ور ملکوں کو فتح کیا ہے حبت تک کریمٹی شاہ برقید حیات بنے فرا نروائی کا شعب محصیل سارک مذرموگا میرال سین الحمیندل مے عریس آگیا و رکغیراس کے کہ عدالت بناہ سے جو سرطرح اس سے عزز ترب سط مناوره كرك إب كورة نيغ كروالا - عدا لعت بنا ه اس خركومنكر بحدر مجيده ہو کے وسیس نظامہ تناہ کی ملاقات کے ارا دہ کوفسنج کرڈالاا در کیوسیس کردگو جینیام رسان بی بجد دلیرا در بے باک مقابطورقا صداس سے یانس روار با دریه بینام دیا کرمیرا میااس سنکرشی ا در مفرسے یه تحقاله مکوتخت حکومت م سطّها ذرا ورتهار سے دالد تبطی نظام شاہ کوجوا سے گوشہ شین موگیا ہے میمی خلوت خاندا ودفلعدي نظر سدكر دول تاكرتم اطينان كے ساتھ فرا زوائ كوسكو لكين اب ينجرسن منى بے كرتم نے خوف حداكو بالائے طاق ركھكواب بر اینا و تعصاف کیا ہے اگر تھیں ایسا ہی خیال تھا تو یا توغیب یدر کومیرے سير دمرد يابوتا الكرس السيحفاظت سعديد ياس ركفتا ورياس ويب كونابيناكر كے اس كے وفد غه سے نجات حاصل كی ہوتی اس امركوبيس مجھيك بات كاخون دنك لائتكاا درتم خداكى باركا وين عنوب بمذكر طلك مدم

ا پینے اعال کی سزایا و کے بہر نوع تھارے معاملہ کو خدا کے میر دکرتا ہوں اور اس وقب تماری حال سے مجھ تعرض نہیں کرتا تاکہ لوگ یہ منسجویں کہ میری نشکرننی کا مد عا ملک بر قبضه کرنا سخا - با دشا ه سنے میرات سین کو بینچام دیا ا مدامی عَلِّد مَرْضَیٰ نشطام کی زیار سے سے فراغت حاصل کرکے اپنے ملک کو والبين آيا - عدا است يناه كويجالدربيو يكل بمعلوم بواكه طا باركرا جرباج وزاج كا داكرفيس تسال كررسي بين ا درجورةم كه ان راجاؤل في على عادل غاہ کے د تنت ہیں مشطفے خال ار دستانی کی دلیاطت سے قبول کی تھی اب اس سے اداکر بنے میں کسی میش کرتے ہیں! د نشاہ نے بلبل خال حبیثی کو ود بنزار موار ول كي مجيت مع اس اس ان دا نه كيا تاكداس اواح كراحا دل كوتلوا مرتمے زورے زیر کرے ا درمین سال کا خراج جوالیس لا کھ بچا س ، سزار ہون ہموتاہے وصول کرسے ا مراگر راجگان ند کورر قم دینے سے انگار کریں کتا الن محقطعول ا، رثيهم دل كو فتح كريح الك محروسيل واخل كرسك رحسن اتفاق سے ایک سال کا موصر تھی نہ گزرا مقاکہ با دشاہ روش متمیر کی رامے کے مواثق جال خال مهد وي سين تظام برسلط بوكيا و داس سلن با وشاه كومل مركع سارس بشرس مهدوى مدسب كورارج كباا ورفيرهمي بانتند ول كے سائة زمي و در مدادا ست مستنش آنے لگا۔ بیضری تبہری ایور میں مجی شہور ہوئی اور ا و نشاه نے نظام شاہی خا ندا اے کی اصلاح ا در چند وگر ضروری امور کی عمیل کارادہ المعطالية بجرى ميس احد مگركارخ كيا - با دشاه سف جید تأکیدی ا درضردری فرایس مبل خال مبتی ا وراس بزاح کے وو سرے امیرون اورانسرائن نوج کے نام روانہ کیئے کہ اس فرمان کو یا تے بی میں قدر جلد قلن بموایت کو با د شاه که سیمونیجائیس ا و تسل اس سیم کراننگرشا بهی نظام شابی فكسبي دانل موبب بل خال با د شاہ کی ملازست سے *سرفرا زبروجا کے* ا وراس عم كوبي صردري اور داجب التعيل سيج لضكر شاري فلكهٔ شاه وركب مع جواري البير كياا ورولا ورخال في ايك مبنيه سمي قريب بيال قيام كيا بلبل خال ا وراس ك لشكركانام ونشان مي طابرنه بموا ولا ورخال يه بمفاكه

اب اس کازیا ده توقف کرنا جال خال کی منزید تقوییت کا با عنت ہو گایہ سه دار جلد سے حلدا حر نگرروانہ ہموا - جال خال سے یہ اخبار سے اور پندہ ہنرارموارول ا در تو ہے اور نفنگ کے ساتھ بہمرائی استعیل نظام نیا ہ آگئے بڑھاا وَر قصہ ہُ اسطی کے جوارمیں عدالت بنا ہ آگے نظر کے مقابلہ میں تعیام ندیر مواجو مکدر ماند برسات کا تھا اور مجی کبھی ! رش ہو جاتی تھی اس لیئے طرفین میں سیمے ہی فرلق نے لاائی کی ابتدا نہ کی اورمیس ر دراسی طرح گزر گھے جال ُحال ہی بیصنطرب ہوآ ا در اس نے صلح کو لڑائی پر تر جیج وی ا ورایکسٹ گر دہ کو داسطہ بناکریا دشا ہے۔ ایت كمك كو دالبس جانيكي درخواست كي جو مكه بيجا يور كامنتخب لشكر لما با ركي مهم برنا مزو بوجيكا تتعاا وجال خال فيجي اليغ حدس زياده منت وزاري كي اس ليفي ا دشاه نے اِس کی درخوا مست قبول کی ا ور یہ کہاکہ عدالت بنیا ہ کی بمشیرہ خد تو کہ لطا<sup>ن</sup> كى إلى مع تسين نظام شاه كي نعل بها كي إكرميرك إس سيويخ جائے توميں این فکس کو دائیں جا وال جال خال نے بیگرا فافہ معجینے نزمزا رہون سکے عدالت بتاه کی خدمت میں رواند کر دیاجیس دل که با دشا ہ نے کوچ کا اراد ہ لبیااسی رو زلمبل خال بڑی شان وشوکت سے سامتہ مع جرا رلشکر کے شامی الازمت میں بیویج گیا لیکن جو نکه صلح طے ہو جگی تھی اس ایسر کا آنا بیکار نیا بست ہوالمبل خاں نے حس کی شحاعت ا درمیاست کا اُ دازہ سار سے ملک میں ملند برديكا تعانقدا ورمنس حركي لطورياج وخراج ملابارسه لايا تعابا وفناه كي ملاحظه میں میں کیا بلبل خال حس نے اس قدر مقور سے زما مذمین اِلمنی گرانبہا رقم راجيكان ملابا رسع وصول كى تقى عسيين وافريس كاأرز ومند تفاليكن دالا ديفالم کی عدا وت کے خیال سے بار شاہ کے مجرے کوحا ضربہ بھوا ا دراس کی مزور پر اً بَيْ حِواجِنَا سِ كَلِمِلِ هَالِ السِينِ بِحراه لا يا تقاان كَي قيمَت جبر برايول – دلاورخاں کی رائے کے موانق میریت کم آنتی اورجو چنر کہ دس ہزار ہون کی عقى بنرار بمون اس كى قىيىت تبانئ كۇي اوزلېل خاب كى الى نىت كويرنظر ركە كم بقسه رقم كاتقاضه راجكان المارك تعلقين سع بولمبل خال كيسائحة أف تع كياكيا ايك روز دلا درخاب با دشاه كي ا ركاهي ديوا نداري كرر إلحقا

جرحارم

يبل خال حاضر بمواا در إحقامي رو ال لے كر با ، ضاہ كے قربيب كھيڑا ہوا ا و ر رراني كين لكا ولاور خال في است حقار ست سع ديمها أوركما كوس عالى مرتبہ یا د شاہ کے کلے خلائے کئی ننگی ننگ میں تھی طاقت نہیں ہے تم سے کیو کر ایسے الک سے خلاف حکم کاروائی کی ا ور فر مان یاتے ہی کیوں نہ یا رگاہ شاہی کی را ہ لی بلبل خال پیرجانتا تھاکہ با د شا ہ اس پر مہر بان ہے اس نے بھی نها بست دلیری مصحواب دیا که با دخماه کی خاک یا کی تسویس نے سکتی نمیس سے ال بارس قیام ذیر بہیں ر بامیرلی کیا عال ہے کہ یں احکامر شاہی کی خلا نب درزی کا خیال بھی دل میں لا ڈک سب و ر مان مبارک مجھے والمی کرنا ٹک سے مکٹیں و ہاں سے راجا دُل کوزیر كان سے خراج وصول كرنے من شغول تھا اگر بے بیل مرام د ہاں سے لرتا یا فرمان کے مضمون سے راجگان مذکوراً کا ہوجاتے توا کتنے دیوں ت بر با و جاتی ا وربیگرال قدر رقم خرا روشیایی میں مدواخل بر مسکتی علاوه يرتهي تمام امير حاسنتے ہيں که اس منظل ميں اسلامی کشکر کو بيجد ے اسٹھانی بڑی مردگی ۔ اس لئے دہاں مجھزیا دہ قیا مرکزنا يزانتين تمرايي كهوكه حبيب تصيب يبمعلوم تتفاكه بلانشكر ملابا مرتضي طرح كي كاركراري سیس سفر کرنے کی زخمت دی او ز ہرگی تو تم نے کیوں یا د نساہ کو لگا نہ کھے لکہ نول وجه پرمنی ہے کتیں بھر بھی میں اپنی خطا کا قرار کرتا ہوں سنے جرم نخذ بالک سے عرض کرنا ہُول کہ ایسنے دیر بینہ غلام سے أندده بهوالتكن جونكه حيارة كار ندئقااس فلسس بمي ايسنے غطيبه كوظا بسرند بو-وياا ورمناسب نسجها كراميرول كوابيناءهم راز بناكر ضحرا إ فتظل مين كوكئ فعتد ا در فسا دیر اکرے . دلا درخان نے لبل خال کا باز و محا کر با دخیا ہ سے

عرض کیاکہ بلبل خال اس خا ندان کا قدیمی کاؤر ہے مراحم شاہا نہ سے اسید ہے کہ با دخیا ہ اس کے قصور کومعا ف فرمائیں گئے عدا لٹ پنا ہ نے دلا درخال كامعرد صة قبول كياا درلبل حال كو طعمت كاخره عطافر الي محلس شابهي ك برخانست ہونے کے بعد دلا ور خاں مبل خال کوایتے ہمرا ہ مکان پر لایا ا و ر اس کی ضیا دنست و رخاطر داری بهست احیمی طرح کی ا در کهاکدی سفتے کم کو اپنی ران سے فرز مرکہا ہے اگر ہما سے سلطنت ہیں میں تم سے اس قدر مخت کیری محے ساتھ بازیرس نکروں تولوگ پرکہیں گے کہیں امورسلطینت میں ایسنے رزند کی رعایت کرتا ہوں غرض کہ ولا درخال نے بنبل خال کواس طرح ایسنے سے طبی اور فافل بناکر کرنائک کے فرزند کو جرمبل خال کے ہمراہ إدشاہ کی اظهارعقبدت کے لیے آیا معا فلعت عطاکی کے اسے جصب کیا۔ ولا ورخال نے راجگان ملا با رہے ووسرے ایکی ول کو بھی اپن عنا برتول سے شا و کر کے الخنيس تھي دايس جانے کي اجازت دي ي عدائست بیناه بر بان پورسبویخ اور دلا ورخال ایبنے حربیث بنبل خال کی تحظره تبها دراس تحيفليه سيع دل من سيرخ فيسه زر ده بهواا وزحود ا ن بندیرا سے نظر بند کر دیا۔ یا یکی یا چھ مینے کے بعدا خلاص خال کوانعام واکرا ے وعد وا<u>ے سعے ا</u>ینا ہم راز نیا یا در کمبل خال سے تنام قدیم دحید پد حقوق کو ٠ إ م ذِّير ، كرك ا وجو د اس لي مي كداس كي كاروا ني سب مذالت بينا و راحني مذ ـــــنيه دلا ورف لمبل خال كونا بيناكره يا - اس ايبري بيركر اس با دخياه كويجد نألوار زری ور دل در خال مجی جلدسے جلید اینی مسرا کو بیمویج آب<sub>یا</sub> -عدالعت بناه كابر إن نظام شاه إ ناظرين كومعلوم بهد كدميرا حسين شاه يايش کی مدد سے لئے احد مگرچا اادر ای سزایر مثل کمیاگیا اور آئیل پر إن شاہ دلا درخان ادرجال حال کی جنگ ابن سین نظام شاه نے تخست حکوست برجبوس اکیاا درجار دل طرف سے ملک بداورس مكتمين المانتندا ورفسا ربريا بمواكرامن والان كور والديند بروكم فرليف

اور زلیل سب کی ایک حالبت بوگئی اور ملک بی ابتری کا دورووره بهُوا-

جال خال مہدوی نے مکب کے رز لیول او با متول کواینا یا دیمتیں بنا یا ورسارے مهات مكب پر قالبن بهوگیا بر إن شاه ولد انتقال نشاه سے جواش سے بیشیترایت برا در مرتفلی نیظام شاه کی قبید سے تبعائے کرجلال الدین مختذا کبریا د شاه کی خدمت نمیں یبو پخ گیا تھا پرسناکہ احد نگر کے تخست پر ایک خردسال فرانر دا بطھا یا گیا ہے۔ بربان شاه كواس وقست ملطنت يرقبضه كرف كاخيال بيدا بواا وراس سنها با کہ دبلی کا نشکر ساتھ لیکر دکن پر عملہ آور ہوا ور فکس کواینے فرزند سے واپس لے۔ بران شاه نے تخریس این رائے کو برل دیاا وراکبر با دشا هسے عوض کیا کداگر میں کشکرشا ہی کوہمرا ہ نے کرا حد بگرجا وُل کا توا مراسٹے نظام شا ہی مجھ سے نحرف بوجائينگ اس لئے بہتر ہے كەمى تىنبالىنے دلن جا دُن ا دراميروں كوابنابي خواه بناكر مدردتی لك ير قبضه كردل - اكبراً وخياه ف اس كى درخواست قبول كى ا ور ير شرط كى كراكر بر إن شاه اين على ير قابق برومائ تومس طرح سم ميمرى میں تفال خال منے لک برار ہمارے سیر در دیا تھا اسی طرح پر ان شاہ بھی لک ندكوركواكبرى حلقة حكومت ميس وأحل كرو سے بر إل شا و سف جبراً و تبراً يه شرط منظور کی ا در دکن روا نهروا - بر بان شا ه سنے پر گند مندیا میں جو دکن کی سرحد بنے اور جبال كا وه اكبرا، دشاه كى طرف سے جاگيردا رئتما چند دنون تيام كيا ۔ بر ان شاه سے را جعلی خال دالی آمیر و بر وان بورکی راستے۔ يبليخوا جانظام استرآ باوي كويرتغيرلباس قلندر ول كي صورست مي احر مكر تے ایران نشکر سے پاک روا در کیا اگر نظام استرا بادی امرائے نوج کوا طاعت ا در فر ماک برداری پر آما دہ کرے اور ان سلے بر ماکن نظام کی المرا دا درا عائت پر شد میمیں لے فواج تظام الن صاحبوب مسمے پاس میردنیا ورایت سفرکا مابان الياا مرام محيع أسيسول في بران نظام كى اطاعت كاو فده كياا ومعنول ف الخاركياكم اليرول في ساحة وين كا وعده كيا مقاان مي ایک جہا تکیرفال مبھی معی مقاع مرحد برارا در دل بیت فاندنس کے قرب وجوار سے وركنو كا جاكروار محاا ور ندسب مبدويد كے رواج يانے . ا العال خال کے زوال اور اس کی سابی کا دل مصر خوا ال تھا جہا گرخال کے اس معالیہ خال کے جلرحباره

خوا جد نظام سی بیختظیم کی ا در بر إن نظام کے نام ایک محرومندلکھ کور داند کیا مبیں اس کواجر نگرا نے کی دعوت دی خوا جر نظام کو زخصت کر کے جما نگیرخال سانے اس کے عقب میں ایسنے ایک عزیز کو تنفول افٹیس بدیوں سے بمرا و سنٹریا میں برہان نظام سمنے پاس روا زکیا اوراس کواس امر کی بیمد ترغیب دی كه حلد سے جلدا حد كركا قصد كرے بريان نظام اطينان كے ساتھ برا ركى مرحد میں وافل ہمواا ورجہا نگیرخاں کیے سکن سے حوالی میں میرونجا ۔ ملا قاست سے وتست سن اتفاق مانفاق كسيجها نكيرور إن سي الزاني بنوني ا دربر إن شما ه شکست کھاکر برحال ورپریشا جس را وسے براری واحل ہوا تھا ای راستہ ہنٹ یا کو دامیں کیاا درا یک نامہ راہ علی خا*ل کو تحریر کیا جنب ہیں ساری حقیق*ت سید اگا ، کرکے جال خال کیے دفعیدلاور اماہ سور دتی پر تبعینہ کرنے کی معقول تدابہ اختیار کرنے کی یا بہت اس سیم شورہ کیا علی خال نے جوا ب دیا کہ اگر تم اكبرا وشاه سي نومي مدوطلىب وكلي تودكن كے سلاطين تم سے رىخىدہ ہوكا جال ُخال سِنْتِفْق بِوجِ مُنتَكِّما دلاس دجه سيفتند بس طوالت بييدا بوگي ا ورخيزبيس *اس قدرنشکرموج دہنمیں ہے کہیں حال نھاں کے مقابلہ میں صف آرائی کر کے* اس کے فتنہ کو د فع کر دارہ اور تھیں احد تگرکے تخت پر پیٹھا ڈل میری را۔ سے کنار کشی اختیا رکر کے اس معا ملہ کو ا براہیم عادل کے میر د رناچاہسٹیئے یہ امرتینی ہے کہمعارا مدعابغیراس کی توجہ کیے حاصل نہ ہو گا۔ بران نظام نے راج ملی کی تصیحت کے موافق چند خطوط لکھے اور مین اسم تیردفتار قاصدول کے واسطمسے بجابورروانہ کئے۔ نامہ برآخریج الادل شافلہ بجری میں بیجابدرمیں بہویخے اورمورخ فرشتنٹے مکان پر تیام نہ پر ہوئے پنقیرانسی ماہ ربیع الا دل کے شروع میں عدالت بنا ہ کے لازمین نمیں داخل ہوا تھا۔ ان المول كالمقمون يه تحقاً كه حو تكه ديرراسنته قاصد دل ير بنين يس ورشسام شاہراہیں ونوں کے قبضہ میں ہیں اس لئے میں نے ایسنے نامہ برول کو اس رااه ہیں روا نہ کنیا ہیں ۔ تم میرے با و فاا و مخلص بہی خوا ہ ہموجس طرح

مناسب مجعوان خطوط کو با دشا ہ کے ملاحظ میں ٹی کرکے ا ماد کے خواستگا پر مو ا در اس بات کی کوشش کرد که عدالست بنا ه جدرسے جارمبری خواہش محمطابق اس کا جواب اوافر ائیں۔ یہ فقر قاصد دن کے ہمراہ ولا ورخاں کے باس گیاا واس سے سارا اجرا بیان کیا دلا درخاں نے خطوط ! دُثنا ہ کے ملاحظ میں بیش کئے مديسرموانق تقدير بهوائي وربا دشاه يخبر إن نظام كويدد ديين كااراده لیا ا دراسی و تنت بلانسی توقف کے نا مول کا جواب لکھ کر قاصد و ل کے پر دکر کے ان کو دائیس جانیکی ا جازیت دی ۔ با د شاہ نے دوہی تمین ر و ز ن نیمزرنتا رقاصدا طاف سلطنت پمر ، رواینه کیلے اور برا رکھے کے معے ہوجا ننگے بورسرا پر دہ تھاہی اسرنکالا گیاا وربیجا پورسسے جبہ کوس کے فاصله پربہمن علی میں نصب کیاگیا۔ با دشاہ کے نمک ر بیج الثانی یو مینچینشنه به ند کورکوجال خال مهروی سے استیصال ا ور بر ان تطا**ه** برارا دے سے شیاہ درک انترانب برار کے ام روا نہ کیے جن کامفنون میں تفاکیمیں کنے خوا کی عنابیت ا در اس کی بهر! نی پرنجبروسه کر کے اس بات کا را دہ کر لیا بنے کہ اعلیٰ نے بر بان نظام شاہ کو بحا ہے ان سے فرزندامنیل ثنا ہ کے تخست عد نگر پر متمن کرون اس سنے کہ باب کی موجود کی میں نوعمر بیٹے کا حکم ان کرتا آئین فرانر دانی کے حلاف ہے تم معول پر لازم ہے کہمیری رائے ا و ر مشوره سنع تجاوز نذكروا وركم يهست بالدهكراطاعت اورخراب برداري يرمتوج بهوا ور ر إن نظام كاحكام مع خلاف درزي نكرك راه راست برقائم ربواسي دور ال میں چینددیگر کا صدیر ہال نظام اور داج علی کے فرستادہ مدالست بیناہ کی بار کا ہیں جا صنر ہو سے اور انفول نے جن خطوط اوضا ہ کے ماحظ میں سیش کئے ان خطوط کا مصمول میں تھا كرس تدريم بي خوا إن مفرت با دفها ، كي شريف لا نيسے خوش ا در شيادان بوسے بين الى سي الله سي الله والله والله والم الله الله عدالت بناه كالشاكر شي الله المالية

نوری نتیجه برا کر بهواسے وه په سے که برا برکے امیر مصوصاً جہا نگیر خال منشی ا و ر اِس سے تا بع فران ا مرااس بات بر کمرستایں گر جلد ایسنے کو ہم کے بہونجائیں لیکن احد جمر مسے حینکہ قاصد بہال آئے ہیں ا درائٹول نے پرخبرڈی ہے کہ المعيل نظام تها وكوايسة بمراه ليح كربرار كارخ كرسے ان اخبار كى بنا بإمرائے برار کو پیچراً ستنہیں ہمونی که ایسنے مالک کوشطرہ میں جھیوڈ کرمبس قد رجانگائ ہو اور اسکے بڑھھے توبقین ہے کہ جال خال عادل نساہی افواج کے حوف۔ یرار پرطراً ور ہونے کا را وہ ترک کرکے احد نگرسے کو ج نہ کرسگا ور برا رکے امرائطمنتن بموكريم كبيع وتخ حافيظ عدالت يناه سناس مشوره كو تبول فراً یا در شاه درک مسے کو یے کرمے قصید دارلنگ کی طرف جو برا ر کی سرحدیه دا قع سدے رخ کیاا دربر إن نظام اور راجه علی کو پیغام دیا که تم نے خو دہی قدم اکے بڑھایا سے اور رار کے امیروں کونامے روا مذ<u>سکھ میں کر بر با</u>ن نظام کی اطاع نه بون تم لوگون پر مجي لازم هيے كه برا ركي سرحد پريمو يخ جا وُ ا و ر اك ا سرول کوایتے اِس جمع کرلولی تھی جال خال سے فارع ہوکرتم لوگوں سے آلول گاجال خال بھی اس مشورہ سے دا تف بہواا درجو تکه شکاع دلبرا ور یہ برتھااس منے دریف کے دولول گروہ کے مدافعہ کی تدمیر میں سوئیس اُ کرر را شرر ارسید احدالملک بهیدوی کوخطالکها که اطراف وجوانب کے محرال دو وجر سے يرے تباہ كرنے برآ ا وہ ہو گئے ہيں ايك سبب توبهات با وشاہى ا ور دنيا سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری وجددی بغض اور مرای عنا دہتے یہ لوگ جابعتے ہیں کہ مذہب بہد و بیر کا ام دنشان میں کولیں بنے اس قدر محنت اور ہے کہ تم کمزمست مضبوط با ندھوا وجس طرح مکن ہمو برا رکھے ا طراکونشلی ا ور دلاسا ديرتم سرحد برا مه برقيام كروا وربر إن نظام كواس مك بي واهل م

ن بوینے دوراج ملی خال نفاق سے کام کرے اور سکش ہو کرحنگے کا ارا دہ ظا ہر کرے تو تم بھی اس کے مقابلہ میں صف آر ار موکراتعیل نظام کی بہی خوارسی رنے میں کو تا ہلی نہ کر دمیں تھی عنقر سب دلا درخاں سے صلح کر طبیعتھا رکی مدد کو ر بعد عال خال کنے ولا ورخال کے نام ایک بخطالکھا اور په زيا ده سالينه کيماس تصاکا کو نمي نتيجه په کلاا و سيمال تمال کي نظامتن بی خزا نه کا در وازه کھولاا ور او گول کوا نعام داکرام سے ذریعہ سے این ا بندهٔ کے درم نباکرجرا رکشکر تبیا رکیا ورسلیل نظام کے بحراہ جنگ کے ارا دہ سے جلد وحد مرسے کو ہے کیا اور دارانگ کی را ولی حمال خا ل عادل شا ہی لشکر سے سات کوس کے فاصلہ یہ قیمر ہمواا ورامیں سنے دویارہ ولا ورخال کے یاس خاصدر وا نہ کئے ا در صلح کے یار سے سر گفتگو کی دلاورخال نے اس مرتبہ می نطور سابق صلح سے انکار کیا جا آن خال ایسے مال کا رقمیر بیجد یرمینان ہوا۔ ای درمیان میں جند خوشا مربوں نے دلا درخال سے کہا کہ جال خال کاا را دہ ہے کہروپول کی ایک جاعب سے مساتھ *میدال جا*گ سے فرا رکرے اورتکل میں بنا ہ گزیں ہوجائے دلا ورخال بدنفیب اس انواً ه ربقین کرنیااً وربیدارا د ه کبیا که عادل تسابهی ا میرون کوساته لیکوجال خال صبتی امیر*بهتک خال ایم جال سینحرف بوک* لوكرفتا ركرك إنفاق سيمايك یه حال معلوم بمواتو ده میمجها که نشکر کے تام امرا داسی طرح بیلے بعد دیگر۔ اس سے حداٰ ہو کر دھمن سے حاملیس کھے اس وا قعہ سے جال نھال اور ريا د ويريشان بهواا و رايني تيام گاه سي كوچ كركے ايكىپ ايسے مقام بر بوحى انتطام سے گئے ہی ہناسیب اور موزول تھا۔حا ولا ورخال كواس دا قعه سي كا وكا ولاورخال ايني احاقبت اليتي سے مجماکہ جال خال سنے فرار ہونے کے ارا دہ سے کونے کیاہے اور بغیراس کے

كەعدالىت يناە سے اجارت جال كرے يا يەكەد دىسرے جاسوسول كى أمد كا أنتظا كريم ال خال يبس بنرا رسوار ول كيسائة عمر كرويا ولا ورخال نيءغرورا ورشكيرمس سرشا ربهوكرحنكب وجدال كاسا مان كلجي نبهيس كبياجب وسمن نے وویاتین کوس کے فاصلہ پر سپونج کیا تواسے دور سے خیم اور کا ہ نظرة کے دلا درخال نے یو جھا کہ لینکس کا ہے جھنوں نے جواب و یا کہ ينظام شابي فردرگا هيه اور معفنول نے كماكداس مقام برعا دل تعابى لشكر مقيم بے ولا درخال اسی دریا فت حال ہی میں تھاکد دوسرے جا سوسول الساطلاع وى كدنظام شامى نوج فلاك مقام يرتقيم بيئا وريه طيعان بي نے نصب کھیں ولاور زحال آگے قدم طراحا نے سے بازر إا ورايسے مفرکنے سے ترمندہ ہوالین چ مکہ اس نے بڑے غورد مکبر کے ساتھ مفر يا تخفالين ارا ده برتائم رلا ورويس تقيم بردكيا دلا درخاب كارا ده تضاكه اسك عقب میں جولشکرروا ناموا سے وہ آجائے توسیدان جنگ آراستہ کرے ای درمیان میں ایک مقرب درباری بادشاه کی بارگاه سے صاحر عموا ا دراس نے ولا ورخال کو ید بیغام عدالت یناه کاسنا یا کیج کدتم نے سا ان جنائے کے تیاری نہیں کی ہے اس لئے آج کے دن معرکہ آرائی موقوف مکھو ا ورئيس وتست وهمن كامقا بله كرنا -ولا درخال مني ميول كى كترت ا در إلتيول كى زيادتى معدايسا مفرور بهور إلتما واستغشابي قاصد مصمعذرت جابهي وركهاكهم بالمجي حال خال كوگرقتا ركر يحقيم كودستي بتر مدانت بناه کے صفور میں لا تاہوں اور جنگ کی تمیاریال کرنے لگا دلا در رفال نے بیار اُرکن دیرانی م مقام سے دبنی فوج کوم ٹایاا ورلیے قاعدہ او فرستہ اور اندہ کشکر کے ساتھ حریف کے مقاطمیں ۔ آرا ہوا ۔ دلا درخاں نے ترکی امیر دل کوجو تعدا دمیں یا یخ یا جہہ ہنرا رہتھے ایسے نازک وقت میں ایسے سے جداکردیا اور انفیس حرافی سے الشکر کے بميراس ليئتعين كياكونظام تنابى امراايين إلتمي ودخزا ندميلان جبك

سے ذلیجاسکیں اورجہال کے ملمن رئومہدوی جاندت کے قتل کرسنے میں می تو تا ہی ندکریں جال خال سنے جب دیکھاکدا ب فرار کے تام ماستے بندایں تواس نے بھی بمبوراً کلوا را تھا ئی ا در انہیں حرب کے موافق شکر کوآ راستہ لباا ورمهد وی امیرول کوجوشجاعت ا وربیا دری میر مشهور تھے داییا ہی مقرر یسے تھوٹی ہے سی فوج کے ساتھ یا بخوس جا دی الاول کو معرکة کارزا رکی راہ تی طرنین مسطبل جنگ بسیح ا در بها دران ر دز گارش د فارتگری میمشخول موج عا دل نشاسی معرالین عین الملک كنیانی ور عالم خال دغیره جونكه جانتے محف كه یاه شا میل خال کونابینا کرسادر با حکمرتمایی جنگ ا فاز کرنے کی وجرسے ب ان ایلرول نے عین معرکة کارزا در ایش تسکست کوبہا مذقراً رویاا در دلاور خال کوبلائے خال کے میر دکر کے تحود با د شاہ کی ف مسته أيه رسو بي سوي المروا ورفال ريخ ايست ميمنا ورميسره كوالى طبيول يرمنا وكفعاا وراهيال كراك أس لفكر كوفتكست بوتكي بيسا وصريبند وسان ك قاعده ميم مطابل ورجو واا ورجرا اخست وتاراج مي مشغول بهواا ور دلا درخال ايس ناته سایه نونو مدو گارمیدان می رنگیا - جال خال او ر تدخان شی نے جوا تنک معرکه کارزا رسے فراری ندہوئے تھے ا ور لوٹری گھڑے ستھے موقع بکردلا درخال بھس کے گر د دو *روموار*ول سے زياده كم جيست برهى ملكيا دلا ورخال كياس مالست يسميدان كارزارين ابت قدم رمنا موجب بلاكست مجعاا درسات تفحصول مرجم بحراة جمن مي ايك يمولف مجي تعاراه فراير اختیا کی خبرسانوں سے بیعلوم ہواک عین الملک اور عالم خال ملکست کوبہا د قرارہ کی دیان جگ مصيحا محيي ادر فلال ماه صي إخراه كياس دارانگ جار بيين اكراس تياه اور براد كريس. ولاورخال بيحد كفرايا ورنمايت تيرى كيرما عذرات طركيات لكاراور بسيانوج سي سيمي ودین سابی اس سے آسلیے اور ال ایسرول سے قبل ہی سے است داراسنگ بہو کخ کئیاا وردشمن کے تعافیہ الن میس بھی نہ تھی اُ ورتین سو ہاتھی دلا درخاں اور اس کے ابعین ۔ گرفتا رکرے گرے غرورا ور نشال و توکست کے ساتھ دارا منگ بہونچا حوالی تصبیمی نقیم ہوا سولف فرنمة جواس معرکہ میں زخم کھا چکا تھاا ورضعف کی وجد سے با دشاہ کے ہمراہ ندجا سکا تھاا وراسی قصبیری قیم تھامہد دیوں کے ہاتھ میں گزفتا رہوگیا اس نقیر نے بڑے صیلہ اور بہانہ کسے الن کے ہاتھوں سے نتیات ہائی۔

سار ما الارا ورسروا رفناه وركب من جع بهوست اور خوش برنی که راجه قلی خال بر ان نظام سے الی گیاہے ا درا براہیم عا دل کے حکم کے موافق برار کے امراجی بر ہان نظام کے پاس جمع بموکر احرابگر بے حلہ رنے والے ہیں ۔جال نھا ک ما دل نسا بھی کشکر کے انتماع ا درا ن انصیار کی عت سے اس نواح میں اینا قیام ناسب، شبیماا ور دارانگ .... سے كوچ كركے جلد سے جلد برار روانه بهواس كا مقصد يہ تصاكر باربروكير ران شاه ا ور دا جہ علی سے معرکہ آرائی کرے ۔ راجہ علی جال خال کی ر دانگی شے انھا رسکہ سے زیادہ پر نیشان بواا وراس نے سیدامی الملک اور وسرے ہدوی امرا نوجن کے کمرینے طائن نہ تھا قلعہ امیبر میں مقید کردیا اور حال خال کے تعاقب بار بے مرحس قدر حلدمکس برواخطوط عدالت بنا ہے صفور میں مروا نہ كيزًا ورحد سے زيا د هندت وزاري كي - إوشاه تع جال خال سے تماه نے پر کم بہرے مضبوط با ندھ کی تھی رسیاہمیوں کی تعدا دا وران کے ساز دسامان ى تحقيقات فرانے كے بعد جال خال كے تعاقب كے عنوان سيسے ماه ورک سے انتی کوس کی راہ جلدسے جلد فے کی اورقصیہ اِتری بیویج كَتَةً يا دشاه ا درجال خال كے لشكر كے درميان أطعه روزكي را وتني حال خال نے مدالت بناہ کے تعاقب کر لیے کے خوف سے راہتہ کر کڑی تما م رئيس كما او شأه بيدمناسب مجهاك تركى اميرول كوجواً تله بنرا رسوار ول-مرتع على وكركے جال حال ير وها واكر كنے كى غرض سے روار كر-يرابير كلدس جلدح لفي تك نبويجكرتا م راستول كواس طرح كدوتمن كوغلدا ورجاره زميو كخسنج أورجبال كهيس موقع يانين وليف اس قدر منگ کریں کہ اس کے اعوان والفار فالغنا ، اور ہراسال ہو

اس سیے جدا ہموجائیں اور بر ہان نظام اور را جدعلی آسانی کے ساتھ حریف پر \_آئیں ۔ان ایسروں کور دا نزکرکے با دنتیا ہ نے خو دامک دریا کے کنارے م فرہا یا یہ تقام ہیحہ صاف اور دلکش تھا اور بہترین اُمول کے یا غانت کنزت سے پیکاں یائے جاتے تقے جو اوشائی حبیوں اور فرکاہ کی وجہ سے ایک مبضیت برس بهوگیا با د شاه بن<u>ے</u>ارا د *هرگیاکه تا*زیت آنتا ہے کی دجہ ۔ س مقام پرسبر کرے قدم آگے بڑھائے دلا ورخال برادبار حمایکا تھا بردلا درخال كويا دنتها هي رأ سے زیا د ہ ٹروگئی تھی عدالست بیٹا ہ لیے اس لمارا ده کرنساجونکه مام دن درخال کے طبیع فرمان تقبے يرام بمجم كوخو وانجام ويبييحا تصركها بيراليت يناه بيفاس رپوئی وه قطعاً موافق تقد رئتی -ایل حال کیفسیل به سبے کرچونکا ولاورخال نے ایسے معتبر حاشیہ تینول کے ایک گروہ کو با و شا ہ کے اورتام منصبار ول ایبر و ن ا درار کان دولت کواینا بهی خوا ه بنار کها س کیے نسی غیبر کی محال نہ تھی کہ یا د شیا ہ سسے عرض حال کرسکے ان وجو ه کی بنا بر دلا ورخال پر خالب آنابظا بهرباتک محال تفاعدالت بناه گردش عدالت بناه الهامي تدبير يركا ربند بهو مجبول الاحوال ببند وس كوح عرصه سنے با دشاہ كى دالدہ كى سركاريس الازم تنفس ان كورچيا نتئا نه تفعاحفيه طور پراپينےاميرالا مرامين لا ياس معيماً وردلا درخال مصحفت تغرست كالطها لكيامين الم نے جو بیحد دانشمندا و عقیل تفاعرض کیا کہا گرا، دشا ہائس سے اراض ہی توہم بندگان در گا ہ کو تھم ہوہ تم اس کے ترکو جلد سے جلد دفع کریں۔ بڑھ مشورے

سے بعد الفیس و داول ہند و وال کے داسطہ سے یہ طے ہواکہ تنسب کے و قعت ب میں ہو با دخوا ہمین اللکب کے لفتگر کی جوشاری لفتگر يكوس كى ماه يرسينه راه مسلما ورهين الملك على فعال اور مرول عمي ممراء إيعقا فواج كولي الاورخال سيمعرك آرا داکر نے کے لیے تیار موجا کے س با د شا ه كوراسترييند آني هيدوه وس رج ب شفق بحرى كي مبح كوجو د قست قبولسيت فالم مى ورفال منه ماكوليك المعالم المعالم المعالم المسلم ا غلام منے فوراً اس کے مند پر طانجیہ ا را جلودا رکنے دیجھاکہ ربگر موٹر سے لاکرحا حرکر دیسنے نا د شاہ اوراس کے غلام الت گھوٹرو**ل پر سموار ہوگر** کے با ہرآسنے البیس ٹمال جو با دشاہ کی دا یہ کافرزندا وراس رات عااس کے پیما نا ۱ ور دوٹر کر با د نسا ہ سے کہاکہ بیدو نست اہرتشریف بیوں سے ہمرا وسوار او کرمیرے ساتھ جل معالم خود ب ماس خال ا<u>ست</u>رسامول کے م علني ويوكوسو بالمساكم م کا ہ رہیو بچے کیا بیائیزموانق رائے مار ببوكر حلقص وقت مرایدوه سے با برآنے کی خبر شہور ہوئی خاصصل ال محلس اور رابر دہ تیا ہی کے گرد حبع ہو گئے تھے اور میں ہم ا اس طرح مین بنرارسوار با دنشاه کے گرد جمع ہمدیخ ولا ورخال جواتمی برس کی عمرسے بھی تنجا و زہر دیکا تنعا ایک دکنی آوا کی کیے سائقوس کے صن وجال کا اواز ہُنگر فائیا بذاس پر عاشق رمو گیا تھا۔

ہیٹن دمینٹرے ہیں شغول تھا۔ د لا درخاں کے یاسیانوں ہیں ۔ روبیررات گزرنے کے بعد یا د نتیا ہ کے متنور ہا ورعنین الملک و غیرہ کے واقف ہو گئے یہ دولوں ساہی دلا ورخال کے در با رمیں الم ینے اور ہر حند اکھول لیے کوششش کی کربر دہ داراا ور بحرم راز دلاور خال کوال دا قعہ سے آگا ہم میں کیکن با دشاہ کے اقبال سے ایسا نہ ہونے یا یاجب کہ عدالت بناه رات كي فيل حصمي لعود سے يرسوار لشكر سے ابر تشريف لے گئے توولا درخال کے حاضیتینوں نے بڑی شکل سے سے بدارکہ ورتقیقت حال سے اطلاع دی دلا درخان ا در اس جنگ کارا دہ کر کے طلوع افتاب کے قربیب یا بھے یا چھ ہنرا رسواروں کے بارتناه كى طرف روار بروك ان لوگول كويدا ميد تقى كه خاصفيل كيسيايي ا ورندكورهٔ بالاأبيردلا ورخاب كي سواري ا وراس عظيمت وشاك كود كم مكر ادشاہ سے گناری شکر ہو کرتنل سابق کے اسے صفا طست میں لے لینگے اور دلادر خال مجعم فهات سلطنت برقائص اويتصرف بموجا فيكار و لا ورخال إد ننداه كے قريب بيروي اور مدالت بنا و في بسف إيك مقرب در إدى نوعین الملک سے یاس روارند کیاا درا سے ولا درخاں کی مافعت کا حکم دیا۔ نے برظاہرتو اوشاہ کا حکم قبول کیائیکن خفیہ طور پر دلاد رضال کومیفام دیاکہ چوم ب بار کے باس آگیا ہی مجبوراً اس کے بمراہ ہو گئے ہیں تم خاطر جمع ہو کر اہشاہ ينمها فقالوا وراين حبكه دالس حاميم تمعار بصدراه ندمول كي دولا ورجال كيفاس بعفام كوسك الكسطرك فاصله سعاري فوجا ورفرزند كوجهورا ورخوو باريخ (ودحار بالحيول محصها تنوبإ دشاه كحكسا منغ آيا اوراسي طرح س اس بنے یا دشا ہ سے عرض کیا کہ رات کے وقب یا دشاہ کوئیوا رہوکہ امرات امناسب ناتفاا بعي مناسب بيم كرصفورسراير د وفعامي كي طرف وُلِيسَ بِمُول إِ دِنْهَا وسلفِ عُصِيب الودليجة مِن كِمالَدُكُون اس ليا وم نرا دے سکتاہے ۔خاصحیل کا یک سیاسی مسی وزبک خاں آ سکے را وراس نے بڑی مرعب کے سائمدایک ایم لواری ارا کرجہ

یضرب کارگر ند برونی کیکن دلا در خال نے بریشان بردکرایت کھوڑ ہے کو بیجھے مٹا یا وراوز کب خال نے ارا دہ کیا کہ د وسرا ہاستہ تلوا رکا لگا سے دلا در خال کا گھوڑا تلوا رکی جگ سے جراغ یا بروا در موا در مین برگر بڑا ادر خال کا گھوڑا تلوا رکی جگ سے جراغ یا بروا در موال درخال اور خدا ہی در خال کے درمیان اینا ہاتھی حال کر دیا تاکہ دلا درخال موقع پاکر دو مرسے گھوڑے درمیان اینا ہاتھی حال کر دیا تاکہ دلا درخال کی فوج پر ایسا شاہی موجب وجلال جیا یا ور دہ ایسے خوذردہ بوئے کہتے بعد دیکر کے درمیان اینا ہوگر میدان کارزار سے بھا گئے دلا درخال ایسے طور پر ایسا شاہی اس سے جدا ہو کرمیدان کارزار سے بھا گئے کے دلا درخال ایسے طور پر کہا تھا کہ دلادرخال ایسے طور پر کہا تھا کہ دلادرخال ایسے طور پر کہا تھا کہا ہو کہ درخال اور خال کی خال میں ہوگر کے اس کے ہاتھ ہیں گرفتا رہو کر درخال یا دفتا ہی سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جلد درخال کیا گئے۔ دلاورخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جلد میں جدا تھ جا در بید کر ہیں۔ میں ہوگر کے اور خال یا درخالہ سے جدا تھا کہ درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جلد میں جدا تھی کر بیا اور میا اور جلد میں جدا تھی ہا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جا درخال یا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تیا م کرسکا اور جا درخال سے جدر آھی اور دیا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے ہیں نہ تعالی کرسکا اور درخال یا درخال یا درخال یا درخال یا درخال یا درخال یا درخال کرائے کر درخال کی درخال کر در

یا ده قربن قبیاس حقی لهذا اکترلوگ شیعه بن سکھنے ا ورسجد ول میں ا ذالہ يمطَابِق بلند بموت \_ ما دشاه إكر يقصوركومعا فب فرما بالتيكن ماوشاه دان يوتسرمنده كراسخصا بينا بحداجتك ، طار خفط میں داخل نیس اسی دورا ت دآفري البنداموني ا ) ا در بینال حدیمیسلطال ، ز را ده ابراميم من ايسنه جياعلى عا در عطفل سهساله تعالجين-ام كاجارى كبيانتها بنرا وهانعبل كالمكاركيساية عاطفت مي بر درش باتا عقائليل نبوغ كے قريب بيونجا ور

دلا ورخال منے جو در پرسلطنت تھا تنیا ہان روز گار کی رسم کے موافق ٹناہنراہ ہ لد مدانسة بایناه کے سایڈ عاطفات ا ور مال کی آغوش مجست سے جدا کر سکے بلكوان كيةلعيم تيدكره بإحيشيول كافتهذ فردبهو بخا وردلا ورخال كي مناحمة یے پاس روا زکیا ا درا سے بینفام دیا کہ بعض امور کی بنا پڑھن کی مصلحت تھم سے یونید دلہیں ہے ما وجو دتھا رہے تنوق دیدا رکے بن تھاری مفارقت کاطبع بردا شبت كرر إ بول ليكن اس معالم مي مجهيم عدوس مجهوا وراسي وقست ايسة یا دُل سے زنجر قبید تو ڈرکراس قلد میں جوکٹریت گل دریاصین کی وجہ سے فرد دس پریس کامئو نہ ہے نغمہ دسا زا در سانی و نسراب کی محبت ہیں زندگی بسرر ولیکن اسی کے ساتھ فا ہمیت کے اکتساب ا وُزاریخ و دوا وین سکے مطالعها ورسواري ورجو كال مازى سيفافل ندر بهوغم واندوه كدايين إس نه استے تو دومی چند ضروری اسر طے کر کے تئل سابق تم کوا بی خلس میں ظلب كراد تكار عدان ت ينا ه ييز تها نه دا را دركوتوال قلعه كينه نام بعي فراير جابدی کیے کشا بنرا دہ کے یا دُل سے رُجُر علمدہ کر دی جائے غرصکہ اِ دشاہ كے حكم سے موانق برمبدینہ بنرا رینو ان نسا بذا دہ شمے اخرا جات سمے لئے اور ح طرح کے مید نے اور اس تواج سے میس تحفیے اس کے پاس میو تخینے لَكَ مُختصر مِيكُ بسوا تلعه سے إبرجانے كے اورسى تسم كى قيدا ور تفليف إفى مذربی اور کلازمین قلعه بسرطرح پر اس کی خدم اكثرعيدين اورمجانس نشاطاً در و يُرُمتهرك ا و قات مي شابزاده كويا و فرما تتھے کیورخ فرشتہ نے احدخال خزیبۂ دار سے جوبارگاہ شاہی کاہرست مقر اميرتها يه ردايت سني بيع كه ايك مرتبه ملكوان كي بهترين أم عدالت بيناه كي حضور مي ميش كي كيفيان آمول كو كلفي ميره كنتي بي ا وراس كي وجرتسميدير ہے کہاں سے مغزاستخوال میں ایک یا دوز نبکورمیا ہ پیدا ہموتے ہیں انمو ل کو وكي والت يناه ك دريانت فرايكريدام السيحالي ك ياس بهي بہونچے انہیں تخفہ گذاریے عرض کیا کیونکیلی مزبہ درتوں میں ہارآیا سے

تا مرسل اِ دشا و کے لاحظہ میں میٹر کر دینئے گئے ہیں اس کے بعد حوصل مخیتہ ہول کے و و شا بنرا ده کی خدست میں روا نه کئے جائینے یا وشا و کو پیجواب ایند نه آیا وراسی و تست د ه آمرنگیوان روا زگرایشها و رشه بنرا د ه کوکهلامجهیمأ کیجهیوه بلگوان میں بیدا ہو اورتم است نشج كموم يسسى طرح زبان رنبيس ركدسكتا بمعل تم كمعا واس سن يعد جام خیت الول ده میرے کئے روا نکر د-اس کے علا وہ تقانہ دار کے نام فران صاور بهواكداب جوميوه يخترا وركعان كي حال بموسب سع نتا بزاده كى خدمت من منيل كما جائے اور بيرمير ہے الاخله ميں متيں ہو فينقريه مت بناه في البرومروت كالظهار فرا يامس كي محصف سيعقل انسا رسدے اور شاہرا دہ بیعتش وعشرت کے سات قلعمی زندگی سرکرراعقا اورونیا کی تالعمتیں اس کے لئے جہاتھیں سوراتفاق سے تنسا ہزا و کا عمل نے تله ووربه اطسان انعام كوفراموش كياا ورقريب وووربه اطراف كيفتذير دازول راه راست سئے انحرا تب کیا ا درالفت ومست کوطاق نسیان پیمکی الانسبية ورنقاق لوايناشدا رينا بالتأثيل يخساتويل مضال سلنشك وتوكي يم المرافي الفست المناس أوور عدالست بينا وسع ياعي بموكيا - با دشاه النا بداخيار نظهٔ درالیسردن سکے کمرا و ر و فاسٹ دا تفسیر سوا مدالست بینا و نے اتام مجست ، ملئے پیلے ایکستھیں مسیوست، آمینرخط تھا ہزا وہ کے نام لکھا کہ اگر پرنشکی کو چھوٹا نحر ظ حست التحتيط الركريب تو توبوالمرا و ورنه الينف اعالي تفي منرا بعَلَيْ على إوشا و \_ ية مدايست أيك بعتد إمبرتها ولؤياكم كي معرفت جوشيخ المشاريخ قطب عالم حضرت منبديندارى رصسه الدرطيه كي اولا دليس يتقرر واندكيااس خطاكا معنون ليهتفاكه خداهس كوتخت حكومت اورا تعال عطافر ما تابيع ووابس طرح كم فتنوب ا ورونا دسته سيرمر سر مسرمقا بدي مقلوب تنس بو المعيس معلوم ي مربهترین حصه ملک دکن کامیرے زیرنگیں ہے اور ر اطاعت كزاري تم اب مجي اس ادادة فاسد سع باز آئ الديم معين عنايات فنابى سليسرفرا زكرول ورنه جركيمه بهولي والاست بموكريي مجهاس بات كاخوف ميه كركيس جدا منواسة معرك لازا ريس مم

ننے اور برختی تھیں روز سیا ہ د کھا نے ۔ ندالست پنا ہ کا قاصد للکوال بہونجا یکن شابنرا ده ایل نخراه راست نه اختیا رکی او زخطا کا جواب ناصواب ر و این ر کے شاہ نور عالم کو تقبید کرلیا اور خروج اور ربغا وست کے سامان مہیا کرنے میں کوشال ب سے پہلے ایک فاسد بر ان نظام تنیا ہ کمے یا س روا ندکھیا ا دراس سے مدد کا طلب گار بهوا برہان شا و موقع کا متظراً در وقت کا نتظا رکرد کا تهااس نے مدد کا و عدہ کرایا ا درجوا ب میں لکھا کہ اگر تم چاہتے میو کہ کا مرموا فق مرا وانجام یانے تو بیجا پوریکے امرائے کیا رئوا کیندہ کے دل خوش کن وعدوں سسے اینا ہی خواہ بنا وخصدصاً عین الملک کنعانی که ایسالامراا دِرملکوان کے قربیب حشد کا جاگیراری اس ایسرکے موافق ہوجا نے کے بعد تام ارالین در با زحود برخو و تھا رہے بہی خوا ہ بهوجا نیننگے نتیا ہنرا دہانیل پر ہان نظام کئے وعدہُ المدا وسیے بیمدخوش ہموا ا و ر عین الملک سے جواس زما زمیں پر کشہ ہوپگری میں قیم تھا ربط واتحا دیسیدا ارہے عین الملک اوراس کے خواند ہ فرز ندائنس خال کواپنی طرف راغد رليا عين الملك كا بتداعٌ بنيشتا تقاكه معالمه كوطوالت بمواس <u>لنفا</u> كى تهنأ يه تقى ك تنا بنرا ده أعيل بمجوان كوابنا إلى تفتخت بناف ا وراس معدّ لك مر ام كاخطه دسكه جاري بهر تاكه أيب يئ لكت مي ودبا دشاه فرا نزواني كا د م رین اس خیال کی بنا پریه امیر به ظاہراته عدالت بنا رکا بهی خواه بر الیکن غ رر شابنرا ده كا بهرا ور زبناا وراسي بيغام ديائة ب بهاست ملطنت مع بعراه خدمت مالي بي ماضر بوما فريكا اسي نے شاہ کور عالم کے مقید ہوئے کی خبر تو اور بارشاہ بیمدغفبناک بهواا و رانساس خال سرنوبیت کوحرارلشکر کے بھرا و شیا بنرا و ہ کے فتذكو فروكر بنا ورجعار ملكوان كي شخرك لي المروفر الاالياس خاك الكوال بيوي ا دراس بن مصاركا محاصره ركبيا شاهراً والشيل من مقابله كرين كي طالست. نه تفي شابنرا دة وهد بند بروكيا الياس خال سن إلد وشدكة فام راست ال قلعد يربند كرويه من يين الملك مي شارى فرمان كي مطابق للكوال بيويجا وربزط براسس من ماركا فاصره كريياتكن السكيري كي طرف مستعميته غله دا ذبخ فيه طور برانل تلعه كوسونيتا را علالت بناه لنه يافيار سنطو

عین الملک کی طلب میں فران جاری کیاجس کا مضمون یہ تھااس ز مارنہ میر قلعهٔ بگوان کی تسنیر مذتقر ہے تم سپر سالا رکشکر ،مو حبار سے جلد بار گا ہ سلطانی میں حاصر میو اکد اس بار ہیں تم سے میشور ہ کہا جائے ، دراس کے بعد ج" مد بیرتھ حارے نز دیک سب بواس کرتمام اراکین دواست کاربند بمول اس کے علادہ اور بھی بیمند صروري باتيس دييش بياض وقست تم خدمت عاني ميں حاصر برد محدان امور مِي مُعِي كُفَتِلُو كَي حِالِيكِي عِينِ الملكب سِنْ فرالَ كاستَفَالَ كِيا وَرُفرانِ كَي بِهِ الْكَيز عمارت مصطيري بموكر ببلدسي حلدردا ندموا الداسي طرف بادشاہ کے ول میں ندبیدا ہوئے وے یہ امیرا پینے چند محصّوص الا تعینول کے سائتہ یا ہے تھے خت کومپوریج گیا ا در معض غیر سلم در با ریوں کوجواند نول با دشاہ کے مقرب بو گئے محفر نقد و دولست کے عطیہ سے اس امر برتیار کیا کہ یہ ور باری بعشهُ عُر ، الملك ، كي خير خوادي كي دائمة المجلس نها بي مي بيان كرتے بيري عدالت بناه نواكر صفين الملك سحي حركات وسكنات مسي سكاري ا ورد غابا زي كي آنار كا يتبطيغا تتعاليكن جو بحداس كے سابقة حقوق كالحاظ متيعا اور نيريد كدائھي اس كى إم خواري كالقين يمجي نه بروا تخفااس ليئه با د شاه ليخسي تسمّر كا أطها رغصنب به فرما يا بككوشش به فرانئ كهاس كوابيت احسان ا دركرم سے دوبارا ورأ ور فے معدالت بنا و كانعيال تحفاك عين الملك علمي سائغواس طرح ملوك نے سے اگراس کے دل میں نک حرامی کاخیال بھی ہو کا تو بھی فور اُجا تارسکا سے حیاتیں کہ اس زماند میں اس کے کا لول تک مو تی س وحيي صف ستيمن يا ڪارڪه زمن خدمست کو بور ديا ور منے فلیہ وہشت کی وجہ بعد تخت شاہی کے قریب پہونخاا در تخسیب کے پالیاں کو بوسہ دیر حسب ا این جگه برایط گیا عدالت بناه نے دیماکداس امیر برخوف بیحدطاری سے إ زنما وتفورى ديره وسرى جا نب متوجد بها دراس كي بعد براي توجد ا درعنا یت کے ساتھ مین الملک کی طرف رخ کیاا درا سے اپنی نتیسریں

کلامی سے شا دکر کےخلعت اور کم دخنجرمر صع اسپ تا زی چنبرچہ بھلیس حواہرات مع مرضع تمعاعين الملك كوعطا فراكم ما وراً سع جاكيروايس جات في إجازت دي است مسب سے بڑے پر گذائی کری کور دانہ ہو گیا عین للک نے اب بھی أجخ صهرواية يزخيال ندكيوا ورنسا بنرا وهأعيل سسع را بطذاتحا واسي طرح فالخرركعا ا ومتل سابق كے غلہ وآ و وقد د ال كے ميرونجات من برا بركونشال راغير العك کی په کارر دانی خاص و نام سب برطا بر مردنی مین انفاق سے اس را ندمین بیجا پر رکاکو توالم سی سیات کھاں جو دکن کے اولی طبقہ کا ایک فروتھا! روت اور معض ضروری چنریل بہری استے الیاس خال کے یاس گیا ہموا تھا۔ دایسی بی برگینه بحرتی بیرو نیجا عین الملک کواس کی تواضع بوخیال آیا ا و ر البيضة بهمال اس كي دغوت كي حييات خال بمينيه إزاري أنتخاص وبمنشيع ر في تعما بي عين الملكسب كوبهي اسي مبيل كانسان مجما ورايس طريق كيموانق اس سے ہم کلام ہوکرائی بالیس کرنے لگاجس سے عین الملک کی حرام خواری كااظها رہوتا کھاعین الملك فحضب ناكب ہواا ورحیا ست خال کے کماتھ ئتی <u>سیمیش آیا حیا</u>ت خا*ل تعی مسلوب تعقل بوجیکا تحیا*اب ا ور ایسنے سے با ہر ہوگیا ورصاف إلفاظامی اسے حرام خوار کینے لگا حیات خال نے کہاکیمیں انہی کا م کے واسطے ملکوان گیا تھاا در اسی مدعائی تحقیق کے لینے يبان آيا موب فلان فلان ولايل ولايل وراساب مستحما ري مكب حرا مي كا يورالقين بوگيا ہے حيات كاس كفتكو سي قصد يہ تھاكە عين الملك بھور وبیدا سے دیکراینے سے راضی کرے لیکن چو تکداس کی حرام خوادی کا راز ست ازبام بوجیکا تفاا وداب بدمعا لمدیوشیده ندر اتنحا اور بر محد کرکداب نرمی ا ور المائمت سے كام نہیں جلسكتا اس في حيات خال كويا برنخبر كر كے علاز الجا ہ سی مخالفت کا اطبار کیا آ درانی کانت اور قوت برم فردر ہوگرا کا نیٹ کا دم موسے ر السام الملک في اسى وقت اطراف وجوا نب كي حكام كو ما معروانه اوران کوشهنرا ده کیاطاعت کی ترغیب دی اکثرون مے تو تنفیہ طورمِر

اطاعت كاا قرار كياليكن الإليان قلعه مرج ك ايست تحفا نـ دأسمى بسراكي معزول او ذفظر بنُد كريسك علا نبيش بنرا وه أنعيل كي اطاعت كااخل اركبياعيسُ لللَّهُ ت كى الدر به بيغاه دياكه تمام قلعيه اورنبه شابنرا ده كرتصرف ہے اور بھول کا مدعا میر ہے کہ نشا سرا وہ کے سرپر میتر نسا ک ى *ئىين يىقلىمالى الثالن بهم الاأب* كى ام*را*د -اليسط مفصدم كامياب بوت تواتب كتنتريف لانت ك وشاہ درکب اور *تام سرحدی پرگنا*ت ای*ں اواح کے تھرنظرکریں سکے* کے سے مذین اکر کے نظامہ شاہ کے مررا مل کی جنگ تقبور کر کے اس بے امدا دکا و عدہ کرا ا ورہار گاہ احر تگریسے اہر مکل کرا پنی فوج کے جمع کرنیکا تکر دیا ہیں الملاً ن خال کی مد گوملگوان کیا ہموا تھا طلب ک ندكوني يرجوعلى ما دل نشا هسات سركيا تها قبصنه كر لساال ست کی کرولاً بیت بنکایورگونجی تاخت و تاراج تے محاصرہ سنتول یمر ، تھا ہلاس اذائح کے امراکے ستبور وا و ر المناندكي طريح جرال إوريريشان بيجابي روابس آيان سفال کی دالیسی سے یا سے گئت کا بر تفض فوف زرہ بوگیاا وراس قدر

ىتور دىل ملندىمواكە قرىيىب تھاكتىخىت كا دىس بىمى فسا دى آگ بىشرك جا سىنے كە ناگاه مولست شابی بین اینه اکام کیاا در فسا د فرو بهوگیا با دشاه سنن البیاس خال ا در ، زندان تیره و *امین مقیدگردیا* ا و س \_ کے امیرکوں کے نام فرمان طلب صا دُرفرما یا تھوڑ سے ہی زمانہ سے لشائر داج فراہ تم ہوگیا اورا مرائے عظام میں عالم خال دكنى جو دفا دارى ورنكب حلالى يرقائم كفالتا ماميرول مستعينيترجا وارول کے ساتھ بیجایو رہیو رکیج کیافین الملکم ا مرائے عاول نتماہی کے وجود نسے حالی یا یا درانکس خال سے کرکے دس ہزارسوا را وربس ہزار بیادوا ار بی ا و ریخوست ا و رغرو ر کے نشہ میں سرندار ہوکر ملاا ہے بگوان روا نہ ہوگیا انگس خال. سيمعلوم بروجيكا تفاكر بران ننيا وجزا ريشكر بمرا وليكرا دهر نے چتر شاہی شا ہزادہ کے سر پر سایقلن کیا علالت بناہ سنے یہ انصار سنے اور اپنی فتح کی اسد کرسے حمد دخال صبتی کوسر لفکر مقرر فرا اور حميدكو ماه ربيع الثاني ميس ميرول ا درينصب وارول كے بمراہ منكب حرام سے نٹا ہزا دہ کی اطاعت کی ترغیب دی حمید خال ے آگرشا ہزا دہ بلا و رود برہان شیاہ کے قلعہ سے برآ مد ہمو کم چتر تنابی ایسے سر برسا فیکن کرے تواصل مدعا بلاکسی زمت کے حال ہوجا کیکا عين الملك كوشا مي اقعال ين اندهاكرديا ا وراس اعاقبت انديش-ر إن شاه كے در و دكا جو قلعه بينده كي حوالي كك بيبور يخ جيكا تھا استظار ندكيا ا ورشا ہزادہ کو بھراہ لے کر قلعہ سے با ہرکل آیا عین الملک اور میدخال تے

تطع سافت کے بعدایک عظیم میان میں الا فات کی حمید خیال اور دو مرب مِیرِفرش کے بچھا ہے اور آب ایشی میں شغول ہوسے ان لوگوں سے نوشبو ئىرىئىق بان وغيره كى تىيا دى مين انبهاك ظا بىركىيا ميىن الملك كا فرزند اكبه ى عانى خال ايسنے باسپ كو تېمىشە عدالىت يىتا ە كى خۇسپ ترامى سىيىرىنغ كىياكرتا تقاس معصيدخال كم اطوار وحالت مسيامل راز كوتمجدلياا ورهرمند نَى كَى كَهِمِيدُ خال كُے كرود فاكامين الماك كوفيين أحالي نيكن تجعةِ فائده نە بولا دراسكاتول غرض يرمحول كىياگىيا سولھويى ما دېڭدررد زمېيد. كوچېپ كەاراكىين ست بدم عید مناکر با دشاه کی درازی عمرو دولت کی د عا مانگ رسیم شخص قصبِ كير بي سينے درميان وونول لمشكرول كامتفا بله بيموا عين الملك كے ارشاد كمے موافق فراشول لنے فرش تجھا یا ا ور ندول کے تالیمن بسے ملس کو آرا ستہ کیا ۔ شاہزا دہ سفاس پرجکوس کیاا در بغیراس کے کہ حمید خال وغیرہ کیے حالات سے آگا ہی ماکل کرے بے حداطینان کے ساتھ نغمہ سے مشغول ہوا لختصریہ کرشا ہنرا دہ ا ورمین الملک اسی حیال میں کتھے۔ ا و ئے توپ ا دی رہے زان کے جلاسنے دانوں کو حکم دیا ایر تصحالا بست مسع واقف بمواا وراس مفيارا وه کيا که نشا بزا وه کومواد کر محے ایسنے لٹکر کی راہ لے کہیل خال نوا جہرا۔ سے تبیر غرال کے ا در پہلے ہی حلمیں ڈسمن کی جمعیت کو پرلیٹیان کر دیا آ سے گرا اور فال سے اس کاسرتن سے جدا عيبون الملك زحمي بموكر كمعار كرك شا بنراده كى نوج كارخ كياشا بنراده في اداده كياكه ابين كلوثر في ووالداكم عانی خال اورانکس خال کے ایس میہویج جائے اوران کے ہمراہ بہان شاہ كى فدست يى حاضر بوكر كيمراز سراؤميدان جنگ يى است منها بزاره پرتراب زين يركزابيل خال-قيدكوايا الاكبين ووليت سلف عين الملك كالمرجنداميرول كحريراها في تحنت لور والنه كياعلين الملك كاسربيجا يوريبونجاا وربرطفس اس كي تاشديل

مشغول بهوا بيهر واراً وبزال كما كياكيا ورايك بفية كالساس كي يهي حالت رسي اور بعداس داتعه سے فانجی من تعاصت فال كرد مسلىدارال روا ند بواا وراس ك ضابزاده کی زندگی کا خاشم کردیا حمید خال این خال اعماد خال دخیره در کاه شامی يں حاضر بهوسے اور بجر کی اور آدا ب کے شرف سے بہرہ اندور بہوسے اس ون عین الملک کا سرایک بڑی توب کے وہات پر رکھکراڑا دیاگیا۔عدالت بناہ من تفار دار قلعه مرجمسی الک کوفران رواز کیاکداس قلعه کے قبیدی جو ممتر ہ ب حرام خواری جیسے بدترین جرم کے مجرم بل نوراً قبل کیئے جانیں ا وران کے مربا کئے تخت کوروانر ہول تھا نہ وار لنے متناہی فرمان ئىمىل كى ا در دلعه كے اندران مجرول كو ايك بى قطار ميں بھما كرب كو ترميع كيا ا وران کے سربیجابدرر وا نه کر دیاہتے - با دشا ہ سنے جاں نتار ول کوعطید ا و مر مے سرفراز فرمایا عالم خال مصطفطے خال کے خطاب سے سرفرا زکر کے وہ ہزاری ا میربنا یا گیامیل خار صب این عین معرکهٔ کار زارمین خیمن کی کثریت سے بالکل ہے تو ف ہو کر دا دورد انگی دی تھی خلعت واضا فامنصب سے دل شادکیاگیا اس وا قعه سے رشمن خوان کے اکسور ولئے لگے بالحصوص بر بان نظام س کئے نها ندان عادل نشابی کی تیابی کابیطره اطها یا تصابیحد پر بیشان ا دیمکین بلوا اور حوالى قلعد بريه سي احد مكرواليس كيا - برورو كارعالم برقران ا دربرز الم سفي اين ی تعبول ا ومطیم الحاه بنده کے ہاتھوں اس طرح کے تجمیہ واقعات كإنطبار فرما ياكر تاسي خدا وند دوجهان ايسعا قبال مندا ورعدالت تسرفرا مزوا كي عمروا قبال مير دونفرول ترتى مرصت فرملت بالنبي وأكدالا مجاديه ناظرين كتاب كالمعلوم بهونا جابية كداس فقيرمورخ يرخان والاشاك شامنوا نی عنایت اور رم مدسے زیادہ ہے اس کتاب کی تالیف کے زمانہ یں مورخ فرشته پرجومبر بانی خان والافشان سے فرما ئی ہے اس کا حق خدمت يبى بدكر سلاطيس برمدوستان كے حالات فلم بندكر النے كے بعد مقورا حال است ں کا بدیر ناظرین کرے۔ دا صح بموكة خواجه علا والدين مخدشيرا زي ايسن و قست كي شبعد زرك تق

شيرا زكي حكام ا دراكا برفك بهيشدان سيميست ركفيته ا وران كواينا دوست ستحقة تقوال زركك كوخداسية مين فرزندعطا فرماست خوا جدمعين الدين تخذخوا مرمعة الدين عنايت الدوقينل ودانش وحرتن سلوكب مي اليست برین میں متنا نیاستھےا وژینوال نسیا ب میں مثنا ہ فتح التٰد تبیرا ز<sub>کی</sub> عظمے حلقۂ درس میں داخل ہو کر تحصیل علوم کرنے کتھے ۔ان بزرگ کو علم خطق و تحکمت سے خاص ذوق تھا تھوڑے ہی نے اندیس تا مرطلمائے فارس سے بقعب لے گئے ان کے قلم کی یاد گارا درتھنیفاست السیبہ تکسٹاففوظا ورتما مر علمها وا درطبقه کے لیتے ہا وی طریق ہیں جیس زیانہ ہیں کہ علی عا دل شیا ہ نے خوا جا متح النُسَّيراني كومندوستان تشريقيف السائح كي دعوست دى نحو اجمحرٌ لورساخ بھی سفر کا دا دہ کہا اور دریا کے را سنہ بیجا بور دار دہو سے بیجابور کی سیر کرسنے کے بعد مند وسّان کے دیکر شہر ورث پر ہان پور مند و اخیر آگر ہ دالی اورلابوركا مفركياا وراس كحابعد ببندونتان كح تبركا ستا ورتحف محاه ليبكر شير ازواليس ممني مايك زمانه كے بعدان كو هج بيت كانشكا استال قر موا-ا درایسے وطن سے حرمین تریفین کی زیارت کیے لیئے روانہ ہو سئے ۔ رائته میں بقداد وار دیروے ا ورحصرت ا مام ہوسیٰ کا ظم ا ورا مام می تقی کے روضہ ب بموکرسا عره حاصر بنو یخ الو ریمیاں بھی حضربت الم مفقی ورا محسن عسکری کے آستا نہ برجبہ بیانی کریکے یہا ن سے مهاورول كوانعام واكرام كسي تناوكها ساعره سي كريلا سيصعلى حاضر بموسية اور معترسه المحمين رضى الله عنه كروضه مبارك يرفا تحفواني كرم يحباب المر می روح برنتون سے طالب امدا دہرسے اوراس روضہ ماکب کے محاور دل وبهي انعام عطا ، كر كي تجف ا شرف مي حا ضر جو سئے ا درا ّتنا يُذَجاب ا براانونين على ابن البي طالب رضى التُدتعاليك عند برصيبه فرُسا بيُ ا ورر وحدَّه يأكب سُلَّے فَدَاو وانعام واكرام سع شا وكرك كالعظمة بن حاصر بروسي جي سع فراعنت حاصل کی ا در مدینظییهٔ جا حتر بروستے روضهٔ مقدسه نبوی ملی الته علیهٔ آله ولم رما صَری دبی اور اس کے بعدا پہسنے ڈکن ٹیمراز والیس آئے یکھوٹو سے دلوں وطن میں زندگی میہ

كرين كے بعد يورش مياحت بهواا و رستے فوید بجری میں بلانگیبی شاعرا وزموا جاعا پیتاللہ ار دیتانی کے ہمراہ بندرخر وان کے را متہ سے طبق میں مبھکر منبھیول میں سیخ مقوط ہے دنوں بیماں کے علماء ورفعنال سے محبت گرم کرنے کے بعد بیجا بو رفظر لوف الاسے اس زنانشی د لاورخال در طلق تخفارس کی وساطت سے عدانسے بیٹاہ کیم حصنوریس حاصنر ہوئے با د ضاہ ہفے ان پرخاص مبریاتی فرہائی اوراپیشے عمر مامیں وافل كركيا - أخرستند له ربحري ميس عدالت بيناه محية فاصد بتكرير إل شاه مكيم ياس کئے درصلح ا درشکست قلعہ کے تما م مراحل ا درلدا زم الجي گري کو برآسن وجو ہ انجام دیا با دشاہ گوان کے برخد مات بیجارلیندا کئے اورال مصعمراتب میں اور زیادہ ترقی کی گئی سنند ہجری میں جند صروری بہات الطنبت کو طے کرنے سے سے محتقل تطب شاہ کے پاس حیدرا اوی جربہائے۔ نگرے نام سے شہور ب حاضرتهوستے ا دراس خدمست کوبھی اچھی طرح انجا م دسے کریٹجا پوروائیس آسٹے اسى دوران مي طلوان كا فتنه بريام موا ورشا بنرا ده الميل من علم بغا وست بلندكسا اس زیا نه میر جب کشیری الملک کنعانی سنے علا نبیشنا بنرا د وکا ساتھ ویا ا د س بهست مسے عا دل شاہی اینرخفیہ شا ہزا دو کیے مہی نعوا ہ بن سکنے۔ اس يرأشوب وقت بي بياميرنيك تدبير فك اورديا عاصف حال سے سب حسر نەرباجىس امىركو با دىشاۋكايبى خوا ە يا مااس كى سفارش كركىھاس كامىرتىيەلىند كر تا ا در عبس در باری گی *نگستزا* می کالقین آجا تا ا<u>ست</u>فینب سلطان می گرنتا ر کرا تا ایسے زیارہ میں مولف کتاب پرعنایت فرانی اور مجھے یا وشاہ کی کیس میں حاط كيا وراسي اس حقيرك سائمة ووست نوازى كى كدعدالست يناه ك فوشة مسطفتكوكي اورابني فمبس ميس كتاب روضته الصفاجو بي تعيير اورخوش خطالعي الوئى ہے اسے إلى سے مجھے عطافر مائى او زھلعت منا يہت فرماكرمنصب اور جا كيرمي اصا فدكميا عدائت بناه لي فرا ياكر شابان بهنيه وستان كصحالات مي و بی مقل کتاب علیجده اس و قت تک آلیف نہیں کی کئی نظام الدین احمد مبتنی بیانیاک کتاب ملمی ہے جر بی فرقصرا ورساطین دکن کے حالات کی مختیق اور میل سے عاری ہے تم میت کروا وران صفات سے مصف ایک

"الیف" "یارکروس میں ہمار سے عہد کے دا قعا مفصل اس طرح مرقوم ہول کہ عبار سے منظیا نہ تکلفات اور کذب و بہتان سے بائکل باک ہو۔ اس قیر مولف نے زمین خدمت کو بوسہ دیا اور آئ ہفتہ میں بعض واقعات بیمذ جز ومیں لکھ کریب سے پہلے مقرب ملطان خان دالا شان نما ہمنواز خال کی خدمت ہیں بین سے خان موصد ف کی اصلاح سے مزین ہمو نے کے بعد دہ اور ای شاہی ملاحظ میں بیش کئے گئے اور ان کو شرف قبولیت عطا ہوا۔

الدالست بناه سے شاہزادہ کے فتنہ کو فروکر سے مے بعد بدارارہ فرما یا ر رہمنول کے گروہ کو جواس ز ما نہ کی مہات کے انجام دیسنے والے سکتھ سراری عبدول یسیمعزول فرمانیس ا در زمام حکوست کسی اینسیصاصب تدمیرا ور ا ورَ عَالَى بْهُمَا مِيرِ سَكِيرِيرِ وَكُرِينِ كُهِ امورسلطنتُ بِرَأْسِنِ وجِهِ هِ انْجِيا مِ يأْمِينِ عَدَالتَّ يَقَاهُ منے ہی غور و فکر کے بعد نشآ ہنوا رخاں کواس خدمت کے کنٹے نخب ا ورستنط مهجری میںان کوسلطینت کا سب سسے بڑا عہدہ دار معنی وا ر مے سلطنت کے تمام جزی اور کی احدر کو خان والا شان کی خوش مد بیری وسیاست کے میر دکردیا۔ خان موصوف بادشاہ کی توجه ورعنا یت سے اس طرح بهاست سلطنت کوانجام دبیت بین که ملک روز بروز ترقی کررها ہے۔ مورخ فرست اس ایران تربیری صفت کرسے سے ماجز سے اس سلط مدح و نتنا سے گریز کر کے مربید احوال بدیر ناظرین کر تاہیں ۔ واضح ہو کر فراہنوا از نعال من منصب كاركمني بر فايز بوين كي بعد بيهناسب صيال فرا ماكه عدالت يناه تحد سلطنیت سے باخبرر میں عدالت پنا ہ کواس) مریر متو جیر فرما ایکہ بادشاہ شوراس کی گوشش فرالیس بسامنوازخال نے یہ قاعدہ مقررکیا کہ جمجے ملطنت کے عاد ست يده ندسي لكوروا فرريق شامنوا زخال الكواس سأسب طريقه سع بادشاه کے الاحظ میں سی کرا تھاکہ عدالست بنا ہ خودایک عطران کی بڑھکروا تعامید سے بورسیے طور یہ آگا ہ اموع نے تفی تفوی سے ای زیا رئیس یا دخاہ کواس قدر بہار بت ہوئی کہ تنکستہ خطوط باکسی کے مدے پڑھنے لگاس کے بعد شاہوا زخال أَنْمُ وَلَكُمْ كِي كُتَابِينَ سُمَارِي المُخطِينِ بِينَاهِ سِينًا وسيط

ان کتابول کا مطالعه شروع کیا ورد کھفتے ہی دیمجھتے فائی فوان ہوگئے تھوؤے ہے ڈائ میں عدالت بنا واسی خوب فارسی بولینے کئے کہ جبتاک ہندی زبان برسکم نہ فراتے سامعیس کو بہعلوم ہوتا تھا کہ اوشاہ سے تا م عمر موافارسی کے اور سی و دوسری ذبان میں تھتکونہیں فرا فی خان والاست بنا ہ سنجلیم با فی تحقی لہذا با وجو و اس استا وی کے جو کداکشر بہا ہت و میں عدالت بنا ہ سنجلیم با فی تحقی لہذا با وجو و اس فلی کے است کو بہت و شاہ کو ایا شاگر وا براہیم عا دل شاہ و شاہتواز قال اور ایس است بنا ہ اس مگرینہ کو انگر قالوں اور اس میں میش کی عدالت بنا ہ اس مگرینہ کو انگر قال با دشاہ سے اوشاہ سے ان میں میش کی عدالت بنا ہ اس مگرینہ کو انگر اس میں میش کی عدالت بنا ہ سے خاب سے میں میش کی عدالت بنا ہ سے خاب سے خاب سے خاب سے کے بجا سے شاہنواز خال سے لقب سے میں مرزاز فرا یا ۔

ایک دن عدالت بناه سے شاہ نواز خال سے ارشا د فرما یا کہ جب
ہمبن ہمرطرح تقرب حاس ہے توایک قصطیم الشان بھی ایساتعیں کوا فرجورشک
ہاغ ارم ہو خالن دالا شال سے دعا دنساع ش کرنے سے بعد حار دل کو جو
ایسے فن میں کال اور جا بکد ست سے تعمیر کا حکم دیا اور تنموڑ ہے ہی نہ مانہ
میں تصرفاک ساتیا رہوگیا۔اس عارت کی طرح حسب ذیل ہے ۔۔
میں تصرفاک ساتیا رہوگیا۔اس عارت کی طرح حسب ذیل ہے ۔۔
میں تصرفاک ساتیا رہوگیا۔اس عارت کی طرح حسب ذیل ہے ۔۔

تعرکی جار دیواریس: برخس کاضلع تقریباً چاربوگزشری ہے جانب شال دودر دازے واقع بیس ایک در داز ہیں دلبند ہے جواس یا زار کی طرف کشا دہ بہوتا ہے جو بازا رضا ہمنواز خال کے نام سے خود در ہے درسرا در دازہ در بار بارشاہی کے رخ واقع ہے اس در دازہ کے ام سے خود در ہے درسرا بہلو عار سے جوانورس بہشت کے نام سے موسوم ہے اس عارت کی دیوار دل سے اندر و با ہر مطلا لفوش بنائے گئے ایس جولوگ کردارالا مارہ کی دیوار دل سے اندر و با ہر مطلا لفوش بنائے گئے ایس جولوگ کردارالا مارہ میں حاصر بور ہے ہو کرقدم اس کے بعد چرت ذرہ میں حاصر بور ہے بار میان والا خوان الا خوان الا خوان کی میں کرتے اور اس کے بعد چرت ذرہ بورک تو دم اس کے بعد چرت ذرہ میں کو تا میں بورس کے بعد چرت ذرہ بورک تو دم اس کے بعد چرت نورہ میں بورس کے بعد چرس کی مقدہ کرتے اہل حاصت کی مقدہ کشائی میں کرتے ہیں ۔ جار دیواری کے درسامیں ایک اور ملین عاد سے بین سے بین ہوئیں۔ جار دیواری کے درسامیں ایک اور ملین عاد سے بین سے جس کے درسامیں ایک اور ملین عاد ست میں جو بس کے فران کی کے درسامیں ایک اور ملین عاد سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین در دیواری کے درسامیں ایک اور ملین عاد سے بین سے بین

د ونوں طرف ج<sub>ئر</sub>ے تعمیر کئے گئے ہیں اسعارت کا رخ شال کی **جانب ہے** ا در اس کے عقب کاحضر کی لیش ہے اس عمار ست کی کیٹنسٹ باہم پرو در س المبند مكانات واتع بيرض برميط مفكرانسان تمام شبركي سيركر سكتاب تسمأني ايوان محے سامنے ایک و میں اور کی تیوترہ ہے اور عارت کے بین وسط میس ایک حوض ہے جس کا یا نی بیمد صاف وشفاف ۔ میں دککشا بیغ واقع ہے اسعامہ ستا در منیزان دیجرعار توں کے درو ولوار جوا حاط کے اندروا تع ہیں نورس بہشت کی طرح طلانی نقوش سے آلاںتہ ہیں یه عارت مالی شان بیجد سبار کسمیعود بهت اس کین که است تصر کی تناری کے بعد میں رہیج الغانی سلنگ ہجری کوا میدخال کے محل میں قرز مد ارجمند ببیدا ہوا ہومیرزا علاء الدین دلیہ کے نام سے موسوم کیا گیا شہر کے اگا ہر دا تنراف سف خان والاشان كوسارك باددى أو دمولا البهيى سف جو نماك مومون کے مداح ہیں تصیر پہنیت میں کرکے انعام و خلعت حاصل کیا سب سے زیادة برست اس مکان کے سعود ومیارک بونیکا یہ سبھے کہ عدالت بناه كومعلوم بهواكه اميدخال كمے محل ميں فرزند بيدا بهوا بيما ور يندر در مح بعد با وشاه مفارا و ه فرا ياكهان والاشال كومباركها وويس في كي في واس تصريس تشريف فراً بول - خال موسوف كواس مايت ﴾ وشابس كي اطلاع بهوني أور لواز مصنيا فسنت بين شغول بهو<u>م شخ</u>شا **بنواز هال** لت ايك ببيت برا المتبن منعقد كياعارات محميم عن بي قبيتي فرش مجيها ياكيامس يرزرين شاميا منصب بواعلى الصباح بادشاه است محل سيستكيس موار بور فنا بنواز خال کے مکان روا نہوا طعہ کے اول در وازہ سے لیکراؤرس کے حیوتر و تکہ جیس کا عرفش جید گزشرعی ہوگا زربقت اور فمل کا فرش بچھا یا گیا اور طرح طرح کے میں اور زر دا در سرخ سنگ کی مجھنٹریاں با زار تمامنواز کے وولون ما نب داستوں برنصب کی تئیں معمرا ورکس سال باشندے بیان کیتے نين كذا خصوب منظير وبازا ركواس طرح أراستهي اين عريس بهيس ويجعيا -با وفعاه بازار مل بيرو كا ورابيد فازمين ا ورخا د مو ف وموسكها مسن

رونوں طرف چ*ل رہے سکتے سامنے سے ہٹ*ا دیا تاکر عا یا شن<sub>ا ب</sub>ی سواری *اورآ رایش* بإزارا ورتماشول كونخوبي وتكيه سك مهاوشاهي سكهيسن خان والانتيان كيدكمان يربيونيا عدالت بنا ورواری سے اتر سے اورسب سے پہلے دولیز کے نقوش، کی میر کرینے أسركم برسع وراس سے بعد نورس بہ بنست كى سير فرا في اس عارت كے أيال رو سے عدالست ینا واس قدر خوش ، توسئے کدویم کلبس نشاط آراستہ کی ۔ لم میما كاركزار دل نف مجمر وشن كيئ وربعطر كى خوشبوسى و ماغ معطر بروكبيا عدالت بناه نے بعض شاعروں ندئیروں اور در بار بوک کو ملبس نشاط میں حاصر ہونیکا حکم و یا ا و را خلاس خال و غيره و ربارشا، بي يين ما مز موسنے امراصف استاده بروسے ۔ ا ورمول ۱۰ قبیمی ورمونا لاظہوری کے بیٹل قصا نگاورا شیعارہ رس وقت کے لیئے مناسب سفے پڑھکر سنا ہے پادیشاہ سے ان کے کلام کی تعریف کر کے ان کی حوصلہ افترائی فرائی ۔ پکا دلوں اور حوالی سالا رول سنتے ہرجیارجانب الذاع واقسام کے کھاسے بھنے اورلذیدا درطرح طرح مسم ميد ئے حاصر كيے گئے۔ إد نتا اسے كعاليے سے فراغست حاصل كى اور شاہنوا زخواں کے شاہی مرتبہ کے موا فق اسکیان نازی اوررومی شامی میں قبیت کیوے اور سٹی غلام عدالت بناہ کے فاحظہ میں میش کیے اور دیگر اميرول ا وراركان د وليت كوبهي فلعت فاخره عنا يبت كيافيشن عشرست كے اختنام كے بعد يا د شِيا ہ نے شامنوا زخال كوخلعت خاص عطا فرمايا ا وَ ر ہزار ہون نقدا ورد ویلکے مرصع ا درجند اسپ تازی عنا بیت کئے۔اس کے علاوہ ولا بیت جلیون کے جالیس قرے بھی شاہنواز کی قدیم جاگیریں شال کو مخے ليني او شاه اچين محل كو داليس بوااورخاص وعام سنة با دشاه كى خادم نواز كى كى داستان سکرازویار عمر و دولت کی د عادی -

چونکداس بسینیترخان والاننان کے بھائیکا بھی ذکرا چکاہے اسس کئے مناسب ہے کہ کھان کا نذکر ہمی کردیا جائے خواج معین الدین محکوج خان والاننان کے سب سے بڑے بہا فیاست فصاحت بیان طلاقت لسان اورلواز مرفق سے وہریانی میں بیمدمتا زیمتے خما ہمنوازخاں کے تقریب کے بعدور پار شاہی میں

حاضر ہوسٹے اور باوشاہ سے ان کوعدہ جاگیرعطا فرما نی کسین ان بزرگ سنے تھوڈ سے بى دىزل بعدسنند بهرى ميں رحلت كى خواج عين كى حالت نزع بير مورخ فرشة ان کی بالیس ید موجو د متما انتقال کے بعد جب ہم ہوگ تجہیز و تکفین میں شغول ہو مط توبا وجوواس کے کہ وہ زمانہ برمیات کا نہ مختاا براہ یاا ور نشد پیر بارش ہو کئ خواہ معیس کے بڑسے فرز مدمحک خلایف جواس و قست جار سالو مرکفتے محقے شاہی بوا ز شول سے سرفران كريك أبسن بدر يزركوا ركى الماكت كي جاكبروا ديذ التي كليم ا ورايسن محم ذافی مقدار می ما یم عاطفت اس برورش بارص اصر کداات بوسے بنواج به ایدت الله جوافعان دالا شان کے مور باست جید بریحانی تنفی ایست باور بزرگ ينه فوسته الاستفرغي خبرمنكر شبيرا ترسيعه وكن آستيما ورنعان والإشائ يستصريم تعزمية اواكريمے د ورسر سے سال كامياب و با مرا د تميرا زوايس گئے نواج بد ا يست التك لنان مومون كى طرفى سيسة تيهزا زيش ايكم سيجد تعمير كرار بيم جيرا وراس وقعت تكسابيت وطنءى مك تبيام بذير بين شام بوازخال كى مركارسه بسرسال كرال قدر وقم بحايور سيتميراز روانه كي جاتى بع مجعة خداكي ذات بابركات سنع اسید- بنه که برسعادت دین ددمینوی سعے دہایسے ایر قدمی صفت کو سرفراز فرا اليگاد وراس خدا فتناس انسان كے اقبال مي محسب اور سلامتی کے ساتھ روزافزوں ترقی ہوگی ۔ الراميم نظام شاه إغداكا شكرسب كمي يضفاندان عادل ظابى ميس ايسااقبالمند " في التال ورعدالت فرما فروليداكيامس كي سعادت مندي وريا وري مخت بناه کی فیج کی کاسیابی ایس د دندافز وس ترتی بوریس سے اورسس کی کشور کشائی ا در بهت سع برخالف تباه ا در إيمال ببور باسه ا و ر خوداس کا واز اجهال ستانی دنیا کے ہرگوشدیس بلند ہور با بیفیسل اس اجال كى يدسين كه عدالت بناه ك حصار للكوان كوديمنول كي تبطيد سے تكال ليااور اس طرف قوجه فرا ن كرفهمناك تباه كاركو بالكل يا ال وبربا وكري عدالت بيناه لخال الهرول كوجن سحدل دداغ بغسيا وست انتين فريالات سيعمور بوداج تخطان کے مہدوں سے معزول فر اکر نظر ہند کہا۔ اور بُر ہاں نظام شاہ کی گ

ر دش بربا و نزاه کواس قد ربلال برواکه اسکه افعال کا نتهام امینا بهی ناگز برنظر یا نسکین چەنكە ئىمن كى خىطا ۇل <u>- سىخىت</u>ىم بوشى كرنامىمى سلاطىين ھالى مىقدار كافسىوا سەپ اس لىغ مدالت بینا و بهی چندر وزخا موشل رہیے سکین ہر ان نظام شاہ سے شاہزادہ اسلامی ہے نقندمی ابیهاء بدو بیان کوتوط اکة طعاً تاخیر کی تنجائش نهر ہی 'بر ان نظام سلنے شابزاده کے فروج کی نبری اور اینالشکر جمع کر کے اس کی اما دیے لئے بگوان رواند بروار بروان شاه من قلعه برنده كي حوالي يم مين اللك مح فتل اور نشا هزا ده کی گرنتا ری کی خبرسنی ا درایتی ر دانتگی برنا دم دشیان بوکرناکام احد مگر دائس كميا اس نت وف او كرزا مامن فلعديندركوني يرجوعلى عادل شاه ساخ مصطفاخان اردستان كى كوشش مع فنخ كيا تعا عادل شابى دا زُمُ حكو مت سے عل کر کرنا ایک اسے عیرسلموں کے قبضہ میں حلاکیا تھا لاسے کرنا تک اسکا اس زما ندمین ملکنده کواینا یا مصحنت بنا یا تنما یا تنما یا تنما کردیا کرمدانست بیناه اس طرف هنرور آوج و فرائينگرا ورفلع ميندركوني برعادل شابي تبضه بروجاسي سس كزنا فك كويمي نقصان يهو كيخ كارزا جداس حيال سے رنجيددا و رفكرمند موا عالى ثناه يسين الملك ي جمعر كاجنگ سع فرارى بوكررا جرك دامن ين الجوي تقار أكر الك توسنوره دياكه اس وقت بربان نظام سنعا تحاد ببيداكزا جاميع ا ورتم این طرف، وریر بان نظام دوسری جا نب سے عا دل شاہی قلعوں ا و ر طكول برقيمندكرد الدابرابيم عادل كى طرف سيتم كواطينان عاصل بوجاسية داجه بيناس راست كوسيند كميا وربر إن نظام كوينيام دياكرا برارميم عادل كا اقتدارا دراس كى توست اس مدكوبيره مخ كئى بدم كونقريب اس كے تلول سعطام وكون كومدمه بيو تخيف والاسف لهذااس بالسيمين صراحادثكن بوكوشش كرنا جا مينية تاكه بمهاس اندليشه مصفارغ بوجانيس بربان نظام خود اسى إست كاخوا إلى تفار اجر كابهم أوازبن كيا اوريه ط كياكه رامراج قلعه يكاليور ا ورمد كل يرقبه فندكر ا ورخو وقل فالتولا و رشاه ورك كواين تقرف بن لائے۔ الغرش بر مان نظام سے حوالی برندہ سے بے اس فرام احد مرافیاں مان کر دائیں مان کوش اور اس فرام اس فرام ان فرام ان

م تعنی خال انجو کوسیه سالارلشکر بنا یا ور است دس یا ! ر « بنرا رسوار دل کی جمعیست سے مدالت بنا ہ کے مکے مک کی طرف روا ندکیا تاکہ سرحد ی شیرول کو تاخت قال ج اریجے شاہ ورکب اور شولا یو رکوسر کرے رام راج کو بھی موقع ال گیا اور اس سے بهي رنا كالك كيعفن تبرول كوبادشاه كے تصرف مصر كال بيا مرتفتى خال ا وربقیدا مرافے نظام شاہی ہوالی پرند ہیں بہویخے اوران کومعلوم ہواکہ دامراج يرعدالت ببناه كاليسانوف طارى بيه كداس في امنوزا يست لكب سي قدم ا کینبیس بڑھا یا ران امیروں نے خود لڈاسی جگہ قبیام کیالیکن قراولول ا ور تاراجيون كو قربون ا وقصيول مين تاخست وتاراج سي ليفير والذكياميس سے رعایاکو تکلیف بیرونخی عدالست بناه سنے بدا خیارسفا ورسرمدی ایمرول کے نام فرامین جا رہے ہوے کہ نالفوں کی قرار دائعی تنبیہ کردی جاسے ۔ اس دوران میں اوز بک بها درجو بڑاجلیل القدرنظام شاہی ایسرتفاا ورهست علا*ک عا دل نسائی میں داخل ہو کالم مخا*لفت بلند کرر کھا تھا ا مرائے شاہی کیے التحدل سے ہل کے بہواا وزیک کی موت سے تمام نظام شاہی اسپ رور کا واس باخته كرويا احد مكركة تام باشندول كاتفريباً ببي حال بهواص كانتيجه يدرموا كه غايت عم وغصه كي وجه سيے خادى الأخر كے أخرى حصيميں ير إن نظام شاه كو ب محرفه کا مرض عاص موا ورنویس رجب کوامهال خونی شروع موسکیمے اس خو کیمشہور ہوئے سے اس کے نشکریں جو قلعہ پر ندہ کے نواح میں قیم تھا عيظهم الشدان امتطرا سيسابيدا بهواا خلاص خال صبتبي نداده لينتجوها ندان نظام كمثنايي کے غلامول یں تفاا درس سے بزرگ اورساحب اقتدا را میراس وقت نشكريس موجود نه تفعا ويُرْصِفِي! « رَبِنِي ايسرول سيصنوره سيبي يه طي كياكه مبسب جال نهانی کی طرح و «تعبی نرتفنی خال ا د ربقی بیغر مبول کو تنباه کرکے ال **کانام** واشال طاو مع فيرتلى البيرول كواس غرود فاكى اطلاع موكنى الدريام انوراً سوار بهو گرانت کریسے حدا برو کئے ان رکیشیۃ آمیر دل میں مرتضلی خال ا در احمد نعال تن ماش ا دبعقن ان سمة قرابت دار دل من تدا حد تگر كي ما ه كي ا وضايف عب ا در قزالباش خال ایک رُوه کتیر کے ساتھ عدالت بنا ہ کی بارگا میں بنا ہ گزیں ہوگا

ا **در** میشی و در دکنی امیرول مسلمے نیجود آنرا رسسے نجات یا بی ان کدور ت آتا رخبرو*ل کو* سنكر بربإن نظامها ورزياد كالميل بهوا حبيبا كرابني عكمه ندكور بموكانس سلنے ونيا كوخياد بربان نظام کے بعداس کا فرزندارا ہیم نظام اسیم کا جائشین ہواسیال مقرر بهو مط ميكري نادي مرادية فتنهوا ورفسان كم خطيعت سے کہ براہیم نظام کی دالد ہبشیدتھی بارشاہ سکے مقرب ا ورزید به بن گئے سیال سنجوی مجبور آخاموش مہو گئے اس در سیان میں دلینول حبثيبول ورمخلوط امشل اميرول ينغ ناعا قبست انكيشي مسي كام لياا ورايسي حاقعات ر ونها برویه صیخول نے ملک کے شہراز ہ کو بالکل منتظر کر دیاان ایسروں سے امس بواح کے عادل شاہی المحبوں کے ساتھ اچھاسلوک نرکساا ورعادل شاہی رایہ جارداری مے ساتہ مرسری کا دعویٰ کرنے لگنے اس خیال کال کی بنا پران-حرکات ناشابسته مها در ہو سے اور ان کی مفلہ مزاجی سے اس صدیک ترتی کی ک مدالت بناه كوج كدورت برإن نظام سع يبدا مونى تفى اسس ميل ده يمندامناف ہوگیا ۔ بادشاہ سے ارادہ فرالیا کان کیے اوبوں کی تنبیہ کے لئے خودمنفر کی لنرربا عبست كآلقر دكهاا درادكان دولست لخامی ساعت خیمه وخرگاه سلطان تهبن علی کی حانب رواز کیااس محے لعد بادشا ہی موار بوکر مفرکے لئے ایک ایک ایک ایک مېسوي*ن شعبان توشاېي سواري تېمن علي پيونجي با د*نساه . کیا دوا میرول کوخلعت ا دراکرام سے الا ال کرمے شاہ ورکب ر مدالت يناه كافيال تفاكه أكرا حذيكر كے التند سے فتندوف رامست يراكبايس ا وراين كزشة خطاؤل كي معاني كيرخوانتكار بول تودالطأتما يستخرريا مائے عدالت بناه سے اس مال ي بنا برايك روه كونظام شامى باركاه میں روانہ کیا یا د نتیا ہ کاخیال صلح کا تقانس لیئے روز ایذا یک لهٔ احتفاد ورمبی ایسیارو ماکرسی عمده جگه پر یا یخ چهد و زقیام کی نوست آجاتی تھی اس تاخيركا مرعايه مقاكد نتها يداركان نظام نسابي إد شاه كريم-خواسكار برول مين ان كے سرير بري كا دبال موار تحاال ايرول سے قطع

<u>ریسن</u> خیالات ب<u>یس تبدیلی</u> نه کی -عدالت پیناه شاه در کب بیبو <u>یخ ج</u>ونکه اس تنهبر کی مین رخی، دوآب دیدا فرمتناکسی تقی با د شاه سن فلس نشاط گرم کی ا ور سرکنشول کی تا دبیب میں تھوڑی تا تھیروا قع ہو ہا اسی دوران میں اخلاص خال مولدا در قیس دیگرامیرون ن جوارا، مم نظام شاه يريها ئے موسع تقراني جمعيت يرمفركر كے جنگ أز ما في کے سا ان کرسے نظر دع کئے ان ماعا تعب اندلیشوں سے بیسیں ہرا رہزار رموارا و ر ، ادرصرب زن سحرسا تمد عدائست بنا وكامقا بله كميا ا درسر عدعا دل نسايي بيمه برويغ كُنِّ اور ايسے ضال خام كى نباير فالفت كى ابتداكى اب ايبرول كے بر بان شاه ی تقلید میں ان را جا وُں کو دوہ پیشہ سے مادل شاہی خواج گذار کھے اس امری ترغیب دی که عدالت بناه کیے تربوں اور قصبول کو تا خت و تا راج ب با دنشاه ان محرح کات سنے اور زیادہ برہم ہواا در عد*ا لیت* پنیا ہسلنے فرا یا کیفیقت به سعے کرنسب اور شرافت کو دنیا سے کا مول میں بہنست بڑا ب سے سرمند اس جم میں زمی ا در المائمت سے بیش ا میں اس کی میں تی ا ورد کنی غلامول کی شرا رت بها رہے و حمنول کورا ہ راست مرتبس ا دیتی اب ہم پرلازم ہوگیاکران نا عاقبیت اندلیٹیو ب کوخود رائی کی منزا ویں اور ان کی ہے ادبی پر قرا واقعی تبنیبہ کر کے دشمنوں کو یا ال کر ہیں اس قرار وا د کے موانق بادفتاه بضرفرامن صادر فراسط كدامرا بمصلطفت اوراقسران فوج او ارند کرکے دسمن کے تقابلتر بصف ارائی کریں اور خاصیر کھی تیا ر ورسلح ہو کرمناکس آز مانی کے لئے متعدم و حالیں اٹھار جویں ذی قعدہ کی میم کو ہاشاہ لے تصریر تیام فرا یا در ناص وعام شرف مجری سے سرفران بوسف فوج كى حالبت اورتعداد سع عدالست بناه كواكابى بو في ادر بادشاه ا كيروانق است سرور دشا دكيا - بادشاه من فوج كيمعائينه بعد معال ا درتهجا عنت نمال اکتیس بنرار سوار ول کی جمعیت سے نظام شاه مح مقابد كي لئے نامزدكيا - عدالت بيناه سانے بار إان سردار ول كوفيدست كى كجناك كوملح برمقدم ندركيس اديق الامكان نظام ضاهى فوج ا وراس کے ملک کوسی سم کانقصال نہ بہدنجائیں کین اگر قسمن این صدیسے

السريخ برهيس ور الك محر درسيس داخل بونا چاهيس توالبته ابسن تيرول سسے يَّر یاہ و ربا دکریں۔ آنفاق سے نظام ضاہی امیروں سنے صلح سے گریز ممیاا ورفضیہ شبه ذخنجر برمحول مريسك عادل فسابئ لمشكر يحيمقا بلهمي صغه امیرغرو و کا المجر کو مالک محرومسدی داخل بعوے ا در نظام تما بی رسم کے مواقع تذب اورضرب زن كاايك حصار لشكرك كرقطينجا اورارابول كوزنجير ول مفيوط ما ند صکر ملب، ورجناح کی ترتیب دی ا درضف آ را کی پر بالکل تیار موکیح د خال معظر الفینه، کی آ ما د کی کی خبر سنی ا وراس کی حب ارست پر غضبنا کب بروکر ديني نوج كوتر تيبسسه دياميسنه يربهيل خال خواجه مرابرا د يمنبرخال مشيئ مقرر كية اوسيسره تعاعب فال ادرترزه خال كيسيرد بواتلب لشكرهن نوو مميدخال بسننة قميا م كبيا ييقصو دخال شخه أل جوكر حي فملام تضاضا بي كوه يعكم إتعيول ے ساتھ قول کے سامنے کھٹرا ہواغرضکہ نساہی فوج دشمن کی طرف بڑھی دونوں کے مقابلہ می سیر و مجر ایر وسال سے اپنی مرد انکی کے جوبه وكمهالنا ورزمين كوخوان سع ميراب كرك فلكر الك الثعدما الزان كي محيده ما دل شامي ولسب اورسيسره ك شكست كعاني اورايك بنبت بطاكروه ميدان جنگب ميس ام آيا اكترسايي مجروح ا ورخسته بوكرمع كاكار نارسس فراری ہوئے سکین پنطا ہری ٹسکست اصل فتح کا مقدم پھی ورعا دل شعاہی فعہ جمنعہ و وكامياب بردئ اس اجال كي عبيل يه بدك اتشبارى كے دهوي سن مين وأثمان تاريك بهوگياا ورجو تكه برواكارخ عا دل نسابي فوج كي طرف تقاضا بي ميسره بهر اس قدرغیا رچھاکیا کہ فوج کو قبام کرسنے کی قدر ست ندر ہی! ورسیا ہی معرکہ کا رزار سے فرا رکر نے گئے ۔ امرائے نظام شاہی اس واقعہ کو این فتح مجھے ادر موجو ل لئے كماركي ملكردياا ورفلب اورمين على سيسره كے طرح براكنده بوكيانظام ضابي عا قسية بي مشغول ہو دئ ابراميم نظام نساہ۔ وصرب سے مفوظ سے کے لئے اسے لشکر کے تقب ہی تعام زیر تھا۔ عدالست بناه كي لتلكو ير أكنده وكيها وراين مع كايقيين كريك بي فوش وخرم جند بيمرادميول كيرسائته أبطح برهاسنبل خان ورعنبرخان اوجيند ديكروا دل شابي

ا میرجوا بتک جنگ آز مانی میشغول نه ہوے متھے اورا یک کنارہ کھیے ستھے اسکے کوسصے درنظا م نشاہی جیتروعلم کوپیچان کراس کی طرف سنو جہ ہو ہے ۔ نظام شاہ کے ہمراہمیوں نے با درنفا ہ سے کہاکہ ہماری جبعیت یا پیخ معو سے زیا د مالیس اور حرایف کی نوج ایک بنرا رست زاید سبع بهتریه سبع که ایم جنگ سے کنارہ کریں اورسی محفوظ مقام پر توقف کریں تاکدا مرا ہما رہے گرد جمع بوجائيس رنظام شاه جواني كے عالم ا ور تنسرا ب كے نشدي سرشار تفا ب ن ان ایسرول کی نصیرت برعل ندکسیا ورکهاکدمیر سے جھو سطے بھوا فی المعيل خال منے ولا ورخا ل کے متفا بلہ میں نا بہت قدمی دکھا فی ہے میں نبل خال ع جرارکے بیا منے سے فراری ہوں یہ مکن نہیں ہے نظام شاہ کے تلوار نیام متطفيني اوردتسن برحمله الوربموااس مي شبه نبيس كه خو ب خوب جوبهر مر دا مطي وكها منط الفاتى تفا وقدرس ايك يترادشاه كصبم يرلكا ورنظام شاه خاک وخون میں مل گیا جوامیر کہ با د نشا ہ کے قریب استا دہ تھے وہ بڑی وقتوں كے ساتخة باوشاه كى لاش معرك جنگ سے بابر لے كي - بادشاه غلامان صيشى کی شا بهت اعمال سیے جوانی میں دنیا سے رخصست ہمواا ورس**یا** ہ ورعیبت بیج مغموم ا در ریخیده احد نگرردانه به ونی تمام دکنی اورمبنی امیرجه تا خت و تاراج میم شغول سقے وس خير كوتكريرا كنده الديريشان بوكي اور نظام شاه كابهترين توب خاله ا ونبل نما رنارت كرا كے ایسے الكب كے خاندان كو بهيند كے لئے تباہ كيا بہ خلاف اس کے عادل فیداہ سے کارنامول میں اس متع سسے ایک اوراضا فدموا اس جھی سے سے زیادہ اور نا در واقعیش آیا وہ ناظرین کی اگا ہی کے لیٹے حوالةِ فلم كُرِيًّا بِمول \_ دوران جِنگ بي جيكيسيره عاد آنها بي يريشّان بهواا در سيا ۽ سي میدان جنگ سے متدور کر فراری ہونے لگے تو چند لوک حریف سے فوٹ زده بروكر شاه وركت كب بهو يخ كني السرمول لن ايك زبان بروكرشاه لوازخال سے یہ کہا کہ فرتھیں نے کل عصر کے وقت تک ایک ووسرے کا مقا بلہ کیا۔ مين انواج عا دل شاي يرائسي يريشان طاري بوني كة تقريباً عام البيررافيكا فتكار بوسية اورمعدود مف يندم كوكارزار سي سلامت دائس است اور

بُے ایک پاتھی کے جو رصواں ا م ایک ترکی غلام کی مردا نگی سے مفوظ رہا ۔ إتى تا مل خانة رس كتبضير أكباراس دوران بي خندجاً سوس تعي شامي الماه و کینے اور انفول نے بھی ان فرار یوں کے بیان کی تصدیق کی ا ن رول کے منتشر ہو نے سے جوتس کی ناریخ تک برا بریمونخیتی رئیں عاول شاہی لشكريس اضطراب وربريشاني مدسع زياده بره تي يكن رفشن همير مادشاه حو سے ہرو تست نتح اور خفر کی دعا ما لکتا تھا مطلق پراگندہ و برحواس نہ ہمو ا۔ ا در خانس د عام مبعول سے اُصّالات کر کے بار با یہ فر آ یاکہ یہ اخبار صحیح نہیں ہیں روز آنفاق سے تمام حاضرین دربارموجو دیتھے عدائست پنیا ہے اہل وربار سے نرا یا کہ جیھے اس بات کا تھائین کا ل ہے کہ ہم میبت حبایہ اپنی کا میا بی ا در دخمن کی تباری کی جبرنارسرورونتیا د ال ہموں گےمنو زیگفتگوجاری تفی کہ نوا ب شاہ لوا زخال بارگاه سلطانی میں حاضہ بواا وراس نے زمین نورمت کو بوسیہ و یکوعرض ک الت بناه كے اقبال سے معرك سر مواا برا بسيم نظام شا و معرك جنگ من كام آيا اورا نداج عادل تنابى يخ منظفر ومنصور بهوكر حرلينك سطيميل نعائد توسيب نعاما ا دریام کارخانون پراینهاقبصنه کرکیا سعاصرین دربار بادنشاه کی به وشن ضمیسری سے بی اخوش ہو نے اور سیمول لنے از دیا دعم و دولت کی دعادی عدالت بنا و ان ناعا قبت اندیشوں کی جنگ وحدال کے با رجد دا براہیم نظام کے ار ا ورسیابی اس امر کاخیال رکھیں کہ ابراء میم نظام سے ملک کوسی طرح کا نقصا ان نه ببرونيخ اورنظام تشابى رعيب يريشال اوربرباد نه بهوا وريونكه باوشاه كما اب اس نواح میں تیام کر احرافی کے لئے باعث پریشانی اور اسس کو رعوب ا ورخوف ز ده برلولنے کا سنب تفااس لئے تما مرار کالن و ولست اور سران نوج اس فر ما ن کو سنتے ہی اس نواح سسے راوا نہ ہو کر بیما یو رکار خ رین ماه مذکور کے آخریس تام ایبروار کان دولت شاه ورکسین بادشاه کے گرد جمع بو گئے اور بہرایک ایسے مرتبہ کے بوافق شاہی عطیدا و زملعت سے سرفراز کیا گیامیہل نعاک در عنبرخال مجھوں سے میں معرکہ جنگ میں

مردانگی کے چو ہمردکھائے تھے دربارہ نظر عنایت اور زیا دتی منصب ومراتہ تعير مراز كميم سكنت بادشاه اين إين تخست كودايس آيا ورجونكه ما ه دى البحه كي كبيس تاريخ بو كُنَّى عدالت ينا وحضرت بتنبيدكر ملاصى الله عنْه كي عزا داري من مشغول رمو مے۔اسی د دران میں شاہی جاسوسوں نے شام منوازخاں کے ذراعہ سے یا د شاه کواطلاع دی که مسرحد کرنا نکسب کے حیند غیمسلم را جدا مرائے نظام شاہی کی تخريك سيقلفذا ودنى كيانواح مين جع بهوست أيس ورصاركا محاضره كركبيا میری توکد میر صند للک ما دل شاہی حوانمر و و س کے دجو د سے خالی ہے ا در کو فئ ان کامبرکوب نہیں ہیں ان لوگول نے آمد ور فست کی رہا ہ بندکر لی ہیں ا ورابل قلعداً و وقدا ورديگر حوا مح ضروري كيمسدود موجان سير بحدر بينان میں عدالست بنا ہ نے یہ اخبار سنے اور فوراً مرائے عظام کے نام فرمان جاری ہوا که نوج میانته نے کران سکرشول کی نبیبہ کے لئے اود بی رکوا نہ ہول اور اسس طرح ان كويا مال دوتها ه كريب كه عرصة بك ان كى فات سيحسى طرح محا خطره باقی ندرسے سالن امیرول کور وا مذکر لے ا ودعزا وا ری کوحتم کر لیے تھے بادنسا دنبر بنواده کیے کنا رہ سے کوچ کرے یا سے گخست کور وا نہوا۔ اعیال تهرکنے با دنشاہ کی ورو دیکے خربزی اور دکا نوریا ور سکانا شت کوزر دخل سے أماستها در برج و باره كو منرين كر كے عجيب طرح كالكش ا ورعجيب نظرخلايق كے سلمنے بیش كيا- با دشاہ موا وي كيان ليہ بېجرى كو تجوميول كى اختيا ركر د دساعت يم نظام شااى إلىقى يرسوار براست جاه د جلال كے سائقة قصر شابى كورواند بوا ا در در داره سے تخت کا وی طرف چلاا مراء با دشا و کے دولوک جا نہ یبادہ باستھ اور خلایت کے بجوم سے لر کھھنے کی حکمہ زیمتی ۔ باوشا ہ نے ایسے خاص مصاحبول کے ساتھ استے بناکردہ قصرمی جو شاہ درک کے اندروا تعہم تيام كياا در زم نشاط كرم كريخ نغمه وساتى تح لطف المفالخ لكاريه عارب المامغرى كروضه كے خريب مع اور عارت كى ولكھنى ور تيب اور د زینت کی ابت برکہنا سالغہ نہ ہوگا کہ انسان سے اس طرح کا تعر آنکھوں ہے ديكمعاا وركانول مصص سنا ندبنوكا رباد نتهاه ليعلبس نشاط مسك فراغت يابي

در عدل دانصاف بر مصرو فب بهوا -

اسی دوران میں باوشا ہ کومعلوم ہراکہ بجانگر کے غیر سلم صبحول سے مفسدول لى تغيب سيفتند برياكر د كما تصاامرا لئے نها بنی سے ورو د کی خبرسنتے ہی ایسے لمان سیامیوں کے <sub>ا</sub> بھا *گرفتا رہوئے دہ لکر دیئے* غرة محرم سفن له بهجري كومعلوم بهواكه مير محيوصا كح بهداني بيجا يورتشريف ہیں اور حضرت مسرور عالم حلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے سارک ان کے سامتھ ، إو شاه اس خبر كومنكر بليد خوش بمواا مدخد الى در كاه يس بيحد شكر بحالا يا -کے ساتھ مخرصالح کی طاقا سے کرکے موسٹے سبارک کی زیارت تعظيمه وتكرمم یفیضاً ب ہلواس دا تعہ سے بارشاہ کی عقیدت سندی لوگوں پر طاہر ہولئی اس بلنے کہ عدالت بنا ہ کے اکثر معاصر فر انر داؤں سنے بیرمعا وست حال رنا جابی میں احیس میسرند آنی با وشاہ دیں پناہ نے بی خلوص کے ساتھا شعبال کیا کے لیے مکان میں حاضر ہوامقر این در گا ہ نے نقرنی اور ت ببوی صلعم سے ایک ہنرار ایکے برس کے بعد صرور عالمصلی المتاعلیہ والم کارون ترین محبره ظا بسر بهو اكرموك مبارك اس جاندي كي وبيه كين شير مركمني مقام وراخ نه تحصاله شعاع نور کی طرح براگد جوا. بادشاه کے میر محرصالح کو بیدا نعا عطافرها يا ورغرهٔ ١ ه محرم سيعزاداري مين شغول بهوا مدالت بناه سلخ مير محمار دیاکہیں سنے آئی کے حد بزرگوار کا تعزید رکھاہے اگر ضا ب جو دبھی كاليس توبعيدا زاخسان ورعقيدت مندى نربوكا سيدصاحب لخ بارشاه كم كتعميل كى ا ودمو في سادك إسف سائع كردادالا ارويس قيام يذير لے امرا نے د دلست کو سید صاحب کی خدمت پر مقرر فرایا او مست بي ما ضرى جائے عدالت بناه خو دمجى

سيملاقات فرماسط أورعطيه شابي سيرتقيس مرفراز فر النفيظة محرم كاميسية كزركياا در ما ه صفر كا أفا زبوا إدشاه سل ادا وه كياكم

یے عظیم الشان مہمان بر دیہ بارہ نظرعنا بیت فر مانے عدالت بنیا ہ نے میدصاحد بو دس یا اده بنرار بهون اوتریتی کیژدک کے جند بستے انھیں عطا سے اور کہا کہ چوکچو چھنرت کا مرعا ہو بیان فرائیس ماکداس کی تعبیل کی جائے سے سے مدحا حب نز ، عا <u>ئے دولیت کے بعد عوض کما</u>کہ ہا د**ثن** ليحه صل بوڭدا ب جبكه ميري عمرائتي مسأل سيمتجا وزيونني سيم ميري تمناير بير مقدسه کی زیارت سے شرف اند وزیمو کرانمیں منترک م زندگی کے بقیہ دن بسبر کروں با دشا ہ لنے عال جہا زکو تکم دیاکہ خیاب مید سکمے بفرتيا ركرس غرضكة جيند دانول مي اساب مهل بروگياا ورميدصاحه هست سمے وقست میرمحکمصالح سنے د دعد دموسے ممارک ادشاه كوم حست كني ورخود بيت الثي ترليف روا نه مو كني ريد ودنول موسي سارك ايك طلاني دميرس ركھ بيس ا در برشب مبعدا در د دسري معرك را تول میں ان کی زیارت ہوتی ہے ماس مقدس عفد کی وجہ سے بادشاہ مر طرح طرح کی رکتیں ازل ہوتی ہیں ا مداس کی عمردد داست ترقی بذیر ہے۔ حلدكر ناا ور دكم اليس مبيشه اين نا عاقبت الديشي سيم ابرابيم نظا مرشاه كومعرك مم الني فسا دبريا مونا المنكب بي تل كرايا و زحود حليد ليسي جلدا حر تكرووا منه تحصيرس بيونخ منحوى خال بكي دسمني ستقلداور فزا نديرا يناقيف كرلياا دراين قوم كوتام دكمال معالاست سلطنت مي وعيل وأيسخ اقتدار كاعم ملندكيا يغرض كراك ساحشر كي بعصيسا كه حالاست اشابى من بان بواسيم نجوى خال في احد شاه بن طا ببرشاه كو دسوس ذى الخيمسند مجرى من تخت مكومت يربطها يا وربرايك ايرجداكا د منصب ورخدمت ورسرفرا زموا ميال منجوى برستورسابق وكيل الطنت ا ورنایب کے مرتبہ پرس کسے زیا دعظیمانشان عبدہ ملک میں نہیں ہے فائز بوے وس بایندر ه دوز کے بعدامرا نے سلطنت کومعلوم برواکہ

ا حدف انسل نساہی سے نہیں ہےا درمحض ایک بیگا ڈبخص ہے ان ایبروں لیے ادا وه كهاكدا مسيصلطنت سيصعفرول كركي ببها درشاه دلدا برابيم شاة تقتول كوبايشاه بنائیس میان منجوی مضاس رائے سے اتفاق دکیاا ورومنی او کینٹی ایبرول میں معرُ كارزا ركرم مواسياب منجوى يريشان بوكر قلعه بند بو العبشيول او د مخلوط النسل ايرون یخ قلعه کا محاصرهٔ کرلیاا درایل قلعه بیمد تنگب آسیهٔ ا در منجوی خال سنے عاجز موکر قاصد كجرات روانه كفي ورملطان مرا دبن جلال الدين اكبر بادشاه سع مدانكي ا ور ا حرنگرائے کی دعوت دی نشا ہزا دہ مراد کو ایسے باپ کی طرف سے نتج احر ننگر کی اجارز ست ال یکی تقی ا در و تعسی ا در موقع کامنتظر تھا شاہنرا دہ لنے بلا ٹانچیر لشکہ اً امنة كياا ورفعان خاما ل كے بمراتيس ہزا رموار دُس كى جمعيست ۔ سلطان بورندر بار کے داستہ سے احد نگر بیونیا ادر میال مبنوی سے فلعہ مرا متصرف بنونيكا دعوى كبياسيان منجوى هيساكه ذكر بموااس درسيان ميساهريف بر . فالسبّ المجيكا تفعا نشا بنزا دة م*را دكو دعوست* و يخلعهم يردكرين سيا تكاركياا وراين حتى المقدور صارمي أذوقه اورغله كانتظاه کے حصار کوایسے ایک معتمدا میرانصا رخال کے میبر دکر دیا او زحودا حدثنا ہ کے بمراه أمخد بنرارسوأ رول كي مبعيب مسير ببرر والذبوا سيأك منجوى كالمقصديد تحفا ر مزید انتکر جمع کرے اور نیٹر ہیا کہ وسمن کے مقابلہ میں عدالہ سے بینا ہ-افعهس كوشال بيصام ليخلشك ش كى مكين ميعى بيمارايكان بردى اس كيف كه اس زماية میں احد کمرکے ایئرمین فرقول میں منقسو بنو گئے ہتھے اونگ خال عبشی ۔ شاه على بن بر إن شاً وبنَ احرنبطا مرشياً وكوبا د ننسا ه بنا ليا تتفاا غلاص فالصبني ب تخص كو فرما نر واتسليم كربياا ورسياب منجوى ا م كاسكه وصليه جادي كبيارتها بسر فريتي كا صره سيعليجده بهوكمه اس فکرمیں تمقیا کہ ایسنے فریق مخالف پر عملہ کر کھے اُس کو تیا ہ کرسے اور اس اختلان كومثاكرتني ايك هخص كوصحيح فرما يزواتسيلىم كركي دشمن كير مقابلين

صف ایرا بعولیکن بیرا مرطوالت مین خالی نه مخصاً ا وراس بات کا اندیشه تنها که جو فریق مغلوب ہوجا نینگا و م<sup>نعلو</sup>ل سے ل*ل جائے گا*ا دراس طرح ملک ہمن ت يناه بن برسد فراق كوبيغام دياكدابس وقت ب ل کر وسمن سے لڑ واس کے بعد حو محفو آفامل فرا نروا فی بو کاسلطنت کی باگ اس کے ماحقمیں دیدی جا میگی - ہر يس سيكسى كونهي عدالت يناه كيعميل ارشا دكيمواا ورجه جاريكا رنه عقا ان در المراس الناليس كى فوالفت كوترك كياا ورباد شا و معي فيمركى تعيل كى تنجله ا ن کے سیاں منجوی لئے ایسنے فرزند سیال جس اور مرتقبی خال انجو کو ما تفه عدالست بناه کے صنورس روانه کماا و را مدا دکی درخوا ست كى يەتاصد بارگا ، سلطانىي حاصر بىوسى ورمدالىت يناه منے سیاہ ولٹ کر کے فراہم کرنسکا کا حکم دیا او رمتھوڈ سے ہی زمانہ میں افسال ب کے بمراہ ہرطرف سے رواز ہوکر یا مے تخست میں حاصر ران بی جاندنی نی سلطا نه کا نامهی بهونجامبر بس بهایت ائتها دشاه سے مدد طلب کی تقی مفال والانتمان تبہنوازخال سنے یہ نامے بادفتاہ کے ملاحظہ مربع شی محمد عدالت بنا ہدنے ناموں مح مضامین سے داتفیست حال کریے کے بعد قرابستِ ا درمیسا میگی کالحاظ کسا۔ برخوا جيهيل خال خواج سراكوجومردانلي بس تهبرؤا فاق تحصابه بسالار نظكر بناكربيس بنرارسوار ول كي جبيرت لخ منحوخال اخلاص خال الورد محرِّنظا مرتسابي مرول کے نام فرمان روا نہ کیا کہ اپنی تمام قوست ا در کشکر کے سامتھ ہیل کھا ک لبیں الاقات كرمي اوركائل اتحادا درموافقت سے ساتھ المدمين روانه بمول - نظام شابي ايبرول بيط مهيل خال -میں ملا قات کی اور ح ارات کے سائندا کے بار سے مبدی قلی ملطان ترکمان مجی محرّ قلی قطب شا و کے متم سے ملنگا نہ کا کشکر ساتھ کے م مهیل خال سسے آ لارفعا ہنرا دہ مرا د سنے پیٹر*ین میں اور* خان خا نال اور

مخلصادق دنيهره امراشے كينواري سے اس ارسيمين مشوره كياان ايسرول سك لهاك معركوب تبيارك لينا ورخندق كوبا فيغ سيعصار كامركزا ونتوارس يح كيونك ے برسر اوب کے مقا بامر براف ایک نیا برج تیار کرتے ہیں ادر جاری نوشش رائمگال ہوتی ہے کوئی ایسی تد بسرافتیار کرنا جا ہ<u>ے کے کاشکر کس کے درود ت</u>ک ام ابسے مقصد میں کا سیاب ہموجالیں رغرض کہ برسے غور وفکر کے بعث جھول سفے اس امریراتفاق کمیاکسولے نقب رنی کے اورسی تدبیر سے مصارکوسرکرنامحال ب يسلطان مرادسك اس ماست كوميندكيا ورابل حصاركو ايسفارا وه سي بحضرر كمصف سك لنشأ مدوشدكا راستهايسا بندك كرخيال كومعي وبإل بهويخينا وتسوار ہوگیا ہنبر مندنقاب تقب زنی میں شعول ہو سے شاہزا وہ مراد سے مورش کیطف سے داوا رحصّار میں باینخ حکّهٔ نشکا ن مرویا ۔خرۂ رہست کی شب کو حج جیا رستبر ک راتون میں ایک شعب اورلیلة الرفایب سے نام سی شہور ہے تمام نقب تيا ربوگئيسا وران ميں تو سب ونفنگ ا وريار وٺ وغيره مجھر كزان كونچ ا د م بتصر سيريخنة كردياان لوگول نكاخيال تحفاكه و ومسرسي ر وزلجد نما زخم و زهد انگاکر برج وزمین که مرا بر کرم<sub>ز</sub>یس که <sup>با</sup>گاه خواجه محدّ خاک تهیرا زی لینه جو شار منرا ده لمريس موجو د تفاا زراه تنفقنت ومحبدت إلى قلعه كومو ضع نقب سيف خبردا ركر مح ہرخض کومنون احسان کیااہل ہصار لئے مبعد تک د دنقبول کو دریا فست کر کیے ان کو باروست سے خالی کردیا ور دوسری نقبدل کی الاش میں سر کروال ہر سے شابنرا ده مرا دا در محرصا وق ا در تمام دیگرا میر بلاخان خان سیمشوره کیئے بیوسے مسلح ہوئے اُورعصار کے مقابلہ میں ابنی نوعوں کواکرا ستہ کمیاک نقب میں اگ ديسن كے بعدصب دايوارس رضة بيدا برو لة طبور يز قلعيس واحل بوكرهمار راینا تبصه کرلیس اور فتح شا بنرا ده مرا دیکے نام بواوِ رضال خانال کواس میں نچہ دخل نہ رہے ۔ نوض کرنقب میں آگ لگائی گئی تین نقب بار و ست الركا ورتقريماً يحاس فرديواراولتي فنابنرا وها ورمخاصا وق وغيمه ونقبول كے خالی ہو جانبيكا علم نه تھا الحفول لئے اس انتظار میں كه د و مهر ی نقب مجى اطريس توابل كشكركو تا خست وتا راج كاحكم ديس تقور التنظار كسيا \_

ابل تلعه کومو تمع بل گیاا و رهبیها که این حکمه رفعهل ند کور سیسےان لوگوں سے دختہ پر توب ا درصرب زان نفسب كركے دسمت كى مافعت كابوراانتظام كىيا در رات تك می نظر سیایی کوهصار میں داخل نه برویے دیاچو مکدرات کے دقب بر محید اادر برايبان تكب كرعورات تمعى بزى كوسشش سير رصنه تصريف من مشغول تصيل ديوار تین گزیلن بردگئی شابنرا ده مرا دا ورمختصا دق دینیره اس امرسیه ایوس به و سکنگ كم نتح جلد برمو جائيكي ـ انعى و وراك برس بيل خال دمنى نوج كوېمراً و نبيكرا حربگرروا نه بهوا -ا ور شابنراده کے نشکریں تمطابھی نمو دار ہوا ۔سلطان مرا دا و رمجاما دق لے جنگ سے کنار کمٹنی کر کے و دیارہ خوان خان اب سے مشور ہ کیا نجان خان خان کے مختصاد ت كى وجوسے اول تو يركهاكدا مرائے درگاه كى جورائے ہو ده سناسى سىلے ليكن معذرت حدسے زیا دہ گذری آ وران ہوگول سے اپنی علطی پر اظہار ندا مت کہا خان خان اب لنے اکبرشا و کی خیرخوارسی کا حیال کر کیے جواب دیا کہ سلاملین دلنی مسمے الشكركون به كوج يهال أربي بي ودفله وروقن وغيره بيار ك لشكرمي كم ياب ے ظاہر ہے کدانسان اور جالور بالکل مردہ ہور ہے ہیں اس حالت ہیں جنگ آز ا فی کرنا دشواری سعے خالی بہیں ہے میرسے نزدیک بہتر بیر سے کہ ہم اسس مقام سے کورچ کرکے برا رہی ایسے جیسے نفیب کرمیں اور امی اوّاح کوسخر کردس ا ورجب برارير بها رايو را قبضه برحباسية ا وروبال كى رعايا بهارس قالوس أنجاسة تواهماس فك يرخلكر يحقلعه كوسركريس رنسا بنراده مرادا درتمام لوك غله ا مديد ضروريات زندگي كيكي سعرريفان اور رخبيره تقصيمول ن خان خا ال كى رائے سىے اتفاق كىيا وراسى كواپنا را ہ نماينا ياخان خالال ورىيد مرتفىٰ خال سبرواری من بخواس وا تعد مسطینی ترفتنی نظام شاه کے عہدمی سرلنکو برار آور اس زمانديس امراست اكبرى بيس وأحل تقااليكي تدابنيطفيه طوريرا فتسياركيين كرجاندبي بي سلطانه تعوصلح كالبيغام ومصغرض كهبردوطرف سيمايك كرده درسيا لنمين واسطه بلواا وراس شرط يرصلي بلوني كه ولايت برارا وه فضيه جو تفال خال مح قبصه يس تعاشا بنواده مرا دكوديا جاسع مرباتي صنة مك تلعمه در سع ليكر بندويول تک ا دربر نده سے دولت آبادا در سرحد تجرات تک ماکم احد کر کے زیکیں دہے

اس سعا ہدہ پر یا بندر منے کے لئے طونین سے شدیدسی کھائیں اور اکا برین کی بهریس اس پر شبت کردی کمیس - اسی و وران میسهبیل خال بھی نشکرسا تقسلے **ک**ر احد نگرسے چہ کوس کے فاصلہ پر بہو کے گیالہیل خال کوجب پہعلوم ہوا تورکنی ا درسشی نظام شابی ایبرول نے میال مبنوا ورا حرشاه کا سامق میوار دیا ا ور احد بگرروا مذہو کئے۔ان توگوں نے بہا در شاہ کو چوٹین یا جارسال کالڑکا تھا جاندبی بی سلطانه کے حکم سے میتور سے طلب کر کے باوشاہ بنایا ور ب درسیان اس جندروز کے بعدسیال منجوا ورا حدشا ہ کے احد تگر کے حالات ابحری کا فرزند ہے ملک النب کا مورث اعلیٰ بیجا تگر کا ایک میں جونظام شاری برہمن تعداس کا خود نام تعابیت اس کے باب کا نام مجیرات مرون تنهور بیں ایتفس ا حدثماہ بنی کے زامہ بی سلمانوں کے اُتھیں گزنسام کا المکصس کے نام سیسے موسوم ہوا۔ ورشا ہی فلاموں سکے گرده میں داخل کردیا کیا ۔سلطان احد نشا ہے ماکٹے سن کوصاحب فہم وفراست ا در مندی زبان کا امرا درصا حب عطوسوا و دکھکراسے ایسے فرزند فحد شا و کوعظا بالمكصس محرشاه كيمرا كمتب سي جان كا ورتعول من را يدس ال فارسى خط دکتابت بین ایوری مهارت م<sup>یسا</sup>ل کرلی اور ماکسیس بهلو کے نام سے شہور مواج کک سلطان ورشا ويس كزرانيس اسيط كالمسن تحرى كباكزاتها فالمسسن كالخيبراويحرى كحفطاب سينفاض وعام من شهور اوكسا يخذفناه من استعبد فكومت مين اس ير نوازش فراكر مك مس كوايس معتبر حاشية شينول مي واقل كبياا و رايس اس سے بیچ تعلق تھا ورحب کوبا دشاہ نے منصب منرا ری ا در ۱ بی مراتب عطا کرکے تام جالزران سکاری کی سرداری کا صبح غلول کی

سے ماکست کو عنایت کیا۔اس تقربیب سے ماکست کی عزت اور ننوکت دو بالا ہونی اوراعلی مرتبہ پر فائز ہوااس کا قتداراً ہستہ آہستہ بڑھتا گیا

اصطلاح بین فوش بیکی کمنتے ہیں عبدہ عطاکیا تصاا بفظی مناسبت کے لحاظ

سال تک کاشرف ہایوں نظام الملک بجری کے القاب وصفاب سے مه نوا ز کریا گییا ملے شن خوا ججہاں کا وال کی مبر ابن سے ملنگا نے کا طرف واد مقریموا منسيل مع اس كي منا فات كي اس كي حاكثرس ديد سخ و نتیجہ یہ برواکہ ٹلنگا نہ کے تما مربعات مالی اور للی مُک بهواد در مک ناهب کے خطاب سے سر فرا زیمو کر مراستنگر کا سنہ سلطان مخترشاه کے بیند ما دنشاہ کی وصیت کے موافق اس ۔ محمود فناه كالنيل سلط بت مقرر بهوا . فكر شيس سلغ بيثرا و رديكرير كنات جود ولٹ آباد کے تحت میں ت<u>تف</u>یمی*یڈ کیصوب*ٹیں واصل کرکھے اضافہ *شدہ پرکین*ے یعے فیرزند ملک احد کو دیسئے اور حبیسا کہ مذکور ہوا خواج جہاں دکنی کی را مٹے يموانق حبنيرر وانه كميا فكسها حمد لينجيزين حوصوبه كاصدر تفاعه بموكميا ستعا ست میں شغول ہوا۔ لماسے ما ٹہ <u>ک</u>ے تقرف م ا مك اكر وه يخبر ايرخوا حاكا دال يخصور كركي يره يا تتعاان فرايين برعل نركياا وريبي كهاكة عبب بهارا بإ دمشا ومحهو دشاه مالغ بوم عنان احتیا رایسے اتھ میں لے گا۔اس دقت کیسہ ہمراس کی اطاعت عول کی نشخیر بر کم مهمت با ندهی ا ورسد كالحاصرة كركبيا يدخصا ريها وكي ايكب جوفي يروأ قع اكو ، اتيس كرد السب وال صارجب عافي وك بلندی کی و بعر سے اسال سے ا وربعه مبينية كے بعد تينے ولفن گردن ميں أو بزال كريك كليد حصار بائتر ميں لئے ابو سے ا مد كرياس حاصر او مع - فك احكى فوج ليفحصار يرحله كميا اوران سامول کو برمعلوم ہواک خواج جہال کی شہا دست کے بعد سے یا بخ سال محدول مريطوافري ا دركودكن كاس تلعيس جمع بصائل لتفكر يضر وبيدا يفحاياا ور طك احدكى خدمت يربيه ونجاديا اس رقم كربيرو يخ جاسف سي لك احرك

كارد بإرمين ا در زياده رونق ببيدا بمونئ ملك احرينے سياميون ا در إيبروں كو وريقييم كركے اون كودل شا دكيا وراس دوران ميں جو مذہباكتنگي ترو ني۔ به پورپ رچند ول کرو د کر فح كمياا ورسار سي كوهمن بر العن بموكميا - لكب احد فلعه وندراج بوري مغول تفاکدایسے باب کے قتل کی خبرسی اورایسے کو باب کے ب سینشهودا درا دنظام اللک بجری کے لقب سے معروف ا حد من خود ایسنے کوئلی شاہ کے نقب یبونیاا در باب کی رسم تعزیت آداکر کے سیاه او روعیت کو ایسنے سے طسکن کیا ما منامی قصبه بهیر بر کالوا ورمین کے حوالی کاستمام و کمال اینا ليعنفوان شباب بمس كندسل أ ورراحم ندري مس اور بااور وتحكير مبند وراجاؤل مصحبك كرك ايني تسجاعت كاسكدافيعي طرح بطعا ديامخعا لطان محمود شاه برجندايس ايبرول منصدار ول اورسلاحدا رول کے غلوب کرلئے کے نیئے روا ذکر انتھالیکن یہ لوک مکار احد سے مقابله كرينے كے ليئے تيا رنہ ہوئے تقطیعف تواین طاقت كا ندازه كريسكے عنمون كلاجاري كماكه عادل نثياه خواصرحهال دلني اورزين الدمن علي طالشس حالم بالبذكي بمراه مبنير حاكرا حدنظام الملك كافتنه فروكر سيليكن يوسف كح ببانه سے لك احد نظام الكك كجياس دوان كيا اورا-راس نواح کے اتنظام اور منبط مالک بین تسی طرح کی تمی نه کروا در آیسنے نشکرکوجوا ندابور سے زین ار بین علی طاش کی مدد کوکسیا مقا واپس بلالیا اور وہ حصا وتهي احدنظام شاه سكيريروكرديا وراظها ردوستى ويوافقت ايمي عطرح كى

ئوتائ نہیں کی بلکہ اس نوجی مدو سے اسے اور زیا دہ طمئن بنایا۔ احد نظام شاہ لئے ظريف الملك انغال كواميرالامرا مقرر كرك نعبير الملك تجراتي كومير ممله كاعبده ومنايت كياآ ورزين الدين على طانش كي بأس ميغام جيجا كَجِونكه مجصَّ حوارًا وربمسا كلَّ كابيحه تھیال ہے اور کو تنجاع اور بہا در تھی جانتا ہوں اس لئے بہتر ہے کہ میرے اور آپ کے درسیان سے میگا نگی کاپر دہ ا دمخہ جا سے اور گزشتہ فروگر اُٹیٹیں دل سے كال كرايين كواس رياست كانتريك غالب حيال كريس - ندين الدين على لن ان بابدل كوتبدل كركے اطاعست اور فرال بردارى كااظها ركيا-اسى دوران میں سیج مودی عرب جوفط ب بها درالز اُس سے مخاطب اور مردانگی ا و ر تبجاعت میں امراکے گردہ میں متا زیتھا احرنطام شاہ کی تباہی کے لئے کمرست بموا وربارہ ہزار سوار ول کے ساتھ جنیر برحلہ اور ہو کر قلعہ پر ندہ کے وامن میں قیام ندبر ہوانہیں الدین علی منے بھی ایکن رامے بدل دی اورارا دہ کمیا كداين توج كے ساتھ اس سے جاملے احد نظام شاہ سے مودى كے قريب بهويخ جاسنے سے آگاہ ہمواا درا پیسنے اہل وعیال کو قلع پہنرمیں روا پذ کریسکے خودتنهاجنگ کے ارا وہ سے آئے بڑھا حدنظام حربیت کے لینکر کے جوار میں بہونیاا در دسس کی توسف ا دراین نوج کی قلست کا خیال کر سے صف آرا نی کرنا مناسب نهجهاا ودحرييف سيع جاركوس كحفاصل بزحيدذن بواراح نظام نے انتہائی ہوشیاری سے کا م لیا ا وراسیس علوم ہو کیا کہ زین الدین علی موقع کا منتطرب اورجا وتعاسب كرجل سع جلد شيخ مودى سے جاملے احدنظام ليے الشكركيفيرالملك ورزين الملك كيريردكياا ورخو دخاص كيسلحداد ول ا در منصب دار ول کے ایک گروہ کے ساتھ جن کونظام خارمی دائر ہ حکومت میں حوالہ وارکہنتے منتے شکا دیے بہا نہ سے لشکر سے نکلاا ور زین الدین کے فرودگا ومقام جالنه بروسا واكيا احدنظام شب كے وقت فافل حريف كے سرير بهونياا ورلكزي كے زيعے جواس كے ليفے تهار كي تھے اورا يہ تعراه لایا بقعا فلیمنی دیوار ول مرنعدب کر کے سب سے پہلے مع مشر وسیا ہمو ل کے تلعظی داخل بوااس کے بیدابل اشکریمی جار و ف طرف سے مواریو کم

تلعدكے اندراكئے ميداوكسسلح ا ور اہل قلع انكل فافل ا درخواب أكوده ستقيم كا نیتجه به به *واکد زین ا*لدمین علی ا وراس *کے س*ات نوا فاقی تیر*وندازمتن بهویئے ا* و رجا لمنه فتح ہوگئیا ۔امس فتح کی حبرشہدر مو فی اول ضیر الملک کے دل میں بھی استگے۔ بیدا ہونیٰ ا وراس سنے ارا دہ کیا کہ احر نظام شاہ کی دایسی تک شیخ مو دی کے مقابلہ میں کارنمایاں کرے بیفیراللک نے ایک گروہ قلیل حب کی تعدا دمین ہزارسے کم تقی ایسے ہمراہ لبا اور تین مودی مے الفکر کی طرف متوجہ اوا یہ ایمرایک کوس کے فاصله برميرو منياا ورفيغ مودي مناس خيال مسائكاه بروكرا يك كرده كواس مصمقابلم یں روا ندکیاایک موند بزوائی کے بعد شیخ مودی کوشکست ہوئی دومرے دان بمی هیچ مودی کا فرستا ده لشکرلیسیا بروا او دوه خود مجبور أموار برو کرحرایف کے مقابله میں آیات الشیاللک و در وزکی فتح سے مغرور مور ما تھاا یہ ننے حستہ ا در ما ندہ لشکر کے سائة دخسن كي سيحبك أز ما بمواليكن فاحش فنكست كعاكر برحال حواب ظريف الملك کے اس وابس آیامس درمیان می احرنظام شاہ بھی مالنہ سے وابس آیا اور ا وراس نے یہ مالت ولی اورایسے پہلے اخلاق کی بنا پرنصیراللک کے مکان پر گیاا و دنجست آبیز کلمات سے اس کے دل پر مرجم رکھاا درا سے کلفت ا و ر ت، سے نجات دی میندداوں کے بعد افرنظام شاہ سے ایک جرا راستگر مسات لیا دراً دهی دانت کے وقت حرافیت محالت کرکی طرف دواند بمواا و راسس پر تنبخون ماركرشس كي جبيبت كويرا گنده كرديا تميخ مودي عربي دكني او وهيشي ايبرو ال كے ايك كروہ كے سائد فتل بواا وراس كے نعيم ادر فركا وا ور باد يردادى كے سازوسا ان کے دستیاب ہونے سے نظام شاہی شوکت او وظهست میں معقول اضافه بواء احدنظام شا واس واقعه کے بعد بنیروالیس آیا ورایک لحظه بھی ساہ و رعیت سے فافل ندر ہا۔

سلطان محمود شاه في يه خبرشني ادر بيدو ضهرس اكوظهس الملك وبيركوا شعاده ايسرول اورايك جزار الشكر كي سائق جنير كي جم يرنامزو فر مايا -احد فظام بهي ابن فوج كي سائقة جنبرسي روانه بوكرقا درآيا دكي كوميسان يس مقيم دوا باوشاه مي فوج ميري گعاف كي ينج بيروي اوراح دفظام سعتين بنزاد

أتزموه وكارسايمول كاليك لشكر فتخسب كرك قادرا بادست احما بادبيدر برر حلوكيا - اور رات كودفت بيخبروال يهوي كيا ميونكددر بالواسي سعايك تخص سأرش میس تنبر کب بخفا داست کو بلا توتعنب کیئے در واز ہ کھل گیاا وراحد نظام تنہبر میں واصل مبوا بدا میزنائب کے سکان پر بہونجا اورابست باب سے تمام اہل وعیال اور تعلقین کو یاکلیوں میں سوار ایسنے معتبر لوگوں کے ہمراہ جنبرر وا مذکر دیا ورخو دتا ہم تنبیر میں گردش رکے نامزدامیروں کے زن و فرز ند کو گرفتار کر کے مجمع کے وقست تہر سے ابرنکلا ا وزُّصْبُ ببطِّر سنے گذرتا ہوا قلعہ پر نَدہ میں بہونج گیا اوران ایسروں کے زن وفرنند کی عزت دنا موس کی حفاظ سے بیں بوری کوشش کی ۔ نا مزدا بسروں سے میسری کھاٹ کے قریب نظام تنا ہ کے میڈر کے مفری فبرسنی ا دراس کے تعاقب میں روا زہوئے یہا میں حوالی تبہر میں نظام سے آئے اور اس کے یاس بیفا م جیجا کہ تم نے جونکہ ہارے زن و فرزند کی حفاظت کی ہے ہم تمار نے منون أو ر حلقه بگوش بهو گئے نسکن بیرا مراین شجاعت سیے بعید سیے کہتم جوروں اور بدسعا شول کی طرح ہمارے تھا بلہ سے فرادی ہموے ادر پر در تا بین عور تو ل يرتم بنے يطلم كيا گرو فرنگ بھى اس جرم كو گوارانېيس كرستے جس كا مرتكب نفس أموا مبيعة - احرنظام شاه اس بيغام سے بيحد متاتر بهوا إ وراسوقت ان امیرول کے زان و فرزند کولیح تعظیم ونگر کیے کے سائقدان کے یاس روا شكرويا -

ا دراسی دوران مین سلطان محمود فعاه کا فرمان است ایسرول کے نام اس مضمون کا صادر ہواکہ احمد تظام برابر تا فعت د تاراج کرر بار ہے اور اسکی پرداز میں کی نہیں آئی تم لوگ اس محرم کو گرفتا رکرکے بارگاہ شا ہی ہیں ندلا دکتے ہواگراپ تصور کی تا فی کرسے اس مجرم کو گرفتا رکرکے بارگاہ شا ہی ہیں ندلا دکتے د عضب سلطانی میں گرفتا رہو کر اپنی موروثی عزیت دھر مہست کو نویر با د کمکر ذکیل وخوار ہو کے۔ ایسراس فرمان کو منکر جوالی مہرمی تقیم ہوسے اور بادخاہ کو اس صفول کا عربیندر دا دکیا کہ ہم سیا ہی پیپیند لوگ ہیں جارا کام کموا ربیلا او ر

تواس كا بواسد و عظرت الملك ب يارى دائيم ين كا يخطب الملك ككونى ووسراايس بماراا فسربنا ياجائ تودهمن كاخاتمه بيجد أساني سيرموجائيكا سلطان محمود كغ عظمت الملك كودانيس اللياا درجها تكيرخال كوتمين بزار موادول کے ہمراہ کولاس لینی صوبہ ملنگا نہ سے طلب کرے اس کومراشکری کا ضلعت عطا فركا ياا در بجامع عظمت الملك كيبير برروا مركبا بهرا مكيه خال جربهني باركاه كي نامي ايسرول من كفاا ورببت مسيم مركر سرمر ميا تضاا ورايني شواعت وساست میں یکتا سے ورگارا درسارے کن میں تہرہ اُ فاق تفا نوراً موار بموكريه نده روانه بموا محذوم نثوا جرجهال قلعة يرنده يمي آيا ورايب سخ فرز يمظم خال كوا حدنظام كى مهم برتعين كيا -احدنظام يضمعركه أرا فى كرنا سناسب ندخيال کیاا ورملٹن کروا نہ برگیاا ور قتح التٰہ عادی کے پاس کا صدر دانہ کرکیے اس کو حقيقت حال سي اطلاع دى - فتح التيعادي في اس معالمه يركيه توجه من کی ا درجها نگیرخال حوا فی بیشن میں میرو یخ کیا ۔ احد نظام بیش سنے کوچ کر کھے جنبر واليس أياا ورميور كما ك كوعبور كركے كوستان جنبرليس واحل موا۔ براكهاک كيراتي قادرام با دكي نوج ا ورخزا نه ا درغله د آ زوقه كے بمرا واحرنظام کے یاس بہو کی گیا اورجیور گھاسٹ کے راستوں کوسد و کرکے وی تباہ ندیم ہوا جها اليُهرخال كومعلوم بواكرجبور كمها ط نشطام شا بيول كقصنه مير بيري أو روه بیگانوگئ سٹ سے پیٹکا یوریبونچا درا حد نظام کے سرراہ مقیم ہوا و واول فربت کے درمیان چوکوس کا فاصله تخفا ایک بهبینه کال فوصیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں خیررن رہیں جو تکہ برسات کا زما مذبحقاا وراحونظا مہکے مقا بلّہ میں لٹکر<u>انے</u> نها يت سخنتيال برداشت كي تغيس تام فوجي يش وعشرت بين شغول بهوسځ ا درون ورات با ده خواری کے شغل میں نہنگے ہوکر حرکیف سے بالکل فاقل ہو گئے شاہی شکری بے خبری احمد نظام شاہ کے کا نول تک بہو کئی اور اس ايبر مختيسري رجب ه ويد بجرى كي رات كو اعظم خال كے جمراہ كوميستان قصبتر بيورسے كوج كياا وراس قدرتيزى كے ساتھ مسافت سط كى كم صبح کوسکا پور کے نواح میں ہم کچ گیا اور بلائے بے در ماں کی طرح فرایٹ پر

علا اور بروا۔ ترممنوں میں کسی کو مجال نہ امونی اور بہت سے توعین نواب کی حالت ہیں راہی عدم بروسے اور جن توگوں سے خواب فیلات سے آئکھ کھول کر قضا کو سر پر سوار دیکھوا انھوں سے راہ فرار اختیا رکی جہا کگر خال سیداسماق سید لطیف الشرنظام خال اور فتح اللہ خال امرائے لشار قتل کئے گئے اور الجیح علادہ بس ما ندہ امیر حریف کے ابت میں گرفتار ہوئے افران کا مرائظ میں اور ایسے قیدیوں کو گئے اور جیس برسوار کیا اور ان کے کیے جے زائو تا۔ چاک کرکے ایسے نوان کو گئے اور الملک ایسے نوان کی امال و بیحروار الملک روان کرے ایسے نوان کی امال و بیحروار الملک دوان کر ویا۔ ا

نناه جال الدین سین انجوی جس کام تعنی نظام شاه کے عہد حکومت کے ذکریس بیان کیا کہ یہ دکومت انجے کے ام کے ذکریس بیان کیا کہ یہ در کہ جائے گئے۔ ام سے مشہور ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کقصر انجا کیا در ہیں جہال کر فتح حاصل ہموئی تحتی اس مقام بدا حدنظام شاہ سے ایک باغ کیا کے اس نے اس کو انخطام کے نام سے موسوم کیا اس باغ کے گر دعمہ واددواری نی گئی اوراس کے اندو کے نام سے موسوم کیا اس باغ کے گر دعمہ واددواری نی گئی اوراس کے اندو میں نیاع میں نیاع دشک ارم بن کیا ۔ اور بران نظام شاہ اوراس کی اولا دسے اس مقام کوا پسنے لئے مبارک سمجھ کراس اور بران نظام شاہ اوراس کی اولا دسے اس مقام کوا پسنے لئے مبارک سمجھ کراس میں نیام نیدیں دیا ہے۔

غرض کدا حد نظام سے اس فتح کے فکرا ندیں تعبیہ بھکا بور کو علماء اور است متنائج کے لئے دقف کر دیا ورخود کا میاب اور با مراد مبنیر والیس آیا اور با کسی مزاحمت سے مند حکومت پر تکس ہوا۔ احد نظام سے بیست عادل کی دائے کے موافق خطب اور سکہ سے مسلطان محمود کا نام خالہ جھیاا ورابیت نام کے خطب اور سکے جارت اور مند دکا اور سکے جارت اور مند دکا نشال تھا ایس کر کے جہزات اور مند دکا نشال تھا ایس میں برام اور نیز ویگرام است کے دکس جو احد نظام شاہ کے یا دفاا ورہی خوا ہ جہال اور بہر کے واقعہ سے اراحل ہورسے اور کہا کہ سلطان محمود ہمنی کی زندگی ہیں جبر مربر ساید کمن کرنا اور سے اور کہا کہ سلطان محمود ہمنی کی زندگی ہیں جبر مربر ساید کمن کرنا اور سے نظام شاہ صاحب عظل دفر است تھا ایست نام کا خطبہ جاری کرنا ہور ہے۔ نظام شاہ صاحب عظل دفر است تھا

اس د قست آستی و رصلی منامسیسی مجعا درنطبرایسند نام کاروتونب کرد یا و دایست افسران فوج کو طلسب کریسکے ان سے کہاکہ تم لوگوں کی دائے ببیت ہیجے سے بی لئے خطبهمو تونب كرديا ہے كىكىن چېتر سے مدعا بديا ہے كرانسان تازرية اس میں تغیر کرنا مناسب تہیں ہے ان ایبروں لئے جوا ب دیاکه اگرانیها ہے تو اس با ت کی عا**م**اجا زے ہوجا نے کرحس تحض کاول چاہے آنتا ہے کی گرمی سے بچنے کے لئے چیترایت سرپرلگائے احدنظا مٹیاہ ين بجبوراً اس تسم كے احكام صا در كرديت اور حاكم اور رعيت ميں يراستيا زركا ليحيظ منديد برايك مجول مرخ كيرك بنا دياكيا ورتمام اتتخاص کاچتر کیا گفت مفید قرار دیاگیا غرض که رفته ُ دفته عادل نساہی ۔ علا دیشیا ہی ۔ تطب نها بن وربر پدشاری خاندانوں میں جیٹرکار واج جوگیاجٹا نجی*تر برکتا* ہ کے وقعت یک بھوسٹالد ہجری سے دکن بیل شاہ گدامبھول کے سر پکر بھتر ساية قلن نظراً تاب به ملا ف وَيُكُر لإ دہند كے جبال جيتر صرف فرا مُرا وَا كِيے لئے مخصوص کی عنام جہال ا دراعظم خال دغیرہ ا خرنظام کی عنام توں سے شا إنه نوازش سے فیضیا ب بوكر با دشاه كے شهرند كا صال اوسے ا و ر الناميهرول بنغ وولا وكحه لبعد بالاتفاق احدثنياه سيعرض كبيا كنصطبه ليسنغ نام كا جارى كرسے ان ايسرول كے اس امريد بيجدا صرار كيا يو بكرا حرشاه فحو د اس امر برراغب مقااس في ان ايسرول كومنون انتسان بناكر اكساس ایسے نام کا خطبہ جاری کیا۔ احدنظام سے قلعہ و ندا راجیوری کی سخیر بر مراہم باندس ية للدكوكان كالمضبوط مصارسا وربندريول مي واقع ب راحونظام حود اس بهم يركبها وروده ويايك سال اس كالحاضره حارى ركها ا ورأ خركا صلح بم على كسفة قلعه ير قابعن بوكم طفن بوا اس فهم كے بعدد ولست أ با و مسلم قلعه كى تسخير كاخيال أيا ورتبجي تبهى إس كى تدبير ين سونجتا احد نظام كوييعلو تحاكداس فكعدكو بزورهمشير فتح كرناشكل مصاس ليخاس في لكس ا در ایک اتسرف دالهان قلعه سے طرایقهٔ احسان ا و رمدارات کی راه کھولی ۔ المتيان كم فك وجيد الدين اور ملك الشرف و وفيقى مها في معقع -

ان بھا سُیوں میں بی تحبیت تھی۔ ہردہ برا دراسل میں خواجہ جہال کا دان کے ملازہ تنظیما وراس کی نیابت کے بعد سابطان محمود ک**ے لئی اروں میں** واقتل ہو کرزندگی ام ب نائب نظام الملك سن ان دونون بها ميون برنوازش كي ا دران کوصف ا مراثیں واخل کر طبے ملک وجبیبہ کوقلعۂ و ولست آیا د کا تھا نہ وا ر ا ور مكب الشرف كوحا كم تبهر مقرر كيا- مك اشرف ا در مكب وجيبه لنے اس نواح كا ببته بن انتظام کرے وولست آبا و کے سرتنوں را ہزنوں کو تباہ اور بانال کیا اور دولت آباد کے کے کیسلطان ابورندربار کی سرحدا در باکان شرفرات کے ماک ملے کو ایساشبرہ آناق برمعاضوں کے دجو دیسے اکب کیاکہ تحارت ببیشہ اُسانی کے سا تقسفركران كلكرر ما ياان بيس بيدرافتي اوران كى شكر كرارتي ماك أماد ا درمعورا وررعیست فارخ البال ہوتی ۔ مرہ فول کے ایک بمردار ۔۔ نے جو سلطنت بهبندي كمزوري سيع فائكره الطاكر قلعة كالسنديرة فالعن بهوكسيا تتعاطك وج ا ور لمك افسرف مسع اتفاق كراميا وررا ميزني مسعيها زاريا بير دونون بحها في ملک نا سُس نظام الملک کے احسیا اس کی وجہ سیمیے احدفقا مرشاہ کی ہی جوابی كالبى دم مبرتے سنتے احدنظام سين يى باغ نظام اورد نداراج درى كى فتح كے بعدایتی بین بی بی زیند کا مکام مکه وسیدالدین کسے کردیا ورفلوش کی بنا کو رشته بندی سے اور خبو طکیا خدانے دہیں الدین کوبی بی زمینب سکے بطن سے فرزندعطا فرايا للك وجبيه الدين بيخ بييط كوكسي ام سيموسوم كرنااح ونظام. ب میں لکھاکہ میرسے والدین تجنمن کے زمار مذمن مجیم موقی کہا بدے کہ تم بھی ایسنے فرز تدکواسی ا مسنے موسوم کر د ملک وہی الدین نے احرنظام نساً ہ کی رائے تحریموا فی علی کمیا ورانس کی نظرت وخیوکست اور و دیالا بهوی مالک اشرف کومهانی محیار و یا دقرا بهت سے حسد ببید ا بهوااو ر یرا در زرک کے قتل برآ ا دہ بوا الک اشرف کاخیال برمقاکہ ایسنے جا الی کو قتل كركے و دلست أما و رنتھي را ورو خطسه ا ورح بتر بهوجا سے حبب ملک وجو بہر کے گھرمیں فرز ند ببیدا برواا ور اسکی احدنظام كي سائد قرابت بهوني توفك إشرف سما رأ دول مي طل بدابوا

ا در بھائی کا تیمن جانی بن گیا اور اس لے موقع پاکرائل فلعہ کی مدر سے ایستی معانی کوفتل کیاا وراس کے فرزندکوسی زہر سنے بلاک کرکے دولت آبادکا - انسرف بربان بدرا در برا د کے دیا مستصل مله اتحا دبیداکرکے محمد دشیا و گجراتی کی ہموانواری کا دم تحصر لنے لگاا ورتھی کہمی تحفیر ا دربد ننے بھیم کراینے کو شاہ گجرا ک کے بھی خوا برول میں سنسمارکیا کر استفا -بی بی زینب ایسے شو ہرا ور فرد ند کے قتل کے بدج نیر دائیں گئی اور جا تی من بنياه ليكر فريا درس كي طلبكار مونى احد نظام سنة اين بهن كوسكين دى <u>مم من بجرى بس این نشکرا در مبعیت کے ساتھ دولت آیا دکی تیخ کا اداوہ</u> يسر ميشر معير روانه زوا راحد نظام بيكا يور كيصواني مير بيونجا ورباغ نظام نيس ورش بمواجيند ر وزعنيش وعشرات مي شغول را ايمي وولان مي الجالدين د کنی ا در ڈیورنس بینڈے تاسم پر پیر سکے فرستا وہ احد نظام کی بارگا ہیں حاصر ہوئے تے یہ بیغام دیاکہ بوسف عاول سے بیرے تیا ہ کوئے پر کم است باندسی ہے اوراحدا یا و بیدر کا محاصرہ کرلیا ہے اگرائے اس وقت دولت آباد کے عاصرہ کا خیال ترک سرکے ایسے محب مخلص کی مدو کا نعیال فرائیس تو مدت العرمكنون احسال ربهول كابله اس بات كادعد وكزنا بهول كه يوسف عادل كى طرف سنے المینان حاصل كرنے سے بعد ميں ہے فتح دولست آبا دحاصل كرنے ميں یودی توشش ا در مدوسے کام لونگا۔ اح نظام سے قاسم برید کی دائے سے اتفاق ما درد داست أنا وكي سخير كارا ده ترك كرك الحما بادبيدر يمونجا حس كافعل حال سلطان محمود شاہ کے عبد دیکوست ہیں معرض بیان میں آجیکا ہے۔ احرنطا م ب معامله سے فارغ ہوکراسی را ہ سے دولست آیا دیمیونیاا ور قلعہ کا محاصر کرلیا د و بهیغ کے بعد حصیار کے اطراف وجوانب کودیجھا دراسے معلوم ہواکہ اِس تلعه كوجبرأا ورقبرا متح ممزانها يت وتموارسه احدنظام مني بباب سسكوج ك ا درجنيرد وأمذ بمواا نناف في رأ هي يتكالو ديمونجا وريه قرار دياكه يونكه يهقام روكت ا وجنبرك درميان مي واقع مع سناسب به كرايك نيا شهريهال أباوكركم اسے اینادا راللک قرار دے اور ہرسال خوایف وربیع کے زیا مذہب جبکہ غلہ اور

آ فوقه دولعت آبا و کے لئے اہر سے آسٹے تواس کو افست قرماراج کرسے مکن سے ندامس طرح ابل قلعه ضرور یا ت زُندگی سے محردم بهو کر عاجز بهوں ا ورصصار اس کے ر در بن سنن السه بهری میں احد نظام سنے اہل مجوم کی اختیا رکردہ نیک ساعت میں بغ نظام کے مقابل نہر میں کے کنارہ ایک شہر کی بنا ڈالی ۔احد نظام لیے مناكداهماً إ دلجرات كواس نام سے احرشاہ حجراتی نے موسوم كيا ہے اوراسكي ومرتسميه بيسيسككه ما ونشاه ووزيراورقاضي تبهركا نامها حدمتهاحسن الفاق سسير اس شہری بنا کے وقت بھی میں صورت میشیں آئی یا و شاہ سے اس جدیڈ مبر کوا حزا کے کے نام سے وَمُوم کیا ظاہر ہے کہ با دفتا ہ کا نام احرنظام تھلاو دمسندعالی نصرا الماکسی كجراتى كاإسل الم بجى احد متها ورنيزقا عنى لشكر بهى احدك ام سيموسوم تقما احدنكام كواس فبهركي ميهرس بيجدأ نبهاك تتعا تقوز سيربي زما بندس تام افسرول ا در منصدار ول ا در سلاحداً دول نے شہرس عار تیں تعمیم کرائیں ا در د و رمی تین برس کے عصدین تبہرممروبغدا دا اندید بن کیا۔ احدنظام سے ابنی رائے محصطابی درآمد کیا وربسرسال دومرتبدلت کرنظام شایی دولت آبادکو راعست ا درغله كوتباه كركے رعايل كے مكاول من آگ لگادیتا تھا۔و قایع نظام شاہیہ میر حسب کا مولف مید علی سحناتی ہے ارور مبس من بران نظام شاه کے مردیس اس کتا ہے یالمیف کی بنا فرالی کیکن موست سے است بہانت ندوی اورکتا نب ناتام رہی مرقوم سے کامدنظام شاہ بمحری کے جا ہ وجلال کی ضرد ور و نرویک بھی مضیور ہوتی الدر عا دل نحال بن مادك خال فار دتى ماكم بر إن بورسفاس سعدابط اتا رميداكرك دو بنزار مواراس كى ككب يرمقر ركيخ تاكريد فوج مفرد ولست أيا دمن بهيش نظام شاه کے سائے رہے اور شہر کی فتح میں اور ی کوشش کرے عادل فال نے فتح المنظ والملک سے بھی دوستی کی راہ ورسم بڑھا تی ا درایسے ا واجداد کی ردفت کے خلاف سلطان محمود کجراتی سے مخالفت بیدائی ا درجور تم کرہر سال المجرات محيفزا نذيس دافل كى جائى مقى السيريك فلم موتوف كرويا \_ مقنا المجرى مين سلطان ممود كجراتى تفايس لك كامير مسمح

بهانه مسطم فركيا طك اتسرف حاكم دولت أبادي اس منقع سع فائده الطهايا ا در ملطان محمود قجراتی می خدمست میں قاصدر وا نهرکے اسے بدینعام دیا کہ اجز ظامِناً کے محاصروا ورتبلط سَنے بیں عاجر ہول بہترہے کہ جناب میسری مدو کئے ایٹے اس طرنب قصد فراتيس مبلطان محمو دسلنے قلعة و دلست آیا دکی برَوس میں لشائع ظیم فراہم کیاا وَردَین روانهُ مِواا وری<u>ه طے کیا</u>کہ عاول خان فاروقی کی تنبیدا درتا دبیب مرتا ہ<sup>ل</sup>وا وولت آبا دکی دا ه کے محموون اوسلطان اور تدریار محے نواح میں بہونجاا وبعاول خال نے پرینتان اورصطرب ہموکرا حرنتام شاہ مجری مسے مدوطلسب کی اور محاصرہ و ولست أما دكو تركب كرين كاستدعاكي احدنظاً م ثناه يندره بنرا دسوار ول كي جميست مسير بال بورردا منهواا حرنظام بران بورببد نياا دريع اليدعا وي بھی این فوج کے ساتھ فاول خاب کی مدر کے لئے آیا نفیر المک کجاتی سے نظام نشاه كى دائے مسے محمود شاه كجراتى سے جو لعلاامير في حوالي ميں تعام بذير تخارس ورسایل کی بنا والی ا در تعود کے نامذ کے بعد ایک گرا تی ایس بود فناه كامقرب تقاايك نام لكعامس كالمض ایسه میشکن کے فرا نر واکی خیرحوارم گر نااپنا فرخش مجھتا ہوں ایسے با و عالى جاه سے يدامر تنهايت تعبب الكينرسين كاس تسم كي فرعى معالات كو ے اُرا کئی کر ناخصوصاً اس زیا یہ میں جبکہ دکن کا عالی ہمت فرما ٹروا اس کی مدد کے لیئے اسے بہابیت نازساہیے۔اکب ازر دیئے انحلاق اونتاہ میے عرض کریں ا درقلبت ا درکترت نوج کا کلیداس کے ذمین تیں کرا دیں تا محہ با دشناه مخالفیت کا دارده ترک گرے صلح پرا کا ده بموجا مے ظا ہر ہے کہ معرکہ آرا بی المستر متح وتنكست كونى ميلو يولقينى اوراينا اختيادى بهيس سع يه بأيس خدا کی شیبت برمو تون بین اگر اوشاه کونتح نفیسب بول تورنیا بهی کویلی که سلطان ممود فايك جارك كركما عقى عدد معيندا فنفاص كوزير كسا-

ادر اگرخدا نہ کرد ہ معاملہ بڑکس ہوا تو بیہ دصبہ بمیشہ کے لیٹے اس نما ندان عالیٹان کے دامن كودا غدا ركرة الديع كالجراتي امير يضييرالماكك كانوشنة مهورشاه كيعلا مظام يبيش كهااور ما د ننها خش و ينبخ ميك گرنتا ر بموكساا د صراحمد نظام نشاه سينجم ودننهاه کے ایک فیل بان کوجو بحری سال ا می انتھی کی نگیسانی برمقرر تھا میم وزر کی بوقتھار معاينا را زدار بنايا وريه طي ياكفلان شب جكة اريكي من با دفياه وسياه ینے ایستے میمول میں نمائل کیلئے ہول یہ فیلیال مست اور تہم التى كى زنجير كحول كراسع الشكر كى طرف بعكا وسيداس قرا روا وسك موافق ات پایخ بنرا ریباً د دل کاکی*گروه س می تویکی کا زارا در* با ندار ل تصا دریایخ بنزا رسینواندا زئیوارول کی ایک مبعیت علیحده کی ا ورا ن کو الشكر إن كي طرف روا زكيا تنظام تساه من ايني فوج كوسجها دياكه بياوك ميس كاه ب يونئيده ربيساً ورتبب مجوات كے لشكرني بتور وغوغا بلند بهواس و قست بروکمان <u>سے ق</u>یم*ن کویا ٹھال کر دیں ۔اہل نشکرسنے نظام شا* ہ کھے عُمْ كِي انْقِ عَلى كِياا وركوات كي لشكر سكي قريب بيو عَيْرا وهرأ وهروتيده ہو گئے دو کھڑی را ت گزر نے کے بعد قبل ابن کنے اُنتی موازا وسمے لشکر کی طرف بیتکا دیااس کو ہیں کرحالو رکے خو ف سسے الل کشکر سے غو غا ا ور فریا دکی اوا زملند کی صوار ول ا ور پیا د دل منے کمیں گا ہ سے نکلر گجراتیوں پر عدكياا ورجارون طرف نفيرا ورنقاره كيأ داز لمبند بمونئ اورسيا بهول سن تيهروتفنگر جلا نا نشروغ کیا *سلطان محکوا وُداس کے ا*میر دعمٰی اہل جا مذنی*ں سسے اس ج*رات كى اميدندر كھتے تھے اور غرورا ور تكبر كے نشديس سرتنارا ييے فيمول ميں خواب غفلت بن گرفتار منتصاس شوروفریا و کوسنگرسوار بوکنے کیے ۔اس دا تعد سے قبل لمطان محمو وليض مناتعاكه احرنظام ننياه ليضماطين مبنيه بكح نشكر كمع عاربزار منتخب موار دل كوانعام داكرام سے گرد جمع كر كھے استے حاصت كي مي داخل كركيا با درای بار اوس بار با به که یکاب کرین مین جار بترا ر سوارول کی ت مسيسلى بوكرميدان جنگ ايس محمو د شا د مخدجترا و رعلم ير حله كرد ككا. اس کے بدخداکو افتیا رہے جسے چاہے متع عما بہت کرے اور جسے جاہے

ذلیل دخوا رکرے محمود نشاہ کے دل میں بھی پینھیال جاگزیں تھا وراس راست یر جریمی مشہور تقی کدا حرنظام نے چار بنرا رسوار ول کے سابھ تنسب فول مارا ہے ا وراس كاارا ده ب كوم وشاه كے سرا پروه پرحل كركے اسے نقصال بيو نيانے سلطان محمد وسوار بوکردس بار ہیادوں کے ساتھ سرا پردہ کے ابرا یا اسی کے سائة سائة كرى سال اي إلى التي التي المرابرده كي عقب مين بيون كريند سقي مرابرده کے پارہ پارہ کر دیئے اہل حرم لے شور و فریا دکر نا شروع کیا فمہ دشاہ کو اکسیہ يقين بوكياكه اح نظام لن مرابرده برحمد كميا بيدا وُربلا توقف مع جيزاً وميول کے را ہ فرار ختیا رکی اس در سیان میں بین جار سوآ دمیوں کا مجمع اس مستحم گرد . صع بهوكياً ورشو را ورزيا وه لبند بهوامحمود نشاه مسنياس متقام سيمجي كوج كيا ورتمن كوس برابردا وسيا فست في كرتار بالجراتي ايبرول سف فوج متذكر كے الوائی شروع كى ا ورال وكن المصفى لشكركو والبس أسطاعيان لئے باد شاہ کے اس گئے لیکن ج اس کی حکجہ پر نرما یا توسمجہ کئے کہ اصل معالمہ کمیا تھا میردں سے ہاہم الفاق کر کے اثب و بهوا کی خرا بی کا بها نه کسیاا وراسی را ت انس متفام <u>سسے کوچ گرکے سلطان محمو</u>د کے عقب میں روا نہ ہو گئے سلطان محمود کوا سبابل دس سکے مکر کاحال معادم بهواليكن حوبكه اسي شب بيحر والبس بهو نامصلحت تطميح خلاف سجها جهال سيبويخ جیکا تھا دیش تیام کیانظام شاہ سے تیرکو ہد ف مرا دیریا یا اور سیج کے عادل خال کے بمراہ کو جے کرتے سلطان محمو و کے فرو درگاہ پر مقیم ہواا ور بس اس کا دہم و گران میں نہ تھا وہ و توع میں آئی ۔اس وا تعہ کے بعد رفیس کے شیر درمیان میں آئے درصلح کرکے بی قراریا باکہ ہر فرامز والسے ي مورخ فرست توض كرا بوتا اسب كراس مجم كالعبلى حال فلم انداز كرد باكياب مست مست يم كام نظام شاه بربان أيورست والبل موكر وولات أبا دبير نياا وراس مرتبه برس غيظ هنب کے ساتھ کشکر کو مجمع محاصرہ کی حالنہ بنرے مجدود کر فود کا لاگھا ملے میں عیش وششر ست میں شغول ہمواا حد نظام اسی حکومتکس تفاکر یا غیا لول تھے

ایک گرده سنے چند واسنے آم بادشا ہ کے الاضطیار سٹیس کئے اور عرض کیا کہ اب سے سات سال سننترجب صفنو راس مصاری سنجر کے لیئے تشریف کانے سیقے ا در امی نواح میں نقیم سقے توجیدا کموں سے تم سرایر رہ نشاہی میں پڑے رہ گئے تحقیج کمیرسم برسا سن کا تعالخم سرمبزیو شے اوریم نمک موار ول سنے اس کی يورى مفاظمت كى تتابى اقبال اسم اَ سَان درْ مَتُول مِن مُعلِ أ-ومی بیں جو ہم ما دشاہ کے حضور میں لے اُسے بیں راحر نظام نے جواب ریا کہ یہ ت ا دیمعیاد کے نتج ہولنے کی المامت ہے۔ نے احد نظام کی کوششوں کا ندازہ کیا درسلطان ممود کو اتی کے نام ایک عربینه کلماحس میں احز نظام کے تسلطا ور محاصرہ کی نشکا یہت گی ا ور ا بینجام دیاکد به قلعه درامس آپ کی ملکیت ہے اگرایک بار ۱ درا دھرکا سفر يىل ا درتجعكواس بحرى خصال ايبر كے پنجيعقوبت سے نجات ديك تو بین جنا سے نام کا خطبہ قیار تی کردوں گاا ورہرسال باج و خزاج خزا زمیں داخل کرتار ہول گاسلطان ممود کا دلی منشا تھاکر آیہ نے فرار ہو نے كى مدامت كوزايل كريے اس كا تدا رك كرسے اور وكن كے با تندول كو جو اسے شب خون کے بعد سے سلطان محمود مبکرہ کہنتے تھے یوری گوش مالی دے اس نے ملک اتمرف کامعروضة قبول کیا اور برے جاہ و ملال کے سائق دولست آباد روانه بروار م لطال محمودور باسط مین کے کنارہ بیرو نجا۔ ا و ار احد تظام فاصره كوترك كركا حمد تكر واليس أيا-تخليف فسي نحات باكرسلطان قطب الدين كى سجد ميس سلطان محمود سكم نام كاخطبه يرصوا ياا وراس كى باركاه مي حاصر بموكر يحف اور بدينظ اورب شارنقدی دولست بیش کی اور ہرسال حراح اداکرسے کا قرار کر کے اوشاہ کو المن معددامني كراميا -ملطال محوديه وقست عينمست مجعاد وركني سال كا توراج عادل خال سے وصول کرے است الک کور وانہ ہوگیا احرنظام نے یہ نب منی ا وربجری ا ورعقا ب کی طرخ بیصره ولست ا با دبیره نیآرابل حصار داک انترف سے اس وجہ سے الافس محقے کراس کے محمود شاہ گجانی کے نام کا صلبہ جاری کیا ہم

ان لوگول سے پوشیدہ احرنظام کوام تسم کے خطوط روانہ کئے کہ ہم لوگ بندگا ن حصنورہیں آب کو اینا مالک اور حاکم بنا یا ہرطرح بہترجانتے ہیں اور آب کے عقيدت مند الزم بن أليب جلد مص حلد ترفير بيال كا و زياري جال نشاري كاحال مشابده كيحك احدنظام نے دريا سے گنگ كنار واس عريفيول كوريا ا در د د یاتین منزا رموار دن کے سائنداسی رات د ولست آیا دہیونجا و رفلعه کا محاصرہ کرلیا۔لکے انترف کوائل قلعہ کے ادا دیے سے جرمی مسے سے توم كئيم مبيثه تحصاطلاع بمؤكئي ا وروه عم دغطته مسيرها حب فرانس بموكر ما نيخ ی چہر دوز کے عرصہ میں را ہی عدم ہوگیا حصار کے محافظ مع تنخ کے احد نظام کی خد مست میں حاصر بمو نے احد نظام سنے ان بوگوں پر مہر بانی فر ائی ا و ر تلعه كى بيرك لين اندركياجهال كبيل كعرست كى صرورت تفي الركي لرائی ا ورمصا رایسن معتمرا میسرول کے میبرد کرے خود احد نگر واسیس آیا۔ باعت میں ماغ نظام کے اندرس کو ای<u>ٹ لئے</u> ہی سيارك ملهجمتنا تتعاايناتحل تبياركراياا درايك ننجنة فلعنعمير كرائح للش اور بلندعاتين تعمير كرالين وران مكانول مي دلكش تصويرين موسنا درجاندي کے ملیعے کی نصب کرلیں ۔اس زمانہ میں یا دشاہ آزام سے ہیں مبطی بلکہ بعرشورا ورديكر حصارتمام وكمال سركيتها وركالمندا ورسكل مذيحه راجاؤل سير بيتيركش وصول كركيے التقيس آينا كا جگذار بنايا ورا جدنگر كى متند حكومت

سطافی بہری میں داؤ دخال نوت ہوا۔ اور بر ہان بور میں دارت اسلطنت کی ہاست ایسروں میں مناقشہ ہوا ملک حسام الدین عل سے جو بر ہان بورکا سب سے بڑا ایسر تقاا صرنظام کے ہاس قاصدر وانہ کئے اور خاند ذا د عالم خال جو کام امیر کی اولاد میں تقاا وراح دیکڑیں زندگی کے ون بسرکرد ہا تھا بر ہان کا دالی بنا نے کے لئے طلب کیااور احدنظام اور حاکم کا وہل کی رائے کے موانق اسے بر ہان کا فر ما نر واسلیم کر لیا یسلطان جمود بر ما کی گارتی سے دختر ذا دہ عادل خال بن سن خال خاروقی کے لئے کے موانق کے لئے کے موانق کے لئے کے موانق کے لئے کے موانق کے لئے کے ایس خال خاروقی کے لئے کے ایس خال خاروقی کے لئے کے ایس خال خاروقی کے لئے کے ایس خال خال خال میں خال خاروقی کی کے لئے کے ایس خال خاروقی کی لئے کے ایس خال خال خال خال میں خال خاروقی کے لئے کے ایس خال خاروقی کی کے لئے کے ایس خال خاروقی کے لئے کی خاروقی کے لئے کے ایس خال خاروقی کی کے لئے کا دل خال خال جاروقی کی کے لئے کی دانی کے دلئے کی دلئے کی دلئے کے لئے کی دلئے ک

ببنصب تجويز كميامحمودنشاه لي لشكرجع كركيفا ندس كاسفركيا لكحسام الدين في نظام شاه ا درعاد المك سے مدوطلب كى يەفرانروا اينى فوج كىك بر پان پور روا نہوئے۔ کا۔ لاٹون نے جوخو دمجی بر پاک پور سے نامی امیسرول میں بخذا مکے حسام الدین کی رائے سے نخالفت کی اور مکن کے ہمات میں بیحدا بیتریجییل کئی سلطان محمد دمیمی نالینر کی نواح میں بیبونچاا و راس کے ہزار سوار لک صام الدین کے لئے مقرر کئے کیدو ولوں لٹاکر پر ان بورسے کا ویل روانہ موسیے چند دنوں سے بعد جب ان کے لشکر کو بر بان یو رسنی قبیام کر ا نصيب ندبوالوبلاز صيت مام الدين كحكاويل روا ندبهو كنف نظام شاه سن معامل كواس رخ يرد كيفكر والملك كورخصرت كردياا ورخود ولست آبا دوالي آيا خان زا ده عالم خان خاندس مسع فرار بموكرد وماره احرنگر حلااً مانظام شاه سنخ سلطان ممودكي دانسي كي بعد عالم خال كوايين سائقولياا وراين سيرحد برقر عرسے ایک قاصد منع نامہ کے سلطان مہو دلجراتی کے نام روا نہ کیاتیس کامفنمول بيتقاكي كمه عالم خال بهإل قيام بذير بيع جناب سس الميد بهد كما سيرو بربان بدركاايك حصدا يسي تعلى عطاء بروكا مراطان محمودا دمي كى سابقه إدبيد ك سے آزر وہ تفاا درنینرعادل خال نے بھی بار ہاس کی شکا بیت بھی تھی تا مد سے سخت کلامی کے ساتھ میش آیا ورکہاکرسلاطین میمینید کے فلامذادہ کی کیا طاقت سے جوباد شابول كے ماته اس قبم كى خطوكتابت كرے اورائى ساطسى زياد ه قدم كهيلاك آرايين سابقه قصور سعة وبه نكريكا ا دراس برنا دم نه بموكا توعقريب این منزاکو بہنچے گاا حرنظام اس سے زیا وہرا ت کر مالیے تحل حسارت اورخان زاره فالم خال کے لہم اہ جلد سے جلد احمد نگر والیس آیا جو نکہ احد نظام کے تام كام اس كي أرز و كے مطابق يورے برونيكے ستھے اب فاكت عبده بات الين كالم من شعول بواسب سع يبلي تعير اللك في ونظام شاه كاركن الدوار تفا وفات إنى وراس كى حكم كمل خال مبشى مقرركميا كياوويا تين ا و كه بعد ما د شاه كولاعلاج مض لاحق بموا احد نظام سفراً ميرون ا و اركان دولت كواييت كرد سيع كبياا وراييت يفت ساله فرزند بهأن شاه كو

اینا ولی عبید مقرر کر مے امیرول سے اس کی اطاعت اور فرمال برواری کے يرا مرنظام نے محلاف ہجری میں دنیا سے رحلت کی ۔ با د شاه کے بیندید ڈھھائل و عاوات واطوا را ور اس کےصفات کے لیے ایک وفتر جا سے لیکن ناظرین کی اطلاع کے لئے مورضین کی پسر وی کرتا بمول ا در مختصر حال سوطن کرتا بمول اس بر بینزگار ٔ و رنبیکه رونش فرما زواکی ایک عاورت به نقی که سواری مستمسے وقت بهرو مازار ت نکا دنہیں کرتا تھا ایک گستاخ امیر بنے اس کا م در ما فنت کیا یا د شاہ لینے حوا ب د ماکٹ ہرسے گزر تنے دُقت ہمرتسم کے یہ و د رستے ہیں میں ڈرتا ہول کہ میری انکھ کسی نامحرم عورت پر پڑے اوراس بال میرسے ویزازل برو و دومسرے ید کوائی حکمرانی کے ابتدائی زما مندیس حمانظام كانتياب بخفائذ زل كو وتح كرسان كم للئے ایت ر قلعه کا محاضره کریکے اس کوسر کر لیاانس قل جاريه تمي جواين خسن وطال كے اعتبار سے بيرنظها وركبيع نتال بمجبى جاتي سا الملک لے اس عورت کو دکھا وراس کے ں دمال کو دمکھکرحسان رہ گیالیکن بعواس کے کو ٹی جار ڈکارنظرنہ آ پاکہ ں یہ ی جال کو یا دیشا ہ کیے الاضطام رہیش کر۔ سے عرض کیا کہ قبید لول کے گر وہ میں ا با د شاه اس خر رکوسنگه بحد خوش مهوا ا و ر ر نظام نے بغیراس کو ہائتہ لگائے اس سے رمیری جان با دشیا ، بر قربان بروی فلال قبیله کی لاکی بهون و رمیرے

والدمین ورمیرا شو میرصنور کے قیدلول میں داخل ہیں یا د شاہ لنے عور سے کی نتے ہی تقوی و برمبترگاری مصے کا مراسا اور اس -كنار بشي اختيا ركي وركهاكه فمطهنن ربيومي تحصار لیمیبردکرول اگا - مورست -قدسے داکر کے تھیس ال ا بوسه دیاا ورباد نساه کے حق میں د عائی چکونصیبرالملک نظام شاه کی خدم میں حاصر ہوا تاکہ تہنیت ا در معارک با دعرض کرسے ما دشناہ لیے مسیم آمیز کہجد ہے اور میں نے اس سے وعدہ کر ک ميس كباكرعور ساسي طرح محفوظ-ہے کہ اس کے عزیز ول کے میر دکر دول گا۔ احد نظام نے اسی مجلس میں ے والدین ا وَرشو ہر کوطلب کساا وران کو بیجدا نعام و مکرعورت کو ان کے حوالہ کیا۔ ہا د شاہ کے لیندیدہ خصایل میں یہ امریمی داخل تھا۔ کہ ی کشکری نیسے کو تئ کا رنا پان ظهید ریذیر بیوتا ا ور و ه چو ہر د کھا تاا ور با دشناہ کواس کے کار نامو*ل کی ہر پروجا*تی سے پہلے اسی تفسر کو خل ب کے بعدد وسرول کی نوبہت آئی تھی۔ ایک مرتبہی کستا خمصاصہ سے دریا فنت کیا کہ فلال حوال پرسس سنے بجائے تابت قدمی كراه فرا را فتياركي اس قد رعبًا يت كاسبب كيا ج ادشاه مخواب ديا یے کسی د در مرہے و قدیت اس کی حقیقہ ت کا انکشاف ہوجانے گاجس اتفاق سے اسی زما نہیں احد تظام سے ملطان محمود بہنی کی مددیس بوسف عا دل کا تعاقب کیا۔ پیش کے نواج میں عادل شاہی نوج با دشاه کے مقدمة لشكرسے خون زده بردئی شاری نوج كوشكسدت بو تی بهمنی کشکر کے عقب میں نظام شاہی نوج بھی حس سے عادل شاہی کشکر کا مقابل كما سب سي يهلي سنخور-نے دسمن مرحله کمیاوی جوا ان محصار نظام شامسے اس برمبر بانی کر مے مصاحب سے کہاکہ ما دشا ہ میزمکادیں اورسابيول كونسكار ك ليغ رسن كي طرف جيد السين اسي طب كيكيك رواج بھی اکب وکن میں اس فرا فروائی یادگا رہے اس کی دجہ یہ سیسے

باحمد نظامته مثيسرا بذي مي مكيتاني روز كارتهاا وراس فرن سيء المسير سيحدر لو عتی تا عدہ کی بات ہے کدر عایا کو بھی یا وشیا ہ کے مرغوب فن کی طرف ﷺ برہوتی تقے احد نگر کی بیرحالت تھی کہ بحاہیے مدر بیول کے تہرکے منقے اور اِسْتِغل سیے زیادہ کسی نتوں گی قدر نہ گھی مصتعلق نفتگو هوتی اور مشیر بازی کی لوری ر د اق تھی دکمن کی آب د ہوا ہے موافق ہم تھی ایسے کمال کا مُرعی ا و رُ د وس طهير بنبير ، لا تا تقيا ملكه اكشرا و قيا بت أن بن نزارع بهو جا قي تقفي را درمافعه با دفياً « احمد نظاميم يدعى اور مدعى عليه كوابيت يتصنفور ميس طأمه تعمشيريازي كامعائينه كرما تعاجر تعمل حريف پريهليبل تنشيراگا تا تفاده بهتر سبهها جائخ تفا برر وزششير باز ول كي ايك جاعيث شابي داواك خارة ے مُا صَبِرِ ہُوکر! دِنشا ہ کے صنور مُیں اینا کمال دکھاتی تھی رفتہ رفتہ بہاں تک۔ ت پیرویگ کرر و زرایه د وتین آ دمیول کے مردہ مبمر دلوان خاینہ سے اٹھا گئے اس خونی منظر کا سینے کسائنے واقع ہوناگوا را نہ کسیا و کھلا یا گیائے اور دولوں حریفیوں کے درمیان عہدہ دارسی قسم کا مٹل شادمیں ا وروقیبول کوان کی مرضی کے مطابق ایک دوسرے پر الوا رکا وا رکر نظ معت کے موافق آ باکہ احمد مگر کے بسارے ملا دوکن میں جار ن ہوگیا ا و ر اس تعدراس كارواج ترقی يذير بهوا كطلبا با د شاه مشائخ أورا ميزا د كسه ایک می رنگ میں رنگ مشخفی وراس فن کوبہت بڑی قابلیت ا و ر کے گرو ہیں تما رہیں کرتے مورخ فرمشتہ یے سنانیہ بھری ہی لدہ بھابور میں یہ واقعہ اپنی انکھوں سے رکھا ہے گرب مرشی اورسیرسس دو بھائی ہو ڈھ ILA

، درا براہیم عاول شاہ کیےخامس ورباریوں میں ستھے بترخفسان کی رکیشر ہفید ی و جه مینصد وانول بعها نیمول کی عزمت ا در توفیر کرتامتها و را تفییر معقوا منتر سیروسنی کاپست اساله فرزند بائی کی حابیت میں لو<u>نے کے لیئے آ</u>یاا ورفقل كياكيا سيد مرسى كالم الناسط كوهنول ديكه كرد وسرك دكني مستسمنير مارسى كى فرزند کے بعد خود بھی راہی عدم ہوا میڈسن۔ س طَرح بنے مان دیکیمکواسی طراح جان دی۔ات بینول تفتولول کا ابھی جنازه مبی مدامها متفاکدان کے ہرسد خرایف جومفتولول کے وارسے زمسی ہو چکے تھے بری طرح را ہی عدم ہموسٹے ا دراس طرح ایکے۔ ساعیت میں به خا ندان مائم ز د ه برگور بر ما و بهو کے ۔ اس میں شعبہ نزیس کسر فحمن سے ان شغیر بازی و ترکیکی میں بےنظیر ہیں اور حبتاک کہ کو فی شخف اک فضير بازى ببين كرتياس كالمتيمه يربيع كرجونك نے زمن رشیشیر با زی کی شک کرتے ہیں اس کیٹے معواری نیزہا ڈی زی ا و ر بوگان بازی سے بالک عاری میں اور بھی وجہ کی ہے الرَّهُ عَرَا كَارِ زَارِ مِينَ الرَّهِ مِيقَالَ وَمَنَّى نَهُ بِمُولُوثُتُكُسِتَ كِعَالَتُهِ بَيْنِ ا و ربِّ ح حریف کے ابتھ سے قتل ہوتے ہیں لیکن نا منظی اور کوچہ و یا مذار بي يس كير حضرب سلطان عادل ابراسيم سنا فاني كي فام توهساس كارواج بهت كم بوكيابيما ورام بازی گری با و نشا بان کال اور عادل حاکمول کی مبر باقی مسلے سی مکب او کرسی عبد میں بھی نہ یائی حاقیکی اور ملک اس خاند بھی سے پاک وصاف ہوجائیگا سلطان عا دل ابرابسيم عا دل شاه ثاني في جو توجه اس طرف فرائي بيداس كي بناير

سلطان محمود قلی قطیب شا ه لئے بھی تلنگا نہ میں اس کی مانعست۔ کردی ہے ا و ر اميد الميد كاب بكيك كا نام ونشان وكن سي مدا ما يكارا ح نظام لي ذکرشایی بران تظام شاه|مردج نرمب اتناعتبری بر بان نظام شاه سات برس كى عمريس احر نگر كے تخت حكومت يوكل برار إن نظافتاه احد نظام شاه سجری کے میلوس کی تاریخ فیض جا وید ہے میل خال ولنی مو عهد كى طرح منصب عيشوا في ا درميم كي رفايزر إا دراس كايسه ميان جال الله ين لى تُمَامِ مِهَا سَهُلَى وما لى يريه دولول يدر وليسرفالفن يروكراً يستغ مرا تنب بين ستقل كَيْرُ لِقَرِيبًا يَتِن بِرَس بِي عالِ رَإِ ورغز يُزَاللك بسرنوبت كاغرورا ور سدىيىدا بهواا ورېرچندان لوگول نے ان د و لؤن پدر وسیسر کے تنبا ہ کرسنے کی کوشنش کی سکین کوئی تدبیر کا رگر نہ ہوؤئی اس منے بدلوك بيحد مايوس موسفه ورحرم مراكى ايك مورست يي بي عائشه سند، جو یه با**ن نظام شاه کی دایرا و ربیجد صاحب اعتسار تقی ان وزیر و ب سف**ار تنباها پیدا ساكه يدعور سنسهوقع باكررا جرجيوبر بان نظام كيراد رخردكو قامعه سے باہرالکوان کے میر دکردے تاکہ یہ وزرارا جبور کوسند محرست یر جھا ا بر إن نظام كومعنرول كردين اوراس طرح عمل خار ا ورمزيزاللا . \_ ح ىلطىسى*سىنغا سەھامل كريم-* بى بى ھائنىيەكغايك، دان موقع ياكرو ويرپ وكوجوجها رساله لإكاتها لوكيول كالباس يسنايا وريالتي بين واركر كيشبهركي طرف كيميلي اتفاق سيخاس وقت بربان نظام عي والده في السين جيموسيط فرزندكويا وكيابية شابنراده حرم مرايس نه الا وراشابي ل میں برسکا معظیم بر یا بروگیامل کے اندروئی ا دربیروئی ما زم سب من مرمو كليخ ا دران من سے ايك تفق نے كہا كومكن بسے كرشًا بنرا دہ تحل كے IA.

ی حومٰ میں گریزا ہوا کے گروہ تام حوصول میں اتراا وررا جیمبوکو تلاش کر لیے لگابعض طازم نی می فاکشید کے عقب میں روا نہ ہموے پیعورت رومی خال مرته میرونجی تقی که وسط شهریں ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لساا وزمیز ا بنی داخل ہوئے چونکہ بی بی عائشہ ایسے کو بر مان نظام شاہ کی فعكرتبهي تبهمي داج جنزي يننئ كمصر يجاتى تقى اور و وايك يتة اس روزنجي بها نذكها كمروشا بنزا ره كوايه لیجار ہی تھی کیلن جیندر وزیکے بعد بیرراز فاض ہواا ور ہو خص کو تقین ہوگئیا کہ یہ بوزمل خال نغے برمان نظام مثنا ہ اور را جوبلو کی نگہدا نی میں حد سے زیا دہ کوسٹ یا خو ب انتظام کیاکه نوعمر با دنشاه د*س برس کیسن مین کافیه پڑا حصنے او*ر تكصف لنكأ مرتفني نظام نثبا وكيمهرمين اس ناجيز مولف تت مرقوم تفي كالتبرينخ بريان من ملكم ونكبران ببررسدا ميسرول وتعمل نحال س ر کاکو تی علاً ج نظرنه آیا اسلیځ پرلوگ دوسرے پایخ یا چھ وزراسے فتگوکی ا در به ذہر بشیر سیرا ریا عدر موارینی نوج مع کرکے پر ہان نظامه ورخوا حرحمال طاكم يرنده كيماه وبرك ديدبها ورشوكت كيمات عادالملك مقا بذر سے کے کئے روا نہ ہوایلالی بہری میں تصبیرانوری کی تواج میر دولۆ*ل ىشكەد*ل كامقابلە بىموا فىقىين بىغاي<u>ە س</u>خالىيى*خ شكر كى ھىيى درست كېرى تىمبل خال* مے اس روز بر إن نظام نیا ہ کو کوجہ اس کی صغیر سکے قلہ ا وراس کے اتا بک۔ آ ڈر نفال نامی ایک ترکی غلام کو یا دنتیا ہے کا د لیف مقرر کسا ا ورخود بڑی جواں مردی کے ساتھ مبنگ میں مشغول ہوا مطرفین لنے ، رہ کی مِاں با زی سے کام کیا اورایک شد پا*رعرکه اُرا بی کے بعد نظام شاہیوں کو* تح بردنی ورعا دالملک ا درتاه ایس عرکاجنگ سیے فرا رہوے الم رائفو ل میورنک کہاں دم ندلیا فرار بول کا ال اور اساب کھوڑے اور یا تھی مام شاری قیقندس آیے اور برا رہے اکثر پر گئے اور الک خرا ب موسے ں خال بر ان نظام کو ہمراہ لیے کر فرار یوں کے تعاقب میں روا نہ ہو کر برارمیں داخل ہمواعا دالملک کنے جان کی سلامتی اس میں دیکھی کہ بر ان بور كى را ه كے عاكم بر إن يورساخ تبر كے علما وا ورستانين كو درميان من والا س ام برصلح مونی که هر فرا زوایی نکک کووایس جائے۔" مین تکھتے ہیں کہ نظام تساہموں سے للكني يركبنه ياتري كاباشنده تحقاجونسي ولجه سيعيجلا وطهن بهوكم بيجائنكر حيلاككيا تقارح لمنت اس خا ندان میں قائمُ ہمو ئی توتام برہمن جو با دینیاہ سے قرابت تنع بيمانگر سے احد تگر صلے آئے ان بریمنول پر وطن کا تفاق فالب ر إن نظام شنأه كي طرف سے عا داللك كوا يك خط لكعام ب ن پر تھاکر چونکہ ہیں رکنہ یا تری سے جو تھاری ملکت میں واغل ا و ر رحد پر دا قع سے قدیمتعلق ہے دوئتی کا تقامنہ یہ سے کہ پر گئے ذکورہاں رد کر د دا دراس کے عوض میں ہمارے ملک سے ایک پرگسنج براعتمار ر بین مرسے لےلور عادالملک۔ بن ہموگیا کہ ایک روزاس پرگسنہ کے متياط يسي كام لياا دراس ركهنس ا بإنكمل خال نے عادا للكب كوڭلعاكرسرعدى فبكه برفلعه بنا نا يومني ركھتا ہے سے ہم کوم سنت کلیف اوروقت کا ساسناکر ما راسے رساسيا بمول

بہتر یہ ہے کہ قلعہ کی تعمیر مبدکرہ وعا دا لملک سنے اس یات بربھی کھوتوجہ نہ کی ا ورقلعه کوتام کرکے ایسے فاکس روا نہواا ورگروش روز گار سے غامل رلے۔ ل خال سنے الا گھان و ولست آنا وا درا یلور ہ کے مناظر کی سیر کے بہا، للمشافحه بيحري ميرير بإن تنظام نساه مستحة بمراه وولت أماد ر دا مذہموا چند منتزل مفرکر بے نے بعد تمسل نھاں بے اپنی ماگ موڑی ا و پر یا تری پردمها داکییاا و تعلّعه کا محاصره کرکے لڑا دمیشر درمح کر دی پہیا درا ان کشکر نظام شاہمیوں کا قبصنہ ہوگیا۔ سیان گڑفوری طبس نینے اس معرکز میں م سے زیا د و سیاعست، وربہا دری کے آتار د کھائے تھے کامل خاک كيغطاب يسيسرفزا زموكرفلعه كاحاكم هرركياكها ينظام نشاهاس مرتبيهي كلمهاب ا در مامرا دا حد نگر دایس آیاریا و شاه جوانی کے اثر سے ایک شاہد بازاری پرماشق بهاا و اس کے ساتھ تکام کرکے اس کوحرم میں سب پرفوقیت دی**ا و** ر ای عورست کے تقلیبل میں با دہ خواری میں **سبتلاً بموالیسل خال مے جومرد عاقل** ا ورئائل تفا باد شا مكرسا معضر نيا رجعكا يا ا درع من كمياكه الكفتري وزار ست حصنور فردسال عقياس بواسع غلام سن اين ب بسرغلام کومعترور فر ایس بریان مثناه سینے حب سنسعفا ميشر كراسي تساد ادشاه ي ل کی ورخواست قبول کی اوراس کے فرز ند کو امراسے کسارس و احل كي منعب ميشوا في بيطا لوركيه ايكب باغتند سيستي خصر دلني كيسير وكسا بخال ایست تحدیث خلوت مثین بوگیا در بھی مبعی ایستے فرز ماصرا رسيعي عبدين اور متسرك داول مي باركاه فعداي ين ما ضربوكر يا دفت وكوسلام وليتا ورفورة المست مكان والس ما ما الور معالات ملطنت من فعاول دريتا متنا يهال كسي كداسي مالت ين الوست يموا ...

يُحْمِر لِنَرْكِيونِ الْيِسا نِهُمَا -نسوم د بجری میں شاہ طا ہر کی کوشش سے بر بان نظام شاہ اور معیل عادل شاه کینے قلعظ تولایور کے نواح میں ایک و دسرے سے طاقات ی ورطرفین کے ارکان و ولت کی کوشش سے بی بی مریم سلطان و تحتر ، عاول كا تكاح بر إن نظام كيسا تقرر ياكيا اس عقد كم بهت بر ا ئ منعقد ہمو ا۔ اوراسد خال ملکوانی دغیرہ سننے ا قرار کیا کھلٹیشولایورٹی ہی مریم بزیں دیدیاجا ئیگا - بربان نظام سے اس بحقد کے بعد دلعہ ڈرگور کا دعوی مین المعیل عادل سے جواب دیا کہ تحصے اس معابدہ کی کو بی خسر ہیں۔ يعيض ملازموں لينے فا وانسستدامكي باستەكدى ا قراركىيا بهوتواس كى كونى و قصست ے بران نظام ا و منظار ما و طاہر کی رائے کے موافق کھراس کی ابت کونی تخریک نہیں کی ا ورا حد نگر والیس آیا۔ بریان نظام کی زوجۂ ا کر کینی تقیمیٰ نظام فے بی بی مریم کے ساتھ براسلوک کیاا ور مدلتول طرفین سیرسکوت ر . روز البیل عادل فے بریان نظام کے قاصد دل سے کو بیجالورس تقیم بهاكه باترى كوسلاطيين كي اولا ديرايسا غليدويناا صالست اوراحتياط سطي بانكل خلاف بسيربر بإن نظام شاه لن بهي يكلمه بنياا ورفوراً شاه طابع كوايسر يريد كے ياس اور طاحيدراسترا يا دى كوعادالملك كے ياس روا نكر كے الن دولؤں فرانروا ون سے انتحاد کر کے سات بہری میں تیس ہزار سواروں ا ورببست برسعة كانه كے سائقة للغشولايوركوسركر فنے كے لئے روا نہوا۔

لتنعل عادل من نو بهزار تيراندازا ورآ زموده كارسوار ول كيه سائه مقابل كيايسرمد يردونون لشكرون كاسقا بكه زواا ورفرى حوزيز لؤائي واقع بهولي يسب سعيها بدخال للواني كے على سي خاكست كھا كركا ول كى جانب فرارى ہموایر ہان نظامشکی اور مرارت آنتا ہے کی وجہ سے دوران جنگ ہم بمركب بغور شيدتام تركى نلام ليضعواس كاآبذا رحفا بادمتناه كوياني بإدياب نظام كو مِنْسِ آيا ررتركي المُحِيشِي غلامول نے شاہ طاہر کی رائے کے موافق باوشاہ کے پر سے ہتھ ادا اور ایکے اوراسے یا کی میں سوار کرکے احد نگردوانہ ہو گئے۔ ستع في بهري مي عاد نشا ه من أنعيل عا دل كي تحريك سيسلطان قطب قلی کی بھرا ہی میں ککھیدیا تری پرقصنہ کر لیا پر ان ضاہ مخدوم نمواجہ جہال دینی اور المربريد كي بداه ايك بهت فوالشكرساته في كرياتري رواز بهواا ورو ومهيسة میں تو سیدا ورصر سیاز ان سیے قلعہ کو فتح کر لیا ا ورحصار کو زمیں و و ز ریمے یا تری پر بھر فابق ہوگیا میں سے نظام شاہی فا ندان کے بعشر رہم نوں سے سائي وفظام شاه تحري كى سلطنت سي الله اس خاندان كي أبا و اجدا و پڑنے اڑی کے بریمن تھے۔ یہ لوگ کسی وجہ سے جلا وطن ہو کر بیجا نگر حلے سکھنے ا درویس ای ارتدی بسرکر تے تھے جب مک مس الدرت پر فائز بواا در ما پیولس کیا یہ برہمن قرابت داری کے بہا نہ سے ما و سيم بماكر ست من كافلال قريد تد بحرز ما ندسے ہمارے آ ما واحدا وسیے قبصہ میں سے ملک ماکر چونکہ ہم کو پرگسنڈیا تری سے قدیم معلق ہے اس لگے دویتی ہے کہ تم یہ پرگند بین والا واس کے عوض میں کوئی دوسائے گیا المع زايد بموتم في لوعا والملك في استقبول نركيا يجمع در سیان ہی میں تھی کہ احد نظام کنے اس رکننہ پر قبضہ کر سے اپیسے ہم ين الى غير لم زملين تصطر نتي انعام كيوعطاكيا مينا نجعلال لين به يركن لطناً بعد بطن القيس بريمنول محقيقه ميس والم غرضك إدشاه يزس مقام سيقلعة ابوركارخ كياا وراس مصاركو بعي

فتح کر کے خدا و ندخال صنبی کے بیر دکھیا ورالمجیور پرقبضہ کرسنے کے لیئے قدم آئے بڑھا یا عا والملک مقابلہ نہ کرسکا ورشل سابق کے بریانیم ریال کیا سلطان محدّ شاه فاروتی نے اس کی مدد کی اور عاد العاکب سے ہما ہ نظام شاہ ا ورا بربر ید سے جنگ کرسے کے لیے روا نہموا۔ دونول نشکر ول کامقابلہوا ا در خو نریز لژا کی داقع برونی عا دا املک اور محد شاه پریشال حال بر بان بد ر ا در خو ریز کرای دان بهوی ه در سب می در این از می و در ترام فراری بهوسی ا در نظام شداه بیشین سو با تقیمول ا در ضیعه وخرگاه ا در تمام سرین به سرین از این می از این می این این می این این می این از این می این از این می این از این می این این می این كار خانجات رقصنه كمياا ور رارك اكثر مك اين سلطنت مين شال كر \_ عما دا لملک اور محکمۂ نساہ لیے بیرحال دئیہ کرسکطان بہا دریا و نشاہ گجرات کے پاس تحفر وانك الما ور مدد كي طلبكار موسي لطان بها دران كي الما وكوايك ميني مست سمحها ورخرا ندا در لشکر بیمراه لی*ے کرمھتافیہ بہجری میں بن*ه دریا را ور سلطان پورکی را ه سسے دگون ر وا نه تیموایر بان نظام مضطَر مبوا ۱ و را س به يهيلے نتيا و طا ہرسے ايك نامر باير باد شاه كے نام كلعدا يا عس من تهنست جِلُوسُ کی سارئب یا دیے بعد یا د شا ہ کے ساتھ اُخل*اص ا ورعقید م*ت کا ظہرا ، ريىبغام وياكه بهم بى خوا بعو كواميد بي كم عبد سع حبدياً دشا كمشورياً اس طُرِفْ لِنْشْرِينِكُ لانے اوراس بواح کے تیسندں کے یائے ال نے کی خبر کے دل نکہا دہویں کے ا درجا والحق وزمق الباطل کی بشا ر ست الے ہرا طرا ف میں عام و تمام کے گوش گذار ہوگی ا در ایم اسیدوار ب وكرم بأ وشأه كالتنقيال لري كيدبر بان نظام في اس كيفي علاوه عیل عادل ورسلطان فلی قطیب شاه کے نام مجنی طوط روا نہ کئے سلطان قلی جو نکهاس زر ما نه میں رکیج کی جهمزیں مصرکو ف تھاوس نے بہارز لر<u> کے امدا دیسے انکا رکبیا</u> وراہمیل عادل نشاہ نے چنکہ ہزار سوار غربیب ا و ر غريب زا ده ايسف لشكر سف تخب كئے اوران كوا بير بريد يد كے انجراه جوابسن كوا مرائع عادل تما بى مي داخل محمتا تحفاخزا ندا درسا مان حباب کے ساتھ روا ندگیا سلطان بہادر قلعہ الدرا دریاتری کی دائیں کے لئے برارمی واحل بروا و راس ماک می اسے کی طبع دامتگیر بونی ا دراس سے

يبار توقف كياعادالملك، البيخ زوال سلطنت مصفحوف زوه برموا الور عض کما که به الک میراسید و در با د شاه ا د رائے قدم بڑھاکر بر ان نظام کو تنباه كريك اس كے ملك كا كچه حضة مجھے عنا يست فرمائيں لويس ايسنے زن وفرزند لو قلعه كا ديل رواندكر يك ولايت مركورتهم وكهال أيب كي سيروكرد ول سكا ا ورسل الزمول كے مينشد بمراه ركاب مول كايساطان بها در ليے اس كا معروضة قبول كبياا درنظام شابى كشكركي طرف جوكومستان مين مقيم تقاروا بذ بهادامير بديد لفي جه بزار عا دل شابى ا ورهين بنرا رايسف فاصر كلي لمعوارول كے سائقہ مقا بله كميا ورقصية مطن وربيطر كے درميان اثنا يتے كو ي ميں اول لجات برط كيا ورد ومين هزار روار سلطان بها در كي قتل كيه ال داسب في تنارا دربهترًا دنسك فزا رست لدسي بوساس كي فيضه بن أستم سلطان بهادراس دا قعه سعے بیئ خضبناک ہموا ا ورجمال پیرخسسنی تھی وہیں تعیام کر دیاا ورخدا و ندخاں وزیرکوبسی ہنرارسوار ول کے سیاستھ انتقام کے لئے نامزد کیا میربر بریے بلانقلام شاہ کے اتفاق کے اسس فوج <u>اسے جنگ کر</u> ناای<u>ہ ہے</u> ؤ مہلے لیا قبل اس کے کہ دولول نشکرامکہ د دسرے پر وارکریں اور دمنی اور کجراتی ایک دوسرے کا خون بهائیں ایسر ریدا و رعادل نهایسی ایسرول نے نفح کی اسید کر کھیفیس درست کیس اسمی مر ريدم كرف بيس فرار بمواا در الل مجرات في عا تكري يا ايسر ر برسفينين كاهست تككران يرحمك كياا ورتعورى تشکر توزير وزرې كود يايىلطان بها در فيديس بنرا رسوا رول كي مری فوج عادالملک اور خدا و ندخال کی اعتی میں روا منہ کی بهإن نظام شاوا بيرريدا ورخوا جرجهال اس لشكر سيستفا بله مذكر سكتے ستھے۔ مِلدِ سيم مِلدُر نده روا ند بو كَفَالِل كُواست كان ان كاتعاقب كيا اوريه عے اسی زیار میں بر ان شاہ کی والدہ مضعوا یک استرابا دى ئىيس كى لوكى تقى المتقال كىيا وربيس مەفون ھو قى يىلطان بىما در احر مُكُراً يا وراس في خود باغ نظام ي اورد يكوايسرون اورمصب دارول

ا حرنگر كے اور مكانول ميں قيام كمياسلطان بہا در نے حكم ديك حربير اورجونا باخ نظام میں عارت تعمیر کرسے کے لیے جمع کیا گیا سرے اسے باہرا اوا در اسس کا ایک اونچاا وردسیج جبو ترہ ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کے لئے تیا رکر دھا بکدست كاريكرون سيلنه يونكيمهالحدا ورسالان موج دمخها ايك دن راست ميس چبور و تیارکرد یا بیمبوتره کالامبوره کے نام سیفشهورسے او نشا وجالیس دورتک اس بیوتره بریکفکر برخاص و عام سب کا سلام لمیتا تقاا ور ایمتی ا ورا و تسط ا وربرن ميدان مي جيد اله المات علاما وربا و شاه ان كي ارانی کا تاشید مکیمتا تنها په لطان بها در کاارا ده تنهاکتهور سے دلول ا و قبيام كرسيكتكن نطاح شابى اميرغله اورو دسرمصصروريات زندهي كو براتیول تک اکسانی مسلی و تیفیز نهیس د<u>یت تق</u>رامی دوران می دهندون كى مزاً حمست ا ورغله ا در چار ، كتبے به زبرد جا بنے سے گشکر پی تخطیم النشال تمحیط منودار بهواا وربيبت سيع آومى اور إنتى اور كهوات بلاك موسكة خداوندخال صبشی ا در دومسرے کجراتی امیرول سننے یا دشیاہ ستنے کہا کہ اگریا دشیاہ کو اس مك كے مع كرنے يراصرا رسيے توصلاح وقدت يہ سبے كرمس سے ليمك قلوز دولست آبا وكوج كحواست كى مسرحديد واقع سيص مركبيا حاسفه ا وربعداس كے احدثگر واليس اگرد ومسر معالک، اور تخلص فتح كئے جائيس سلطان بهبادر ول كياليكن كويج كريف من ناخير كرر إلتماكم اسي دوران بسب خواب د بکھاکی فرمیوں کا یک گروہ بی خوفناک ا در کریمنبظرمیس میں معین توآگ کی انگینوسیاں یا تنہ میں لیٹے ہمو ہے ہیں ا در بعضول کے استه میں بہا اوا ورگران وزن یقر ہیں اس کے بلنگ۔ کی طرف آرسیمین ورالا دوسے کہ بیجنریں اوس پر ڈالدین بیلطان مها در ا حک کرخوا ب سے میدار ہواا درجو لوگ اس کے قریب میں سکتھ ان مصاینانواب بیان کیاان لوگول سے جواب ویا کم نظام شاہ کے زیا نہ مين اس مبعدست بري جنگ دا تع ربيدي تقي ورسلسالول ا در بند و ل كاليك كرو وكيينرمين في حاست مين فتل كمياكيا متعاجد نكان مفتولو ل

كيارواج كوعالم علوى مير عروج نصيب نبيس بموااسي جبال أغل بي خصوصاً اس مقام پررومیں متوطن ہرکئیں ا در نیاطین کی صور سے میں شکل ہوکراً تی ہیں احمال فوى مي سيع كرية واب المعيس ارواح محرا ترات سيفظراً يا بعوكا طان سے اسی شب اس مقام سے کوچ کرکے کالے حبوترہ کے قریب خیمہ دخرگاه می آدام لها وروونین روز همے بعد دولست آبا دروا نه بهوگیا علاالهاک بارى اورامرالي كجرات كيميو تحيف كي بعد سلطان بها ور سنان لوگوں کو قلعہ کے محاصرہ برمقرر کیا اور خودسلطان محبر فارو تی کیے ہمراہ مالا گھاٹ ت أبا دمي قيام في يربروا بربان نظام ك المعيل عادل مطمه ياس تا مبدروا رہ کرے میں عام و یا کہ آ ہے سے اپنی برا درا نہ محبہ سے میری *ا ما*د ب كه آتي خوداس طرف اوجه نذكرين سكے مجھے اس مقيد سے نجات نہ ہوگی۔ غاول شاہ نئے جواب دیا کہ بیجا نگر کے بہندو تاکب سے کوچ کرول گا تو پہرلیف دریاسے کرشنا کو یا ر ت و ناراج ۱ ورتها ه دیا ال کر دیں تھے میں پانچے سوروا رسلم وواسيه خيدرا لملك تزويني كي المحتى مين ا درر دا نهرتا بهون أ درا سيد معيركم اس مرتبه تم منتح ونفسرت سے ہم آغوش ہو سے۔بران نظام شاہ عادل شاہ ابوس موااور اپنے مال کا دمیں بید برایشان موار کرنگر عیست معفری بیشوائی سے دل س آزرد م مصر بر مان نظام ان كابرتبس تفابيثيوا مقرركبيا كانو نذكو تحقل وفراسست الاثبت وديانهنة یورے طور پر شعف متعابر ابن نظام نے کالوکی رائے کے موافق احر نگر لےموافق *تشکر حمع کر کے اسی ز*ا ندمی دکنی نوج <u>ک</u>ے كى راه لى اورائين طاقت چار کؤس کے فاصلہ پر کومہتنان میں مقیمہ ہموا برہان نظام روز ونشب مقاطبت کرتا متعاب ن نيسينسلطان بها دركي لشكر كي مقوا بلم مقيم راليكن لمونك دكنيول ي كوات كالشك يرتافت واراج كزافتردع كياا سليطابل كجرات مجبور يوسف ورجيعوسف باسم

جنگ پراتما ده بهو <u>گئے سلطان بہا</u> در کواس وا قعہ کی اطلاع بردنی ۔ا میربرید جو شجاعست ا ورمردانگی میر شهر هٔ آ فا ق تفا بلانظام شاه کی ا مبارست و دا طلاع تے نلم اورا ذو قد کے روکنے کے بہا نہ سے نوجوں کو آر استہ کر کے صف آراہوا د کنی نشکر بیرس په زخیرشهد ریرو کی بر إن نظام نشاه ایسر برید کی تنجاعت ا وربیدا کی سے اجھی طرح وا تف تھا اسی وقت لجنگ اُز ا نی کے لئے سوار ہوکہ سیدال کارزا رمین آیا لؤائی کی اگٹ روشن بهونی ا درا میسر بریدا در عا دل خداہی نوج منے گجراتیبول پر فتح یائی سلطان بہا در کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ا مرر يغ خدا وندخال و وعضد الركم ا ورصفدرخال وغيره امرائے نا مي کوان کے دفعہ مستے لیئے روا ندکیا بیرگروہ اپنی فوج مے سائم میدان کار زار يس آياا در عالم خال ميواتي جواحه نكر كاايك بهترفوهي اميرتهما يهليه بي حله مي معركة كارزار مين كام آيا بربان نظ صا درامير بديد مني اب قيام كرنامناسب نه مجهام نرکهٔ کا رزار سے فرا ری ہوکر کومستان میں آکرینیا وگزیں ہوئے ۔ بر ہان نظام مربريدايية كوسلطان بها دركا مدمقابل ندمتمحت نے کا نولوسی کی رائے مے موانق میران محذشا وا ورعا دالسکب مے یاس قا مدر وا نه کی وران سے دوستا نه مراسم ببیدا کرسانے کی کوشنش کی اور به ر عده کسیاکه جو التقی ا در **تلع**یرانخنول <u>ال</u>ے ال<sup>ن</sup> کے میران مخرُ شاہ اورعا دالیاک۔ ہمدا و ند خاں گجرا تی کے پاس جونتیک مزاج ا ورزوش اخلاق وزیر بخصا گینے اور اس سے کہا کہ یا و شیاع کی اما دسے یا تری نام كا خطبه حاري كركے برسال اسے تحفے اور بديئے جيسحتے رہيں اب ہم یہ ولکھنتے ہیں کہ باد شدا ہ ہارا ملک ہم سے میمیننا جا ہتا ہے خدا و ندخال نے ، و یاکه تم خو دا م*س ز وال کیے* باغت ہو<u>ئے ہو</u>میں و قب تام حکام یک دل برد کرائیس کی نخالفت سے کنار کھٹی اختیار کر معالمه خود تخود راه راست پراُ حاليگا - بيرلوگ خدا و ندخال كامقصه مجعكم اس کے پاس سے جلے آئے اورسب سے پہلے عاد الملک

ایسنے کشکر سے کینے مقدارمین علیہ و آ ذو قد مجھن خال کے پاس دولت آباد کے قلعہ میں روانه کمیاا وراسی را ست کوایلم بورر وارز رسوگیا مسلطان بها در من محد خال فاروتی ا ورار کان و واست سے وانس جانے کی بابت مشور ہ کیا ان لوگول سے جواب ویاکه اب جبکه در یا شختهٔ میتی ا ور دومسری تدیال پراکب بوکنی بس گوات ا درخاندگس سے علیہ ا درا ذوقه کا پیوخینًا محال ہیں ا دراس ا سے اور ااصمال ہے کر دکن کے مام حکام آلیں غیر اتفاق کرلیں اور اس جفكرا بسيركوزيا ده طول بروبه تبريبي سطيركه يأمالك عاد نشاءا و رنظام شاه كو عنايت فراكرا بنامطيع ا ورفراً ل بردار بناسطير بان شا ه اور ما دُنساه .. نے میران مُحَدِّر شنا ہ کی رائے گے موانق سلطان بہا وریکے نا م خطعہ يرصوايا ورمصاحبول كو رم تحفول ا در بديول محاس كے إس روا مذ كميايسلطان بهما درسن مخالفت تركب كى أورگجرات روايته بهوابر يان شاه احمد نگراً ياميران محيّر شا ولي استرينيام دياكه اينا و عده و فاكريه اورولعه ياري ما بهور مع إلحقيول كيمة و شاه تشميلير وكريسي بديان شاه نيتين أتفعي جورانوری کے معرک میں میران محکر شنا ہ<u>نے ماصل کئے تھے</u> اس کے پاس بهجوا دیدے اورعا داللک می طرف الکل توجه نه کی ا دراس کے سوال کا إل بانبيس كجيه جواب بنرديا يحظر شاه كالمقصد حاصل تروكسياس لينعا دالملك كي باست تعفركوني كفتكونه كى ا در مير ا دشاه كيسسات يبلي بسيررياده دوستى كا برا ذُكريك ليًا بر إن نشأه سنة دومرسے سال نساه طا ببر كوففيس تعفول ا و ر ميندنامي التعيول كيمراه واصدبناكرسلطان بها دركي فدمست مي كجرات ر دانه کیا سلطان بها در نف شاه طا برست الآقات کرسندی تاخیر کی ا و ر ميران مخذ كولكهاكه ميس نف سناسيه كالربال الملك سفيصرف ايكب مرتبه بحارسے نام کا خطبہ یاصا سے میران مخرشاہ سنے ضرخواہی کی اُ درجہ ا س وياكه بربان الملك المني كاتفلص وفا دارس الردوم كسلاطيين كي ميال سے کو نئی بات نبطا ہر خبلاف اس سے سرز دہرو تواکی اسے معاف فرائیس اوراس کی البجاکے موافق قا مدسے ملا قات کریں سلطان بہا درسفے

شاه طا بسر<u>سے ملا فاست کی</u> اردان کی فطیم دیکر کیرا جبی طرح بجا ندلایا فداوندخا ا شاهطا ببركيء علموفعنل اوران كارشاد سيآكاه بعواا ورسلطان بهاد روهيقت حال سے اطلاع وی معلطان بہا در لئے بہلی الا فات کی تلا فی اور گزشتہ سکوک کے تدارک میں بہت بڑی فلا ن منفقد کی اور ایسے ایک مقرب در باری کوشاه طاہم کی طلب ہمیں روانہ کیا ۔ نشاہ سائنے یا رکا ہشاری میں حاضر بھوسٹے اور بارشاہ سلتہ تهم اکا برا درعلها و بسیر بلندا ور بر ترمتفام ال کی تنفست سی کے بلیٹے مقر رکسیا در كباكرا كرمجه سنة أب كي فظيم وتكريم إلى كوفئ فردگذا شست بهوگئي بهو تومعان فر ما مضاس کے کہ بیلی ملس میں جو رسادی ایم سے کی تھی اس سمے تدارک میں ا پینے گزشتہ تصور کی تلا نی کردی ہے گجرات کے تام علماءا ورا کا برجواس فیسس يس ماضر يقيدايين كوندس بسيعه كالجبيد عالم جالنت تحقيضاه طابركياس برتری پردل میں خطے اور صدا وریا وہ گونج کرسنے لگے اور بیجد غضب ہیں آسنے سلطان بہا درنے فدا و در نمال کو کھر دیا کہ اہل علم کوا بنی فلس میں جمع کرسمے ننساه طاهر سيصحبب عالما نذكرم كريس جبب يكسس منعقد بوكئي اورتما معلماء شاه طا بر كي علم وهنل سے واتف بوسے -ان لوگوں في الله وصاحب كا ايسف مصافعتل الوربهتم دموسف كالقراركيا اورابيعض كاست يزنادم اوريشيال بروئے سلطان بہاورکنے یہ خود کیاسنا ورشاه طاہرگی غرات ا ور وتعست اور دوبالا بهوئي او شاه ستين مبين كيدند شاه طاً بركور اليس *حاسنے کی ا ماز ست دی ۔* 

عشله برقع حال کرکے مندود تبعند کمیا بربان تظام سلطان بہا در کی اس شوکست او فطمست سے دل ہیں خوف زدہ ہودا ور شاہ طا ہر کونوسو برہمن کے جماہ دو بارہ سلطان بہا در کی خدمت ہیں فتح کی سبارک با در پینے کے لئے روانہ کمیا - اتفاق سے بب شاہ طا ہر بربان پور بہو کچے مسلطان بہا در کھی اس شہر ہیں وارد ہوا میان مخرف شاہ طا ہر سے طاقات کرا ہی ا در برتر و رولیلوں سے بربان نظام سے اضام سا ور یکے بہتی کا سکہ سلطان بہا در کے دل برجا و یا اور کہا کہ بری داسے

به سیسے که با د نشاه بر بات نظام پر نوازش فر اکراس کوا بنا بهی نحواه بنالیس ملطالیا کے دعوی بلند ستھے اور و وراز کا رامور کے شوا ب دیکھاکر تا تھا اور جا مہتا مقاكه فناإن دبلى كى برابرى كرساس سندميران فتكركي تقرير يرعل كميامخ كرشاه ينتيضاه طابرير بيجدعنا يبت اورنوازش كي اورفوراً انفيس أخرنگرر واينركسا حاكه بربان نظام كوايين سائقه لأكرسلطان بهادر سے ملاقات كراستُ يشاه طابير جلد سعے حلد احد نگریمو یکنے اور بر بان شاہ کوایتے ہمراہ چلینے کی دعوت دی نے اول کوسقے سے انکا رکسیالیکین آخر کار نرکسو برنہوں کیے قول پر كل كبيا ورايسن فرزنداكم شاكبنرا وجسين كووني عبد مقرر كريجي تمام مهما ست للى نرامو كے نبيرد كيئے اورايك خليل جاعت كے بمراہ جو مع موارا در ليا و ول ات بنرار سے کم تھی شاہ طا ہر کے ہمراہ بر بان پور سے د إن نظام ينضوا جدا برابيم وبرتدلي درساباي شب نونس كو بطورة المدمحك شاه يمثية رواله كياعب كالمرعايه تقاكه يبيفرنظام شاه كحيورود لا قاست بعین شیکش ا در دیگرامور صروری کی ركميس يربال نظام موضع جانكديدي جو ورياست تايتي ككناره بيريونياا درمخر شاه سخاستقيال كركياس سعيلا قات كي افتالع نگؤیں محذ شاہ بینے کہا کہ یہ طے یا یا ہے کہ ملطان بہاد رخت پڑشسہ كم مدا من كم فيست موكرسالا م یر مبیطار سیماوزیں اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر م يرسبعے كر لماقات كا ارا د ەسنح كبيا جلسٹے ا ورمعا ملہ كوف شاه طابرسن كهاكدونيا وارى كامقتفى يهىست كمصلحست برلحافا كريك ليك عِقل وَنهِمَ مَعْلَاسَ مِن شاه طا سِركَ تقيمت برعمل كريف كا ا قرار کیا دوران تقریر میں شاہ طا ہر کے دل میں ایک تدبیر کا خیال بیدا ہوا اوربرإن نظام سے كماكىيرے إس أيك قرآن تربيف حصرت ايرالومنين

علی ابن الی طالعیب دنشی التٰدتعا سے عمیہ کے دسمت مباد کسب کا لکھا میوا موجو دسپے اور سلطان بهاوراس مصحف نشريف كى زيارت كابيد دختاق بعد مناسب يدمعلوم بواب تحراس معالمه سے خدا وندخال بیشی کو طلع کر دیں اور ملا قامت کے روزام قران تعربیف کو ا پینے ساتھ لے بلیں تاکہ لطان بہا در بے اختیار اس کی تنظیم کے لیئے استقبال کو آئے اور تخت من تعديد كان شاه اس تدبير سي بيدخوش بردار و ومرس ونطسادع آفتاب کے بعد بر إن نظام شاہ طاہرا ورمیرال محدشاه کے بمراہ اس مجمع حوكم لاقات كے ليے مقررتفی رواند مروارید اوگ بها در شاه مے مکن کے قریب بیبو سینے اور شاہ طا بسر سنے مصحف بشريف ايسن سر برركدلياا وربرإن شاه كے سائة مراب ده كے اندر داخل بجوا سلطان ببا در فران كود ور مسع و يمعق رى خدا و ندخال مع يوجياك شاه طابر كمرير المياسي فدا وندخال فيجامب وياكه قران تفرلين سبع جدا ميرالمونين على ابن الى طالب دائنی الداد عدار کے دسمت سبادک کا لکھا ہو اسٹے صلطان پہاور سبے اختیار تحسست سے بنیجا تراا دراستغیال کے لئے آگے بڑھاسب سے پہلے اس فیصوف شریف کو ما تقول میں نبیا ، در دوتیمن مرتب بوسد دیگراس کو آنکھوں سے نگا یا وراسی طرح کھڑے ر و كربر بان شاه كاسلام ليا ا وركبرا تى زبان مين يوجيعاك كيسيد بوا وزهمها را كيا عال بي بر بان نظام نے فارسی کیں جواب ویا کہ جاب کا نبیاز مند ہوں اور ما دخناہ کے جاہ دجلال کی د جه<u>سه</u> بخوش ا ور نشا د ما*ل بهول یسلطان بها در تخست پر بیط*طاا ورنشاه طا بهرر وان شاه ا ور محمد شاہ تحنت کے سا منے کھڑے ہموے سلطان بہا در شاہ طاہر کے اس طرح اسادہ ر من سع مید بریشان بردا در ان سع بید جانے کی درخواست کی شاه صاحب سے معددت کی جب با دشاه دی تین مرتبدان سیدی کهاتوشاه طابرسف جواب دیاک با د شاه کا حکم سرایمکھوں برنسکرن جو تکہ بر ہان نظام کا طائم محول ا ور وہ میرا او قامے پایل دب سے دور پنے کہ وہ اسی طرح استادہ رہے اور میں بیطہ جا وُل سلطان نے مجبوراً کہا کہ نهيس وه مجى أرام مس بنيط شاه طايس نير إن شاه كا إنته پكوكراس كوبيها ديا و د غود اس سے فروتر مقام پر فاصلہ سے اوب کے ساتھ بیٹھے گئے ملطان بہلود سے الدیکام کی ابتداوگی اور و مرتیک فارسی زبان میں باتیس کرار او در بر بان شاء سے کہا کہ اس زا مذیر مم سے گروش میل و نہارا ورزاندی مجد نتاری سے کیو کرندگی بسری

بر ان شاه نے بیدنظیم و *تکریم کے سابق*ہ جواب و یاکتبریا د بارکاانجام اتعبال اور *تبن فراق* كى أنتها وصال بموام كالخرجوبا مزاب يادر كعنا جابسة ا دراس كى ابتدا وفراموشس ينا يابين فداكا فكرب كري كلفت عرصه سعدا ومفالي كان ايك الحظه يس أسس ك نے بر بان نظام کاجواب سنکر بیجد تعربین کی ا ورمیال محد سے کها که تم سفه ان کا بواب سنا میرال محد کے عرص کیا کہ دوری کی وجہ سے میں ال کی تقريبليوس كاسلطان بها در في اينا سدال ا در بر إن نظام كاجراب باند وارس وبهرا بالاتهام ما عزير كليس المصن ليس شاه طابهردست بسته كمعطرت بموست اور كهاكه يرسبها بأوشاه كى نواوش كانتيم ب اور شيخ اميدسي كدعنا يسته شابى استك سى بى روز بەدارى تى كەرتى جائىگى يىلىلان بىبا در بىنے كە ۋىنجر دىمرىيىغ تلوا رىيجىنىدان سەمھە بوائع تفاكعولا ورايسنم التعسير إن كالمرش ابنه وياجو تكما بتكسر النظام تے شاہ کا نفظ ایسنے سنے اسعال نہیں کیا تھا سلطان بہا در نے کہا کھ طا ب نظام شاہی العدار مرادكوا يا ودكماكريس في مناب كرم موادى بيست افيى كرت إيواس عربي كميست برسوار بهوكرها لذركوسراير و مك كرد چروكو بر إن شاه نے كھوڑ سے بم موأر بهوكر دخمن كى رسم كم يحيموانق حا تُذر كو كيوا إا ورسلطان بيها ورسن بيحد تغريف كرف سے بعد كماكد يوسوارى باج تركيملى نبير كاملوم بوتى سلطان بيا ورف اشاره كيا جوچ سفيد دان بكيرا دشاه سدوس فه اكياكيا ب بران نظام شاه كي مريسايد فكن - بهروا ورمحد نثاه اورخدا وتدخال كوظم ويأكه بريان شاه كواشي طرح مكعبو رسيمه ير سوا رسرا پردہ کے با ہر لیجائیں اور اس کے قبورگاہ پر ہیو تیکرسلطان محموظ جی کے مرابر دے اس کے لئے نفسب کئے جائیں اور تام توگ۔ ا۔ کے جانبین کیھواٹیس ا ورایک بہت بڑاجش منعقد کر کے نظام شاہ شاہ طاہم بيبرال حمد شذه ا ورهيخ عارف ولدتيخ ا ولها كوطلب كياا وران كوال كرميول يربينهم کم ویاسلطان بها در نے کلفات، درسی اواض کے پوراکرسے میں کوئی دقیقہ اٹھا نبير أركعا دريا ع كمورس دو إلى اوراره بون نظام شاه كوا ور دو كعوارس

اورا يك يبت برافيل منكى شاه طاهر كوعنا يت فرمايا

ا وشاه نے عالم خال ہوات کے فرزند کو جونو دہی عالم خال کے خطاب سے سر فرا زہ ہوکر
اپ کے خصب اور جاگیر پر فائز ہو چکا تھا ظعت و کر بندا و زخر اور مشیر مر سع عطاکیا یسلطان بہاور کو
معلوم ہو چکا تھا کر بان نظام ہے گال بازی ہی بہت اہمی مہادت رکھتا ہے بادشاہ سے تقریباً
دو گھڑی سراید دہ کے اندر بر بان نظام ہے گال بازی ہی صرف کنے اور دونول فراز والی طرح گھوڈوں پر سوار براید دہ سے باہر منظر کو طرح سے ایس کو میں اور دونول میں اسلطان بہادر سے
ابر منظر کو طرح سے ان بوگول سے شیکش سلطان بہا در کی خدست ہیں جا خرکیا سلطان بہادر سے
ابر منظر کو طرح سے ان بوگول سے شیکش سلطان بہا در کی خدست ہیں جا خرکیا سلطان بہادر سے
ابر منظر کو طرح سے ان بوگول سے شیکش سلطان بہا در کی خدست ہیں جا کہ سے ایک مہلک میں صف اور دونولی گھو و سے
ایک تلوار صبی برسی خلیفہ عباسی کا نام کندہ متحا اور جا رئیل ہست اور دونولی گھو و سے
با دشاہ نے خو د سے منے دور نظام شاہ سے کہا کر بقید پر بین سع ملکت دکن کے میں
با دشاہ نے خود سے منے دور نظام شاہ سے کہا کر بقید پر بین سے ملکت دکن کے میں
با دشاہ نے خود سے وقت اسے ام کر دائیل آنے کی اجازت دی ۔

ر إن نظام في والبي مي بالكفاف وولت آبادي محوا قيام كيا اوشيخ بإن الدين الدين كور و ل كوندرو الدين كريا و له حكم مجا و رول كوندرو المعد قات كي نام سيك غير و قم و كرفوش كيا بو نكر يد زار گل جنبه كى بهار كاتفا با دشاه صد قات كي نام سيك غير و قم و كرفوش كيا بو نكر يد زار گل جنبه كى بهار كاتفا با دشاه المع حوات و تيا مركيا بر بان نشام كي مكم كه و لكش مناظر كي در المد الفريج مي عيش و معشرت مي بسركيا بر بان نشام كي مكم كه موافق شا به زاد خيسين كالو بر بهمن او و و كراهيان او دو مراف عادل شامي او رقطب نما بي مع بلجيد ل كه بادشاه كي عدمت مي ميارك با و كي غراس سيم عاصري و خير بر بان نظام او ربا دشاه كه ورميان بالكل صفائي ميارك با و كي غراس مع عاصري و خير بر بان نظام او ربا دشاه كه ورميان بالكل صفائي ميارك با و كي غراس قيم بالكل صفائي ميارك با و كي غراس من المراب بي كراه بالكل صفائي ميارك با و كي غراس من المراب بي كوران نظام كي مبدس مي و الله مي كراه بالكل صفائي مي مربط الكل مي مربط المراب على مربط المراب على مربط المراب على مربط المراب مي مربط المرابط المرابط كي مواد برابط المرابط كي مواد بي كراه بالكل مي مربط المرابط كي مواد بي مربط كي مواد بي كراه بي كوران و المرابط كي مواد بي كراه بي

مشعط بربحرى متنعيل عاول في للغيكليان اورقندها ربروها واكياا بيربر يدنظام شاه س مده کاخوا ستنگار بهوانظام شاه نے متکراتہ بیس ایک نامه عادل شاه کے نام دواند کیاا وران قلوں برقبصة كرنے معانى إلى عاول شاه سے اس كے جاب يں درشت آ ير خطاكم احساس كا تضمون یہ تخفاکہ ترج تک تم نے اس م کاسلوک نہیں کیا بخفا آخر وجد کیا ہے کہ احمد نگر کے برا نے ا در معابق دا تعات كوكوشنه دل مي فراموش كرك اس طرح كى تحرير مجيد روازكى بيدا كرشا إن منده كي بن جيترا در مرابده وه في هيل مغرور كردياسي تويرنشيد مالكل في بيف سيدا ور ا گرخطاب شاہی کے و ماغ اسمان پر طرعها دیا ہے تویتقلی بھی دہم دگان سے اس منظ كرية فخرتم مسائيين زياده قابل قدر مجهومانسل بندئم في تراتيول كي مرداد معيه يذحطا كباطل كبياا درمجه ايك ميدعالي نسب نيونظينشاه أيران سيشابئ كا مرتبه خطاكيا سبطيكين اكراس بحبىتم ايني حركتول مسينادم مرد توتهحاري سعادت سبير ورندی برمبز الواریں التایں لئے بوئے میدان کارزارس موجود بول باغ نظام کے ا حاط سنے با ہر قدم رکھوا ور عادل شاہی بہاور ول کے زور قویت کا مزا جگھو و۔ بریان نظام ایسنهٔ ملازمین مصرمشرمنده بهوا ا دراسی و قست حکم دیا که سرایه و دیشاری بالبرنكالا جالئ اور دوسرے روزخود مي مفركے ليے روانه بدوامو صع استربورس جوشا بنرا دهسين كي دالده كابسا إمروا تصاحبندر وزلشكر جمع بموف كى دجه سعة قيام كهيا ا ورحب تمام ما ان لمل مبوكيا توتويخانذا در آلات حرب كے سائخه يڑى شان وشوكت سے مرحد مادل شایی کی طرف روا نه بهوا۔ و وانو س تشکر ول کا مقابله بهواا ورخونریز مِنْگ وا قع برونیٔ طرفین کے بہاور ول نے الوارا ورنیزے سے میدان کارزار کی زمن كوحريف كينحوك مسيميرا ب كرديا أخر كالشكرا حدثكر كوشكست بودئ اس مولناک معرکه میں بیما یور کے خرد سال غریب زا و دل سنے نوب خوب مردانگی كے جو ہر دكھا ئے اور شمن كوشكست وى تنتيج جنفر معزول دومسے سلاحدار ول كى امداديسير إن نظام كومعرك كارزار سييسلامت أكال لايا دويا يمن بزار باشتركان احد نگرفتل ہو ہے اور لوکھا نہ اور ہے شار گھوڑ ہے عاول شاہیوں کے قیندیں اسئے اور بران نظام کے غرور و مکبریں بہت کھی میونٹی ۔ اس دا تعد کے عفور کے دانوں کے بعد السلامی بیری میں عا دل تناہی

و در نظام شامی اراکیمن د ولست <u>نے وولو</u>ل! د شام پول کی سرحد پر ملا قابت کرا بی ا و ر برائ فتلو مے بعدیہ طے یا اکرنظام شاہ برار کوا درجادل شاہ لمنگانکو متح کے دمن کا للك برا برأيس مرتقسيم كرنيس ليكن اتفاق مستنفيل عادل في است مرأ مذيس و فات بائی ا ورثما م شرائیط کالعدم بهو کیئے نشا ہ لها بهردائنی برقضائے الہی بهو کے اور ابسفائل دعمال كدوسيب كركے ان سے رضمت بهوست وربر وان نظام مى خدست میں عاصر ہمو <u>مگئے</u> إدشاہ نے شاہ طا ہر <u>کے آنے کی خبرسنی اور خلا ف عا</u> دات ور دازه كك ال كے استقبال كے لئے أيا- باوشاً من شاه طاہركا إسم يكراا ور شایزاده عبدانقا در کے بالیں یر لے گیاا ورکہاکہ نمہمی اشناعشری تے عقاید کی محصطیم کرد تاکریں اس کی بیروی کردل شاہ طاہر نے اول اس سے گریز کہا ا وركباكه ليهلي صفور تحقيقت حال سد مجداً كاه فراليس كي لعدي ويحكو ملام بیان کروں گا بر بان شاہ نے جواب دیاکہ مجھ میں مبیر کی طاقت نہیں ہے میں میشیخ اس ندمب كو اختيار كريون بيم مقيقت حال سے تم كوسطلى كر دن شا و طا برسن كباكة سم ب، اس خلوص كى جو مجھے إ دشا ه كى خدست ميں حاصل ب عبابك اصل داخعه سے اگاہ نہ بروں گامحال ہے کومیں اس محتفلق کی عرفن کر ول. برإن نظام في خواب ولحاف كاتا مقصد شاه طابرسے بيان كيا يشاه طابرك اطینان کے ساتھ وواز دوا ام کے اس کے اس کے مناقب کے ایک ایک کرتے بیان کئے اور کہا کہ اس فرمب کی خصوصیت اہل بیت کے ساتھ تو آ ا دران کے شمنوں کے ساتھ تبرا الرنا ہے بر إن شاہ سے اسی روز مذہب شیعه اختیار کیا۔ شاہرا دوسین ا در عبدالقا در اور اس کی والدہ آمنہ بی بی اور د وسرے ذکوروا ناش غرض کہ حرم شاہی کے تام زن ومرو لئے مذہب شیعدافتیار كيا -اسى ودران مي أنتاب بلند بردا وربر إن نظام سفارا ده كياكه المنه اشناعتركا العطيم وي كري المفاعة الله في الله الماسية الماح والمعال والما المام الم اس علمت بيس إوشا وكومنع كما ادركماكما حددلت يرسيك يردا زفوداري مذفاش كياما سفي بهترا يست كريك ومذوب كعلاء مع كف جاميس اور بادشاه ان سے فرائے کریں نہیب می گاطلبگار ہوں تم سب انعاق کر کے ایک شرب اختیاد کو

191

الديم تعي اسى عقيده كى إبندى كرك وومسب ندابسب سس بريمز كرول بربالتاه نے شاہ طا ہر کے قول برعل کمیا ۱ ور طا بیر محدات او انصل خال نا نیدا ور طاواؤد د بادی ا مرر د والسرے علی فی مذہب کوجوا حمد نگر میں موجود سے جمع کیا ہرر وز قلعہ کے اندر شاه طا برکے دررسیس مجمع موتا اور علما وایک و وسرے سے بیت بحب وسیاحیں شفول ہوتے اور ہرایک کوش کراک ایے ندمب کی صدا قت کے دلائل بیان كر محريف ك منهمب كور وكرس بريان شاه خودي اكثراس ملس مي حاصر بوا ا وربونكم اكثر مسائل سے بے بہر و تحااس كى بھر ميں كيد ندائل جو جيد اس كار كرد، ادر بران شاه سنے شاه طا برسے کہا کیجیب معالم سیے جدیا کی میں حقیقست ا دراس کی تر جمیح دلایل <u>سسے</u> ر وشن نہیں ہوتی ا ور بسر محض ایسنے مذہب کو بهتزین کهتاب تواب میرس طریقه کوا ختیار کروں اُگران کے علاوہ کوئی اور ندرسب مجى بموتوجه سے بيان كرو اكمين و باطل مين تميزكر سكول شاه طابرك لهاكرايك مشرب اور بع حسد اثناعشرى كمية بي الرسكم شابى بمواديم اس نربب كى كتابير كيمي إ دشاه بك سامين بيش كرول بر إن شاه من اس كاحكم ديا وروس ندرب کے ایک عالم سینے احری کو مروی الاش کے بعد شاہی در بارسی لیے آسکے میشفص بیار ول ندمبول سے علماہ سے سناظرہ بین شغول بہوا شاہ طا ہراس کی تا نمید ا ورد و كرست ستفريب على في الم منت كومعلوم بواكر شاه طابر نود شيعه بيس لة سيعول في اتفاق كرك مخالفا مرجب مشروع كى المترايسا دُو الدِشاه طابر محمقابله سي الجواميد مو كوليس سيداً عله جات تحقر بان شاه سخصب ويمها كري نا وشاه طام كر مقابلهم من عاجز موسكيفي أوضا و سف شابغرا وه عبدالقا دركي علا لسنت كا واقعه! ور فيتمبرك التدعليه وملم كوخواب بمن وكيمناا ورلحاف كاقصه مفصل بيان كبا-اكتر على معاس سقر یان شابی بهندی ترکی اورشی فلام ا درا میرومندس دار میردار ادر شاکر د بیشه وجار دبش وفراش فرهنکه تقریباً تین بنرا دارد میدل نے مذہب اشناعشری افتیا رکیا باوشاہ نے اصحاب الله ومنوان الله لليهم كاما في سبارك وطب يسي بكال والعا ورايمة الل بیت کا خطبهٔ الک بی جاری کیا چیتر سفید موسلطان بها درگیراتی سے الانتفاد مکارنگ . مبرکر دیا گیاد درسب مے سب میں موسکتے - طابیر محداستا دا در بعض دیگر طاب

جب مورت دا تعد كواس طرح ويكما توعف توسف ا وركبس شابى سن يا برسيلي سكة هم ایک عجیب شورونو فابند برواا میرول ا در مصب دارول کا یکست کروه رات کے وقت فابیر کھرکے مکان بر ٹریا وراس سے کہاکراس بالے سے ور ال سيدكوتلكبال سس اليا ياسب يتخف ظوم غريبه مسفمبر وارست اس في بالسس مالك برسح كرويا ا در افسول مح فريع من الري زبان بندكر وي اسب إس باسس تا سن إن في كيا تدبير س يعبنول سن دائد وى كدشاه طام روس الما پاہیٹے ملا پیرمحدنے جوا ب دیا کرجپ یمے: ان شاہ زندہ ہے بیصور سے کم ننہیں ب ببترير ب كررم ببل برإن شاه كوسلطنت مسمعز ول كرك فعابراد وعيدالقاد لو با د نشاه بنائیس اس کے بعد شاہ طا ہر کوخلفت کی عمرت کے لئے تہ تمیغ کر ہر مختصر بیک احد مخر بمي يجابور ثاني مروكيا وريوسف عادل شاه كي طرح بر إن شاه بركمي فلقست كاربجوم موا ملا ہیرمخدکے سائقہ اِرہ بیرا رسوا را در بیاد سے در دارہ فلعہ کے ساسٹے اور كا في جوز ہے كے نزويك جيج موسط ا در محاصرہ كے ادا دہ سيمنس درست كير ان بوگوں نے شاہ طا ہرا دراس کے قرزندول کو تلمبیالوں کے بیر دکیااورایک يُسمِ فِنْهُ بِرِيا بِهِوا - بر إن شاه كواس وا تعدكَى اطلاع وموتى ا وراس كفي مُم دياكم قلعه كادر وازه بندكرد ياجائے اور نوك برج دباره بير چوکو كرندب سي وشمنول كو د نع کریں جب فتنه زیا ده بریا موا تو با د شاه نے *ربیتان موکر شا*ه طا بهر سست دريا ونت كبياكداس مِنكُا مه كاكبيا مِتِجه رُبوكا شاه طا بِعرَكُم ول مي ولاَّمس الدين جِغرَى محيمه شاكر وسيقف فوراً انفول نے قرعه والا وربيعكم لكا يار قلعه كا وروازه كھول كردكن يرحله كرناچا سينے اسى وقت يربوگ بيك ا وريريشان بهد جائينظے اور فتح بادشاه كمو بهوكى -برإن شاه با تاخيرابيرول ا ورجا رسوسوارول ادرايك بنزاريبيا د ول كيساته واليخ إلحقى ا در مبترسبز و علم کو ہمراہ کے کر قلعہ کے إہراً یا شاہ لها ہرنے ایک مشت خاک پر میت قرآن گودم کرکے قیمن کی طرف جیپنکدیا ا در تواجیکوں کا ایک گروہ روا مذ كمياكيا اكديتمن كي قربيب عاكر بلندا وازيس نداكريسه كم جوهفس با ونشاه كاو واست فواه وہ اس میتر وظم کے بیچے اُ جائے ا ورجوم اِ منوار ہیں وہ ملا بیر محمر کا ساتھ دیگر قہر سلطاني مين كرفتار بهونيكا اعتظا ركره يدتواجيكول سنداس يرعل كهياا ورائيس

المحدي*ن امرا ا ورافسرا ن فوج سنے ا*لان مائگی *ا ور*با دشاہ کے ساتھ **برو**گئے ملا پیرمحد مع جند بمراميوں كے اليف مكان والس كيا بر إن شار سف لك احد تبريزي كو جو قرب ایسر تقا مرزاجهال شاه کے ایک فرزندخواعگی محمود کے سابقہ ملا پیر حمد کے گرفتاً رکری<u>نے محے کئے م</u>قرر کہا۔ ملا با و شاہ کے سامنے لا یا گیا ا وربر ہا ن نظام سلے ا س تحتل کاحکم دیا شاہ طا ہرنے اس سے قیدی حقوق کالحاظ کرکے بادشاہ سے ببرمركى مقارش كى بر إن نظام في الرج بير محد كوقتل ببيس كياليك ايك تلعدين قيدكرد ياا وريجر شاه طابركي درخواست برجارسال كي بعداست قيد سيخات وي روش سابن کے اسے عبدہ وزارت عظاکیا حسب مقام پربر ہان نظام مے خواب وكيها قفا و إن ايك عالى شال خارت تعيمه ا ورىغدا وكيمية ام سيع موموكم كيحس جگه که شاه طایم کا مرسه تھا و ہات سین نظام کے ایسنے عبد میں ایک نیمیشم کی بنا الله الى جوم تصنى نظام كے ابتدائى عبديس فاصنى بياك طهرانى كے ابتا ميں تيا يرونى مورخ فرشة عرض كرتباسي كربرإن نظام كاحضرت وسألت بناجلي التعطيه وملم کی زیارت خواب میکن کرنا بالکل غازاں شاہ کےخواب سے مشا بہ ہے عاز اس شاہ بادشاه ایران د توران کشیمی برونیکا دا قعه اس طرح مرقد م بهے که اس سے اسلام لانیکے بعد جصرت رسالست بینا ه کو د ومرتبه خواب میں دیکھا سرور مالم صلے اللہ علىد سيلم كي تعمراه بهر مرتبه البمراكمونين على ابن ائي طالسب ومنى التُدعِمَا وكورولو يا يا -حفرت الرسول خداهلی الته علیه وسلم سے ہرمر تبہ فر ما یاکه میرسے اہل بیت. ا در محبست رکھوا ورون کی بیم وی کر کے ان کوعزیز اور نبرر گست مجھو۔ ان خوا بو ل کی بنا پر غازاں تنیاہ نے اہل بہت کی محبت دک ریفتش کی ا ورکر ملا ڈمجھنے کیے سادات دنقبا و دیگرادل شیعه کواین اسقرب بارگاه بناگر بهرایک، کوعمده مناصب به فائز كبياليفين ناريخول مني مرقوم سبيه كرفازال بشاه اكثرا وكاست كهاكر تاسخها له مجھے اس کیار کی بزرگی و دران کی افضلیت سے اٹکائیس ہے بلکھیں اس کا صدق دل سید و قرار کرا بهول مین جو تکرمنا سب رسالست بینا و ملی الشرعلیه و تلم سال حضرت على مرتفى اودان مع كلياده فرزندول كى مبست كى مجع اكيدكى بعداب ليع ان بزر تول محسرا مقامی زیا ره خلوش رکھتا ہوں۔ فارّال خال نے مبت ال میت

کی بنا پر مرتے وقت ایسے بھائی الجامتوں لطان کو جوسلطان محد خدا بندہ کے نام سے
مشہور ہے مجست اہل بیت کی وعیت کی اس بادشاہ نے بھائی پر بھی سبقت کی اور
بالک ندم ہے شیعہ اختیا دکر لیا اصحاب کیار کے اسا کے گرامی خطبہ سے خارج کرکے دوازدہ
ام کے تام کا خطبہ بیاری کیا (سولف فرختہ کو سخت جیرت ہے کہ اگر ندم ب المهیری سے
تو دو مرے خدا ہی کیا جالی والی برسوگا دراگریہ فدم بب باطل ہے تو حضرت میرور فالمی
صلی اللہ علیہ دیم کا اس ندم ب کی تر دیج کے بارے میں نقیقیت فرما نائمی امور فرصول
میں اللہ علیہ دیم کا اس ندم ہ با ظرین جب اس تاجہ بیرو کییں تو اس واقعہ کو سرمری طور پر
و کی کہ کر نظر ویدار نہ فرمائیں مور خ کے تو دیک اس پر غورو فکر کرنا صروری ہے لیکن
و کی کر نظر ویدار میں اس می کے تام افسا میں جو تھی کے خلاف ہیں جو کتب تام کے
اس فقر کے خیال میں اس می کے تام افسا میں حقیقت واقعی کے خلاف ہیں جو کتب تام کے
میں فلط مندر ج کر دیسے گئے ہیں ۔)

للاعلى ما زندراني ايومب ابوالبركات للاعزيزان گليلاني للامخذا مامي مشراياوي ا ور ديگير ففللا وراكما مرسف دكن كارخ كيا اور احد مكررشك ارم من كيا-أن كوجاكيين عطاموست إيك كثيرة فمركالا درخيف روا خدك تني اور ملال سيرجمتا جل ا و فقیروں اور نا اگروں کونسیم کی گئی اس اتفلاب میری نے یہ و کیا کہ احریکی مے جا ال ظفا مےداشیں سے صورمیں بے ادبیان کرنے ملکے ورملطال محمود والقي ميان مبارك فاروقى ابرأتم عادل شاه اورعا والملك في إسم ينصلك كاكام مركركم تتح كوسم لك كوابس مرتبس كرليس! بريان شاه كواس تشكرشي كي اطلا اع موائي ا و نے ایک افاقی سمی راسلی فال کولطور قاصد مع ایک عرضد اشت می مایون إوثياه كى بارماه مي رواندكيا ورائم من اظها رخلوس اورعقيدت كي بعد با دشاه سے گوات برط کرنے کی درخواست کی لیکن جو کہ اس زیانے میں بخیر شاہ کا بنگامہ بريا بركيبا ام معروضه مسيح يكوكا ربراري مذهوتي اور راستي خال بينيل مرام احتر كروانس مايا -برنان فنا ه نے سلطان کوزت دریان میران کا تفاقف و بدیدے ارسال ۔ تواصع اور فروتني كااظها ركرسي أن كوانيا بهي خواه نبايا \_ اس واقعه سي بعد برأ ن نظام نے آبر ام مرما دل کے موقوف کرد ہ غیر کلی تیرا نداز د*س کو این سرکا رمیں کا ز*مرت دی اور اُن کوهمده ما مخیری عطاکوسے اُن کی قوت اور مددسے مجاتو رمریشکرشنی کی ایک خوز*ریز لڑ*ائی کے بعد برنا ا*ی شاہ کوغلبہ ہو*ا ا در عادل *شاہی تو*یو*ل اور*س قيف كريك كامياب اوصيم وسالم احد مرابس الاربان نظام اس متحسب بيد مشهور ومعردت مواا ورتين ما حاربيس مستع عرصه من تمين معركة أوائيال الم ونول فرمال ر دا وُل من موتمس اگرجیان *الطائیول کی تعصیل میں سنے ک* يىس برد فعهر بال نظام كوفتوبو في-<u> جسم ایم سی ابراسم عادل شاه اور سیا بورسے ایک نامی امیرار مدخان بلکوانی ک</u>م ورميان النت پدامون برايان نظام في اميريد سي سائق بالوريمكميا اور مِشْهِور *کیناکہ اُٹھا دغرب* بھی وجہ سے نظام شاہ کواسد خان سنے اسی نوا<sup>م ہے</sup> مرطاب كمياسب كالرقمكوان كا قلع نظام شابي فران رواسي سيروكوب -ابراسيما ول

ربان شاه نے مقابلہ میں کوئی خوبی مذرکھی اور امیر برید کے ہمراہ ایسے ملک کو دائیں گیاا ورحر مین سے ہمراہ ایسے ملک کو دائیں گیاا ورحر مین سے تعاقب کرکے احر نگر نگ اکثر پر گنوں اور قصبوں کو خراب و تنباہ کیا۔ بربان اور امیر برید بیمان قیام نرکیسکے اور دولت آبادر دادم و گئے اتفاق سے امیر پر بدینے اپنی اجل طبقی سے وقات بائی اور نظام شاہ سے بریشان ہوکر شاہ طاہر قاسم بیگ اور مخد وم خواج بہاں کے سفورہ سے بانج بینے بریشان ہوکر شاہ طاہر قاسم بیگ اور مخد وم خواج بہاں کے سفورہ سے بانج بینے بین براس بورش میں قبضہ کرلیا مخفا عادل شاہ کو دائیں کئے۔

منه و برار بان شاه ساز المان قطب شاه المنگاندگا با دشاه بردا بر بان شاه ساز مبلوس کی میار کبا در ساز شاه طا بهر کو گونگر در داند کیا قطب شاه ساخ شکار ای کابیا مذکریا و در سی سولد کوس کے فاصله کابیا مذکریا و در سی سولد کوس کے فاصله پر دا تع بند شناه طابس سے ملاقات کی قطب شاه سید طا مهر سے اس طرح بشش پر دا تع بند مرشد کے مسابح سلوک کر اسپ اور شاه صاحبکو گولکست فرا می ایساکه مرید ایسن مرسد کے مسابح سلوک کر تاسید اور شاه صاحبکو گولکست شاه کو کاکمیائی دوران میں بر بان شاه سے عید مرکز کی ترفیب دی میشاه طابس کے گولکنده سے عادل شاہی سرعدی برگنات برقبعند کرنے کی ترفیب دی میشاه طابس کے گولکنده سے عادل شاہی سرعدی برگنات برقبعند کرنے کی ترفیب دی میشاه طابس کے گولکنده سے

و امیریائے کے بعد نظام شاہ خو دھی شولابور روا نہ ہوا۔ عادل شاہ سنے دیکیھاکہ اس بر ہرجیار جانب سے بورش مور ہی سے ابراہیم عادل نے بائے بیتے نظام ساہ کو والس محة وررامراج كويجي صب طرح مكن بواايس سعراضي كيا-اسى ووران یں شاہ ایل صفوی نے ساکہ بر ہاں شاہ نے ندس ام سے اختیار کہا ہے بإدشاها يران في أقاليمن طراني المشهدرية مهترجال كوجوبا دشاه كاجراعي باضي تقا ند تبی سارک با دی سنظ حد مگرد وا نه کمیا مشاه اتعیل فی ایک ترکی غلام شاه قلی نام کوایک عدوز مرد جو بهابول با دشاه سے حاصل بهوا تھا ا در ایک قطعهٔ زمردس م متتنصم الله عیاسی کا نام کمنده مخفاع و گرتخانف وتیش مخش کے بر ان شاہ کی بار کا جی روا ندكيات المعلى صفوى في علاده ان بديول كايك عدوقيق كى الكوكظي مجى روا مذكى عبس پرالتونيق من الله كهنده متماا نگشته *ي عرصه تكسينجو و با ديشياه ايرا* ان کے اپنے میں رہی تھی۔مہترجال احمد نگر پہنچا ا ور با د شا کا پرَ ان کا ما سدا ور سخا تگف و يدرإن شاه ك خدست من شي كي بران نظام في ابتداء توبتر الى ك مرو مریم کی سین آخر میں جب اس قاصد نے مظل شاہی میں بعد یا کا ش فتكوا وارنيز شاه طابهر كي سائق ب ادبي شروع كى ا وروحشت أينر باليس كرنا شروع کیس تو بر بان نظام نے مہترجال کی حاضری در یارمیں بیست کم کردی اور ديسا كاصدس اراض بهواكر شاه ايران كمرسور تحالف كمحواب ميس لوئ چیزخود ندر وا ندکی دخداه طا بهراس ایبرست پیمد پرمینتان بهوستے اور ایست فرزنداكبرشاه صيدركو وصاحب يقنل وكال بزرك ستقيبند ومتنان سيعظ وطوط و سخالف كريمراه ايران دوا مذكبيا -

اس زیاری بر ان نظام شاه سے دامراج می بدد سے قلع کی پیرکی کی است میں بر ان نظام شاه سے دامراج می بدد سے قلع کی پیرکی استی میں واقع سے افواج عا دل فدا ہی کا مقابلہ کہا بڑی خو زیز اور ضدید لوائی ہوئی اس معرکہ میں پہلے تو عا دل شاہی افواج کے میں ترمیسره کوشکست ہوئی اور میابی برحال میں پہلے تو عا دل شاہی افواج کے میں ترمیس جبکہ خود عا دل شاہ دنے کیس گاہ سے مرکز جنگ سے فراری ہو سے نیکن اخر میں جبکہ خود عا دل شاہ دنے کیس گاہ سے مرکز جنگ میں گاہ سے مرکز جنگ میں گاہ سے فراری ہو تا دست و تا داج میں شعول تے حاکم کیا تو نظام شاہی فوج

مغلوب مو بی ا درابل کشکرحیز و علفیل و تو یخانه میدان تبنگ میرچیوژگرا حد نگر کی جانب فراری بهوی مے بر مان شاه نے شاه طا برکوهی برمی کے پاس روا نه کیا اور اس کوا پناگین خواه بناسن کاارا ده کمیاعلی برید نے ایسے باسپ کی دوش کےخلاف عا دل شاہ سے جدا ہوناگوارا رز کیا۔ علاوہ اس کے علی برید کے چیافان جہال سنے شاه طا برسے ایک، ندمبی مشله دریا فنت کرکے اب از گفتگو بھی کی شاہ طاہر بينيل مرام احدنگروايس أيئه اور بر إن شاه بريديول كيسلوك-سيري الزرده مودا دراس انتقام کی غرض سے سفر کامیاز و سامان درمست کرنے نگانظام شاہ نے على بريد كيمقبون تلاول كارخ كيا اكورسب سي يهل قلط وسدكا محاصره كريك الرحصاركو پريشان كىياعلى بريد كىليان كا قلعدىيش كرك عادل شا د كوايتاً مدد گار بنايا ـ عاول شاه من بيجا يورسي كورج كيا ا ورعلى بريداس كي بمرا ه بمواير بان شاه نے حربین کا مقا یل کمیاا ور فلع اوسه سے ایک کوس کے فاصلہ پرجنگے سب راد کی نظام شاه سنحرليف كوبسباكر كي سيدان مع يعكاد يا دركيم صعاركو كيرليا - بر إن شاه نے تھوٹرے ہی زما ندیس عہد و پیمان کے ذریعہ سے قلعہ کو فتح کرلیا۔ اوسے بعد بر إن شاه ا ودكيرروانه بهواا وراس قلعه كويهي سركركي عصار قندهار كارخ كيا -اسس قلعه کے دوران محاصرہ یں ابراہیم عاول وعلی برید سنے ایکب مرتبہ مجھ معرکہ آرا کی کی ليكن بر إن نظام سي شكست كما في اوربي شاراسي ويل الم احر بكرك تبعنه

عقده البرم من الماراده من الماراده على الماراده على المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المر

ابراہم عادل کا قبضہ ہوگیا ہر ٹان ش**ا ہ احرنگروائیں آی**ا اور یا دشا ہ<sup>ک</sup>ی وانسی کے ج فوراً تبی شاه طاهرسنے کیچه د نول علیل ریکوب<del>ات ۹</del> پیجری میں و فات یائی ال احمد مارنے طاہر نے تیں دختراور جا رفرزندیا دگار چھٹورے فتا ہصاحب کے فرزندگ ، ذيلٌ مَين \_شاه حيدر \_شاه رفيع الدين بين \_شاه ابولحس پيشاه ابوطاله ول میں شا ہ حیدر عراق میں سیدا موسے اور بقیہ فرزند میں ہے باب کی وفات کے وقت کا دشا ہ ایران شا مطہ اسب کے درآر د ستے شا وطاہر کی وصیت سے موافق ایران سے ہندوشان اگر ہا ہے۔ شاه طامرى وفات كيدران شاه في قاسم بيك حكيم وربويال را وكواييا پیمی خو دنهی رواند موایا مرکی ام ه برای نظام نظم از کشر که کشکرت گرزیم به گزا در معض مقامات بر جارگر کا حصه مع بن من حب سن کلیان کا قلعه ایب حبریه صمار سے اندر آگیا ا بر مهم ما مل بركمان شاه ان واتعات سيجير بريشان ہواا ورائس سنے اسپيغاراكيں و واست سے مشور وکیا یعطوں نے کہاکہ بہر سے کہ مم وابس جائیں ا مربعضول سے

جوا ب د پاک دیوا دیکه و ندر سے داخل جوکر دیون سے جنگ آذ با لی کرنا جا ہے اگر جم کو نتح بروتو د و دره قلعه کا محاصره کرین ا درا سے تقویر سے زما مذیب فتح کرلین اور گزشگست بهو مائے توابین مک کو وائیں موال ہر إن شا ہ نے کہا کہ ہما رسے تھوڑے بہست خستة بهو گلفے زیں اوران میں معرکہ اُرائی کی طاقت باقی نہیں ہیں بہتریہ ہیا ہے کہ اہم بساط جنگ کوالٹ کر احمد بگر کی دا ہ لیں اور مجیرسی موقع ہے اس ملک پرکشکرٹشی کریں شاه طا ببر كيمهاني شاه عبفرا درقامم بيك فكيم فياس دائ مصاتفا ق كياا در كها كريم بار إرتمن برغالب أجِيك نبير الراس مرتب يم كوشكست ميو جائي ترمينا لُقَالِمين سبعے بر ہان شاہ ناموش ہور ہا وردر بار برخاست کرکے گھوٹرے پرسوار بہوا اور تنها ديويال بريمن كي ياس كيا وراس سينشور دكيا ديويال راسيخ مني جواميه ديا كەكل عيد كاردز بسيمة يرتنبيح كواس كاجوا ب عرض كروں گاليكن با د شا ەخزايخي كو هم ديدين كدجوكجه من طلسب كرول بالسي خوال كيمير سيحوالدكرسا ورمير في كم كي میل میں سی ومیش مذکرے بر إن شاه کو دید بال سے اور پورااعما دیمانظام شاه فيراس كى دائے معدوفت احكام صاور كئے ديويال فيراس دارت ايك لاكھ بمون خزا د شابی سے ماسل محف اور نظام شابی دربار کے سب، سے برسے امیمین الملک سے یاس گیاا وراس سے کہا کصور سے حال کی تم کونحو خبر سے بغیر جنگ از ان کے سے محاصرہ سے است استاربیت ملک کودایس جا نا بنرار دن فرامیوں کا یا حمث سے سی کے سائة اس پرسٹانی کے عالم میں ول شکست لشکر کوسائق نے کر یا وضا و کے بجزا جعف آرائی كرنائجي وشوارس اب اس معامله مي تم في تدبيرموني سيدا ورتهمار الرياراده ب عين الملك في كماكر بم لوك الى سيعت بي سياست كاردانى سع زيح كوسروكاريس سے تم جو کی مناسب ہوعل کر وولو یال داستے نے کہا کہ میری داشتے یہ اِسے رعید کے دن مبيح كواينا لشكرار استركر وإ ورحر يفيف يرحله أور بموظا بهرييم وشمن كي نوي كا ببرفردسال مِيدِ مُن شَعُولُ ا در مِم سے إلكن غافل بروگا ميد ہے كراس طرح بم حربيف كوأيال كرسكيس كے فين الملك نے ديويال كى دائے سے اتفاق كمياً ويويال مائے ہے رقم نذكو مين اللك كے حواله كى اوركها عيد كے اخاجات كے بہا ندست يدر قم ساميول كو تقييم كرد وعين الملك سف عيد كاجا تدويكهة بى رقم خكوره ايسرول اوربيابيول مي

تقييم كروى دوران مسے كہاك بہت تركے با دشا د كے سلام كے لئے مستعدر ديس ميج كويہ علوم بروائه عا دل شاری نوج عیدمنانے میں مصروف سے ا درسی کو بھی شمین کاخیال اقی فینس بسے علین الملک، ابسے نشکر مے مصارمیں رخمنہ کریے یا ہر نکلاا ور قیمن کے قربیب ين كل فيلال كوه ينكر كصدم سان ك لشكر كرك دكى ديدا رياليس كز كرادى ا ور اطمینان کے ساتھ حصیار کے اندر داخل ہو کرفتل و غار نگری میں شغول بہوا۔عادل شاہی فوج إلكل غافل مقى بترتعص كنراه فرار اختيار كى عادل نهاه اس و وسيمسل كرر إ تظام بنگامه بن ان کوکیٹرے بدلین کا سوقع بھی نہ الا ا در عبلد سے عبلداس موکہ سے علىحده ميموكرا يك گوسندمين آيا عا دل شاهي جير وعلم ا وربي شمار گهورسي ا در انتهي نظام شابى قبصنه مين المحيف ورا ذرجان كى شكست كى لا في مونى اسى دوران مي معلوم برداکرا کے گرد اسف الملک کی طرف سے مبارکیا دعوض کرنے کے لئے آیا ہے بربان كوسقيقت حال سع اطلاع تركفي اسى وقست موار برواا وركلعه ك ساسن كمطرك بهوكرتسم كها في كدا إلى قلعه أكرام جمعها دميرك سيرد شكرينك توقلع كوجبروقهرس مركر كي مصار ملي أنك ركا و ول كا ورتام زن و مروكو جلاكر خاك سياه كمرفزالون كايه خبرا بل تلعد كوسعلوم بهوني اورا كفول سيخصار ننظام شاه ميربير وكرويا -عادل شاه سف معر كرينك سيدكوج كرك نظام شايى مالك كارخ كبيا ور بیر دویگر برگناست کوتهاه کرتے قلعدیر نده پر وحدا واکسیا الی تلحہ بے خبرا ورحصار کے در وا زه کشاده تقصیاری الواریس با تعمیس لیئے ہو سے بالکلف قلعہ کے اندر واظل میوسے مواج جہاں کے اکثر میا ہی مثل کئے گئے عادل شاہ نے قلعہ بر قبضه كر محي حصارابين ايك مبتدا وردني الميركي ميردكيا ا ورنود بجابور وايس آيا -نظام شاه نے یہ خبرسی اور قلع کلیان اسسے ایک امیر کے حوالہ کرکے حلد سے عبلہ ير نده ليني بريان نظام قلع من كورسي وومنزل كفاصليبني اور منا نه داراس سے وقت محمری اوا زانو صدا مے نفیر مجھاا ور بریشان موکر انگ برسے اعلما ا ورقلعه كا در وا زه كعول كرفرارى بروكيا بأتى سابى يمي بدول بروكر مصارسينكل كيَّرة نظام شاه د وروز كے بعد قلعه من بينجا ورحصار كو خالى بايا بر إن نظام نے قلع مواج جال كي سيروكيا و وخود احد بكروايس آيا- بر إن نظام في من را مرم وامراج بها تكريس

د دمتی برطهایی ا و تعمل و تنم مستصرها منه عا ول شامی ملکت مس*سے گزر*تا مبوا قلعهٔ شواه بید . که نوارح مين بينجاه ور راجه سط ملاقات كي . بر إن شاه نے راجه سے يه ط كيا كه را مراح قليدُ الجير ا ورم كل براور فود بريان نظام على فرشولابد رير قبض كروي اس قرار داد كي وفق مأمرات ك راغ ورا ورم كل كا وربر إن نظام سف شولايدرى محاصره كرسيا- بر إن شاه في شولايورك عصار کونع کرے ماجد کی ا ما دیے لئے رائجور کارخ کیا تھی روا بہت یہ ہے کھیندروز کے بعدير إلى نظام من منكنا ورى سے كهاكداب موسم برشكال قريب آگيا ہے برم كواور را مراج كواس فلعد محيه ما مرن ما يربسر زالفنيع او قات ميم الرخم شاسب سيحو تويس شولابور بن بيكوهما رشولابور كالبير محاصره كرنول تاكه دونول صعادا يك بي وقست مي فتح موماليس تنكن ورى في مامراج كوسم ماكراس امرى اجارت لى ا وربر بان نظام رامراج كى فوج كاايك يصنه لشكر كيرسا تقرروا ندبهوا قلع فبحولايو رمتيمرا ورجوية سيمطخ زمين يرتعميه تردا کیا ہے بر بان شا ہ نے اس تلعہ کا محامرہ کرانیا اور ومی خال کی کوشش سےجو درامل محمودشاه گوراتی کا لازم تھاتین ا و کے عصد میں توبوں کی ضرب سے حصار کو سرکر لیا۔ بربان نظام نيارا دوكياكم للركم عاكرو إل محصار كويعي فتح كرساس ووران مي تؤب كى صرب سے ديوار حصاريس تين كرسوراخ كركے اس قلد كو كھى فتح كرليا براز نظام كومعلوم بمواكدرا مراج رائجورا ورمكل كيقلمون فيضه كركي بجالكردابس كياب يعربان شاه فے اس سال گلبرکہ کی مہم کو لمتوی رکھاا وراحر مگروائیں آیا۔ دومی خال نے جو در موسل شاه طابر کا دست گرفته تھا برق اسامز بزل صار شولا پورے مقابلہ میں نصب کر سے قلعد كے برئع وبار مكوزمين كے برابركرديا۔ ہرروزام صارمين دخد ببيدا بوتا بخايمال تك كرويوار ميں ساميوں كے داخل مونے كے قائل رائة موكيا۔ بر إن شا واس خيال سے كركهيس راجررا مراح رائجور يرقبعنه كركے ابست لك كو دائيس مطالے شو لابور كي شخيري علمدى كرر باستفاء بر إن نظام سيد بندو ول كا يك كروه من جدروى خال كام ميشد مقا عرض کیا کہ حصار کی تسیر میں جو اخیر ہور ہی سہے اس کا سبب خودر دمی فعال سے اگریہ چاہے تو قلع جلد سے جلد فتح ہمو سكتا ہے - بر إن نظام كو عفته أيا وراس في اراده كياكه رومى خال كوايسن إئة سيقتل كريد الكان دولت ا دراعيان معنرت سن سفارش کی ا درر و می نمال نے اقرار کہا کہ دس روز میں دیوار مصار کو فاکس کے

برا در کرون گار ومی خال سف بناکام شروع کیا اوراس مین شبد نهیس کی مصار کوفتی کرفت میں اس نے اعجاز سے کام لیا اور اسفے وعدہ سفی بیش تربی قلعہ کو خاک نے برابرکر دیا نظام شاہی فوج قلعہ کے اندر داخل ہوئی اور اکفول نے مصار کوفتی کرے باوشاہ کو نوش کیا بر بان نظام نے قلعہ کواز مسر نوتعمیر کرایا اور دمی نمال کوشا بار نوازش سسے مرفراز کر کے ایسے اسپ خاصہ پر موار کرایا اور شاہنرا وہ میں کو مکم ویا کہ بارہ قدم اس کی رکاب کے ساتھ بیاوہ با جلے اور اس مہر بانی کی وجہ سے دامراج کا معرکم جم جب ساکہ ند کور ہوگارومی فال کی کوشش سے مر بھوا۔

سندف بهری میں بر إن نظام سنے دوبارہ عادل نفاہی کمک فتح کرنیکارادہ کرکے رہ مارج سے یہ طے کریاکہ فتح کرنیکارادہ کرکے رہ مراج سے یہ طے کہا کہ قلعۃ ساغ اورا فراخ اور بجابور اور گلیرکہ بنظام شاہ تبعثہ کرے۔ سات فید ہجری میں بر ہان شاہ را مراج سے ہمراہ بیجابور روانہ بہوا عادل شاہ

مقا بده کرسکاا در بناله چلاگیا برمان هاه نے تلؤیجا بور کا محام کمیا تربیب تضاکہ قلموقتے بو کررہان شائی بروا ا ورقائم میک ملکیم کی رائے سے احمد نگر دائیں آیا ا درائی مرض میں دنیا سے کوچ گرگیا بر ہاں ا ا ہے باہب کے بہلومیں باغ روضہ میں وفن کر دیا گیا تھوٹوے زما نہ کے بعد احمد نظام د بر ہان شاہ کئے ابوت کر بلائے معلاروا نہ کئے گئے اور معشرت شہید کر بلا کے گونیوبارک سے

بابرایک گزیے فاصلہ بروقین کروئے گئے۔

اسی سال سلطان محمود گراتی اوسلیم ضاه بادشاه دبلی شدوفات با فیمور خ فرشه سکه والد سولا ناغلام علی نے ان بینول فرا زوا ول می رحلت کا ما د کا تاریخ زوال خمسروال کالا۔ والد سولا ناغلام علی نے ان بینول فرا زوا ول بر بیرجیات جبوش کا ما د کا تاریخ زوال خمسروال کالا۔ بر بان نظام ضاه سنجینی اولا دبہ تبدیجیات جبوش کاس کے اساج سب ذیل ہیں۔

مین وعبدانقا درجوبی بی امنه سے طبن سے تتھے۔ شاہ علی من کی مال کا ام

لى بى مريم و محتر بوسف عاول شاه مقاد شاه حيدر سومخدوم خوا مرجهان كادا ما و مقار ميرال محمد بالترجو سيجال دام و مقار بنائد و محمد خدا بند جس في المحمد فات بائد مسين نظام شاه ميران نظام شاه في المسين نظام شاه ميران باي كام انتيان بواشا بزاده عبد القاور سك

برا نظام مناه حراب کابہت بیارا فرزند تھا مخالفت کی وعین طوس کے روزیع

البين بحاثيون ك تلعرك إبركل آيا- امرائ احداك ودكروه موكف

غربيب اوششى اميمرول يضمين شاه كاسائة دياا ورابل دكن ا ورمندوقصية بيجاليورسكم قریب میران عبدانقا در *کے گر* دہم ہوئے اوراس کے *سررِ جینز شاہی سا ب*یکن کیاگیا۔ رے شا ہزا وسے نعنی محمد خدا بندہ۔ شاہ کی۔ شاہ صیدر و میسران محد با قریحی عبدالقا در کی ہواخواہی کا دم تحبرنے لگے ۔ قریب تھاکہ بھائمیول بین خو نریز معرکہ آرائی ہو۔ کہ قاسم بيك حكيم كي في وتدبير سے جائيا إيخ موسلحدارا وردواله دار شا بنرا ده عبدالقا در سے حدا بروكم مين نظام شاه كي خدمت من بيرو يخ كف دال قلعداس دا قعد سيرتوى دل مِوے اورسین نظام کے سرپرچتر و آفتا ب نیر کا ساید کردیا گیا۔ ال قلعہ نے شاہنرا وہ عبدالقاد کے دفعید بر کم میست باندی ا در توگون پر درم و دینار کی بوجیما رکرسنے سکھے۔ دکنی ایمرو ل تعنی خورشید خال اور عالم خال میوانی وغیره نے حسین نظام شاه کا معالمه قوی و میکه کرقائم میگ. کے دس است قول نا مدحامل کیا اور عبدا تقادر کی رفاقت ترک کرے ایستے ایسے مكانول مي جابعيط يشا بنزاده عبدالقا درز ما ندكي نيمز كميول مسيحيران برداا ورابسين مهها میمون ا ور قرابیت دار ول سی شوره کهیاسجهول <u>نه</u>سالهتی اسی مین دملی ک*درا* و فرا ر افعتيا ركرين يوبدالقا دراية فيخفوص بمشينول كيسائقة عادالملك كي ياس زاردوا مذ **بروا ا ورویمی فوت بروگیا به شاه علی محد خدا بنده ا در میران محد با قریجاید را در شاه هید ر** پرندہ میں بنا گڑیں ہوے۔ غرضکہ حسین نظام سے لئے مک موروئی رقیبول سے باب مواد ورأحمال ميت كاخطبه مارى كرك استفلال كيساعة مكران كرسن لكار سيس نظام من شور ان كا يدعيدالقا دركي بهي خواه ايسردل كو قرار داقعي مزورى ميف عين الملك جوسلطان ببادر كراتى كالعداح مراكرة كرعهد السيدسالارى ير فالزيموا تفا إ دشاه سينوف زوه بموكر برا رجلاكيا -خواجه بهال حاكم بردره كي بن كوفتر شابنراده ميدر مح حبالة عقدمي تقى ارا ده كياكه ابرا بيم عادل كى مدوست اليسن والم دكواحد مكر كا إوشاه بناف ينوا جرجيال في تقريب اورتبنيت كم مراسم ادار كيف ين نظام شاه یہ اخبار شکر خصبناکے بموالیس آم حبت سے سے ایک اس خواج جبال کے نام روانہ کیا خوام جبال ميران مواكيونكه اس كونه إ دشاه كي مخالفت كايارا تقادور نه صنور كي مير حاضر بموسكتا تقا . حاكم برنده نے ايك جواب د ورازصواب روا ندكىيا ور لكھاكتيونكر مج سے ایک قصور سرز د ہوگیا ہے اس الخوف دہراں کی دجسے آستانہ ہی ۔ فع

معذور بمول اس وقت ميري حاصري معاف ف فر الى جائے مجرى وقت آسنا مذشارى يوم جو فرسانی ار د ل گایسین نظام کویقین موگیا که خواجههال احر مگر مدانیگا با د شاه پرنده روارز بو ا ا وراهی نظال و غارتگری کا بازارگرم که اخواجهال بیجد پریشان برداره را سیف ایکست عن ركو قلعه كي محا فظيت محمد ملخ حصار كے اندر حميوار اا ورجو د فرا ورس كے ملئے اراتهم عاول ہے اِس بیجا یوریمنیج گیا ۔ نظام شاہیوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ایل قلعہ ج نکہ عا دل شاہ کی ا مدا د پرمغرور تھے اتھوں کے شام بہے حریف کا مقابلہ کمیانیکن نظام شاہ کے تو کیوں نیعصار میں رضهٔ کر دیا ۱ ور فوج <u>نے حصار میں داخل موکرا ہل فلعہ کا قلع و</u>قمع کر دیا ۔ میمن نظام نے قلعہ پر قبضہ کر نبیاا ور زخنہ کومیدو دکر کے حصارا پیشے ایک امیر کے بيروكهاا ورخودا حمز نكروانس آيا كثرشامزا ديءا ورمخدوم خواجه جبال صيبن نظام كسيه خوف سے ابرازیم عادل کے دامن میں بینا ہ گزیں تھے ۔اس مدمیان میں سیف مين الملك سي رارس يجايورآيا وريادشاه كي الازمت سيسر فراز موا عادل شاه نے ایسنے میمویی زا دیمائی میراں شاہ علی کوچتر و آفتا سب گیرعطاکیا ا وریدارادہ کیاکہ احمد مگر سے ہر آسال ہیں ان کو میرال علی مشاہ ۔ کے وجمع كركے ابست بھائى كواحد كركے تخت فكومت برمجھا سے حسين نظام سنے يہ انعبار مسف ورداسو بيندست كوعادا الملك مسمع ياس روا ندكيا تاكه عادا للك انظام سناه كا قیق طرایق بردا ورید د و اول فرا نر و ازین شفقه تو ست مسه ما دل نشاه کے فلند کوفرو ع ه و قشاه سے تقریباً ساست بغرار سوار با ساز ویراتی نظام شاہ کی مرد کے لیٹے روا مذ ير جسين نظام عاد شابى فوج كوابيت بمراه في كرشولايورى طرف من كا عادل شاه رہ کے بردے مقدار وانہ برداحسیس نظام مفرکی منزلیس طے کرا بواحر لیف کے زیب کمپنجا ـ عادل شاه سنتصم ارا ده کراریا تفاکه ایناا تعقام نظام شاه <u>سه لیا</u> در جو جمراه تتعاع و شابی د ورنظام تغابی برا ول بشکر کو در بهم کرویا - تظام تغابی میسره بمی يزح بيف مصحبترو فلم كار فحكيا - نظام شابى بهادر يراكننده بروكياا ورمين الملك حريف كي وفيعيس شغول موسه ا ورتقريباً جار موبها دران ر درگارج برمزلين ابت قدم

ه هيك منظ ترتيخ كئ كي عين الملك كاخوا برزا دمسى صلابت خال يبي زمى موكر كھوڑ ہے سے گرا ۔ حین الماك كا قاعدہ تفاكرہب مرز دنبك ميں ربينان موساتو سواری سے اتر کرا بیسے سیا میوں کو جنگ کی ترغیب دینا تھا۔ عین الملک قاعدہ کے موانق اس معرکہ میں تھی کھوڑے سے اتراا دراسی وا دمرد انگی وی کدام ذکر کی فوج نے راه فرا را ختیار کی اور نظام شاہی علم کے ایس صرف ایک بنرارسوا را ورسو ہا تھی باقی ره گئے حسین نظام ! وجودایٹ طارکی بے تربیبی اور فرار کے ٹائبٹ قدم راا ور برا بر اس تركى برتركى جواب ديتار إ - نظا بهرسيم كروشمن برفتح يا مامحض تا نيداليي برشحصر ا وراس میں این کوشش ا ورسمی کوطلق دخل زمیں ہے۔ جنا بخد اس موقع پر رمھی ای آمر کا · طهره ریمودا در چیند کو تا ه در در در در در در عا دل نشاه کویه خبر دی کیسیف عین الهلک م حبیله کرے بیابور آیا تفااب معرکهٔ کارزا رس گھوڑے سے انز کر نظام شاہ کے ساسنے سلام ونجرے کے لیئے کچوا ہے عاول شا ہفے اس خبری صدا قست بریقین کرلیا ا ور ابيسن البيرول ا ورسايميول كوسيدان جنگ مي جيو ژاز خود بجا پورر دارد تروگيا عين الملك جور تقریباً قرسن برفت با چکا تھا یہ خبر <u>سنتے ہی جنگ آزائی سے دست بر دار ہمواا</u> ور صلابت فال کو جا در میں با نده کر بر رئینان بدحال بیجا پور دوانه یموار نظام شا ہے سائقه تفوظ ى مبيت رو كئي تقى اس في حريف كانعا قب كرنامناسب وخيال كميااور جسیساکه و فایع عاول شامیدیس ندکورسے دور وز کے بعدا جرنگر داند بوگیا سیفسین اللکس مرمد عادل شاہی کے با ہرمکل گیا اور ان اطراف بی اس کو قیام کرنیکا موقع نه ماسل مروا عین الملک مع ایسے گروہ کے سرحد نظام شاہی میں واعل مروانظام شاہ اس کے فترنہ سے امجی ملئن نہ ہوا تھا اور جوزخم کرعین الملک سے کھائے بٹھے دہ اپتک ہرسے سقے میں نظام نے بنا ہرمیس الملک کے ورود پر اظہار شاد ان کیا اور لباكه يد بهار مصيب كي يا وري مه كونين الملك دوباره بهار سياس آرما بعديد المرطقوق سابقة كالحافا كركي البيت كوزنار سامرامين دافل كرنا جابتنا بيفسين نظام نے بلا ال حکیم کاسم بیک کوج با وشاہ کامحرم واز اورخا مدان نظام شاہی کاسب سے براا میں مقام شاہی کاسب سے براا میر تفامین الملک کے انتقابال کے لئے روانہ کیا اورایک نامہ اس صعرون کا لكهاكه بارى خوارش وديرينه أرزون بالمانتها الردكها ياكر فمكوكش الكث ل

اس طرف ہے آئی اگرا تفاق سے چندر وزئم ہماری الا دست سے محروم رہے تواس سے المول ورخوف زده نه بعوا ورجاري توجه وانوازش كوسالت سسے ده پندخيال كركے مالكل مطلحن بهار مے صنور میں حا صربرہ تاکہ ہم تھار سے قدیمی اقطاع و مناصب پر مرفراز کریکے تم كوتھارے ہم عصروں میں مسو د زما یہ بنائیں ۔ منز داطمینان سے لئے قول امروز مگیر ا پینے فاصہ کے را دِ الَ میں با ندھ کرتھار سے باس روا شکرتا میواس تھیں جا ہسینے کہ بهار مصحرم را زامیرهیم قاسم بیگ سے میمراه حلید نار مصفنور میں حاصر ہوا ور ا سب یاری مجلس کواین عدم موجود کی سے زیا و دسبے لطف ینه بناؤ۔ قاسم بریگ مرحد پر يهنياد وراس نے عين الملک سيسے ملا قاست سركے با و شيا ه كا اللہ و ديبيغا مركبهنجا يامين المك نے دو شرطوں براین ما صری کومحول کیاایک پیرمیین نظام نو واس کیے استعبال كوآف ورد وسرے يركه مين اللك جب إوشاه سے طن جائے تواس كى واسى تك قائم بیگ ای کے نشکر میں مقیم رہے۔ قاسم بیگ سے کہاکہ مجبکو رخصست کر و تاکہ نیس نھاری ملاقات کا با وشاہ سے ذکر کریے وابس آؤٹ اور شھاری والبی تک بتھارے تظرمين تقيم رميول عين العلك سفة قاسم بيكك كوا جازت ويدى وركاسم باوشاه كي للس میں عاصر محوالیکن رنگ صحبت دگرگول دیکھکرا پینے سکان گیاا ور امل نے ر وغن بادرابیسن سرا ورمدیرش ارامس کی وجست بدن ا ورمدسوج گیا قاسم بیگ بھاری کا بہا مرکے صاحب فراش ہواا ورسین نظام سنے ایسے در باربول کے ایک گروه کولذید کھا نوب اور شربت سے بمراه مین الملک سے پاس روا ندکسااور اس سے کیاکہ تم فلال و تست مجھ سے ملا قاست کرو۔ یا د شاہ نے میں الملک کو پیغام دیاکہ یو کہ قاسم بیگا۔ ہیار ہوگیا ہے وہ تھا رہے ہائی جہیں آسکتا تم این ملکہ سے الخصومين تحصارك استقبال مح للغيآتا مول منين الملكب للفي أيسيغ كاصد تاسم بیگ کے پاس روانہ کیے تا مدول نے قاسم میگ عکیم کو بری حالبت اس سبتلا وكيما ورواس مورهين الملك كواس كحمال سي اطلاع دى -مین الملک کومعلوم برواکہ یا دشاہ اس کے استقبال کے لئے سوار بروا ہے عين الملك بمبور بوداد ورصلا بت خال مح جراه ايك كرو محليل كوسائق ليكررواند ہوا مین الملک کے فلام قبول فال نے ہرجیندا بسط الک کور وائلی سے منع کیا

ا وركهاكة قاسم بيك كالمليل موجا والمحفن ايك حجل وفريب بي سيكن اس كي تقرير كا ا ترید بهوا - تبول فال ایسنے مالک سے جدا بمؤلمیا اور نشکر میں پہنچکراس ہے مجمول کسے كهاكة تام لوك كوج كرك شبري أليس ا ورصب مقام برا وشاه سنة ان كو فروكش كرا نيسكا ارا ده كيابيد وييس قيام كريس قبول خال في ورتول كوم دا مذلباس بينايا ورخود فيل وشم کے ساتھ سوار موا۔ عین الملک بنگایور کے اواح میں بہنجاا در دیکھاکہ نظام شاہ ایک منطح میدان میں گھوڑے پر موارسہ اوراس کے سامنے دونوں طرف اِتفی کھوے كف كفي يرحس كى وجسم إنفيول كي قطار ك ورسيان ايك كوچ بن كياب م ابل وربار کاایک گروہ عین الملک کے پاس آیا دراس کوصل بت خال کے ہمراہ كمفورس يرموا ركوج كاندرك كياايك كروه دوسمراكا اوراس فيعين الملك سے یا بیا دہ مونے کی درخوا ست کی مین الملک کا مدعا تھاکداسی طرح سوار ما دشاہ سے الا قات كرے اس كروه كے اصرار سے دل ميں دنجيده مواليكن مجبوراً كھوبر سے سے اترا ا وراس سرهكا ياسكن الملك كي ركاب بوسي سي الاوه سي سرهكا ياسكن منوز ركاب يرلب مي ندلكائ منظم كتف كرباد شاه كے حكم سے مين الملك اورصلاب ته فان وولون كُرنتا ركريك إلتعيول برسوار كراسخ كي الصيين نظام ف شكاركودام من كرفتار ياكركون كياشيارى فوج بنكايو كريتي وفيلبان سن باكسى كواطلاع ديسن بروس دولول مُورد ل کا گا گفونٹ کران سے مردہ میں زمین پر بھینک دیسے۔ میں نظام سے یہ دکیمکرکہاکہ بی غربیب نوف کی وجہ سے مرکئے ۔ با دشا ہ نے ان کی جمیر وکفین کے ليفه ايك گروه كوناً مزوكبيا ا درحكم دياكه عين الهلك كي عورتيس اوراس كا مال وا سبإ س شارى الاصطريبيش مورا وربعيد ال اخست واراج كرديا جائة تبول خال اين البست اليي مسان وأقعات سے باخبر تغااس نے عین الملک اور مسلاب خال کی عورتول كوسوار كراياا ور تقريباً بإنخ سوسوار ول كے سامتہ جرسب كے سب عین اللک کے الازم تھے اسب وقمی التھ میں اے کرابرائیم قطب شاہ کے ماک كور وآنه بروار نظام شابي لازمول في قبول خال كانعا قب كبياً ورجيد حكور الله مودق سين تبول خال لامرداندوا رايسي جنگ كي كرزين وأسان في اسس كي بهاوری کی تعریف کی - قبول خال تصبهٔ اند ور کے حوالی میں بینجانظام شاہی ا میرجو

ان حدود میں موجود تقے تقیقت حال سے اطلاع باتے ہی سرراہ مد مقابل ہوئے قبول خال خیر خوال کی طرح استے پانچ سوسوار دل کے ساتھ مقابلہ ہیں آیا قیمین کے اس پانچ ہزار سوار سے لیکن قبول خال نے اس مودائی سے جنگ کی جیس کی نظیر مشکل سے دستیا ہے ہوسکتی ہے آخر کا رقبول خال نے اس مردائی سے جنگ کی کرجیں کی نظیر مشکل سے دستیا ہے ہوسکتی ہے آخر کا رقبول خال سے نیزا خال و نول نیس المعلال اللہ جندا خال دلا ورخال پاکبا و خال وغیرہ نظام خابی ا میروں کو خاک و خول میں ملادیا اور بے شارال نیمت حاصل کر کے صبح و صالح کو کلنظ مین جا۔ ابراہیم قطب شا ہ نے قبول خال کی دفا داری ا ورا پستے الک کے وار نول کے ساتھ اسکاسلوک سی کراس کو عمدہ حاکیہ عطاکی ۔ قبول خال خال احتے ایک کر دہ کو احمد نگر ر وا مذکر تا اور عیمی الملک معلی دوسکو اور فقیم کرا تا سے اور ورک کو نقد وا نعام دیکر سرور دوخوش کیا کرا تھا دفیم رول کو نقد وا نعام دیکر سرور دوخوش کیا کرا تھا ان مصاحبول کی غوا حسے دوروائگی دکن میں اس قدر شہور و معووف ہے کہ جوانح و دہوا در اوک ان مان کی اور کی خاک جا خروں اور بیٹ میں زیا وئی قوت وشع اعت کے لیکھ اس کی ارواج سے مدوطلب کرتے ہیں اور اپنے جسم میں زیا وئی قوت وشع اعت کے لیکھ ان کی ارواج سے مدوطلب کرتے ہیں۔

عین الملک کا بیسی سیف الملک عواقی کا باضدہ متھا ورخو و میں الملک کا مولد کمک گیوات ہے۔ مساطیس گرات نے میں دائل کا باضدہ متھا ورخو و میں الملک کی مولد کمک گرات نے میں دائل کی میں دائل و شجاعت کے المال کی المیک ہیں مردائل و شجاعت کے المال کی المیک ہیں مردائل و شجاعت کے المال کی المیک ہیں المملک سے المیک ہیں المیک نے المیک المیک ہیں المیک نے المیک المیک ہیں المیک نے المیک المیک ہیں الملک نے جوانم و و ل اور بہاوران دورگارکو ایسے کر دجمع کرنا بشروع کیا اور دس ہزار ملک کو ایسے کر دجمع کرنا بشروع کی اور دس ہزار ملک کو ایسے کی المیک المیک کرتا ہیں الملک المیک کرتا ہیں الملک المیک کرتا ہیں الملک المیک المیک المیک المیک کرتا ہی سے برا درا مذسلوک کرتا ہی المیک کرتا ہی میں الملک کرتا ہی المیک کرتا ہی کرتا ہی المیک کرتا ہی المیک کرتا ہی کرتا ہی کہتا ہی

وفتروصا سيدونتا سهاكو بالاسفي المعود الام نودي أتاك افراجات ك سفيم نحو ليُ حنيته حاكيير كالمخصوص كرويه يتحصف عين الملك من ينح المكتب من عال المارت مي بس سينيدا وركسي معركر مي وسن مسين كست فيني كما في ملغان بهاوري وفات م بعد بر ان نظام نناه کی ضرمت میں جا عفر ہو کرا میرالا مراد میں عہدہ بر فائز ہوا۔ ای دوران می شاه حیدرولد شاه طاه برایران مسعد دمن دامیس آی مسیر فطاهاه نے علی آؤ پشتی تو مع یا کھی سے شاہ صاحب سے لیئے روا ند کمیا اوران کو بیجدا غراز واکرام ے ساتنہ احمد گلریاں لایا اور قصبهٔ وندراج بوری اور نشاہ طاہر میکے دیگر مقطع ان سے فرزند کی جائیریں منا بہت سمنے مصورے ہی دیا نامی ابراہیم مادل نے وفات یا آن ا ورسیس نظام سف ما دل شارس مک کو فع مرد شرکی نیست مستقلعه س او گلبرکه كنسنير كارا وه كياميين نظام سف الونايب الندا ورقاسم بيك كو كولگناره روا زكيااور ابراميم قطب شاه كويدينيام وإكره وقست غينهت بهيهم ترسي كريم ورأب الفاق ار کے قلعہ گلیر گر پر قبصنہ کرلیس ا بر اہم مقطب شا ہوداسی امر کا خوا بال تھا اس سے فوراً بی خیمد وَحرگاه با بسریحالا رنظام شاهسنے پرخبرسی ا ورا حد نگرسسے کلبرگدر وا دنہ ہو ا قطب شا می اس طرف روانه جموار بهرد و فرا نروا گلبرگه یس ایک دوسرے سے لے اور برقرار با یاکدا ول گلبرگه کو سرکرس اوراس کے بعد قلعدا مِتکر برد معا واکیا جائے حصار کلیرکه کا محاصره کیا گیاد ورنظام شاه کے تو بچیوں نے دوی خال کی افسری میں حصار سے بَرج دیارَ ہ کی بنیاد کوتوپ وصرب زن سے *متزلزل کر دیار و می ق*ال قريب مضاكة للعدكوسر كريسة كرمصطفاخال أردستان فيجوقطب شاه كإهلة الملك عفاأبين الك سن كباكتسيين نظام قهارا ورحيث عن سبيع فو ونسلط ككبركه وسركركة آب كوالمنتكرير قالفل ندرون ويكامير سنز ديكس مناسب يدسي كر نظام نَثاه كوقوت بينجا نے يس آپ كوش نكري اوروه تدبير نداختيا ركريب. جس کی دجہسے نظام شاہ کو ما دل شاہ پر نوقیت حاصل ہمو جائے اردیم قطب ا فے مصطفے خال کے کلام کی تصدیلت کی ا ورضیمہ و نور کا ہ و نیٹر دیگرسامان ہے کھطع نظر كريكة وهي رات كوايس كال في طرف روانه بموكبيا اورال قلد كو وشمن كي مدا فعت كرف كى بيمة أكبيد كروى - عاول شابى ايسراس واقعه سي يعظيمن بوسة

اور قطب شاه کی رواگی کی اطلاع باتے ہی نظام شاه کے حوالی سنگر کو ناخت و تالاج

رف کے صیبی نظام شاه تنگ آگیا اور بنیراس کے کہ بچہ کا ربراری کرسکے بینیل مرام

ایست مک کو والیس گیا۔ ملاحظ بیت الٹرچ کو نظام شاه اور قطب شاه کے در سیان ہیں اتحاد

واختلاف ہر حالت ہیں واسط بنا ہوا تھا صیبی نظام کی جبا ری و قباری سیخوف

زده ہواا ورا شنائے راہ سے فراری ہموکر گولکنڈه جا بہنجا صیبین نظام سے قبری آگ

مشتعل ہوئی اور اشخا بیت الٹرے عوض قاسم بیک علیم معتوب ہموائی آگ

مشتعل ہوئی اور اسے قید کیا لیکن و یا بین مہینے سے بعد ہے گناہ قیدی

برنظر عنا بیت کی اور اسے قید سے را کر کے شل سابق سے معزو کرم کیا ۔ علی عاول

برنظر عنا بیت کی اور اسے قید سے را کر کے شل سابق سے معزو کرم کیا ۔ علی عاول

برنظر عنا بیت کی اور اسے قید سے را کر کے شل سابق سے معزو کرم کیا ۔ علی عاول

بنایا صیبی نظام نے بھی یہ فہر کئی اور ایسے ایک ندیم ملاعلی مازندر انی کو اینج بیور و ریا

عاد الملک کی ملاقات کے لئے روانہ کیا اس سفارت کا مقصد یہ تھا کہ نظام شاہی

اور عاد شاہی خاند انوں میں جدید قرابت قائم کر کے اس رشتہ سے قائدہ انتھا یا جائی گا ویلی سے عاور العالم کی معلون کی سے عواد کھا یا جائے گا

مالالا مدہجری میں نظام شاہ اور عادشاہ نے تعرب سون بیت میں دریائے گئے۔
کارہ ایک دوسرے سے الاقات کی۔ یہ تعربہ بن شادی کے بعد عشرت آباد
کے ام سے موسوم کیا گیا۔ وونوں فرال دواور یا کے ہر دوجا بنب فرق ہوے
اور فیمہ وخرگاہ و نیز دیگر شا بائے ارائش سے دریا کے ہر دوساحل رشک عدن بن
گئے۔ تقریب منیا فت ومین عشرت سے فراغت حاصل کرنیکے بعد نجومیوں کی
افتیا رکر دہ نیک ساعمت میں قامیوں ادرعا وسن دولت شاہ بنت عاواللک کا عقد حمید نظام سے کردیا۔ اس عقد کے بعد ہر شخص بیجد نوشی و مسرت کے ساتھ است کوروا داند بھوا۔

سی سال میسین نظام نے مول ناظاہ می نیشا پوری اور دوی اول کو قلعة ریک دیدہ کی مہم پر دوائد کیا ۔ غیر ملم فرگیول فیاری صدیعے جاوز کیا اور سلا نول کو پریشان کرنے سے کا میں نظام نے ان کی نبیدہ کے معط کشکر وا مدکیا نیکن ال فرنگ ایس ایستے مرکات پر نا دم ربوسے اور انتھول نے ایندہ محتاط رہنے کی شدیس کھائیں اسینے مرکات پر نا دم ربوسے اور انتھول نے ایندہ محتاط رہنے کی شدیس کھائیں

ا ورنظام شاہی نوج ابینے مک کو دائیں آگی ۔

عُلِيْهِ مِن مِي مُن صين نظام نے اپنے باب دا داکی روش کے خلا نیب قلعة كالبنه كوجوايك مِنْد وراج كے قبضالين تفامع ديگر صمار كے تين ياجار ١ ه كے محاصرہ کے بعد سرکہا و رقلعوں کی حکومت ایسنے معتبرامیروں کے میپر دکر کینے و احد بگرواپس آیا۔ای در سیان میں علوم برواکہ علی عاول شاہ ڈکٹیشولایو روکلیان کا انتقام سيينيزا ورالن حصارول برقبهنه كرين كأصهمارا ده ركعتاسيسا وررا مراح وقطب نشاه کے ہمرا ہ احربگری طرف آر ہا ہے حسین نظام نے قاسم بیگ کی رکھے کے مطابق شاهس انجوگوجو با د شأ ه سعے زیارت حرمین سیم تنفید برنونے کی *اجا د* ت لے *کر* احمد تكريسه روانه بهوا تحفاه وراس زمانه ثبي بندرج بول مين قيم تحفا طلب كبياا ور اس مهم کے بارسے میں اس سے شور ہ کیا۔ شاخین و کاسم بیگ نے جواب دیا لہ ہم ان ٰہرسہ فرا زوا ؤں سے مقابلہ میں صف آرائی نہیں کر <del>سکتے بہتر</del>یہ ہ<u>ے</u> کہ ہم قلعہ کلیان عاول شاہ کے بیر دکر کے صلح کریس میں نظام نے کہاکہ میں حصار کومیرے باب نے مردائل کے ساتھ بزو ترشیر سرکیا ہو میسے لئے یہ شرم و عاربے کا ی صعار الوبلا بالتقر بالذب المستعمن حوف كى سبتابر المن كربيردكرد ول مشامس سلن جاست كريك كهاكه بردقت كاليك مفتعنى بوالهيء مرحم بادنشاه كے ليفن اسب تقا كه وة قلعه بر قالبن برول ا ورآب كے لئے يه بهترسيك كه في الحال صارسے وست بروار ہو جائیں با دشا ہموں و راہل و نبیا کو ان کی زندئی میں اسی قسم کے بنراروں دافعات بیش استے ہیں حسین نطام قلعگی واپسی پرنسی طرح راضی مذہبواا وربہال کھ اینی رائے براصرار کیا کردشمن ایک لاکھ بروار اوروولا کھ بیا دول کی مجیت. احد گری نزاح میں بہنچ گیا۔نظام شاہ نے احد مگرے خام کلعہ کوس سے سامنے خندق می برحقی ا ذوقہ و آلات انشاری مستحکم کیاا درحصار ایست معتبرایسول کے مهر د کریسے خود مع اہل دعیال وخزا س سے مطل روانہ بموا تا کہ عا دالملک میراک مبارک شاه دعلی برید کواپذایمی خوا و بناکر جریف کے مقابر میں صف آراہو اتقاق سے خان جہاں امیر بدید کا معانی جوعاد اللک کا بدارالہا م تعامل عادل ی تخریک سے اس شرکت سے انع آیا ورخود یا فی ہزار سوار دل کی جبیت سے

میس نظام کے مکب کوتا خت و اراج کرنے لگا حسین نظام نے وام نیشالدری اہ دویاتین ہزارسوا رول محمے ساتھ خان جہاں کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ لامحرسے حله ا دل بی بین خال جمال کونشکست دی ا ور بریدی امیر جو نکه عادالهاکس کواپینامهٔ نه و کھاسکتا متھاخستہ و برحال علی ما دل کے دامن میں بینا ، گزیں ہموا جہا نگیرخال د كني المناكب مقرر المواد وربرار كالشكر سائت في كرنظام شاه كي المراد كوريا على عا دل را مراج وقطب شاه احد نگریس واخل جوے اور مکا نات مساجد و منازل تباه ورباو كَيْ كَيْدُ الرحصار كامحاصره كرلياكيا - إلى فلعه تنكب موسے ليكن قطب شاه منے عا قبست، ندنشي سسے كام كيا ورجو كداس كا مد عابيه شخاكه عاول شاه كويمبي نظام شاه پر فوقیت نده اس این اس فرا زوانے ایسے مور حل کی طرف سے اہل قلعہ کے لئے راه أمد وشدكهول دى اوران كوتام صروريات زعدكى ينج اف لكا - المعنايت الله جو اس زما مذمین ا براتهیم قطب شاه کا ملازم بهوکیا تقاا وران معالات میں بیجد ومیل تضايميشدابل فلعه مسيء مراسم اتحاركا اظها كرتاا ورنظام شاه كي بهي خوابي كأدم بعجرتا مضا بدرا زظا بسر بموكيا ا در امراج وعاول شا هيف قطب نشاه سين ارامني كاظهاركيا اور اس كود بائے لگے۔ قطب شاہ نے اس مرتبہ بھی خوش طبعی سے كام لياا ور اللعمہ گلبرگه کی طرح احمد نگر کو تھی خیر با د کہا ورخسب کے وقت خیمہ وخوکا و وظیرہ لوازم باوشاہی يدان جنگ سي حيوار كرابين مورم سي كوكلناره روانه بوكيا - فاعنايت الله ي ت قطب شاہ کا سائھ بھوڑویا اورا حرنگر آیا دراس کے بعد نظام شاہ کے باس مین عاصر بروکر معزز و مکرم بروا خان جبال می شکست کے بعد عاد الملک ۔ جبا تلیرخال دمنی کومیشیوا مقرر کر کے انھی خاصی مبیت سے اس کو بھرا ہ نظام شاہ کی مددکوروا مذکبیا تعل بیمالگیرفال سنے عادل شامی سرحد برقیام کرکے فکروا و وقدی ام رائي سدود كرديس اور رامراج وعادل شاه كي نفكريش تحطاسودار بيوا عملوى خدا پرمیشان بردنی ا دران د دانون فرمال روای نی کری کرسیجے تصبیر تاتی میں قبیام کریاا ور يە كوھش كى كەلبك بېت بۈرى كوچ نامى ابىرون كى ماتحتى ميں روا نە كريے مېچىزىكلىغە يرنده كوفتح كريس ا دراس كے بعد دامس آكر احد نگركوسركريس نظام شا وان دا قعات كوسكر بحد برایشان بودا وراس نے قاسم موکس حکیم و شاح س انجد كيم طوره سے لام اج سے

د وستی کی طرح ڈالی ا درصلح کا طلبیگار ہموا۔ را مراج نے مین شمرا کیط پر صلح کرنا قبول کیا ول يركر قلفه كليان على عاول كيميروكرويا جاسط وومرس يرجبها نكير خمال حسب لينوج كوببست زياده نقصان ببنجا ياسب ترتيغ كبياجا ئے تمسرے يدكه نظام شاه ريارے باس اكريان المتم المت قبول كري حسين نظام في الكسكي خيراس مي والمي اوراج في شرائط قبول كريئ ورابين بهي خوابهول بظلم ومعاف لكاحمين نظام فياكسي كِيْشُورِه داطلاع كُنْ البين ايبرول كه ايك گروه كوجها نگيرخال كے قيام گاه پر ر دا نه کریک عزیرب جبهانگیر کوجواس کابهی خوا مهان تصافتل کرا دیا ما د شاه ترس وخونس كى وجه إل ا ورئيس كي تحيى ندكه بسكاا ورصرف بتفافل كوابين لي بهترين ا مرتها حسين نظام اس بيم ول كالبدك ايك غيرتم وسن كاشاره سيدابيت ایک بهی خواه کوشل کیا عاوا لملک کورخصنت کرنے را مراج کے لشکر گاہ کو گیا را حراج بنايت تكبروغ وركى وجه سيداين جكه سيد الا وراسي حالت نشست ين نظام شاه سے دست بوسی کی محسین نظام کو رامراج سے اس غرور پر بیج و خصر آیا ور رامیر کو روحانی تکلیف بینجائے کی غرض سے اسی محبس میں طشت وآنتا برطلب کرے السينة إته وصوب فرامراج بدوكه كربرأشفة مواا وركنظ ي زبان مي كهاكداكرم مهان نه بهو تاتوصر بسيمشير مصداس كابدان قيهدكرا ديتارا جرف يوكهاا ورخود كفي طشت آفتابه طلب كركے ابسے بأته وهو سے تنكنا ورى تِمراج رامراج كے عالم لو ل سنے قاسم ببگ و لأعنا بهت الطه سندگفتگوكركي آتش فمسأ دكوهمن اكبيا ورصلح كا واسط سخسين نظام نے قلعه كي تنجي را مراج كوو كراس سے كہاكديس نے فلہ كليان تحاري میروکیا ہے را مراج نے صین نظام کے سواجری کلی حصار علی عادل کے اس روا نه کی حسین نظام میمها کدرا مراج کے اس غرور و مکبر کا باعسٹ علی عا دل سیسے نظام شاه ف عادل شاه سع لأما حد له عندل وراين قيام كاه كووايس آيا-آل داقعه مے بعد ہر فرا نروا ایسے مک کو وائس گیا۔ نسيتن نظام احرنگر پينجاا وراس نيمسار وخام قلعه کې تعميه تتمروع کرا دی حصار کو چوندا درامنٹ سے بختہ کرایا وراس کے دورکوا ورزیا دہ وسیع کرکے الکل نختہ کردیا۔ نظام شاه نے اس حصاری تعیمر پر بڑی توجہ کی ا ور مقعور سے ہی زاد میں قلعہ بالکل

تیار بروکیا مصار کے گردایک وسیع اوٹمیق خند ق کھودی گئی بادشاہ کی طرح رمایا نے مبی ایسنے مکانا مت درست مراکیئے ۔

ملاق برای و خربی سے اوائل میں سین نظام سف این برای و ختر بی بی خدر بجر کوجو خوزه ہا یوں کے بطکن سے تھی شاہ جال الدین تحسین بن شاہ سین کے مبالۂ عدیم ویا۔اسی و دران میں در یاعما دالملک فوت بھوا ا دراس کابسر بزرگے۔ بر مان عادالملك جونوروسال تقاابين إب كاجانتين برواسين نظام في قطيب شاه كو اس مروت كالحاظ كريم يجواس مع محاصره كى حالت أيس طا بلر بمو ئى تقى سايينا لخلص أورببي خواه بناناجا إا ورلامنا يبت ألله في حبواس زما ندسكي نظام شناه فهما بم بیاله دیم نواله بهور با تفعا ورسیان میں قدم رکھاا ورنظام شاہ کوشورہ ویکرایک قاملدامه بگریاسے در بار قطب شاہی کور وا نہ کیا عسین نظام اور قطب شاہ <u>نے</u> بالهى اتحادكرك يبط كياكة للعكليان كيحوالي مين ايك ووسرك سه ملاقات ریں اور لوازم عروسی مطے کرنے سے بعد قلعہ کلیان کو سرکریں اگر رامراج وعلی عادل شاه ان محدارا دول ميل إرج يمول تونظام شاه رامراج مسيصف آرائي ارسے اور قطب شاہ علی ما دل کے مقابلہ میں نبردا کر المروضین نظام فاہ بیماک وقیمار فرا نروائتفا الل دربار می سیمی تفس کوئی یارائے دمزدن نه موا۔ غُرُ مُنكُدا وألل شكاف بهجري مين نظام ثناه وقطب شاه سفيحالي فلعة كليان يس ايك و دسرس سيد الا قاست كى ا ورولول كوغميا رسيدها ف كر محم عميم عروسی مرتب کمیاجیک میں بی بی جال بنت عبین نظام شا وا براہیم قطب شا ہ کے مبالة عقد ممّى ديدى كنى السخيش سنے فراغت حاصل كرہے ہردو إ دشا قسلهٔ کلیان کے محاصرہ میں شغول ہوئے۔قربیب مقارد بل الدوس سالی کے ابان طلب كريمة طعه خريف محي نيروكروي كزاكاه على عادل ورا مراج بي جزارك من مراه اس نواح كارخ كيا بر إن عما والملك جوابيت باب كأ جانشين موائفا جباليرفال كے قتل سے بحدر تجيده تفار بر ان عاداللك نے على ريدسے اتحاد كريكي على حادل كاسائحة دياحسين نظام شاه تي محاصره سي إعقد الثما ياا ور البسنة ابل وعيال واحال واثقال كوابسة فراند شاهمبراد يتفافي اورابين دلا دعال الدين

صيبن انجوسك يمرا وقلعدا وسدكور دانذكياا ورخودسات موابرابه توب وحزب زلن اور یا پنج سوفیل کوه پکر کوساً سمار ساز برامیم قطب شاه سے ہمراہ تیمن کے سفا بلہ کے لیے ر وا نہ برد اا ورحر بنیب سے چوکوس سے فاصلہ برقیم بردائسین نظام نے دوسے ون بیجا تگر کے غیرسلموں سے جنگ آز ان کارا وہ کیا اِ دشاہ سنے اللہ سے المامیوں کو بتهارتقيهم سنئے اور رامُراج كے لشكركى طرف برمعا ـ قطب شا ہ نے تھى ابنى طا قست کے موافق فوج آراستری ا ورعلی عادل بر ان عادالمک وعلی برید سے مقابلہ کرنے مح الخ نظام شاه كيسائقد دانه مواليكن اگرچه برسات كاز مانه نريخاليكن ا تفاق سے ابر تیبرہ دیار آسان رجھیط ہواا وراس قدر بارش ہوئی کصحرا وسنگل یا نی سسے بھر سکتے اور خند تی وجا ہ جھوٹے وریا ؤں کائمونہ بن سکتے۔انسان فیل واسپ ضة وكانده بهوسيء إل فوج في تبيارا تار كريمينكب وسيني وراراب كريم مسيسي غرضکہ ایک عجبیب بنگامہ بھا ہمواا ورضین نظام سنے اس روزمعرکہ آرا فی کرنیکا موقعے یهٔ دیمیماا وربڑی توپوں کے جالیس ارابوں کے ساتھ ایسے قیام گاہ کو والیس آیا۔ مرتفني خال براور شأه ابوالقاسم أمجوجوعا دل شابى اميرول مي تطايري امراك بمراه اس امرے لینے نامز دکیا گیاکہ جاتک گاہیں جاکراپنی نو ج کو حربیف سے سا۔ نايان كريسية أكدوتهمن كيرسياجي اسلحه ببند مبوكر تهيار بهوجائيس مرتضى خال اتفاق سے اس حکید پنیا جہاں کہ توب کے ارابے ولدل میں تیسے ہو بے ستھے مرتفنی خال کوشقیقت حال سبے اطلاع مِمونی ا وراس نے جیزراشخاص کوعلی عاول سے اس روا زئر ہیا ا دراس مال عنیمسٹ کی بیشارت دی علی عادل ورامراج سفے السنف سيام بيول كو و إل روا مذكر كرا الول برقبعنه كركبياا ورقطب شا و سكم قیام گاه نگب ماکر در بین پر حله کها قطب شاه ایسندامرا کے ایک گروه کے سابقہ زاری پروکرنظام نمیایی فرو دگاه کے عقب میں کھٹرا ہوا مصطفئے خال اردستانی نے جو تطب شاه کا حکمت الملک اور غیرت مندسید متفاً این فطری بها دری دسیا دست وغيرت كى بنا برا بنالشكر راسته كهياد ورُنا قوس جنگ بجوا يا مصطففه خال نے استف برصّه تُكُ أبت تَدمى كَي كُرنظام شاه اس كى مدكوبهنج كيار ورتطب شامِي كَشَارُكُاه وشمن كى دست بردسے بيح كئي لفظام شاه نے ایسے ارائین دولست كو جمع كہا

ا در ان سے کہاکہ میں ان تو پنجا نوں سے بل پردامراج مسیح نگے۔ آو ما ای کر ان ي إنها تصار وروطب شاوك عاول كالمعقابل تجويركي بتعارب جبكة علس شاوه تعانى خال بشينه أيب عاول شابي اميرسع بلاجك كئے فراري بهواد و رتوپخانے وسمن كے قبعند یس آ گئے تواس حالت بیس معرکه آرا فی گی کون صورت ہے -امرا-مانت میں جنگ آز مائی کرنا جان و مال کومعزن خطرمیں ڈالنا ہے۔ كەس وقىت با دخنا ە اپسىنى لىك كوتىشەيف كىلىيىن ا ورجنگ آز بالى تسى دوسرے وتت برمحمول کی جائے۔روز گزشت کی طرح علی عادل را مراج وعلی برید وغیر ہوالی لشكرك قريب يهنيوا ورنظام شاه وقطب شاه جنكك كابها مذكر كي سوار بهو ا در احد بگر کی راه تی حیمن سلے نشکر کا و تبا و کر کدان کا تعا قسب کمیانظام ضامی نوج اس قدر منتشر بهوائی که با دشاه کے ساتھ بہزار سوار ول سے زیادہ ندر سے تمیکن نظام شاه اسی و کارواطمینان کے سائے چتر و علم سو لمبند کیئے برو سفے چلاجار استھا۔ نازكا بيديا بند تفعاا وربيرسلوة كووقت برا واكرتا تعااس انتناوس طهركي نمازكا وقا آیا وربا وشاه نے ارا دہ کیا کہ گھوڑ سے سے اتر کر خارا واکر سے اعمال وال نے عوض کیاکہ انسبی مانست میں گھوو سے سے اتر ناا ورزمین پر نمازا داکر نامشر سے میں درست بہیں ہے اوشا مکو اسی طرح سوارا ضارہ سے نماز پر مدلین جا رہیئے ييس نظام نے جواب دياكه خدا نير كي سي نازكواس طرح إواكرول - إوشاه نے پر کہا ور کھوڑ ہے سے اتر کرنماز برطمی حسین نظام بیجد و کار و کمنت کے ساتھ نازمین شنول تفاا ور دسمن جو تعدا ومین حیندگره زیا و و ایقے دور دور کھڑاسے تا شہ وكدرب يتفا درإدشاه كاردز أسكته ستقسيس نظام نازس فأرغ بهوا چے کداس سیسینیتر یا دشاہ کی کم بندھی ہموئی تھی اوراسی صالت میں اس سنے غازا داکی تمقی اب یه فراکم یا که ندرسب شیعه میں اس طرح سکے لیاس میں نامزدارست نهیس ہے ناز کا اعارہ کرنا جا ہیئے یا د شاہ نے کمرکھو کی اور دوبارہ نازمیں شغول بروام تبین نظام نے نا زیسے فراغت حامل کر کے اپنی کمرا بدھی اور گھوڑ سے پر

سوار بوا - دمن کے سیابیول نے آئیں میں کہا کہ جب ہم ایسے وقت میں کچھ نہ کرسکے لو آئندہ کریا امید ہے ۔ الی تعاقب نے اپنی پاک موڑی اور ایک شخص کو باوشاہ کے یاس روا نہ کر کے یہ پنچام ویا کہ نمجاعت اور مردانگی صفور کی ذات بڑتم سب ہم سلے تعاقب سے باتحہ اطحا یا جمیس خوف ہے کہ نعدا نہ خواستہ کوئی گزند با و شاہ کو نہ بہنے ال

سيس نظام شاه اوسيّ زيا درشونزا د ومّعني كويمرا ه الحريص نگرر وانه بهوا-إد شاه نے قطب شاه كوزصت كيا ورحب يمعلوم بهواكررامراج عا ول شاه بر إن عادالملك اورعلى بريد حادر معركى منزليس مط كريش اس طرف أرسيت جيس تواس نے فلعہ کو فرخیرہ اور ساپی میول اور آلات آتشاری سے ضبوط کیا اور خود مینیر روانه بموار يتهن ابني يورى تعدا دميس احمد نگريهنچا وربيجا يور يحي غيسلم لاشندول اور اه باشوں نے مکانات وساجد کو ویران کیا۔ خانہائے خداجن کی عیتیں جا سب پوش تعیس اِلک غار ت ومنهدم کردی گئیں اور الانوں کو بیحد نقصان پینجاع طنگران کے ظلم سِتم کی کوئی صدید رہی عادل شاہ ان اخبار کوسنگر بیمدر سخییدہ ہوائیٹن چونکہ مہندو واں ان مركات بيد باز ندرك سكتا تقارا مراج سد كهاكداس صار كامحاصره كرناجو يهل قلع سے تعبی زیا دہ تھی ہے منا سب نہیں ہے بہتریہ سبے کہ بہاں سے کوج کر کے سین لطاہ كاتعاقب كياجا ليئرامراج فياس دائ كوبيندكياا ورعلى بريدوعا ورشاه كو رخصت کرکےخود ملی عا دل محے ہمرا جسین نظام سے تعاقب میں روا بنہ ہموا۔ مين نظام نيه وا قعات مسينه ورستم خال بشي دميا إجي و نيره إره الميرول كوتسن کے نشکر سے کیل میش روا ندکیا تاکہ غلہ وا ذوقہ ان تک مذہبنج سکے اور خود مع ساز دسالان مع منير سے بل ندى كوجو كوميتان ميں واقع بيدر وا نه ميوا - رستم خال قصبة كالذكر اواح میں ہینجاا ور شاہی عکم کے مطابق اس نے طمنول پر غلہ وا ذوقہ کی تمام راہیں بہند ر دیں ۔اسی د وران میں ایک به و زعلی عا دل شکارمیں مشغول تنجاا وراس کا خالومھی بیجا پوری نوج کے ساتھ ہا د نشاہ کے ہمراہ تھارستم خال مبشی نے ڈسمن پر جو لقلائیں مئی تھنے تھے علا کرے ملی عا دل کے خالو کونش کردیالیکن معرکدگارزاری خودی مع د وہزار

سإبيول كے كام آيا بقيد نظام شاہى فوج برحال پريشال فرارى مونى يرتم فال كى جات

را مراج دورغلی عاول کچیفون ف زوه بهوی ماسی افتنا بسی موسم برشگال آگیاد ورامراج ا ورعا دل شاہ احدیگر دائیس آئے را مراج نے بہرسین کے کہنا رہ قیام کہاا ورعلی عا دل راجر سے کھ فاصلہ پر قیم ہوااحر نگر سے شمال میں کشرت سے بارش ہونی اوررات سے وتستعقليم الشان سيلاب آيا - ببيس اميرا ورمين سو بإتفى حوزنجيرول بين حكوير يرير ستے اور بارہ ہزار مبندوسوا رجورا مراج کی سرکار میں الازم ستھے بحرفتا میں غرق مہدے رہا المعميون ورسوارول كى تعدادست بيادول اوراسب وكا وكالندازه نوو ناظرين كريسكة بين مراج اس وا تعه كوشكون بتهجهاا ورابيت لك كور وانه بهواعلى عادل نے تدرک کے قلعہ کی از سر او تعمیر کرائی اور را مراج نے کہاکہ اگر آپ کی مرحنی بھو تو میں اس قلعہ کو یا یہ ہر یا یہ جو کئے اور پتھر سے تعمیر کرا وُں اور قلعہ کو آپ کے نام سے رام درک موموم کرول رامراج نے اس تجویز سے اتفاق کیا علی حا دل رامراج کے بمراہ روانہ بواا ورقعب برکی میں جو قطب شاہی سرحدمیں واقل تفا يهنيا رَدامراج كوظمع دامنگير بهوني اوراس في اراده كياكه عاول شابي دقطب شابي مقبوضات بُرنو داینا قبضه کر<u>ئے راجے نے بر</u>سات کا بہا ن*ے کرکے ب*ر کی میں تبیام کییا ا ورحیند پر گنول پر قبصنه کرے بیجا نگر روا نه ہوگیا۔علی عا دل سنے نلدرک معنی خاں انجو کے حوالہ کیا اور خود معی بیجا پور وائس آیا ۔ مرتفنی خان قرسیب وجوار سیے فائدہ المفاكرتمبي تعبى ولايت شولا يؤركو الحست وتارأج كمياكرتا نتعاصيين نظام فمركي فعال كى اس جرأست كوعلى عادل كالشار مهجما وراس في المعاشولايور كي التحكام كا إما ده یکے ذخیرہ کی غرض سے بارہ ہزار کونی فلہستے عمور شا محمد انجو فرال و خال اور ا و ہمنال صبتی کے ہمرا ہ روانہ کیا۔ مرضیٰ خال کوان واقعات کی اطلاع ہو تی إورا مراف برى كے بمراً ويمن بردها داكميا ورضولابورا وربرنده كے درميان وشمن مصحبا الماراتفاق مسطفى نام ايك سيد كاشمتيرخال مصصقا بله موا دو لذل في الوارطيلائ سين سيدقع كرفتا ربوكر قبيد يول كى طرح المقى برسوار كرا ياكيا -اس واقعه سے فریقین میں جنگ د جلال تغروع مونی ا ور نظام شاہی ابیر تیمن سے شكست كماكرايك سوميس إتفيول كوسم كرمين هيوالكر فراري موسف بركي امرا جیساکران کا قاعدہ ہے اپنی نتی سمحمکر اراج میں شنول رموے را ور سفلے کے

· ظروف میں آگ نگادی ا در معض کو تاراخ کمیا مرحنی خان ا در شاہ ملی خال سے بالتقيول كويجا بورر واندكيااسي درميان مي ايك قبيدى مبشى بجيه فيصوغلاما وماسيرول ی طرح قبل پرسوار تنصانو حدوزاری شهروع کی مرضیٰ خال نے کہاتو کیوں رو ناہیے اگر یحصے اپنی روٹی کی فکرہے تو میں تیبری معائش کا پور انتظام کر دوں گاا ورا گر تجھکو ا پینے الک کے باس جائیکی خواہش ہے تو میں تھیکوا زا دکروں گا غلام بجیہ نے کہاکہ میں ایسے الک کے پاس جا ناجا متا بول فلام متفنی خال کے حکم سے ر اکرو ماگیا صغنی بچہ د وطرما ہوا نتیا ہ محد وغیمرہ فراری امیروں کئے باس اُیاد وران سے کہاکہ تام عاول شابهی امپرتاراج مین شغول میرک در مرتفئی خال ایک گرده قلیل ا در دودستفوج ہے بہتر ہے کہ متضیٰ خال کو گر فتار کریکے ایسے ہاتھیوں کے عوض کے ہمراہ مرفنی خال کے سربہ - بینج گیاا دراسه گرفتار کرکے زندہ قید کر آبیا اورا حرنگر وا ندمو تسین نظام شاہ و و باره بنرار گونی غله کی مهینا کین ا دران کونحو دایسنے ہمرا ه لیاا در برق و ما د بی طرح حاکم نمله حلد سنه جلد شولايو ربينجا ويانظام شاه سنة أبدور فست كودس دن ميرحتم اس وا قعہ کے بعد طرفین کا یک گروہ درمیان میں واسطہ ہواا دریہ سطے با جانبین کے اسپروں کو سرحد پرلیجا کر کیبار گی سب کور ہاکر دیں مرتضٰی خال درشا وثقی م حدید لیے گئے اور انفول نے ایک ووسے کو دورسے و کھاایک طرف سے نتا ہی اور دومسری جانب سے مرتضیٰ خال رہا کئے محنے اور ان میں ایک بیجا بور اوروومراا حدثگر وائه بموگيا \_ ان واتعات کے بعدسین نظام سے جنگ آزمائی سے کنار ہی کی اور

کاتکام مرتصنی نظام سے کردیاگیاا ورودنون ہم ندمیب، درشیعی فرط زوانے باہمی اتحاد کا علان کرمے اسے دینا شعار بنایا ۔

ت و بهری می صبیساکه علی عاول کے حالات میں مرقوم ہمواسوا پر ہان عادشاہ سے بقیہ سلاطیس وکن <u>نے را مراج کے ت</u>یا وکرنے پر جو ڈک دکن میں کسی کوا بنا رسقا بل نه مجعة اتفا كمربهت باندهي نظام ضاه عادل شاء وطب نشاه وبريد نشاه برجيها جيكام دكن لن سا مان جنگ درست کیا ۱ در دریام کشناکوعبور کریمی بلگری شدی سے کنار ، جوکشناست چەكوس كے فاصلىر برواقع بىلى قىيام كىيا - رامراج سترېنرارسوارول نولا كھ بىيادول کے ساتھ جن میں اکثر تو تھی اور تیراندا زیقے مطان با د شاہوں سے جنگ کرنے کے لنة أكت برصا إلى اسلام رامراج كے ويد برشوكت ومشهت كو ديكه كركيونوف زوه موسے اور الخول نے یہ طے کیا کہ اگر مبدورا جرن عادل شاہی وقطب شاہمی مقبوصنات وجن راسف فبعنه كربياب وابس كروسا وربه عهد كرك كرا ينده اس تسم كى مزاحمت مرككا تواس سے صلح کرلی جائے۔ راجہ ال سلانون کوایک جزوضعیف سمجھتا کتھا اس سے ان کی خوامش برطلق توجه نه کی ا در تکنا دری کولمبین بنرار سوارون ا در دولا که بیاد دل ا دريا يخ سو إلتقيون كي جييب يحيسا ته على عادل ميم مقا بله مين ا دراليتمراج كوبسي ہزار رمواروں وولا کہ بیاد ول اور یا یخ سو اہتھیوں کے ہمراہ قطب شاہ <sup>وعل</sup>ی برید کے مقا برمیں رواز کیا اورخو دینتیس بنرا رخاصہ کے سوار ولی اور و وبنرار راجہا کے ا طراف ا دریایخ لاکعه ببیاد ول ۱ ورایک یا د و ہنرا رفیلا من تنگی کو ہمرا ۹ کے کرشین نظام سے جُنگ آ زِمانی کرنے کے لیئے آ گے بڑھا۔ را مراج نے گردش روز گار سے فافل مورکا ا بيسين مماني كوهكم دياكه عاول شاه وقطب شاه كوزنده گرفتار كرسة تأكدان كويا بهز بخير ساری زندگی قبید نفا مذمی*ں رکھا جائے اور ایسنے میمسذا ورمیسرہ کے ہرا ول کو ہ*ا یہ سنگی كرفوراً نظام شاه كاستراكم كرك راجه محصيوريس ك أسف رامراج سفيهمنديرتماج كومقرركىيا، ورمىيسره إيسط ديگرنامي امراكي اتحتى ميس ديا ا ورنبو د قلسب كشكريس مقيم ميمواً . سلان باوشا م می و تمن کی گفرت تعداد سے قطعاً براسال نه بروسے اور امعول سے مجى ايني صفيس درست كيس - عا دل شاه في ميمندا ورقطب شاه وعلى بديد بين سیسر. ی کان می اور نظام شاه تلب نشکرمی*ن کعثرا بیوا -ا در بیر فرمان دو*انے

ودازوه الم مح علم نفس كرك نقار ، جنك بجوايا نظام شاه ن جيم موارا بي توب وطرب زن وز ببورك كے تين قطار ول ميں ايسے نشكر كے سامنے كموسے كرائے ان ار ابول كى ترتیب پرنتمی که د دسوعدداراب کال تدبول کے سب تطار كے مقب يں دوسوارا بے صرب زن كے جوستد سطاتو ير اي نفب كئے اور ب كے بعد ووسوديگراراب زنمبورك كے كھارے كئے منظے زغمورك ايك فعم كى عيموني توب كو كمنة مي ج تفتك سے يرى ورضرب زن سے ميوني موتى سے - باوشاه في بدا تنظام روى خال كے جفن أنتباري ميں كيتا كے زمانة تھا سيردكيا تا ح آفييل كولول اوربارود مسے معمروی میں اسی و دران میں نظام شاہ کے دو ہزار افاقی تیرانداز قن میرگری كيموافق رامراع كي فوج كوتوب خار كيمقا بله بيس في استفا ورروى خال سف كلال توپوں کو چیوان اُشروع کیا ان کے سر موسنے کے بعد ضرب زن کے فیرشروع مواتی اور اس کے بعد زمبورک کی اری آئی۔ تولوں کی باڑھ سے را مراج کی فوج کا ایک بہت براحستن بهواا وبراجرن معي سلانول كوكي محائظامن كي مواري كوترك كميا وريني اترا - رام اج في حكم دياكه زرابنت واطلس كه شاميا في نفسب مسيح عالمي ا ورخو و ان کے نیچے مرصع کرسی پر جارزانو ہو کر مطھا۔ را مراج نے ابیتے دونوں طرف ہمون ويرتاب محود وبرسا منبار لكاف اوربغيروزن كفسونا بل لشكر كونفسيم كرناا ور ملانوں کے مقابلہ میں حال دیسے پر اسھارُنا مثمروع کیا راجہ نے وعدہ کیا کہ جو ض كامياب ميرے باس أئيكا مرصع بدك انعام يا مُيگا وراس كى جاكيرين اعنافه ما حا أيكا ورا مراج كي يين ويسار في سال نول يربكها ركى طركها ورنظام فنايي ليهمنه وميسرونعني ما دل شابي و قطب شابي نوج پراگنده برونمي ا وربرخض به سيصف لكاكر مِندو فالب بو كي اسى انتامي نظام شاه ف ايسف بم دسب باوثنابول ويبيغام دياكه خداك عنايت سيم كواجعى فتح بموتى ليد أب ماحب فن بت ودمي ا ورکشش و تدبیر سے فعلت نہ فرائیں۔ رومی خال نے بار دیگر توبوں میں نور دہ کھر کر فیرکر نا شروع کیاآ ورشمن کی تو بھے کے پانچہ پنرا رسپاہی ا ورچندفیل و اسپ مناتع بهوئي اس وقت نظام شا وارابون كرعقب سي تنودار موكركشور فأل كے سمراہ سات يا آمله بنرار مادل لشا بى سواد ول كے سائفدروى خال كے قريب

بینیج گئیا یجب بنگا مهطو فان بر با تفاا ورط<sup>ز</sup>نین دس کو ب*الک کرد سب*ے متقے اسی *دوران می* تظام شاہی اس غلام علی ام نے جور دمی خال کے ساتھ متھا رامراج کے ایک ایکی ب حرکمیاا وراس کوسا کہنے کیے بیکا کرخو داس کے مقب میں دوڑ اَا وررا مراج کے بیابون کے پاس بیو تیکر حریف کو تلاش کرنے لگا (دا قعات ستذکرہ کلی عادک شاہ کے حالات بی تعقیب کے سے بیان ہو چکے دیں )راجہ اعتیبوں کے خوف سے کرسی پر سے اعلما جونکہ را مراج بوطرمصا مرویکا عقباا ورسواری کی طاقت بزر کھتا تھا یا یہ کہ اس كا وقت أجيكا تفاس سنت بجائے كھوڑے كيستكاس يرسوار بوا فكورة بالا منگاس کے قریب پہنچ کیا ۔ حال جنکو دکن ۔ کی اصطلاح میں بھوئی و کہتے ہیں خوف ز د ہ ہموے ا ورسنگاس کو زمین ہمینا کہ کر فراری ہمو کیے فظام شاہی نیل بان سنگاسن کی طبع میں آگے بڑھے اور ہاتھی تو اثنارہ کیا کینگاس کو اپنی مون<sup>ڈ ای</sup>ں لپیٹ کرمیٹھ پرر کھ ہے۔ رامراج کاایک الازم جود اس موجو دہتھا یہ بھاکٹیل بان سانے را برکزمیس بیجا دادر بقی کوسنگانس کے سوار کے قتل کا شار ، کیا ہے کیدالا زم فیلبان کے سلسنے آیاد درا ظہار عا خری کرنے لگا نیلیال کچیں بھی کیا دراس نے را مراج کو اِکتنی کی سوٹائیں لیبیٹ کم مینی الیافیلبان کومعلوم ہوگیاکواس کا قیدی راجدام اج سبے اور دہ اسے رومی خال کے پاس كيار وى خال في راج كونظام شاه كيصنوري حاصر كيا اور با دشا و في راج مرقكم كرك نينره بربلند كهياا وراسي إنتقى برسم كو وتنمن كو دكھا يا ييجا تكر سكيرسياني رينظ معتے ہی فراری ہوئے را مراج کے بھانی عا دل شاہ و قطب شاہ سے کنار م صفی ل کے راجد کی مرکواکے برسے منتے لیکن انھوں لیے فوراً ہی پیزجرسنی کدرا جِقل کیا گیا ا برادران رامراج تفحفي فراريمي مين البيسة خير دليمي ا ورميها تحكيم سلان بإوشام بوا المكندى تك جويجائكر سے دس كوس كے فاصلہ يرا كباد سے ان كاتعا تب كيا تيم روايت يسي كداس معركه مي ايك الكدم بندوقس بموسف ورب مسارنقدومنس خاص وعام کے ابتدایا با رشا مول نے ال عمیت میں صرف ابھی لے ليے بقي سامیوں کے مصدیس آیا نظام شاہ سے را مراج کے سریر مقس مجر کرنقال خال براری كياس بعيد مانقال خال اندنول راج كا دست كرنته بموكراس كاشاره سعاؤح ا حد بگریک تاخیت و تاراج کیاکر تاخصایسان یا دشاه اناکندی مصیبجا مگردار دموستے

ا در انفون نے ایسا اس شہر کو دیران کیا کہ الیف کتاب کے زما مہ کہ جوشن لد بجری کے بیمی نگریں آغاز مموری کا عام و نشان نہیں ہے تکنا وری ہو کہ مجبد ر بروج کا مقااس نے مسابانوں کے وہ برگنا ہے اس مراج نے بجری شد کیا تقاان کو والیس کردیئے اور شراط حراج بھی اس سے کان بروا ان سے مسلح کرلی اور سالطین اسلام ایست ایسنے ملک کو والیس آئے مسیس نظام شاہ احمد نگر کیمو نجا ورور و در کے گیارہ روز بعد کہ تراف کی حسیس کی دجر سے میل ہوکر اس نے وفات بائی اس با در شاہ ہے گیارہ برس فرانروائی کی حسیس نظام میکو کر ہوئی اس نے وفات بائی اس با در شاہ ہے گیارہ برس فرانروائی کی حسیس نظام میکو کر ہوئی اس کے طبن سے مرافئی و بر بان و و فرز عدا ورو و و فرتر چاہی بی فوت بھوا اس کے طبن سے مرافئی و بر بان و و فرز عدا ورو و و فرتر چاہی بی فوت بھوا اس کے طبن سے مرافئی و بر بان و و فرز عدا ورو و و فرتر چاہی بی فرور بان و و فرز عدا ورو و و فرتر چاہی بی فرور اس سے و و فرز ند شاہ قاسم و شاہ نصورا ورو و فرتر آگابی بی زوجر میر حبدالو با ب بن سیر عبدالیم و فرنی نظام شاہ اس بی سیر عبدالو با ب بن سیر عبدالیم مرافئی نظام شاہ اس مرافئی نظام شاہ است مرافئی نظام شاہ اس مرافئی نظام شاہ نظام شاہ

ا مرائے کباریں داخل کیا اور انھیں اس قدرصاصب اختیار کیا کہ اس سے زیادہ مکن نہیں ہے بگم نے الاعمنا بہت اللہ کو میشوا مقرر کیا اور ہرر وزیردہ کے عقب ہیں میٹھکر قاسم بیگ طبیم کے شعورہ سے میمات سلطنت کو انجام دیتی تقی مرتضیٰ نظام عربول اوجیتیول کی ایک جاعث کے ساتھ کھیل کو دیس مصروف رہتا اور کارر لمطنت ہیں دخل نہ دیتا تھا۔ باوشاہ کی والدہ ساتہ ہوئزہ ہا یوں میانجو بن نواطی بیسرزا دہ جہاں شاہ قرائوتیلو یا دشاہ ازریائیجان کی وختر تھی ۔

اس داقعه کے دومرے سال ترفی نظام اور علی عادل نے اہم اتفاق کر کے تقال خال سے انتقام سلینے کا ادارہ کیا اور اس بنا پر کہ تقال خال نے بیجا ٹکری پورش میں ان فرہا ترواؤں کا ساتھ دویا تھا برار برفٹکنٹی کی۔ ان با دشاہوں نے الجب دیک سارے ملک کو تباہ بریادی کو تباہ بریادی کو تباہ بریادی کا بازار گرم کیا اور تقال خال سے خاط خواہ اینا اہنتقام لیا۔ اس دولان میں برسات کا زما نہ اگیا اور تقال خال سے علی عادل کی ضد ست میں نقد و دولت میں برسات کا زما نزداکو ایسنے سے راضی کر لیا علی عادل نے موسم برشگال کو بہانہ بنایا ور مرتفئی نظام شاہ کے ہماہ دائیس آیا۔

سنه هيه بهجري مين عادل شاه في يعض نظام شابي مالك برقبه ندكرنا بيا إيلى عادل ب سے پہلے قلع کندالہ کو جو قیمند جاکا ۔ سے بیس کوس کے فاصلہ پر آبا و ہے فتح كبا ا وراس كم بعدُنشورخال كوا يك جرا رنشكر كے بهمراه مرحد كى طرف روا نه كبيا -خونزہ ہایول کوان واقعات کی اطلاع ہو ٹی اور ملکہ نے تعیش دکنی سرداروں کوٹریفیہ کے مقابلهمیں روانہ کیا۔نظام شاہی فوج قصر برنج کے نواح میں تریف سے شکست کھا ک پرینتان عال احرنگروالیس ای کی کشورخال نے مرحدی رعا یا کو ولاسا دیکرر دیج ا درخرایین مے محاصل حو تقریباً بیس لاکھ ہول ہو نے وصول کر فیٹے اور میدان فیج میں ایک سیخت قلعة تعمير كرامي يوراا تتدارحاصل كهاجيجة نكه خوزه بهايول نف تقريباً نصف سلطنت أبيت بها ئيو ل ا ورويگرا عزه كي جاگيرين ديدي تقي ا درئيدا ميرا پين سايرميدل كي پوری نگیداشت فرکتے شخصاس کئے کشورخاک کی مافعت ند ہوسکتی تھی ۔شاہ <u>جال الدیز میمین انجی قاسم پیگ شاه احمرا در مرتفعلی خال وغیره شا بهی مصاحبول سفرپینیان</u> ا وررنجیده میرو کرخلوت ملی با دیشا ه سیے الکه کی شکا بہت کی ۔ مرتضیٰ نظام نے جوا ب دیا کہ تظام شابی در بارکتام الازم اورنبیزشاگردهیشه ملک کینی خوا و بین اسی حالست میس يرتسلط سے كيو برنجات روسكتى بے مصاحبوں نے عرض كياكم أكر إدشاه كا حكم برو تو بهم فريا دخال اخلاص خال ا دميشي خال كوجوا مراسنے گيبارميں داخل جيں ا پینا ہم راز بناکرائس تسلط سے نجات ماصل کریں ۔ تھنی نظام سفان مصاحبین کی ئے اسے اتفاق کیاان میروں نے مشی سرداروں کو اپنابلی نواہ بنایا اورسلام مے بہانہ سے علمہ کے اندرائے اور با و نتعا ہ کو بینیام دیا کہ فلاں فلال امیرحا صرفیں ۔ا و ا علم بو توخوا جرسراؤل ا وركنيزول كوريد سے ملكركر فتاركرديا حائے - نظام شاه نے اپنی رصامندی کا اظہار کمیا بھن اتفاق سیے نو نزہ جایوں سنے کسی صرورت ِ -با دشا و كوحرم مراكب اندر بلايانظام شاه په سجها که ملکواس سازش کی اطلاع بروگنی-ا ور ده با دشاه كومعزول كرنا جائبتي بع نظام شاه ف اين دالده كع باس منفية بي اين فيرمناني وراس سے كماكه فلال اميرآب كوڭرِ فتا ركرنے كے لئے اتفاق تر تيكے مين نوزه بهايول كوهيقت حال سے اطلاع مردئني ۔ اوراس نے حریف کا جراع لل كرديا مكه<u>ن في</u>ت هم كوير ده مي عقب مي قيام كياا ورشاه جال الدين ميري

گرفتتار کرکے مقید کردیا فرہا وخال دفیرہ جال الدین کی گرفتاری سے آگاہ ہوئے اور ایسنے بمرامِيوں كے سائقة قلعہ سے باہركل أئے شاہ احمدا در مرتفیٰ خال ایسے بیاد وں نے در میان میں ایکٹے اور جلد سے جلد ایسے گھروں کو دائیں گئے سیدم تفنی بیز داری اور خواج میرک دبیراصفهانی اور معن دیگر غربیب جو تظام شاہی خاصفیل کے ملازم اور اس ساوش میں شریب مجھے گئے اہم اتفاق کرے قلعہ سے با ہر تکل آئے۔ فے ایک گرو ہ کو مرحقی خال کی گرفتاری کے لئے ما مورکیا مرتعنی خال سیکھٹی بروای دىيراصفهانى اورد كيرغربب امراك مهراه بيجاليدروانه بهوكها فرإ دخال اوراس كيمرانى تام شب كالاجبوتره كي ميدان مي كموس ربي اوران ايرول في إبسال و میال کے پاس کاصدروانہ کرکے ان کوئع ال وستاع کے ابستے پاس طلب کیا تاکہ قجمرات روا نہ بروجائیں ۔ موزرہ ہالیوں سفے ان امیروں کے پیس مبنیا ہے جاکہتم لوگ۔ خوداس سازش کے إن زميس مو كيراب عالمين اس قدروشت دو بشت كو كيول ول ويستع وروتم كوجابسك كما بسن مكانول كووابس حافزا ورابسن حال برقائم رامون بدامير لمكركا يدبيغا ع المحت وقعت كا تقامنا سجها ور فريب من نرائة خونزه ببايون في إروار قامم بیک حکیم کوجو فر یا د خال کا ہم شین تھاان ایبروں کے پاس روا نہ کہا۔ قاسم بیگ فتحبشی امراکمے پاس مینچکر پیغامبری کی۔ان ایسروں نے قاسم بیاک کوجوا ب دٰ یا کہ بیما درتم سب اس را سیخمین شریب متفیرا در امکه اس فقیقت سیر بخوبی واقف ہے كم كى صرف غرش يه ب كه بيم كو فاقل بإكر بهم سے انتقام لے بہتر يدب كه تم بھي ابني فيم ے رفیق طریق بن جا ذہ سمبیگ میعنٹیوں سے اتفاق کیاا ور ایک فرزند كال الدين سين كوايين بمراه ليا عاسم ييك في ابرات كي صند وقير كوجواسكي تنام عمر کی کانی تفی خفیہ طور پر شاہ رقیع الدین دلد شاہ طاہر کے پاس المانت مے طور پر رکھ دیا۔ فرا دخال سے ان شخاص کے ہمراہ اسی شب گیرات کی راہ لی نیوزہ ہاوں فيضد أنتخاص كوان كے تعاقب ہيں روا زكيا اخلاص خال اورمشي خال احمد فكرً وايس أتف اورقاسم بيك ورفر با وخال جوزياده خونزه مقط مدس جلد سرحد مجرات بربینج گئے اس مقام پر بینجگر تعاشب کرنے دالوں نے ان پر بیجدم کیا اور لل*ل الدين ولد قاسم بيگ كوچوستره مسال كانوجوان عق*ما تبيد *كراييا نظام شا بني لازم جو نك* 

بیگا نظک میں ندر مسکتے ستے احر نگر دائیں آئے۔ لکہ نے حریفول سے اطمینان حال کرے کال الدین سیاس کو فلوڈ دروب میں قدید کیا لیکن تقوط ہے زمانہ کے بعد بھرائ بر وہر بان بوئی اور تید سے آزاد کر کے عمدہ مناصب اور جاگیر اسے عطا کیا اور اسب اور زیادہ ایسنے اعوان وانصار کو تقویت دیتے میں کو تنال بروئی نخوتزہ ہما یول نے شاہ احدا ور مرتفئی خال کو تولنا مہ دیران کو بیجا پورسے طلب کیا اور فر کم وخال و تاسم بیگ کے لئے بھی قولنا مہ دیران کو بیجا پورسے طلب کیا اور فر کم وخال و تاسم بیگ کے لئے بھی قولنا مہ روانہ کیا ۔

فر یا دخال وائس آیالیکن قاسم بیگ نے احرا با دگرات می قیام کیاا ور
ایک قاصد شاہ رفیع کی خدست میں رواند کرکے اپنی ا انت طلب کی شاہ رفیع الدین نے جواہرات کا صند و قبری اسی طرح سر بہ مہر قاصد کے سپر دکر دیا۔ صند و قبری اسی مطرح سر بہ مہر قاصد کے سپر دکر دیا۔ صند و قبری اسی میگ کے یاس بہنچا وراس نے اس کو کھولاتا م جیزی ابنی جگہ پر موجود تھیں لیکن ایک تھیلی جس میں بہترین جواہرات مینے صند و قبر سے فائب تھی قاسم میگ نے ایک آم سر کھینی اوراسی و قات بائی نیونزہ جالول سر کھینی اوراسی و قات بائی نیونزہ جالول سے دیکھیں کہ کشور فال کا تسلط مین اسی ایک تو دموافقت سے روز بروز بر مدر الم جسے الی وجوہات بر الم عنا بیت اللہ کو قلوم جوند میں تظرید کرویا۔

عند ورس والمراس من المورد المال المراس المراس والمراس المراس المراب الم

تهم امیران بارگاه بادشاه کے بمراه روانه ابو کئے نیونزه بهایول داماه عاقابیقی وه اس ببجوم كوخلا فمصلحت مجي اورسي بهأنه سع ابست اعوان دانعها ركيهم اه نووتعي سوار يموري الكرك ادبار كاوقت أيكامتها اوروه وقت مع يبل والبس أنى - تمام ملازم ایسنے قیام گا و کو وائیں گئے اور بار گا و میں کوئی باتی ندر یا ۔ نظام شا و کوشیقت حال سے آگا ہی مونی اوراس نے سب سے پہلے مبنی فال کو جوسفت گیرا میر تھا۔ اپنی مال کی گرفتاری کے لئے نامز دکیا اور اس کے عقب ٹیس فرصاد خال اورا ضلاعی خال کے علا وہ مجی اس کام کے۔ نومعى ايسنغ خاصمل كيريمراه كبياليفس اميرال-روا نہ کیئے گئے صبیعی خال سرا پر دہ کے قریب پینجیاا در ملکہ کو اس کے ارا دہ سے اطلاع ہوگئی بیکم سفے ترکش او تینج و تعظیم سے اجینے کو آراستہ کہا ور کھوڑ ہے پر سوار بمونی مبشی خال اسی طرح گھوڈ۔۔۔ کیرسوار ملکہ۔کے قربیب گیا، در کرما کہ بادشاه كاحكميه كه أب يمي سل ويكر عوراتي سحير ومين تعييل وفل نه ویں خونزہ جایوں نے انکار کیا اور کہا کہ اسے فلام تجھکو یہ قدرت کہاں۔ حاصلِ مودی کرمجھ سے اس طرح کی اِتمیں کرتا ہے مبشی خان نے ارادہ کیا کہ ملکہ کا ببشى خال برواركرناميا إصبشى خال في للدكا إمتد پُرُكرابِسا موثر اكْتِحْجُ إلى لرگی<sub>ب</sub>اعین الملک اورتاج خال نے اپنی خوا ہر کو آزا د کرانے کی کوشش نہ گی اوراہ فرار اختیار کی عبشی خال نے اطبینان سرے ملکو بالکی تیں سوار کرا کیے مرتفنگی نظام ۔ پا*س بینجیا د* یا نظام شا ہتے والدہ کونگہبا لو*ل کے سپر دکر د*یا ۔اس واقعہ سکتے بعد مرتفنی نظام سفے ہرامیر کو نوازش شا ہا نہ سے سرفراز کیا۔ مائسین تبریزی کوئیں ۔ اس روزجال نثاری سے کام لیا معاضال خال محصلاب سے سرفراز کرے مِیشّوا نی کامنصب عطا فرا یا کال الدین صبین ولد قاسم بیگ جوگرات . والبس أياتها باب كينام والقاب سيدوره كياكيا معنى خال كعبى امرا لبارے گردہ میں داخل کیا گیاا درشاہ احز خطاب <u>سے مرفراز ہوئے کے</u> بعد ا متبارخال کی جاگیرا وراسپ وفیل کا الک بنا یاگیا۔ مرتفنگی نظام نے ایک گروه کومین الاک اور تاج خال محے تعا قب ہیں روا نہ کیا۔ مین الاک سرح

گجات سے گرفتار کرے احر نگرلا یا گیالیکن تاج خال نے جلد سے جلد سا نست مط كرك ايت كوابرائيم تطب شاء ك فك اير كيني ويابوا شخاص أس ك تعاقب ين روا في كف من منظ منال مرام دايس آس -للهفتة بيس كه متننی نظام دام كانوسے احدنگر دائیل آیا غریبو ل كی ایک جاعت خو نزه بِها يول كا تصه مُنكر يَا و شاه كي نحد مست. من جا صرا ورشا ما يذ نوا دش مس*يم مرفرا (* مروئی۔ بادشاہ نے کشور تھاں ہے تنباہ کرنے پر کھر بہت باندھی اور فور اٌ قلعۂ دارو رَ پر دھاواکیا کشورخال ابراڑیم قطب شاہ سے مدوکاطلبگار ہموانکین قبل اس کے كرقطب شابى نوج اس كى مدوكواسة كشورخال قبل كيا كميا ا ورقلع فتح بوكميا جونك اس قلعہ کی فتح بھی عجائب روز گارمیں ہے اربنا اس کی تعمیل بدینہ افرین کی حاتی ہے مرتصى نظام في دار ورسے ايك كوس كے فاصله پر دريا كے كتار ه تميام كيا ا در شاہ احد مرتفئی خال اور و گیرمصاحبوں سے ہمراہ خود کھا تا یکانے میں شغول ہموا۔ ای درمیان میں ایک عاسوس کشورخاب کے پاس آیا ورایک سمربرم مرکاغذ ادشاه کے ملاحظ میں میش کیا نظام شاہ نے کا غذکھولاا دراس کی ہےا دبا نزعبارت سے غصهمين آياا وراسي وتست سوار بوگياا دركباكه جب تك اس قلعه كوفتح نه كرلو مكا گھوڑے سے نداتر و نگا۔ بادشاہ قلعہ کے قریب کہنجا، ور در دارہ کی طرف بڑھا -خامخا دان ا ور مرتفنی خال وغیره شاہی مصاحبون فیضع عرض کمیا کہ قلعہ کشانی کی میر تدبير بيس بين كرامي بدن مع رمين بين جواري ا ورأب ايسف منبوط قلعدير حلرك ليخ تيار مِوسِّكُ نظام شاه نے چو كرقلع كونت كرنيك محاراً وه كرايا مقدا يمرول كى بات منسنى ا در کہاکا گرضدا کی مدد شامل ہے تو در وازہ کے قریب پیوی کی رمینے و تبر سے اس کو لا را والوس كا ورقلعدك اندر داخل موجاؤل كا ورقيع نقصان نربيو كيف كا وراكرميري موت ألى ب تواس سے على موجاتے بر سى زندہ مر موتكا -اميرول في جب ديكه ماكه بادشاه اسى طرح نتيار ا درمصر بيم ادكيي طور برهمي ايست ارا ده سعيا زقيميس أسكتا تواس سے ترمیارا ندھنے كاستر عاكى مرفعلى نظام نے اس است سے على

ا ول ائكا ركبيا ورباريول في عرض كياكم سلاح كاببننا مسرور عالم صلى الشدعكمية والدولم كى

سنت ہے بادشاہ نے ایسے بدن پر تبجیار سگائے اور تیرو کال ان استاب

الله كی طف برسماس در میان بی قلعه کے برج وباره سے آتشباری شروع بربونی میرمزید و دیائین بزار توب و تفنگ اور بان سم بروتے تھا انسان گھوڑے بھی بہت زیادہ صابع بروٹے اور میدان جنگ بنمور تقامت بن گیا با وجو دال کے محق تظام شاہ نے ایس کی باگ ندموڑی پہال تک کہ قلعہ کی دیدار سے بچاس گڑے فاصلہ برره گیا اس وقت نظام شاہی فوج تیرا ندازی میں مصروف بموئی اور بڑی فاصلہ برره گیا اس وقت نظام شاہی فوج تیرا ندازی میں مصروف بموئی اور بڑی وقیم مارشان کو اور گئی ماری کو ایس کا دشاہ کے مقلم الشان ہوائی مورثے لگی اسی طوفان داروگیری و دیا بین کو امیال با دشاہ کے قریب سے گزرین لیکن فیریت گزری کہ نظام شاہ کو نقصان برس بہوئی الیکن با دجو میں مورش کے کئی خص کی میں قدرت نبھی کہ با دشاہ سے دائیں کی درخوا ست کرے میں معرفہ کو از درجاند لوگ کی موجو دنہیں ہے ان لوگول سنے کے صدمہ سے کو سے ورکہ کا میں موجو دنہیں ہے ان لوگول سنے مورش مورا ورخداکی بارگا ہیں شکرا داکہ یا ۔

میں مورکہ اورخداکی بارگا ہیں شکرا داکہ یا ۔

موش مجواا ورخداکی بارگا ہیں شکرا داکہ یا ۔

موش مجواا ورخداکی بارگا ہیں شکرا داکہ یا ۔

ای دوران می قطب شاه نے نظام شاه سے اظہار دوستی کیاا دریہ فر الرد اليجا يور فتح كرف كے مطرران : دكر عاول شارى دار و حكو مت ميں دا شاه الإلحسن في جوعا ول شاه كا ميرجد بتفاميد بيرتقي سنرواري كونظام شاه كي خدمه میں میں بیکی اسے یہ بینیام ویا کریں خاندان نظام شَاہی کا مور دنی بی نواہ ہوا۔ اور ميرى ارا وت مجي ظاہر وروشن ہے كەمحتاج شہاوت دبيان نېيىں ہے اگر حكم بروا يه خبراً نديش بادينا و کيمه مورس ها منه بوکر جو کچه صلاح د و است بهاي با ونناه کواس نک خوار کوشرف استا نه بُوسی کی اجازت دینا بعیداز ذر نظام شاه نے جواب دیا کہ شاہ الوسن ہارے بیرزاد ، زیل اگر دہ بیا توہم ال کی صلاح کے مطالق اس مہم کو انجام ویں بشاہ ابولس کوا سید پی المفول سفة خالخا نان كے واسط سے موضع واكدري ميں نظام شاه سے الا قا شاه صاحب نفيس ا درمش قيمت تحفي نظام شاه كي صنور من بيش كر-فرصت کے دقت با دشاہ سے عرض کہا کھیں نظام شاہ نے اس امرکو سبحهٔ لیا تنصاکه عاول شاه کی دوستی سے نیک نیبتے تکلیس سکے اسی بنا پر مرحوم عاول شاه سے قرابت كر كے را مراج جيسے زير دست فرا ترواكون يركيان بكه كدورت حال من كوية اندنش الأزمين كي ناتجي سع بدا موكئي عنى توخدا سيه كداب إوشاه كى بهادرى سعة وائل بروكئى سهدا براميم قطب شاه كى ظا، موافقت پر عا دل شاه سے مخالفت كرنا د ورا نديشي سے بعيد سيے ايوس سے اس تقریر ہے بعد تعلب شا و کا تفاق آئیزخط جواس نے عادل شاہ کو لکھیا تھیا ا ورجو شاً ہ ابچسن کے باس تھا نظام شاہ کو دکھلا یا ورکہا کہ قطب شاہ اگر جیبہ يظا برآب كي بمرا وبي سكين ففيه طوريد ووسرول كاددست بيد شاه الجسور نے ایسے دعوی برگوا مجی بیش کنے اور نینرخانخا تان نے بھی اس کی تقدیدی شا ہ الوعس سفے اس طرح مرتفئی نظام کے کان بھرے کہ با دشاہ سفے اس محلیہ اميرول اورانسران نوح كوحكم دياكه تطب شاه كي تنبيه ك جائي ابرابيم قط في من يكاه ميد ان من هيو و كركولكنده روانه بوكيا

عرصكه شدا ه ايوس مفي بيام رسان كى تعدمت كو ميشو بى انجام وياد و بل عاول كى وكالت ى نظام سيريك جبيتى ا دراتا و كي عهد دييا ن النه ا در مرتصلى نظام احمار دايس أيا الله خوا تخافان لا منايسند الله سے بيد تو قسه زوه تھا اس كانسيال تھاكه باوشاه السلنے راضی موکر اس کو د وبار ه منعه سب میشوانی عطا کریکا اسی صیال کی تبایرضانخانان نے ميزا خيار مص إوشاه ول منايست الندى طرف سس بركشته كرديا وراسك مران ماصل کر کے پیچارہ کو تیدز ندان اور قید حیات دونوں سے آزا دکرہ یا۔ ب اولد كاقتل قطب شاه كى إركاه كى ناراتنى كالله يمتعاد ورتام رعا يا ضافانال سے بیزار موکنی۔ ای دوران میں ابرامیم قطب شاہ سنے یہ واقعات سنندا ورمرتعلیٰ نظام کو كسفطاس فسرون كالكعاكم فيعاب والاران براورسه بداميد دفقى كمفسده بدواز انتحام كى غازى مصل مير سيسائد اس قيم كاسلوك كريل كي اوربير التما ا گرفتار کرلین کے التعبول کا مجافیال نہیں ہے میں خود المعیں آپ کے ندر کراہول مرس یا یاجا تا سے میک میں بیرجانور کر سے میں اور اور اس میں یا یاجا تا سے میکن مجم حرست وداس كرآب كى بارگاه مين شريف و عالى اسب اميرموج ديل اسكه يديق تقرر كرناكهامعنى دكعتابير ہ علی عادل سے ومعزول كرك

جلدجهارم

شاه جال الدين سين كوعهدة وكالت عطاكميا -

اس دوران میں اہل فرنگ نے سراٹھا یا اور قلعہ ریکندہ کے اسحکام میمغرور موکر سلانوں کو حقیر سیمینے اور انھیں نقصال بینجائے کئے مرفعنی نظام نے جال الدین سیس شاه احد مرتفعی خان اور دیگر ساوات انجو کیمشوره مسین جواس زماینه میس بركر سلطنت تقداسي سال تلعد ريكنده برجو بندرجيول كيجواريس واقع سبع ومعا واكبيا ا ورحصار يرمينجكرماصره كرلبيا عيسائيول يضيعي مدا فعاية كارروائي شروع ى تقريبًا د وسال يه عالم ر إكر كمبي تعجى إلى إسلام ا در فرنگيوں ميں جنگ بهوجا لي تھي۔ ا درسلا نون کی ایک کتیر تعدا د توب و تفنگ کسے تبہید ہوتی تھی شاہی کشکر میں موت کا بازا رگرم تھاا ور ہرگوشہ سے فرای وزاری کی آوا زیس سنائی دیتی تھی بیشانی کا بد عالم تفاکیسلانون کوابیت مردوں کی تجربنیر تکفیس کا بھی موقع شامتا تفااس کئے كدوكمني الميرايني كج راني ورجهاكست مصفطعة كشاني كي تدبيرنه كريته ا ورجاكر يزونقب دسابا ط کے تیا رکرنے میں وقت منا نئے کرتے تھے اِن کی کوشش کا معا پر تھاکہ مزد بان لگاکر قلعہ کے اور رہو جیس اور اہل قلعہ کو مجبور کر کے مصار فتح کرلیں -اہل فرنگ فن انتشاری میں کا لی تنے مسلمان ابسے مقاصر میں کا میاب نہوتے تھے اور ہرر وزاس قدر گولیوں کی بوجھار ہوتی تھی ک<sup>یسل</sup>انوں *سے گروہ کے گر*وہ نفراجل ہوئے تھے اور لشكريس فرياد وزاري كي وجه مصعام بريشاني هيلي بوأيتى يسورت واقعه كواس طرح وكيفكسلانون في بيط كياكم الل قلعه يرأند وضدى تام رائيل سندكروي -اس منفوره برعل درا مد کمیاگیا ا در ایل فرنگ نے پر بیشان ہو کرا را دہ کیا کہ اس قلعہ کوخالی کرکے ی دوسری بندرگاہ میں بناہ گزیں ہوں لیکن بعض فرقیوں نے اس را کیے سے اختلاف كبياكة فلعديس جوسركاري رقم موجو دسيص بهم كيؤل نداسي كوايني ا ورمصار كي حفاظست میں صرف کرمیں اگراس تد بیرسے بھی کار ارآری نہ بوگی توہم البہۃ مصار کو خالی کریے کے کسی اور قلعہ میں بٹا ولیس کے ۔ اس قرار دا دیے موافق ایال فرنگسب سلنے نظام خنابهی ایبرد ل کو ذریاشی سے اینارفیق کاربناً یا اور فر او خال اخلاص خال وفیرو مبشی ایبرول نے رشوت کے کرشراب اور دیگر صروبات ژندگی کاس الیان وجنس ال قلعدكويينها نا شروع كيا-ان في وفاصلى أميرول في انتظام كسياكم

ہر شب ایک امیر صروریات زندگی کی جیزیں اہل قلعہ کوئیٹیا تاریے یہ لوگ رات کو بد كارر واني كرقے ستے اور دن كوحرليف سے معركه أراني كرتے ستھے اور لوگول كود كھانے کے بیٹے نروبان لگا کر قلعہ کشائی کی تدبیریں کرتے ہتھے ۔ اہل فرنگ ایسنے دستو رسکے مطابق الات اُنشاری ہے حریف کونش و غار ت کررہے تھے اورسلانوں کے تشكرمين شور دغو فا بلند تقا نصاري كايه عالم تقاله اطيبنان كے ساتھ وسمن كى مدا فعت مررسیعے منتھے اور ڈلعکسی تدبیر سیسے سرنہ ہو ؑتا تھا ۔ شا ہ جال الدین جوانی کے نشہیں سرشارمات سلطنت سعيانكل فافل عيش وعضرت كامتوالا بمور إ تقااس انجوان فے خوا جدیمبرک کواپینا وکیل بٹاکرخو دا مورسلطنت سے کنار کشی کر کی تھی ننى نظام طول محاصره ورمحنت سفرسے تنگ الگیا ا در تعبی تنبی شاہ جال الدین ن غفلت الوربعے پروائی کی خواجہ میرک سے شکا یت بھی کرتا تھا۔ اسی و وران میں انوں کی ایک شی بندجرون سیرچیوک کے بیندر کا دیس آرہی تھی فرنگیوں سفے را مختی کو گرفتار کبیا ۱ ورتمام مال و اسباب کو غار ت و تنبا ه کر<u>ی</u>ےسلانوں کو قبید یا آن اسپردن میں رستم خال: و شیشیرخال نامی دوجوان منتقص کو شجاع ا و ر سند د کیمکرال فرنگ سفیرج دیاره گئے اوپر تتعبین کیا تاکہ پر نوجوان سلانوں سے جنگ کریں ۔ ستم ڈٹکمٹیرمجبور ستھے انھوں نے نضاری کے عکم کی تعییل کی اور کیمجی کہیمی تمير د تفنگ نشكراسلام كي طرف بهينكد بيت ستف تعوار سے زيا يذ كے بعديد و و نون نوجواک اینی اس سرکت سے بیجدر بخیدہ موسئے امرائے تطام شاہی اہل فرنگ ر وز فرنگیول نے ایسنے علس متورہ میں کہاکہ نواج میرک یصواتام نظام تلای ا میر جارے بھی تحواہ ہیں صرف و بیراصفہانی ہمارا بدخوا ہ اِ ور باعث محاصرهٔ سبے رستم خال ا و همشیر خال سنے یہ تقریر سنی ا در باہم یہ سطے یا یا کہ سسی طرح ایسنے کو مصار سنے سنچے گرالیں ا در نحا ہر میرکب کو ان واقعات سنے طلع کریں ان لوگوں نے ایک ا مہ لکھار خطا کو پیتھر میں با ندمھاا ور نیپز وخوا جرمیر کس کے مورمل کی طرف بھینک دیاا دررات کو بندگراں سے ایسے کوارا دکرے خوام میرک کے قبام کا ہ کے مقا بلر میں رسی کے ذریعہ سے پنچے اترے ا و ر وبرامغمانی کے پاس بینچکر فراگیول کی تبدے ادا درمو کئے یہ نجر مقلی نظام مے جائی کی

رستم شمشيه خال كوخلوب ميس بلاكران سعد الل قلعدكا حال درياضت كياان بردد نوجانول فے تام دا قعات بے کم وکا ست بیان کردیے اور کہاکہ ال فرنگ بیمداطینان کے سائقه مدافعت کرد سے بین اور یہ لوگ محاصرہ کے خوف سے باُکل آوا وہیں ان کی جمیست فاطرکی وجه به ہے کہ ہررات ان کو صَرور یات زندگی کے سامان بہو کیفتے ربستے ہیں باوشاہ کے وکنی ا ورصفتی امیرر و بے کے صند وق ان سے رشوت میں ليتين اوراس كيعوض مرغ ولوسفند وغيره برجيزمس كى نضاراى كوصر درست ہوتی ہے ان کو پہنچا رہیتے ہیں اور دن کو بادشا ہ اُ ور فوج کے دکھانے کے لئے جنگ کرتے ہیں ا در اس طرح غریب سلانوں کو تبا ہ کرکے اپنی عاقبت خراب اریتے دیں ان امیروں میں سوامیرک اصفہانی کے اور کو دی صخص حریف کا ڈسمن نہیں ہے۔نظام نئاہ کو د وست ووشمن کی ثناخت مہو گئی ا دراس نے دبیراصفہانی دييك سيوزيا وه معزز وكمرم كيابا و نشاه جال الدين سين سيد بيدا زر ده بهوا-جال الدین سین مقیقت وا تعہ سے آگاہ برواا وراس نے منصب و کالست سے ست بر دار بروگر بیےا جاز ت با وشاہ کے احد نگر کی را ہ لی ۔ با وشاہ سفے ترکس ماصره کی بابت میرک اصفهانی سے متوره کیا دبیراصفهانی فعرض کیا جوباد شاه كى رائے مو وه عين صواب بي سي سيكن و قت كا تفاضيك بيد كر مما صر ه سي دست بردار ہوکر احدیگر کارخ کیا جائے دارللک بینج کرجور اسٹے بڑواس برعل کر ناستاسی سے مرتضی نظام نے اسی رائے برعل کیا اور قلعہ ریکندہ کے محاصرہ سے کنار کوش مہوکر احد نگرینجاا ور فریا د خال ا خلاص خال دغیره امرائے کیار کو نظر بند کرلیا ۔ ا و ر جال الدين سين كومع اس كى زوج كے روان كيوركى طرف خارج البلدكر ويا -مرتفئی نظام نے خوا جدمیرک کو وکیل سلطنت مفر کرکے اسے میگینه خال کے خطاب سط سرفرا زكيا ورَمِشِيد خال شيرازي وغيره كامرتبه لمندكرك الأكواميرول کے گردہ میں داخل کیا میگیز خال ہیمدصائٹ الرائے تھااس نے اپینے من تدمیر سے ایساا نظام کیا کہ احد مگر کشک بوستان ارم بن گیا ۔ على عاول كوينكيز خال كيفس انتظام سف اطلاع بروني وراس سف الادهكيا كدا برابيم تطب شاه سے اسخاد بديد اكر مع بيكيز خال كوعاد آل شاه كي خيال سے أكابي بوى

نے میں ہزار غربیب تریش بندے الازم رکھے۔
مندھ ہجری میں مرصیٰ نظام نے برار پر دھا داکیا اور الاحیدرکاشی کو جوہارگاہ
نظام خاہی کا مشہور فائل تھا تھال فال کے یاس بطور قاصدر وار کیا اور اسے بیغام
دیکر در یا عادالملک ہاراہم مشرب برا در تھااس کی وفات کے بعد اس کا فرندا کہ
بر بان عادالملک دار ش مک بینے بہت کہ بر بان عادالملک بجتھا تھیں
افتظام ملک کے لئے عنان حکومت ایسے باتھ میں لینا سزا وار تھا اب جب کدیہ
طفل جوان اور قابل حکم انی بروگیا ہید توامل وارث کومکان کے اندر قیدر کھیکہ
فو وحکومت کر نابالک نازیبا اور بیسے منی ہے تم کو جا ہے کہ اس خطا کے بہر ہے تھی کی
مہات کی اور الی بر بان عادالملک کے میبر وکر کے نو وحکومت سے علی وہ بروا وور ز
جوباتم پر نازل ہونے والی سہے اس کے ور ووکا انتظار کر و۔ تفال خال اس خوا بنی
خواکا صفون پڑھ کر بی دخو فر وہ ہوا اور اپنے بسر پر دگش شید الملک سے جو اپنی
شجاعت اور بہا در ی کے سقا بلہ میں رستم واسفند یا رکو بھی طفل نوا موز سجستا تھا
مغورہ کیا تشخیہ الملک سے جواب دیا کہ بربان عادالملک کی ہمدر دی محض ایک
مغورہ کیا تشخیہ الملک سے جو اب دیا کہ بربان عادالملک کی ہمدر دی محض ایک
مغورہ کیا تھی نظام اس ملک برخو و قبضہ کرنا جا بہتا ہیا دور س کا مر عایہ ہے

اس قسم کی تحریرسے رعیت اور شکر کوہم سے برگشتہ کردے چونکہ ہم اس زمان میں فکسِ ولشكر و نيزر دولت ميس نظام شاه سي كمنيس بين بهم كوچا بستة كرشجاعت ا ور مرد ا نكى مع المرين اور نامه كاجواب بجائے الم كي شمشير سے اواكريں - تفال خال سحي معري وارتها اس نے فرزند کے کہنے پڑعل کیاا ور لاحیدر کو بیاتیل مرام وامیں کردیاً رُعْنَى نظام في باترى كے نُواح ميں پيافعہار سنے اور کا جائي کی طرف ، روا ندموا۔ را لملک ایسنے باب کا مقدمت*ه مشکر بنگر نظام شاہی نشکر کے م*قا لبد میں روا نہ ہموا۔ اور نظام شا و كمينير ولشكر كوفافل بإكراس برحمله أور بهواا وراسيم بسيا كرديا حِنكَه زخال خلتتكار بردائفال خاك مع ايني فوج كے فرز تد كے ياس بيون كا كيا چنگيزخال ورو دیسے آگاہ بمواا در اس نے خدا وند خال میٹید خان بجری خال رستم خال دیج نامی مر دار دل کواسی فوج کی مدد کے لئے روا نہ کیا چنگیز خال سنے صرف اُسی ما اكتفا نذكيا بكدعا قبت اندسي سع كام في كرنود بي بارضست إدفعاه محمين بنرار غریب ترکش بند وں ہے ہمرا ہ جلد کیے جلدا ماد کے لئے روانہ ہوگیا۔ طرفین کی ہیں ست برونس ورحینگیز خال عین معرکهٔ تحیگ میریمینجکر حرایف پرحله آ ور بروانندیدا ور نو زیز الوالی کے بعد جنگیز نواں نے نو درات سے کام لیاد در پاریخ سو کیس ول و جہت موار وں کے ساتھ ویف کے قلب لشکر پر مملا اُ در مہواا ور تفال خال کے بر دار کے مانوں رشم خسر کا دار کہا جنگیز کے ایمراہید اس نے حریف کی جاعب سبة اسب مقابله زا سكرا ورالمحبوركي ويراكنده كرويا تغال خال اورشمشر طرف فراری ہو گئے جنگینرفال نے برا رکے بہترین نای انتی گرفتار کئے اور كا مياب نظام شاه كي نعد سئت ين دايس آيا-اس نتح مصطبطً يزخال كي شهرت ا ورعزت ومرتلبيس وراعنا فه يهوا -

اس دا تُعدے بعد جنگیز خال نے بینیترر عایائے برارکو ہرجیار جا نہب سن اس دا تعدے بعد جنگیز خال نے بینی بندار کا می نویندار سن کے نویندار سے خطوط دوا نہ کئے۔ ر عایائے خطائے خلعت سے معرفراز کئے گئے۔ یہ اِنتخاص خوش وخرم ایسنے ملک کو دائیں سکتے اور مرتفیٰ نظام نے اطبینان کے ساتھ اِنتخاص خوش وخرم ایسنے ملک کو دائیں سکتے اور مرتفیٰ نظام نے اطبینان کے ساتھ

قدم آ کے برصایا۔ تفال خال اور شمشیر الملک نے دوبارہ مقابلہ ند کمیا اور شکل میں بناہ گزیں بروط مح مرتضى نظام نے ان كا تعاقب كركے حنگلوں ميں آوارہ كرديا چھ جيہنے اس حالت می*ں گزر گئے اور ک*فال خال ا ورشنتیرا لملک اب <sub>ایک ا</sub>لیے بل میں بہو نے جہاں۔ را وگریز مسدود تھی مرتفنی نظام اس مقائم پر پہنچاا ور قربیب تھاکہ دریف مع تمام ایسے سا البخشمت كے اس كے إستدين كرفتار موجائے كرناكا ويموسى ازندا في جو ایک مجذوب سید نظے مررا و نظام نناہ کے پاس بیرو پنے اور باوشاہ کے جاکہ تھیں ووأزدوا مام كي قسم ب كرمبتك مجهد باره بنزار بمون ندعنا يت كراد بهال سي قدم أسكه نه برها أو تظام شاه من ووازوه الم كانام سكرايين إلى كو وميس كه وأكرديا ورسايل كحصب ونسب كاسوال كبياجب يمعلوم بوكليا كدمجذوب بيدهيج السب ورمحب ارال بیت ہے یا دشا ہتے جنگیزخال ا ورامین الدین نبشالدری کوج مقدم*ز لشار منع* طلب کیا اوران كوجكم دياكه باره بنرا ربهون ان سيد كوعطا كرد جنگينر خال من عرض كياكه نوزاية واسب ومیل شکر کے عقب میں سے بہتریہ سے کہ باو تناہ قدم آگے بڑھائیں ہی كے كە تىفال خال وغيىرە نوراً گرفتار مودا چلىمىتى بىل ئىزل برىينچارىكم كانتىپل كردى جائيگى یا و خیا ہ نے کہا کہ اگر تفال نمال سو ملک بھی برار سے برا بر مجھے دے تو نمجی میں دوار وہ الم کے نام بران کو قربان کرا ہول حینگیز خال نے سیدصا حب سے کہا کہ عرم دواز کے بعد برطی محنت ا ورشقت سے اب یہ مرتب یا متعد آیا ہے کہ ہم مرایف کو گرفتار کرے جمگڑے سے نجات عامل کریں خداکے لئے باوشاہ سے کہدوکرر و بید بھے وصول رو گیا یں وعدہ کرما ہوں کہ منزل پر پینچ کر تھیں یہ رقم ا داکر دوں کا سیدنے جواب دیاکرزا ندرازکے بعدتواب یه موقع باعدایا بدے کرمیری مراد برائے با وجو و دیوانگی کے یں اتنامز ورمجمتا ہوں کرنقد کو وعدہ پر فروخست مذکرنا جا بیائے۔ جنگیزخال نے مبلد سے جلد با ونشاہ وار کان د ولت کے میش قبیت گھو وا ہے جمع کئے اورسید سے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رہین رکھ او ہم منزل بد يبنيكتميس روبيدا واكركے ان جالؤروں كو والبل كيس كيرما صب فے کہا یہ مین مکن نہیں مجھے اسی وقت نقدر قم دواس لئے کہاس کے بعد میری تمعاری ما قات نه بوگی چنگیز فال مجور بواا وراس نے بوگوں سے روپیدلیکر

معا مله کوسط کیافیکن اس عوصه میں حریف کو موقع مل کٹیا اور دو حنگل سے تکل کربران پور اس میں مان مزام کا

اس پررواند پروگيا۔ نظام شاه نف فاندس كى سرحد برتيام كرك سيران مخرشاه صاكم خاندس كو نا مداکھ ماکہ تفال خال نظام شاہی فوج سے فراری بروکراس مکسمیں آیا۔ اس كوينا و زلمني چاستي بهترب كراب اس كوابين الك سيفارج البلدكردين مجع اميد سي كرم بابن وانائي اورفراست سع ايسف لك كوتبابي وبربادي سے مفوظ رقعیں گے۔میران محد نے نظام شاہ کا پیغط تفال خال کے پاس سجیدیا تفال فال في المدير مها ورو ومرك راسة سع برا ريبيع كيا- تفال فال سن اہیسنے ملک میں بینجیکر اکبر یا وشاہ کو ایک عربیضہ کھھاجس کامضمون یہ تتضا کہ وکن کے حكام اتحا و مذمب مى وجرس إبهم فق مركة بين ا ورائفون في ارا دوكرلياب كرمير الكه مجه مصحبين لين ميل با داشاه كي درگاه كا دسنظ ما دم بمول براجيال بيناه كير وكرا مول صفورام الم سرحدكوهم ويل كديدال أكر طك برقبند كريس الكه یه فد و ی خود آستا شه نتایی پرها ضریره کران خالفین سے ایسنے کومفوظ سکھ کی آب اس کے کرخط کا جواب آئے تقال خال اور شمنیرا لملک دونوں پدرولیر یناه آزی برے۔ تفال خاں نے قلعہ پر تالہ میں جو بیما کو پر واقع ہے اقدمشر فے قلقہ کا دیل میں قبام کیا۔ مرتضی نظام کی امید برآئی اوراس نے قلعہ برتا کہ کو مارول طرف یصے کھیرلیا ایرول اورافسران نوج سے تھی تصار کا اِحاط کرکے آپس میں مور طالعمیم کرکے اس سیدان میں قدم جائے۔ تفال خال کا خطام است میں یا و فتنا ہ کی نظر کسے گزر ۱۱ وراکبر یا و فتنا ہ سنے مرتعنی نظام کو بینیام دیاکہ تغالَ خال بهار الخلعس بيدا ور برا ركا فك شابى داير وظوست مي داخل بوجيكا فيتعيس جابية اس كل كَيْ نَيْرِس إِسْدَا مُعَا واور تفال خال سے بدسلوكي مذكر و مِنْفِي نظام خِرِيكِيزِ خال كى رائے كى موافق المي سيسلوك نيك ندكيا ا ورشا ہى قاصر فيل مرام داليس أيا وراكره من باوشاه كيصنوري ما صربوكر نظام ضاه كي رشى كى واستان سنا فى ميونكه اكبر با دشاه كوبتكال كى مهم درييش تقى با وتشاه مناس طرف توجه ندكی ورنظام شاہ اطبینان کے سائد قلعہ کے سركرفے ميں منتعول موا۔

تغال خال سفی مدا فعست بیل بوری کوشش کی ا دحرفن آتشیاری کے ما ہرین یعنی اسدخال شاه گجرات کاچرکشی فلام اورسکندرخال برُضِبتْی رومی خال ـــنے ہر جیند ایخہ پاؤں ارے کہ قلعہ کی ویوار کو توڑویں نکین کچے کار براری نہونی ۔اس دوران میں احد نگرسسے خبرا فی کہ شاہزا رہیین ببیدا ہمواجبنگیز خال۔ كى اريخ ولادت كا اوه فين كالل مكالا ورنشابي ظم كيموا فق مشرك عشيرت منعقد كرك یم م خنول بروا - با دشاه بر فرزند کی دیدار کاشوق کیالب آیا دور نیز به کسک سفرسے خسته و ما نده میمی موکمیا تضا اس نے اراده کیاکه احد نگروانیس آسٹے اتفاق سے ب خال نام ایک امیر با و شاه پر بیجد حا وی بروگیا تفیاس تخفر نفيعي وابسي برا صراركبياا ورقربيب بمضاك تتين سال كيمحنست صنائع بموا درتقنى نظام احد مراس أفي كيمن اتفاق سيدايك البرافغان ام بندوستان سيرا يا ا حیسندعمه و گهورسے اور اسباب ایسنے ہمراه لا یاا ورحینگیز خال سسے کہاکہ بیر بیزیں میں تفال خال کے لئے لایا ہوں اگر مجھ ا جازت ہوتو ہیں فلعہ کے اندر جا کرا شیائے کے اہتمہ فروضت کرول چنگیز فال نے جواب دیاکہ ایک تمرط کے سات تھیں قلعمیں جانیکی ا جازت وی جاتی کید اوردہ بیار والیسی کے بعد تم نظام شاہ مے نشرہ سے عقل ودانا فی کے آثا رنما یاں ہی تم مخارک کوترک کروا در با دشاه کی مصاحبت مسے اسینے کومعزز بنا وُ اجرے کہا کہ اگر ایرات بروتو میری خوش نفیبی مصرح تکینه خان نے کہا کہ تھاری تقدیر میں مرتبہ المرت پر فایز برمونا بسيم حيس جا بيده كد نظام شاه كى بهي نوارى كروتا جرسف قبول كياد وريكية خال منتقض كوكتيررقم كے سائقة اجركے بھرا وكر ديا تاكر يخص بھي س ا فغان کے ساتھ مع اس رقم کے اندرجائے ا ور قلعہ۔ محافظوں کو نظام شاہ کا بھی خواہ بناکریہ رقم ان کمے حوالہ کرسے اور پیسطے کرے ارمحافظين قلع حصاري حفاظت سع دست بردار برد كرنظام شابى الدورين واغل برون حس محصله مي يا وشاه ان كو مالا مال كرديگا - ييخف اندركيا ا دراس فے قلعہ کے محافظوں سے سازش کر کے رات ہی معبریں تمام باسب افول کو جنگيزخال كے إس بينيا ديا قلعه كے اندركوئي محافط مذر إ أسدخان اوردى خال يخ

ایک توب کلال سرکی جس نے ایک برج ا در دیوار میں رخند کر دیا چو تکہ صمار کے اندر کو بی تفس اس بضنه کوئیمرستے والا موجود نه تفعاچتگېزخال کے خاصه کاا یک گر و وقلعه کے اندر داخل بمواد وأس في نيفري بحائئ موشف ربجري مين تقال خال ابين ورياريون كي ايك جاعت كيرمانة تلعه سے فراری مواجئیز خال نے سیرسین اسراً ادی کوغرمبول کی ایک جا عست کے ہماہ تفال خال کے تعاقب میں روا نہ کیا اورخو د قلعہ کے اندر داخل ہو کریا د ہا ہ کے حصنو رمیں حاضر ہموا جنگیز خاں نقد حکنیں کے عطیہ کے علادہ فائٹے مل*ک برار کے تاریخی خطا*ب مسير بعي سرفراز كيا كيا مرتضى نظام في بران عادا ملك كوجو قلعة برالمي تفال خال كا قيدى تعالى خال ا دراس كے فرزند ول كے كرفتار كركے ايك قلعميں نظر بندكر ديا ريدا ميرتجى حصار ليس ايني اجل طبعي سسے فوت بهوسے إ ورسي كا نام و نشان باقی ندر إمرتفنی نظام نے ارا دہ کیاکہ برار کو اسٹے امرامیں تسیم کر کے حود احد نگرر دانه مرو كرجينكيزخال في إيشاه سے عرض كيا كر على عادل سي معابده إمواتها له إو مثناه برارا در ببیدر و داذ ل ملول براینا قبصه کریں ہے نکه سسس زما نهیس علی عا دل قلعد الکیکا پور کے محاصرہ میں شعول سے بہتر سیے کہ ہم بیدر کو بھی اسی ذاند يس فتح كركيس - مرتفني نظام نفي من رائے كولىيند كيا ا وربيدر كارخ كميا -مخلشاه فاروتی نے موقع باکر بر ہان عادالملک کے دایہ زا د ہ کوخود مرحوم وار ف كا فرزند سم اورچ بنزارسوار ول كى معيت سے برارروان بروكيا-معمن مقاه برار کے نواح میں بہنیا ورسات با استحد ہزار قدیم براری الازم تھی اس کے سابقه بروسکتے خدا و ندخال ا درصشی خال اس کر دہ کی مدا فعت ہذکر سکے ا و رہ المعول في ايك عربيضه مرتصى نظام كى خدمت ميس روا ندكيا ووسر العادن فدا وندخال اورخور شيدخال كاايك معروضه بإدشاه كحصنوري كبهومنيا جس كامضمدن به تعاكد أكربا دشاه خوداس طرف توجه فر اكر مخد شاه كي تنبيه فر أوس توبهتر بردكا - امرائ برارف بمعى اسى صهون كي ضلوط نظام شاه كي ضدست ميس ر داند کئے۔ مرتضیٰ نظام نے ان خطوط کے عنمون سے واقف بیو کرسید تمری اسبرواری كوج حال ہى ميں بيجا بورسے آيا تھا سراف كرمقرركركة ألله بنزارسوارول كے ساتھ ا پینے سے بیٹینے مخالفین کے مقابلہ میں روانہ کہاا دراس کے بعد خود بھی ایسنے مخصوص

ا مرا کے ہمراہ برارر دانہ ہودیا وشاہ نے چیکیز خال کو بھی حکم دیا کہ کو ج کرکے جلد سے جلد براز کینج جائے جنگیز خال بھی ا مرا کے ہمراہ جلد سے جلدر وا نہ ہوکر دس کوس کی راہ طے كرك با دشاه كي فعد مت ميں حاصر بو كيا ميليز خال في برحيند كوشش كى كه بادشاه ایک دن اسی علیه نیام کرے میکن مکن نه مواا ور دس کوس سفر کی منزل طے کی گئی۔ با و ضاد کے ور و د کے قبل ہی سیدم تھنی نے جعلی عادا لملک کوشکست ویکر اس قوم کو سياكرويا - نظام نماه في من ومن كيرك كها ط كوعبوركياا ورممد شاه جوابني سرمد مِ مِنْ مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله م سارے مکس کو غارت و تیاہ کہا چیکیز خال نے قلعہ اسپرکی بید تعریف سنی تھی۔ نظام شاہ سے اجازت لیکر میرو تغریح کے لیے دو ہزار غریب سوار و ل کے ساتھ روا مذم والمحد شاه من يه خبر سني الورايسة ايرون كوحكم ويأكم سأت ياأث بزار سوارول مے ساتھ چنگیزخاں کو کھیرکر اسے بلاک کر ڈالیس۔ نما ندسیں کے لشکرنے ہتیار بٹ بوکر مِنْكِيرْ خال برحكه كبيا مِنْكَيزُ خال رسِّس كى كشرت سے خوف ز دہ نہ مجواا ورمقا بلديں الاعديدا ورخو زيز الا افي كے بعد بران يورى فوج كوشكست بروني بلداكتراعيان كك مِيْكِرْ خال كے اللہ من گرفتار بوئے نظام شاہ بر إن بورسے يہاں آيا اور محرايس غيمه ونوكاه برياكرك النك اورمورطل اميرول مي تقييم كي وال الشكر العربان بور كوتهاه وبربا وكروالامحد شاه سف برى كفتكوك بعديه لا كالطفري باوغناه كواورجار لاكمه جنگه خال کو بطورهل بهاا دا کر کے حریف کو ایسنے الک فوج كرارر وانه بمونئ - اسى زما نه يس شاه ميرز الصفهاني قطب شاه كاحابب سالكباد كے لئے نظام شاه كى خدست ميں آيا بوا تھااس ماجب كوسلوم بواكرنظام شاه كاارا ده يد كربيدركو فتح كرب ميرزااصغباني في المنظية فال كوطه كدام سي وفتار كرف كاراد وكباا وراس سع كماكة قطب شاه كوتم سع اسيرب كدتم بأدشاه كوبيدر كي سخرسه بإزر كهو سكاس وقت مي دولا كه برون تعيس ديتا بول تاكه اس رقم كوايت لشكر كے افراجات مل صرف كر دچنگيز خال سنة كماك نظام شاي خزا نا ورووست میرے قبصنی سے محصصی جیزی احتیاع ہیں سے میرا مدعایہ يدكدا مير بريد كوجو خارراه سيد ورسيان سند و دركره ول اور بهارى اور تفارى

ملكت مين فاصله ا دروا سطه ندرسهت تأكه بم زميب شا إن دكن جمعب ابل بيت بين ايك رے کے ساتھ برا درا نہ سلوک کریں اور با دشاہ دہلی کے نوف اور خطرات سے لىغىمغوطا در مامون موها بين. ميرزا اصفهانى حِنگية خال كے جواب سے نے نظام شاہ کےمحبو ب صاحب خاں کواینا شکار بنا یاا ور نقلہ وبوا ہرکے ذریعہ سے اس کو بالکل بہی نوا ہ کر لیاا یک روز میرزااصفہانی نے مجلس تشراب ٌ نوشی میں صاحب خال سے کہاکہ حینگیز خال کارادہ ہے کیراریز و مختارا رہ قبصہ ر کے اس ملک کا سکر و خطب ایسے نام جاری کرے جو نکہ نظام نتماہی فوج کا نف راس کا شرمندهٔ احسان سیص بنگیز خال ایسن<u>ن</u> ارا و دل مین به آسانی کا میار بروسكتا ہے اور يہى وجہ ہے كہ با د شا وكوفكاف يكل ووار و بيرا تا ہے اكه موقع بإكر ابتامقصو و ماسل كرم صاحب خال بيرز الصفهاني كوصا وق القول مجاا ورجينكيزخال -دربید آزار موا -اتفاق سے اس زمانہ میں صاحب خال نے مے نوشی کر کے بعض ایبروں کے سائق سیے او بی کی اور جینگیز خاں نے متطابی نظام کے مکم۔ پ خاک کو قرار واقعی تنبیه کی اس وا تعد سے یہ بلفیسہ ا دِّس بناصاصب خال نے اینا پر شعار بنا یا تضا کہ جیسے مجمعی اس کو موقع کم چنگیز خاں کی طرف سے با و شاہ کے کان بھبرا تھاا در وحشت آمیز خبروں۔ مِنی کنظام کوچیگیز خاں کی طرف سے برگشتہ کر تا تھا مرتعنی نظام صاحب خاں کے اقوال برا متنبار بذكرةً انتهاا ورجيشه اس سع بيئ كبتا تفاكَّه جو نكه مين سنِّ حكيزها ل كم ہاتھول <u>سسے تھ</u>ے منرا دلوانی ہیسے تو تحص*ن عدا و*ت کی وجر۔ ب دِن با دشا منے تَشراب بِی ا *ورصاحب خال سفے فلوت میں بھر دہی آ* تشروع کی با د شا و نے اپنی عا د نت کے موافق معاصب خاں کو ناصوا ب مجاب دیا ب خا*ل نے رو*ناشروع کیا *اور کہاکہ اگر میں جینگیز ضال کا ق*ٹمن می**ول توارشاہ شاہ میرزا** جوجِنگیزنچاں کاہم دطن بیے حقیقت حال کو دریا نکت کریں نظام شاہ نے رات کے وتت جبكسي عص كواطلاع نربو شاه ميرزاكوطلب كبياا وراس مصفيعت حال كي بابت موال کیا۔ نظاہ میرز انے بڑے آب وتا ب کے سائند صاحب خال کے ا توال کی تصدیق کرے نظام شاہ کوئیگینرخاں سے برگشتہ کردیا۔ نظام شاہ ا ہب بھی

ان دا قعات کوصاصب خال اور شاہ میرزائی سازش سمجماا درجندر وزنمور وفکری سبتلار ہا ایک روز بطورامتحان باوشاہ نے جنگیز خال سے کہاکداب میں سفر سے تنگس آگیا بھول میراارا دہ ہے کہ جلد سے جلدا حمد نگرر وا نہ ہموں جنگیز خال نے ہو شمن کی سازش سے بے خبرتھا عرض کیا کہ بادشاہ نے حال ہی میں اس ملک کو فتح کیا ہے یا بنج چھ ہمیدیتہ اور تمیام کرنا جا ہسئے کراس ملک کی رعایاکو بادشاہ کی طرف سے بالکل اطمیت اس

جِنْكُمْ خِال في بادشاه ي عرض كياكر صنوراس تيام كي بعد احد مكرروانه بروں اور اس نک عوار کواس نواح میں کچھ دنوں نیام کی اجازت عطافر مائیں۔ تاكرميں مكك كاانتظام كرہ على با دشاه كى خدمت ميں حاصر ہوب مرتضى نظام يە جواب سنكرغاروں كى تقريركو بالكل سي سجهاا ورجنگيز خاں سے بدگان بيۇگياچىگيزخال با دشاه كا تخرا ف طبيعت سيماً كاه إمواا ورجيندر وزبياري كابها يذكر كاديوان فانه میں حاصر ند ہو انظام شاہ اور زیادہ بدگان ہوا اور علیم مخدمصری کوسعا بحد کے بیا مذ سے چنگیز خان کے یاس وا نہ کیاجس کا مدعا پہ متعال حکیم ٹدکور شربہت زہر آلو دیکے سے چیلیم خال کو ہلاک کرسے جینگیز خال نے اولاً توشر بہت پیلیے ہے انکار يالميكن أخريس وفاوارى ورمك حلالى كومد نظر كمفكر شربست يى ليااس اميرن حالت تزع بين با وضاه كواس صنهون كاليك عريضه لكعاكه بكر در دونعمت مبرك وبيرجوزندكى كما فه مرطعه ط كرف ك بعدستر برسسس كا بوردها فك فوارتها اُستانه بوسی کے بعد عرض کرتا ہے کہ ولی نغمت کے جو نغر بہت آ ہے صیات ہیں ملاکر اس تك حوار كم ليغ ردانه فرما يا تتعااسيه اس ضيعف العَمر نما دم سن فتوق دووق كے ساتھ لى ليا وربا دشاہ كے ساتھ دفادارى اورافلام كانقش اليسنے سينے ير جاكرييد ندريين بموتا بول خدا مالك كوسلامت ركع اس كمترين كي عرض يدبي كة نك نواركوبندة دركام محمكرج وستورالعل كرايسة قلم سع للعكر بإ دشاه كعنوريس روا نكرتا موں اس برعل درا كد فرما ياجا في وراس غريب كى لاف كر بلاسية معلى روا مذكر دى جائے جس قدر بغريب طا زم ميري سركار نيس جمع بعوستے ہيں۔ ان كوابيت سلحه دا رول ميں واقل فَرا ما جا كے حِبِّلَيْهِ ضالَ سے عربیصندا ور وسورالل

سیشین کی معر فسنت مرتصنی نظام کی خدمت میں روا نہ کیا اور عود بلنگ پر نگیر نگا کرلدیٹ گیا دومرسے دن صبح صادی کے وقت سے اوقت سے دومری میں امیرسے و فاست بانی اور عادالدًين محمود وخوا حبر گا دان كى يا د دلول ميں تھير ّاز ہ برد ئى تحتصر يە كەچىگىنرفال \_ وفات یانی اوراس کے ترکہ میں سے مین اچا رخط شاہ میرزاکے برآ مربو کھیں سے چنگینه خال کی برات نابت بردنی مرتفئی نظام کوان دا قعات سیے انگاہی بروئی ۔ اور جِنگِيزخَال حبيها با وفاا مير كے تلف كروينے لسے بيحد رخجيدہ مواليكن جونگه تير كا ت سيحكل جيكا تفااس غم داند وه كافائده نه موا بإدشاه بن انتهائ غصد من بغيرا مسك رشاه میرزا کواپینے صفور میں طلب کرے بیے تکم دیا کہ تیخص شاہی کشکر سے تکل جائے ا ورخو دسمی احد بگرر دانه برد گیا نظام شاه نے ادلاً کیم محرصری کومیتیوامقر کمیالیکین چهاه مے بعد اس کومعنرول کر میں اوالی سالم ہی بہری میں قائلی بیاک بزری کومینیوا اور ولیل سلطنت کی خدمت پر ما مورکر کے میرزامحر تنظیری ا درحین الملکب کو و زیر مقرر کیا سيدمرتفني نثيرازي توم رنشكر برار مقرر كرك خدا وندخال مولد وغيمره مر داران معتثير كوانكح راه پرارر وا نذکیا۔ باوشا و نے قاصّی برگ۔ وغیروننا م اشرا ف واعیان احد تگر سکے ابِها كه تم لوگو*ل كومعلوم مِو*ة أجا بين*يغ كرمجه كوخكوست كى قابليت تبيس سيص*ا وربيس *عدل اه*ر مین ظمیر نهیس کرسکتا اکثرا و قات عدل کے نصیال دارا دہ سے طلم کا ارتکاب کرتا ہوں ہیں تم کو گوں کو گورہ بنا تا ہوں او توصیل سے قبیاست کے دل جور وزھیما ہے طلب كرو نكاكريس نے فرزندر سواصل ان علاقال دار معنی قامنی بيگ كو المطلق مقرر كبياب يح اكريه مبدزاده احكام شابعيت وأثمين عدالت كمطابق رعاياسه ، كرك و وكعبي سي حالت بين تعبى زار وسنول مسيخالف بهوكرز روسول برم للم نه كرے - اگركونی ظالم كسى يېرزال سے ايك سونی بحي ظلم و تغدى كے ساتھ لليگا بین مجه سید اس کاسوال کمیا جا نبیگاتو میں خدا کوئی جواب دون گا ۔ مجھے اس کی خیر قبیں ہے اور میں اس موافدہ ہے پری سیما جا ڈل اس کی بازبرس میرے دکسیک طلق سے کی جائے اگر قاصی بیگ تنہا اس کام کوانجام مذ دے سیکے توامین الملک میرزامی تقی ا ور قاسم بیک کومبی اینا شریک کاربناف ميرى خوديه حالعت سيلے كەمل عذاب وقهرالهي سنے بيحد نما نكف موك اورج سلوك كم

یں نے جنگیز خال کے ساتھ کیا ہے اس سے بے صدیتیا ل ہیں ہیں سنے یہ عبد کمیا ہے کہ تام محرکو خدائی عبا دست کیا ہے کہ تام محرکو خدائی عبا دست کروں ۔ باوشاہ نے اس تقرید سے بعد گوشہ نشینی اخلتیار کرنی اور قلط احمد نگر کی اس عارت میں جو بغدا و کے نام سے موسوم ہے خلوت گزیں ہو گیا سواصاص خالے اس عارت میں جو بغدا و کے نام سے موسوم ہے خلوت گزیں ہو گیا سواصاص خالے مرتفیٰ نظام پر تنہا بیندی کا ورزیا وہ غلبہ ہو اا وراس نے بدیرسلطان والدہ میران مسین اور تام عورات کو قلعہ سے مظاکرہ و مرے مکان میں قیم کیا بادشاہ سنے قلعہ کی ماقطت شاہ قلی کو جسے شاہ طہاسپ بر بان نظام سے لئے روانہ کیا سخت مورار کرکے سیمرد کی مرتفیٰ نظام سے شاہ قلی کو صدا بت خال کے خطاب سے سرفرار کرکے سیما مراکئی نظام سے سرفرار کرکے اسے امراکئی وہ میں واخل کیا اور اسے حکم دیا کہ سوا معاصب نھاں کے اور کسی شخص کو با وشاہ کے قریب نہ آھے دے۔

بنہیں ہے بہتریہ ہے کوصر فرمایا جائے کہ تو پخاندا ورنشکہ برار بھی صدمت شاہی ہیں بہنچے نظامرتاه تے داب دماکہ ان امور میں صبر و محل کر نائل نہیں ہے میں طام جیل کے بر بہول کے ہمراہ اکبر با دمشاہ کی فیج پر حکہ کروں گافتح وطفہ خداکے ہاتھ ہے۔ الاکبین وو بىچەمتىچە بىرومەيكىن اسى درمىيان مىپ اخبار رسانوں نے بىرا طلاع دىمى كەاكبرىإد شا ەصىدا فكىي فاریغ بهو که اینے وارا لملک کو رو از بهر گیا رنظام شا ه اس خبر کوستکر سیمه خوش بهوا اور والسي الإنظام ناه بنے وض قتلو کے گذارہ بیاد ترتفنی اور نیرد مگیرامراے مرار کو خلعت فیکر واس جا کی اُجازت دی اورخود احراکم شیکی مثل ابن کے اور لطنت کو امرائے کیا ریکے سیر دکیا اورخو دکورٹیس پوگیا۔ اس زمانے میں صاحب ُ خا ن کے تمام زنتہ واز نصابارت سربہ بچکے جاگیر داز ہو گئے تھے اواسی ہے تتقلال مديسين زياده بره جيكامقا ماصب خال بادشاه پر باكل هادي تقا عین موسم برسات میں و ولت آبا د کی سیرو تفریج کے لئے با دشاہ کے ساتھ تقریباً حیار ا و بالا گھاٹ میں مقیم ریا۔ زمانۂ برشگال گزرئے گے بعد یا د شاہ نے د و لست آباد من زیارت قبورسسے فراغست حاصل کی ا وران بزرگوں کی ار واح کو تو ا ب رسانی کی غرض سے بیحدزر وہال صدقہ وخیرات کیا۔اس واقعہ کے بعد مرتفنی نظام ۔۔ مصرت الممرضا على السلام سمح آستاً نركى زيارت كادا وه كمياا وربوست يده طور ير لصاحب خال کونھی اطلاع نہ ہوئی فقیرا نہ نساس میں سرا پر د ہ نشارہی کے عقب سے یا بیا وہ روانہ ہو گیا الفکرسے تین کوس کے فاصلہ برایک سیاسی فے ادشاہ زر المان دولت کواس واقعه سے آگاہ کیا۔ اراکین فک پہلے نے ارکان دولت کواس واقعہ سے آگاہ کیا۔ اراکین فک پہلے مر رِدادهٔ شاہی میں آئے لیکن با دشاہ کو وہاں نہ پاکراس سے عقب میں روا نہ مجو۔ ا وربیحدا صرار و زاری کے ساتھ اس کو واپس لائے۔ با د شاہ سفے ہر حیند کوشش کی کہ ایک او لیاس فقیری بدن سے ناارسے اور اج و تخت کے ترک کرسنے میں نوشان رسیدلیکن کونی فائده نه میوا - قاصی بیک ا ورمیرز امحد نظری نے اس نفرت ا در كرا بست كاسبب دريا نبت كبيا مرتفى نظام سفي جواب وياكه و نياَ يح فاتي سيم نفرت كردي وجدتور وزروش كى طرح ظا برسيماس سيمالفت كرسن -وج بات البتة قابل يرسش بيس يا وشاك في اسك بعدسكوت انعتيار اسسيقين بوگيا كراركان د ولست اس كوترك د نيا ندكروين مي مجروراً د

اور بإغ بهشت میں جوبلہ ہ سے شال میں واقع ہے خلوت گزیں ہموگیا قاحتی ہیگ وغيره اراكين وولت نے ماغ كر وضيح نصيب كرائي اور د إل قيام اختيار كركي ياد شاه كي محافظت ونگراني كرنے لگے ۔ اسی زباندس صاحب فال نے بے اعتدالیوں یر کم باندهی ا وراکٹر مبهوتزه مخدر بوكر فسيل مسست يرسوار بوتاا ورد ويأتين بنرار دكن كحا وباش بجراه بيحرا احد نگرے کوچرو بازار میں گشست لگاتا وررعا یا کی بے عزتی کرتا تھا ہر دینداس کے بعائي جلال نعال اورعبيب نعال اس كوسرزش كريت يحقف سكين صاحب خال ا پینے اعمال بدسے باز ندائھا ایک روزصا جنب خاں سنے ایسنے ہم نشیر فراک میرمهدی سلحدار کے مکان رہیجا کہ سیدصاصب کی وختر کو بہجرصا صب خال کے یاس سے آئیں میرمیدی سے گھر کا دروازہ بند کرنیا ا در نشیت بام پرجرامد کرتے دافنگ سے صاحب ضال کے بھی نوا ہمو ک ویراکندہ کردیا اور اس کے بعد قاصنی ہیگہ بیسره از اکین دو لست سسے مدد کانوان نگار مبواا مرائے یا رکا ہ صاحب خا*ل* كے اقترار سے وا عف اوراس كے فتوں تدارك سے مجبور تنفير -اس درسیان ا صب نعال مفدد ما يمن هزار سوار دبيا دے ميرمهد ي محيمكان پرردايذ كئے میرمهدی کوکسی طرف سیصے مدو شیهمی ا ورنوداس سیدنے تمین یا جیار دکینیوں کوتیروتغناک مع بلك كيال نوكارا وبالتول كالبجوم زياده ببواا ورميرمبدي كي نا خلف فرزندول نے جوصاصب خال کے لازم تھے راہ نائی کی اور سبت پاتھی مکان کے عقب سے دیوار ول کو توکر کھر کے اندرواخل موسے صب کا نتیجہ یہ ہمواکہ میرمہدی شبيد مبوسنے اوران کی ونصر صاحب خال کے مکان پر کیپنجا دی گئی۔ مصف بجری مے آخر میں سید مرتعنی سرداری مع تام ا مراشے برا رسکے مکم شاہی کے مطابق سٹکر کا حساب میش کرنے کے لئے یا د شاہ کی خدمت میں

شاہی کے مطابق سٹکر کا صاب بیش کرنے کے لئے با و شاہ کی خدست ہیں ا امر بوسے اور بہشت باغ کے قریب قیام بذیر بوسے ۔ صاحب خال انام سین تفام تفنی نظام اور نیز ویگرا مراا سے ضین فال کے نام سے نے تقے مصاحب خال نے ایک براری اور سی مسین خال سخت م دیا کہتم ابنا نام تبدیل کردوور مذہر اسکے ختن کا ربومین خال سے

اسية قبول نذكها ورمطالمة مخت بموكها مصاحب خال ايك بمست إتفي يرموارموا اور یا پنج یا چو پنزار موار ول اور پیا دول کی جمعیت سے اس نے مین خال سے اعاط پر حمد کیا حسین خال فی میند سوار دل کے عمرا و مقابلہ کیا اور حمَّداً علی میں لشكر پراگنده مبوگیا تعبیس خال نے غیرت شجاعت سے کا مرکبیا ور تنها صابحب خال كے نظر پر حله آور ہروا مسین خال نے ایک تیرماصب خال کی طرف بھین کا نیرصام بنال كے إلى كى بينا فى يرك كا المقى جلا ما ورميدان سے بها كا در ورفتوں كے درسيان برطرف ووالسف كاتا آنكه صاصب خال باغ ك اندر جلاكسا وريا برأكراس. ے کہ تما مرغیموں کونشل کرکے ان کے مال واسار دكني اوميشي خداسيه جاست ستے كرغ ميول كو تاراج وَتَل كريں بير هُمُ إِنْ مِنْ مِنْ مردو بزرگ اُ قاقیول کے مل کرنے پر تبار ہوگیا ورا حرنگرسے کر وہ کے کروہ بیشت باغ کی طرف روا ند بهو گئے۔ قامنی بیگ سید مرتفی میرز امحریفی نظیری اور عین الملک فیشا نوری نے قضامے الی یصر کیاان کے علا و وبقید غریب سلحدار جله من معیما ہواعبا دت من شغل مقانس نے جو شور وغو غاساتو باغ کے دروازہ سے إبيراً يا اتفاق سيسے اسى و قبت صاحب خال غصة ميں تجدا مبواگر داكو دبا وشاہ كے حمتورمیں ما حذیمواا ورعض کیا کرغ میبول نے بلواکیا ہے اوران کا معایہ ہے با د مثنا ه کا قدم ورمیا**ن** سِ*سے اعما کر نمبزا د* ه میرال سین موتخس بإخال كوصادق القول منجها با دست ملا تامل إلى يرسوار مبواا ورحير كوسر برساية من كريك دكني اورستى اميرول كو . حو ماحب فال حكم سے حا صربتے حكم دياك غريبول سے جنگ مرتفنی خال ا ورِّ قاصنی میگ وئیبر و نے غریبوں کے پاس مینجا مرتمبواک جو مگذخود با دشاہ مِ داُستِ اس ملينا أب جنائك الذي في كزنا بإس ا وب سے دورا در حوام خواری بے امرائے غریب ال بیفتائی فال اور بک فال

وورسيلن إفيال ومنيسرة تعدير والم منتها الزوائي الارون روي منت إرفاء كراك عاول شابي القطعي المري أله ماكوروا نه إمريك عند صديد قال البير المراب المراب مروكار ول ك يورا وشرير سندا تدره اللي ينوا ورام ك في فوجور الدين مناقات مدر مُؤمَّنُونِ مِن بِيِّيانِ مِنْ أَحِدِ صُورَةُ حَدِيثُ أَنَّ إِلَا إِنَّا لَا تَكُونُونِ وَاسْلِيهِا ورقدان وفرتزند يرقبفندكميا يه قاضي بجرب ادرابيد مرحفي أراني شابح امحا فظ معني ملا بهسته الأال مست كماكر تيركان من فطر إخيكا ميم ور تربيب ميكرا فاليوب كي مزيد والمست إ در يوسُس مل معين عمل زاه زمار العراييند با دخه المناهب اليهز بالحراسلة بشال قهر وينديقل مي وياياد ورخوا بي "متاركي طرف حالهمد مسيد فعال اس و فعست موجود نه تقایا د شاه کو خاصه پیانے کے بہار کے سے معالی بیت خال باخ کے اندر گیاا ور شاری تعام کا ه کے قریب کینجگراس نے بندا دا زیسے یا و شاہ کو د عا وی نظام شا ون ال كي الرازيمياني ويونكره لابت خال خلاف ماه سه ماه ب رُبوا تفاسبها كدُنو بي حا و تذبيش ألى ياست مرمني نظام في وردازة مام يج عقب میں کھڑنے مروکر بسل بہت قال سیسے اس کی اُنکہ کاسلیمید، دریا فست اُکیا صلابہ تا خال ف اركان دولست كاعربيد ميش كيا ورزباني حقيقت مال سعد إوشا مكواكا وكراكا وكرا تقام شاه بيئدم تيريواد وراس في سابت مال كوحكم وياكه صاحب فيال كوتمبرس ئے اور غربیکوں پر زیا و کالم نہ ہو سے دے مسلا بہت تمال نے نشاری حکم کی میل کی اور صناحب خال کو زجر و تو بین کر کے والیس لایا۔اس وا قعہ۔ ، خال مىلابىت خال كى جان كاليمن موكيا جو كرمِياحب خال كى توت نے اس سے ف زوہ ہو کوشل اک بینا ه لی ـ نظام نشا و کواس وا تعد کی اطال ع جودگی اور اس نے مبلاب شال کوللب كبياا وراسيه المرت كال ا ورمنعسب سرنوبتي برة أزكركي فاصمل كواس كامحكوم بنايا ـ اس درميان مين بعض اعيان للك في تاكيب يرفيا نت كاجرم عايد كيا إ د شاه في است ايك تلعدي تيدكرديا - قاضى كر ميول سن يادشاه عوض کیاکہ جوم نے دولا کھ برون نقد اور ایک لا کھ برول کے جوابرات فرا رہ سے دفیر کا س کے علاوہ جو کچھ لک سے دصول کیا ہے وہ مستزا وسیے۔

أزعكم ذوتو يردوه بتعة ناخى يست وصول كرليس إدشاه بين كهاكدا كرمير سيدصا مسب خود مين على سيرة واه أن من ري رست بول اوروشاكي عقير ترين جيزون كي طبع يس انحفول سني غزا له بيد ومرعت ورازى كى سينيكر ان رتحوم كوليك سيد سعه يرجم زیس لیٹ میں ہے۔ کین ڈریا تومیس میر ہسنے در رقم یہ نوشی ان کوئیتی جا ہے میں کے کسہ گامٹی باکسید تھ زیدان ہے ہے تجالی کرے ال واساسیہ وزن و فرزند کے ان کوان کے والموريد والدكر ورازي المركي المركي أتى ورميتيزال كامتصيدا سدفال تركب كوموست بوالوين من ويد الدر المراد المرام المراد ركوالي الما تست اس مرتب ك يفي إتى احسانال إنش ول بوكمالين إدموداس كيمي ووابتفاويد إر نزاد كو ويساري مير مان مجتنامتها بهال بكب كدمها ببت قال كي مخت كيري سے ما جر إبوكريدا صب قال عرور وكليريك سائفا بيد ودياتين بزاربي خوا أبول ا در سیاشار باسیول کے بمراہ احد گلائے با ہرطاکی نظا م شاہ اس فوف سے اً دَارُ اللَّهُ اللَّهِ وَالِيلِ لا فَيْنِ لا فَيْنِي لِلسَّارِ وَا فَرْبُو الْحِرْصَاصِبِ خَالَ مَا عَاقبت العُرْشِي ية الله كيك المان ي الناس كام أرفر ورووار إلى من ميشا ورصاصب فال يني عبدالم من يوا عاصيها عال احداً با دبيدر محداواح من ينيا ورسيك تكافي اعصارتك جلاكها إلى فلعدف بيكائه سوارول كواسيغ قريب وتكموكردان بند كربيلينا ورجينار توسي اور صرب زن ان يو توكول برسرتين خميب . سر رسید و رسید و رسید و رم رسیاران ان بولول بر سرتی مبسس صاصب خال می منترین کا یک گروه و بلاک برواای و دران میس نظام شاه مجی بر ر كيامها مب خال في أو شاه كوبيغا مه ويأكه و وشرطول برميري حاصري مو قوف سے ول بوک مدلابت مال آستا کہ شاہلی سے وور کیا جائے و وسر سے شہر بدر علی برید سے لیے کرمیری ماگیریں دیدیا جائے۔ نظام شاہ صاصب خال پرہی میریان تها اس نے دولوں مشرا فط قبول كرلينے اور ملابت خال كواس كى جاڭىيقى تُقْبُرا پرر دا شکر دیاا وربیدر کے عاصرہ یس شغول مواعی برید عا دل شا ہ سے مدو کا قوات گا مردا ها دل شاه من حبیساکدا ویرند کوربود ابنرارسوا راس کی مد دسکه منظر دا بد سکتے اسی د وران میں بیمعلوم مواکه شا بنرا د ، بر ان فیج قلعمیں قید تھا فروج کرکے احد نگرکارخ کیا ہے۔ تظام فی میزایا دگا رکندی مرف تطب شاہ کو سات

ات بزارسوارول کے سائد بیدری میدار اور تووسا صب عال کے بمراہ احمد روا ند بموكيا چندر وزي ما ول شاري توج بيدريج كئي ورتطب شاري ساويول مبان كرك كوكلوره كاراه في ميرزايا وكار عاصره مين شغول بروا شارز وه ريان احتكريم اوركب اره باره بنزا راتناص جوصاص فال عديمة ارتص شابراده مكركر ومنع بهو محكة نظام شاه بيجد بريشان بمواا ورصلابت خال ا درديگرامراست فاصل كو جوصامب خال کے سلوک سے آزر دہ سفے سلی تنبش فرایمن روا نذکر کے ایسے معنورس طلب کیا یدا میرها منر بوسے صاصب خال صلابت تمال مے ورودگی خبرتنكر رنجيده بودا وتبل اس مح كصلابت خال احدمكر سيني صاصب خال يسغ سابييون اوراعوان وانصار محميطن روا مذبعوكيا نظام شاه في إلى طف يه توجه زكى ا ورا حد تكريبه ويكر ما تقى يرسوار بهواا در شهرك كوچه و بازارش كشنت لگانی و دمسرے روزشا ہزا وہ بر ہان یا غیبشت کے قربیب بہوئیا اوربادشاہ ا مقی پرسوار موکر کالاحیو تره مے قربیب کھڑا ہوا اوراسد ضاں ا در دیگر سردار و*ن کو ش* تؤيخا مذكے تغدا بنزا د مسكے مقابلہ میں رواند كيا شابنرا د وشكست كفاكر بريان بور نی طرف فراری مرموا و رفظ م شاه کا میاب شهریس داخل موکر میرخلوت نشیس وللها با وشاه كني سيد مرفعني سرنشكر اراك نام فران روان كيا كصاحب خال كوشلي دیکر با د شا دیے معنو رئیں روا نکرے اور اگر حاصری سے انکار کرسے تواس کو ل كرك اسب وليل با د شاه ك باس روا ركر دست اتفاق سي صاحب نمال برس ببرونجا جونکه به امراس کی طبیعت کے خلاف تفااس نے بحری خال نترلىباش كوجوا مراشئے برارمیں دافل اورقلته رئجی میں قیم تھا پیپنیام دیا کائج بی خال این خوا بر کا کام ماصب خال کے ساتھ کردے بحری خال نے خواب ویا یم غ فروش کے بیسر کی یہ شال بنیس ہے کہ وہ ایسروں سے قرابت داری ے صاحب فعال بیجواب سراتنفتہ مواا ور قلائد رمجی پر دھا واردیا بحری خال کے باس کائی نوع نہ تھی اس نے فراری بروکر جالیڈ نیں بیٹاہ کی ا ورصیدخال شیرازی کے اتفاق راسٹے سے ایک عربینہ کھی کنا س کا ملکگار بردا بيونكد سيدم مفتى كوبا وشاه كافران ل جِكاتفااس سَن غدا و ندخال اور

ديگراميرول كوماموركياكه صاصب خال كوسجماكرا حمذبگرروا ذكردين إو وخنسيد تدا دند فای سے کہاکہ اس بدنیجیب کے شرست میرخص نالاں ہے کسی ندکسی ترکم يسداس كولتش كريس تام فالم توثين كرو فعداه ندخال وغيره جالبذ بيرو يخ اوركرى فأ لوك و إلى ميروري في في اور مسرا بدوه مي قريب كمدر مران اميرول-حزات بيركها أديم شاري علم كرموانق ما منزيويت الرحكم موتوسلام مك مع السافاد لاتهاآ لِعْلَكَيِير بِيوسِنْ لِكَا \_ قدرا وَ مَدْ خَالِ كَى إِرى آنَيْ أَ و رصاصب خَالَ مِنْ السِنْ آخُوشَ ميس لياً اور جلامة لكاكرصاصب قال ميراكل كمونست رياسيه حالا تكيراس سفنو و صاحب عال كواس قدر صبوط وبا يا تضاكراس محربيلوكي يُريال توط كني تعيس ا ور یرین ورشی بردهیکا متفاخدا وزر فعال لے صاحب فعال کو زمین پر گزایا اور خبرسے اس کا کام تام کرد یا صاحب تمال محی بهانی اوراس کے اعوان وافصار بیمال دیکھا قرارى بروائے فالدا ويد خال اس موذى كي تمركو دفع كرسمے سيد مقنى كى فدمست من ما *خنر به دا ما مید مرتفنی میند ا* و بشاه هی معتور می*ن مربیشد د و ایند کرسی* اطلاح و می **کنود ک** ئے فرمان میں کے جیندا میروں کوصا حب خاں کے یاس روا مذکبیا مختار کیہ ان كُوشالى ديگرشارى بارگاه مي روا نذكرين ليكن دونا عاقبت انديشي سيسان ايبرول من لاا ورجنگ بي كام آياج نكدال احرنگرخود مي جاست من الغول مندايها إوشاه كوسجها ياكه تظام شاه قطعاً برائم ويمواا وركبي اس كى إزيري شرقى -اس واقسه ك بعاصلابت خال بل مزاحمت امورسلطنت انجام ميسن لكا-اور چیند سال بیداستقلال کے سائنداس نے بسر سکتے اس پرست میں و ماتین مرتبداً كُبر إوشاً ه كا قاصد اعد الكرايا ورنوش وخرم وابس كيا-مراببت خال كيز مان بن انتظام اورامن وا مان اس عرتبه كال كونيج كميا كرمو داكر بايسي وغدخها ورغد شهر كي مفركب ترسيق ملطان محدبن علاالدين مشجه لعد

کیا ظافک بھی نے تعربیف میں ایک تصیدہ تھم کیا جوشنبور زیارہ ارسے ۔ مدوق میں علی مارا یا ایقنول بیولا در اس کے براورزا وہ ایرا

مده به بی و از از شاه تول بودا و راس کے برا درزا وہ ابرائیم عادل نے نوال کی عرب بخت سلطنت برطبوس کیا صلابت خال نے نظام شاہ کو گلنے کرکے عادل خابی دا زوجی ست کی بیخری آسان سمجھ کریا دشاہ سی نظام شاہ کو گلنے کرکے عادل خابی دا زوجی ست کی بیخری آسان سمجھ کریا دشاہ سی بعض مالک پر قبضہ کرنے کی اجازت طلب کی نظام شاہ صف کر ایک کو سیاس خابی منظام شاہ و کر کہ بیزاد اللک کو سیاس کو سیاس کو میں اور میزا دو بید شان و شوکت کے ساتھ عادل شاہی بہزاد اللک کے بیراہ کا اور این کے مقابل کے ساتھ عادل شاہی امرمدی طرف روا نہ کہیا ۔ یہ گروہ ضاہ ورک کے نواح میں مجد نجا دومادل شاہی امیریا بی بیجہ بیجہ کو اس سے مقابل کے ساتھ کا دل شاہی امراک کے ساتھ کا دل شاہی امراک کو سیاس کا میں بیرا دا لگا کے ساتھ کا دل شاہی امراک کا میں سیالاری سے آخر میں عادل شاہی امراک کا میں سیالاری سے آخر میں عادل شاہی امراک کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور جنگ میں الاس کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور جنگ میں بیراک در دہ سیسے اور جنگ میں بیراک در جنگ میں بیراک در دہ سیسے اور در دہ سیسے اور جنگ میں بیراک در خال میں بیراد دا لگاک کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور در جنگ میں بیراک در خال میں بیراد دا لگاک کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور در جنگ میں بیراک کے سیاس کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور جنگ میں بیراد دا لگاک کی سیرسالاری سے آزر دہ سیسے اور در جنگ میں بیراد دا لگاک کی سیرسالاری سے آزر دو صیف اور در جنگ میں بیراد دا لگاک کی سیرسالاری سیسے آزر دوہ سیرے اور در خال کے در کا در جنگ کے دور کی در کا در جنگ کے دور کی در کا در کو کا در کا کھور کے در کا در کا کہ در کا در کا کھور کے در کا کھور کے در کا کھور کے در کا کی در کی کی در کی کور کے در کا کی در کے در کی در کی در کا کھور کی کھور کے در کی کی در کی در کا کی در کی کھور کے در کی کی در کا کی در کی کی در کی در کی در کی در کی کی کھور کے در کی کھور کے در کی کھور کے در کی کھور کے در کی کی کی کھور کے در کے در کی کھور کے در کے در کی کھور کے در کھور کے در کی کھور کے در کی کے در کی کھور کے در کھور کے در کی کھور کے در کے در کی کھور کے در ک

اك كوالله بالدُّريُّ ما دل تنه أي الميرول التياني فوجين ورست كين منيز رتعور أي رات بالأي تني أن الأربوارة بي تعليم بمكر ليها بن موري هي ورساري كال فغلت يهن مبتل منفي اليديني قيام كاد من لو برختندان أ فيرتبنك بيزا فالملك مد است موائم كوانو شكوار والموالحلين شراب الراسة كراهي تقي الوان جواك فاخبر سنة ري مراسيمه بيروه ست إسراغلامين عبي اس كي كدفوع ا ورافيان لفكر اس ك كروش والالالا المريف ف الريار تمركرويا وربغرا والعالب كيدا يكساسو يجاس إنتى كرفتا ركويان كو كال تبا وليداكر : إ - سيد مرفعي من وراد المك كيحة ناصله ليرهيم تحفاليتني ووري كوبها ندبنا ياا ورعياه بهت خال كوكساك يرزا والملكسب نے جناک تر لنے میں جمیل کی اور ایت ورستول کے پیسٹیٹے کا جمطار ایک بیاائر ہالیے اس برمیست نازل موفی انشاایندا س شکست کا تدارن کر دیامهٔ نیکار ایستان تے بید مرتفانی کو سرلشکر مقرر کیا ۔ سید مرتفانی اس جبر سے بید موٹن بہو آریل وتھم کے دوران مي اراميم قطب شاه ف و فات بانیٔ دراس کا فرزند کرمحرقی قطب شاه با دشاه مبوا قطب سنا بی فوج جو نْغْلَا سِمِتْيَا بِسِولِ كُنَّ مِروكَ لِمُسَالِحُ أَنْ فَيُحْتِي اس وا قعد سعير بالبرزل مِوكران سيم على و أوكن سيد مرفى النه قطب شايق ويل سلطنت شاه ميرز الصفها تي سيدمايده ارکے اسی تند بیر کی کرمخرقلی قطب شاہ کوطلب کرکے ان کے اتفاق سیے قلیجہ شاه وركب كام عامره كياا ورجار إيخ ماه برا برمينك كرتار إ فيرا و تدخال ا وربوي فا قىزلىباش ئے اس ز كا مذهبي برخى جا إن فشا ني كى اور اپنى مردا كى سيے شہورا قاق تيرويم لحرامٌ قائرٌ كان قلعه كي نفأ مذوار في وسن كي رافعت كي ا ورُقلعه كي مفاظلت مير عان دول من كونتش كرتار با هرميند نظام نتياه ا ورقطب شداه من مثل الألاآيتده اله ولفريب وعده ل يسع فروب ويناجأ إليكن فائده مذمودا ورتز كاني ايبراسي طرح قلعه کی حفاظت و دوشمن کی مدافعیت میں مصرو نب ریا بیو تکه مهرروز کرتیر تعداد نظام شابيول اورتطب شارمول كي أل برديف في مرتفى منظام اورا براميم قطه طول کا مرہ سے تنگ اُ گئے اوریہ طے کیا کہ بجائے شاہ درک کے بیجا پور محاصره مي كوش كري جب واراللك نتي بهوها شيكاتو و دسرے عالك كى

سنجرين آساني مِود مانيكي يرايفول مشه بيجالوركار خ كها عادل نشامي يَجنت گإه مِي نعو و الميا ايمرول كالبس كى نزاع كى وجه من ابنز كاليلى مولى تقى كونى فس مي وسن ر د نع کرنے پُرستھ دنہ ہوا سید مرصنی اور قطب شکا ہ نے اطبینان کے سائٹ شہر کا محاہ ما مینیتر ند کورموا ایک دست کے بعد بیجا یو دکی میم سیے بھی ناامید ہو کر قطب شاہ ى ديرزا دالملك احد تكرر داند بوطحة -ميرزامير تقى نظيري وغير ومنتبر لوكول كوبيجا يورر والتكرك الإنهيم عاول شاه كي بن كأنبت كابيغام ضاہزا دم كئين كے ساتند دلا۔ اسى زنامة ميں مشيد خال کے نام فران ص مح سمراه قاسم سيك كے ساتھ بيجا بورروا ند موا مينئيد خال انق على رون كالبيد م تفنى في مبتيد خال سے كہاكہ إو شاہ نے جمع جوفران نود ورضی نظام شاہ کے اٹھ کالکھا بموا نہ بمواس پر وہ کل نہ کرے بیج مک ي فرمان با دشاه كاللي نوشا بيس بيس بيش كرنا صروري نبس خيال كرتا ا و ر مین بیجایورد واند زمونے کی اجازت زمیں دلیکتا جمشیرخال سنے!" صلابهت نمال کوالملاع دی ا درفسا دکاموا دایساجیع کیاکداسی سال بیفنی بری شان و شوكت كيسا تفصل ببت فال محيد و تعيير كي المنظر وانه موا يبد تعنى -بسي ديديدا وركر وفرك سائفا حراكم كارخ كياصل ببت خال-مدا نعت کی اور متفنی نظام شاه کو باغ به شست کبیشت سے. با دشاہ کے قیام کے لئے مقرر رویا۔ مرحنی نظام سے عارت بقدا دیس قیام مرا ہ صوالی احد کریں انتیا و رطبت و رکھے قربیب فروش مبوا۔ مبلابت مال منے نظام ضاہ کو مجمل کرتھا بلہ کی اچاز ست کی ورضا ہزادہ میرال صبین کے ممراہ میدمرنی سے جنگ آز انی بروئی سید تصنی کوشکست برونی ا ور مال واسباب واسب وقیل کو

140

میدان جنگ می چیودگر برا رکی طرف فراری بهوالیکن صلابت خال کے تعاقب کی وجسسے برار میں بھی نرقیام کرسکا وریر ان بور کے راسته سے اکبر با وشاہ کی خدمت میں روانہ بروگیا ۔

اسی سال مین فتندانگیزشا بنزاره برمان کوبه لهای وروش احمر نگرلاست احدارا ده کها که تفخی نظام کومیز ول کریے شابزاده برمان کوابنا با دشاه بنائیں - ان لوگول کا ارا ده تفاکه میلی صلابت نمال کوفش کرے اس کے بعد کارد دانی کریں کسین جور وزکد انھول نے ایسے ارتکا ب جرم کامقر کمیا تھا اسی ون تیمی کوصلا بہت خال کوسازش سے اطلاع بروگئی اور بربان شاه اسی طرح کیاس فقسبری بس کوکن کی طرف فراری بروگی کمیکی جو الکرکن میں قیام کرنائی بلاکت کا باعث تھا کجرات

کے رَاستہ کسے اکبر با دشاہ تی بار گا ہیں حاضر بلوگیا -سے تاسم در من امریقی ماد ل خوا کی نیما یہ کاشابیذا

سید قاسم اور میزرانحذقی عاول ضاه کی نبوا ہم کا شاہنرا ده بیرال سین کے ساتھ عقد کرکے عوس کوا مرنگر نے آئے اسی سال اکبر إدشاه نے دکن کی تین کاارا ده کرکے ایسنے کوکہ خان اظم حاکم الوو کے تام فر ان روا نرکیا اور استے سپرسالا رمقر رکز کے بران شاہ اور سید مرختی اور دکھرام اینے برار سے ہم اہ دکن کی طرف روان کیا پر نشکر ولابیت نظام شاک

کی طرف بڑھا اس درمیان میں جاندنی بی سلطان زوجہ ملی عاول نشاہ اپنے سجھا کی ا مرتفتی نظام سے ملیتے کے لئے احر نگروار دہوئی اورصلا بہت خال نے عادل نشاہی کی من من من من کر من کر مند کر مند کر مند کی اور مناوش من من وادوش مند کر اور مندائی

وکیلَ سلطنات دلا درخال کوبیغام دیا کتھیمن تنظام شا دینے قلقیشولاپورہا ند بی ہی کے جہنبریں دیا متھا ا ب مبکہ علی کا ول قوت مروجا کا ورجا ند بی بی میوہ ہوگئی تو ا ب اس قلعہ کو چم کو واپس کردو۔ ولا ورخال نے اس سے انکارکہا صلابت خال نے

اظهار رئے کیا اور ملی عاول شاہ کی تھا ہر کومع شاہزا دہ میرال صین کے دولت آباد رواند کر ویا اور پینکم ویا کہ قلع شولا پور کی واپسی کے بعد شن عقد منعقد کیا جائے اور اگرافیہا نہ موتو پیشن مو توف اعظل سمھا جائے ۔

اکبریا و فیا ہے کے لئار کے ورو دکی خبر پونچی ا ورصلابت خال سنے مروانلی سے م بے کرمیزائورلقی نظیری کوب سالا رمقر کہا اور میں ہزا رسوار ول کی جیست سے

میں رہے رہا ہیں میران وی انکیا بیرزامی تقی نے بر ان بور میرو بھرداج علی خال کو

ا بنائبي نواه بناليامزيز كوكها في الميارسينا ورفع الله ينيرز أي دراج على خال كم واك روا زكيا وراسط فروس كي موافقت سين مع تركير اينا ، وتوريز سف كي المايم كيكين أس مغارت كاليحة تبعد يذ محتلا ورفتم النارشيدان ي سيانيل عراهم وأس أيا - أس يزين عزيز كوكسا ورشيها سيسالدين احدهاكم فالإوتين نفت خالفه سأتقئ را جرعلى نے خان عظم كے مقابلة سى جنگ از الى فا دراك بي الله بين وست كر بادالى مِهِ كُرِ بَعِنْدُ بِينِ مِنْ الله وا ور دكن كي مرحدُ هِي قيام كيا جيندر درّي في فيرِّي ويَي ثبت الي افرا غربزكه كريينك آز ما في كوخلا ف تتعلىت تجه إا ودره مت نواست نوا عركا مرست كوريه كوريك سے بلد ڈاٹھیے برا در إلا ہے ہیں ، اعلی ہو کران کر در کی کوغا ۔۔۔۔ و نتيا كأرويا بيرزا تحرفقي اوررا جدعلي سنةعز يزكؤار كالنيا قسيسا لبيا خان أتلكم لويبهال قسيام يبرزام توققي احد فكرر وارته يربو سينه أكبر بإ وشيا وكود وسريه ميمامنت وربيش سيتقط الار ينزيدكه وكن محيرفرا ترواف كي قويت وشوكست " بهيديك زياء كالويوش الشياني. ... نيز تعاقل معيكا مرليا كورخا ويثى انتنياركي أي زا رايس فتى شاه جوسا، بست خاب كا ت گرفته تصالرتفنی تطام بر اِنقل ما دی در دکیاا در چند تنبهر طهور ما گیبره صل کر ایج به تمی شا و کوچسس قسم کے جوا ہرایت مرغوری بھوتے با وشا ہ کے فکم سے فزا کہ شاہی سے اِس کے باس پیورنخ جاتے تھے اوران کاافتدارر وزیروز بڑمنتا ماتا بھا۔ایک متبہ رمع جو بهرمر دارير وتل يا قوت كي تعيس ا ورا مراج يكيس مرتفني نظام تصب كفنزه يكب رست ما بی اور سی کے دینے سے انکار کیا با و شاہ نے بیجه اکسیدی حکم حاری کسیاا ورصل بنت خال سفے ار کان و واست بیکے مشورہ سے دوسری ان مرصع تسب*یون ک*یمشنا مجھی*یں متی شناہ کومین*ا بیت کردیں ۔ متحی شاہ کومیندروز اس عطير كي تقييقت معلوم يرو تري اوراس سف با وشاه كواطلاع دى تقامرشاه توبيحا غضنا إيا وراس نف صلا بست خال كوظم و إكتبس قدرجوا بهرات خزا زُشابي أمعجوه ہیں ان کو صندو قول سے تھال کرفلال محل کمیں یا وشا ہ کیے سلاحظہ کے لئے الاستراب

صلابت فال إ دشاه كا تقديم كيا وراس في مذكورا لصدر سبيح ا وتعيس مجا كوبا ونشاه كي تكاجون مصيغهان كردياا ورنقيه جوا بهرايت كواسي ايوان مين جنگرا وشأ وطلاح دى نظام شاء يخام اشخاص كوعلى وكرويا اورتحي شاه كح ممراه اس مكان میں داخل ہوا یا رفتا دینے انٹیا ہے ندکور کو ندیا یا ا در نبود تام حوا ہرات کو کمکا کرکے نفيس كييرول ميں ان كولىيەك كرفرش ميں اگف نگادى؛ دركيل كے يا ہر جلا آيا۔ اركان د دله بران تیمزون کی می فغایت پرمقرر تنفی طرمین کنتے اور انھول نے تعواکتش زوہ فرش کے اور کچے نہ دیکھا۔ آگ، حلد سنے جار کھا ٹی گئی اور جوا ہرات والات مرص اگرے سے نکال لیے گئے حس کے بعد معلوم ہوا کہ موامروار پدیکے اور تام اشیا الشون کے سے محفوظ محتیں ساوگوں سے بارشاہ کی اس سر کست کواس کی داواتی اور مبون رجمول كياا وراسى تاريخ سع مرتفني نظام دلوا مذك لقنب سيصفهو وموا-اس وا تعدیکے بعد بازاری گروہ نے با رشاہ ساسے یوٹن کہاکدار کان دولت کا امادہ ہے مسيع هزول كريئ فتا بنراده ميران مسين كوبا وسنساه بنالين مرتفنی نظام ایسنے فرزند کے قتل کرنے برا کا دَہ جُوالیکن ہرجینداس نے کوشش کی ر فنا بنزا ده کو کرفتا رکر کے وہ تعیق کرے سکین صلابت خال نے ہا دخیاہ کوال ہات **كاميوقع منه ويا -اسي و دران مين ابرا رميم عا دل دلا در خال كي شور ه سيفيمياك** أكي بيان أشكالشكرجرا وممراه الحرمه حد نظام شايى يروار و بمواا وربينام وياك شولا بوری والین مسکن تهیس سے ما دل شاہ لسلامت خال کی متندا مگینری-بربيم نبواا وراس فيقلعه اوسد كامحاصره كرليا مرتظام شاهان داقعات كوصلاست سے ایک علال صلابت خال نے عرض کیا کہ با دشاہ کا نیراندیش قلام مول تظام شاه نے کہاکہ میں تیری نافر مانی اور شوعی سے آزر دہ بول سین تھے گوفتار کرکے قيذبين كرسكتا صلابت خال في عوض كياكه إ دشا ة فلعد كالعين فرا ديرس اين إلته سے يا وُل ميں بيڙيال ڈالكرنظر بيئد موجا وُل كانظام شاہ نے كھاكہ قلعہ دنداج تھا رے کے بچویز کرتا ہوں اس ترک مكان بريميو تجاريا نول مين بشريال واليس ا ورياعي مين سوار بهوكرا يست عزيز ول مسه

لهاكه مجعة قلعة وعدراج إدرس لظريفة كرو وبرينه اس - محاصوان الارميم أجوا الدال يرين مورغ فرطنته مي وافل سبت اس كواس قيد من كرا يكون أي والمرية في ك بعد نظام شاه في عدد كا يت ميرزامي آهي كوعمنا يبت كليا وران ايبرول بسيم كماكه ياول فياه مسيقين طرح مكن بمصلح كرلين سان امبيرول منه با وشاء سريم يه روا نديره كنيا- فاول شاوي عن جرابتك تأمل ليربه يعتنى عندسته منعقد كمياكراا ورعروكم بار دیگرایین فرزند کے مل کاارا وہ کیاا ور قاسم ہمائے۔ ا ورمحرتقی مسے کہاکہ تنی پر دیدا رکا اشتیاق فالسک۔ یے شاہرا وہ کومیر سے عشور سی جا صركرويه اليهز بيم خوش بيموية اور الحقول يششا بنزا ده كوقلق ين بارتخالاا ور يا كلي من منه اكر نقل مرننا ه مي صنور مي ميرونجا ديا- با دينهاه - نيزا والإتونير زندير ببجد بهرباني كالطبياركيا ورعاريت بغدار كة تربيب ايك مجره مين است فروحتن كرايا ملن دوسم ، دن تقابنرا ده كوتوشك ا وركما ف الري لعيب كرحم ومير مگاوی ا ور در وانده با برسے بند کر لیا میران مین مسی دسی طرح بالا پوش مسے نوال بعرا برواسيم توشا بيزا ده سف أوا دملند فظالمكين حبب خركه حاكه محبره مين ده وران من فتى شاه وا تعريب فبردار موكيا وراس في رهم كماكر روانه كے سيروكر ديا ان اميرول-ب برده دار بالی میں لبطه اکرخفیہ رواست آیا در وا نہ کرویا نظام شیاه و تیمن روز کے نعاص میں آیا ور شاہزا و ہ کی مثلوا ) کو دیاں شریاکراس ہ حال دریا فعت کمیانتی بشاه نے بواب و یاکر نشاید بازیاں حیکر خاک موقیس نظام شاه فيمخى نشاه پرتشد دكيالمتى شاه نے كورياكري -تم بیگ ا ورمخزقی کے حوالہ کر دیا ہے با وشاہ نے ان آمیروں تو دروازہ قلعہ کے نزويك طلب كبياا وران سے اس كارستفسا أكبيان ايروك مصلحت للي كے كاظست الكاركياا وركماكتهم كواس واقعدكي فيرنيس سيت تظام بشاه فيريم بوك ان امیرون کو تیدکردیا ورمهات سلطنت میرزامی صاوق کے سیرو ۔

ميرزامحرمها وق ميزمين شا بذإه و محتمل كيومعا مذمين بإ وشا ه كياطاعت يذكي نظام غياه في لور وزيئ بدرير زاعم صادق كوهمي نظر بندكر كرساطان مين خيرا دي كوجوا حراكم عِن بِهِذِ الرُّواسُّقَا مِيرِزا فَال مُصِنْعِظا بِ مِن سِرِفرا زُكِرِ يَحِينُفُ مِينَيُّوا فَيُ يِرِمقرر كَم سلطان سين بإدشاه كے اراوہ جوا بسرارت سے عطیہ سے اپنا ہم را زبنا یا و زضیہ طور پر ایک شخص کو دلاور خال کے بيس بيجا يورروان كرك استديريفام ويأكريه بادهاه ويوانه بوكياب اوراس فاراده ركباب كراين فرزند كوقش كيدا أرائم لوك ميرى الما وكروا ورسر عديرا أوتوس باب م درمیان سندانها کرفرزند کو تخت به کوست برمها دون دلا در نمال بنداسس ور نبواً ست کو قبول کیا در ما ول شاه کے ہمرا ہ روانہ ہو امیرز ا خال نے فتی شاہ کے واسطہ سے نظام شاہ سے عرمن کیا کہ عادل شاہ برارلنفکر بیمراہ کے احمد مگر فتح لرسنے کی غرض سے اگر ہا ہے نظام شاہ سنے اس میم کی انجام وہی بیرنا خال سے يبرد كروى اور ميرزاخان ف امرائے الك كواس بهانه سے كرفاول شاہى لشكركشى المتيل اسيرول كى سارش كانينجه ب تيدكرا ياا وران كي مكه ايسن بهي فوا بمول كو لياا درج ارفوج بمراه في كراحد بمرسع بالبرنكلافعية دانوره كي نواح بن تقيم بموا-نظام شا ، ميرزا خال كي تيام ست متوجع جواا وراس في راقم الحروف رومتیقدین حال سے اگاری مال کرنے کے لیئے واند کیا میرزا خال کومعلوم عمل کہ مورخ فرضته بإ ونشاه كا بالفلاص لازم بسيرا ورتيخص تنيقت حال ـ تهم دا تعدید کم وکاست با د فته اه بسے مون کردیگا۔ راقم الحرو ف کے اشکریں آ۔ سے بیجد ریشانی بونی اوراس نے متی شاہ سے کہاکد اگر کم باوشاہ سے بی ممال الراوك مي خود شكيس ماكراميرول كورسن كي مقابلة من جنگ آذ ما في كي ترغيلب وول تويس ايره بزار بول تحارى فدمست ين يني كرول كار متى شاه مفياره بنزار مون كانام سنكر قوراً با دخنا وسمي قلهم سع بير فران لكهوا لياكه خو د ميرزاخ إلى ذكر کی مدا فعت کریسے میرز اخال اس نبیر سے بیجہ خوش ہوا اور اِرہ میزا رہُون تِی شاہ کے اس روا ندکر دینے مِنور مولف کتا سے اللکرای ٹی تھاکہ میرزا فاک بہو کے گیا ا درج كداس كي خوالات سيرخاص وعام الله على عقر ميزاخال ك

إرا ده كمياكه مولف كتاسيها كونظر بند كرسات اكرا فكركي فيرس باد شا هيم من الراسي الكرسه فرارى موكيا يمزنا فالهايد الكساكر و وكومبر عاتما فندري وداني على من يدر المسليل فاموش كروي والمحصل اوروس والمراق يس أربيه على كان معيشر يديمنونار إا ورسيم منوفريند والال وربي رمی به و سن گلیا به مورخ فرشتارین سراید و دیگیافتر بر میدانسسدی رویناند لنصغرن كالشطى شاكسه فيمرى ككن يسا تع بهو خل ف واقعد بين بركز عبرنا قال سنان الألال نه عوارسا و یاک محصر میرزاخان سند ما لكا وَل محصر جو كيم على بيت اس الكي مطال الرائد بالمناه المسه بدريسي كنزلن فريسيها سيراهد السا الذاذب ولسعا أ وروا شريدا سيصدا وراس كا ارا وه سيديرك تشايدا وعميال يسي آوا وكرد ك لا ونفاء بناسط وربعد اسي كداه الكرروان إده نظام شاه اس جركوستكر بجيد جبران مودا ورمورخ فرشته. بنير عرض كيارس واقعه كاعلاج ووطرح ورحكن سبيدا ول يدكدا وشاه تعلوست يمول ا ور الخبير ادو يأتين بنرا سلودار واب ا در فو صفل مسك بممرا ه پیش کی طرف روانه زمود ایمی ا در میرزا نیاک کو سررا ه گرفتا رکزی احمر مے سنتے ہی تمام امراءاور افسان فی جبر خیابی کے نیچے میں بوجا نینگے نظام شاہ۔ كماكر جندر وزكذب كوفلان خواجه سراايك طبق كلمان كاليرس ليظ لا ياسخا توكهاتي بى دردهم ا ورهلى بيدا بونى ا دريندخون وسست بيمى آكيك بينوزيري أنتول ہے اور میں کھوڑے پر موار کہیں ہوسکتا میرافیال سے کہ يرزافان في فواجر مراس سازش كرك زير آلود كما المحص كما ياس يس نے عرض کریا کہ دومسرا علاج یہ بیت کہ صلا بہت خاکن کو قلعہ و ندا زاجتوری سے أزا وكركم جلدسه جلداس كدمع تنام البيرول كي البيخ صنوري طلب فرلاني

ا ورنبو دعی فنکار کے بہانہ سنت یائی سی مٹھنکر بند وجنز کی طرف کو پیج فر ائی ا ور م صلابت نمال سے مدا تا ت فرائی اسیدے کرملایت حال کے صرف قدموسی کا دا تعد ستكرتنام اليهر فبسهران تشكر شا بهراه وربيرزاخال سع حيدا بهوكرا وخناه كيصنور بالمامتر ثيونيا نينك نظام شاه نياه في اسي و تبت ملابت خال تاسم بيگ م مخدمصری کی طلب کے فرامین جاری کئے اورارا وہ کیا اعت عیں سوار ہو کہ نامحاہتی شا ہ ٹکسے ام نے اِ د شاہ کے ئے کرنا خبروع کیا اور کہاکہ إ د ثنا ہ کے الحد تگرسے تکلیتے ہی نے نتمی شاہ کے قول کا یقین کراس راقم الزون كوجود رباركي محا فظت مين شغول تتصاليت حصنور ميس طل بلا دا سط *گفتگو سے سرفرا ز کیا میں نے دکھھا کہ ب*ا و شاہ قوی میک*ی گندم گو*ل ہے کہ بھم اسی قلعہ میں قبام کرکے صلا بہت خاں کے ورو دکا انتظار ب ولف کمات نے بچبوراً کا د شاہ کی رائے سے اتفاق کیالیمن حبب پیروا تعہ فاش مِوگیا تو تام اشخام م جو با دشا ہ کے اِس سفے بیدل ور ایوس ہوکر كروه كے كروه اس سے عدا بروكر دولت آيا درواند برو نے لگے ميرزاحت سے د ومنزل کی ما وایکہ طے کرتا تھاا ور ملد سے جلدا حر نگر نہویج کیا بیرزا فاں نے ارا وہ کیا کہ ت دروازه بندکر کے صلابت خال کے درود تک عسار کی حفاظت کرے لیکن جونکہ تلعه كايبرخسه دوبزرنك قلعهس ينجيه اتزكرميرزا خال سيرجا لائتصاا ورصارهم ا ندرسوامنتی شا وا درایس کی کثیزسنرهٔ یا م ا در تبین پاچیا ریرد ه وار ول کیے ا ور سيختار وكش بوكساا ورسكوت إمس محور محافظ ا فقياد كركيا اسى دوران مين شا مراد وه ورمبرزا خال مين يا جاليس ا و باشول کے ساتھ قلعمی داخل ہوسے اور مشمنیر بربسہ است میں لے بوائے عار ست

يغداويس جدبا د شاه كاسكن عفاكهس آئے اور مبدر بغ ہترخص كوقتل كرينے لگے شابزاد ونے رائم الحروف كو يبني ما وربمتنى كالحاظ كركے ميرسفل سے انع إيا ورمي كوايس سائع عارت كرا ويرك كيا ا ورقولًا ونعلًا جوب ادبي كه دنياي مكن ب با وشاه كيرسائه كرن لكا نظام شاه جيرت سينتا بنرا وه كود كيدر إلى التحا ينا بنرا دهسين فضفيرا وخاو كفكم يرركه كركهاكم اس يخ كوايسا ترسيبيك میں بھونکوں کہ بیٹھ سے کل آئے نظام نتا ہے آ ہر دبھر کر کھاکہ اے مردود عاق شده بسرتیرا باب و دلین روز کامهان سے اگر رحم کرسے تو بہتر سے ور نہ تجها احتيارت منابغراده يه تقرير سنكرعل ت بغدا وسني يجي اتراا درا دجو ديك إ دشاه من الموت من كرفتار تها ناسعادت مند فرندف اس كي موت كا و نتظار ندکیا اور حکم دیا که با دشاه کوحام میں مے جانیں اور حام کا دروازہ بندکر کے گفن میں تینزاگ روشن کریں اور حام کے تام سوراخ بند کرویں۔ اور نظام شاہ کو یانی نہ دیں شاہزا دو کے حکم کی عیل کی گئی اور باوست اسے لا <u>و استری کی سبح کو</u> د نیا سے کو رہے کیا علمائے تبہر نے شیعہ تخيير وتكفين كي در برسم النست لاش كور وصراع بس مدفون كيا بران نظام شاة فاني في بعد كولاش كر المائ معله روانه كي اكراب و دا دا کے پہلومیں بیوند زلمین کر دی جائے مرضی نظام نے جو بیس سال بایخ ميرال حيين بن مراك مين في ميرزا فال كى رائ سه المناياك ى تظام شاه اعام ين بند كرك قبل كهاا ورخو د تخت حكوست يرسيطا إ د شاه نے میرزا ضال کونختا رکائل بنایا اس امیرنے اُرادہ کہا کہ دلا ورخال کی تقلب کر کیے میران مین کوجوسولہ سال کا جوان تھا خانشین ار کے خود عنان حکومت ابسنے ہاتھ میں بے سکین جو نکہ میرال سین طبيعت كمية خصلت اورا عا تبت الديس تفايرزا خال كامنصوب ليوران بموا میران سیرن بهرر در سوار به تا متعا با د شاه سف ایسف دا بیزاد ول) اور نیز وككراهم تفينول كوابسربناكا ورضا شروزلهو ولعب مي بسركه في لكاميرال فيسيمن كا

شعار تھاکر اتوں کو مینول ا درا دابنوں کے ساتھ احمدنگر کے کو بجہ دان رہیں م بدمهوش حيرنيكاماا درجوض كرسله بيئة آثااس كوتير دتفنك ومنتيه سيرقس كرتا تتغليبي درمیان میں بدمعاشوں مے ایک گروہ نے با دشاہ سے عرض کمیا کہ میرز شابنرا وه قاسم برا ورمرتضى نظام كو قلع چیزیرازا دكر کے ایسے مكان میں بوشید مقیم كمیا۔ الكرموقع بإكرا وشا، كومعزول كركے شاہ كاسم كوشخت حكوست پر بٹھائے ميرال مين نے خونٹ زدہ ہوکر میزراخال کو قید کر دیا دوسٹرے د ان معلوم ہواکہ شاہ کا مم کا قصہ غلطب اور با دنناه ن ميزاخال كوبار دراً بناً مقرب بنا يا وراس كامرتبه ليهل سے اور زیاوہ بلند کیامیرزا خال نے گان باطل و فع کرنے کے لئے باوٹ ہستے عرض كياكه وارتان سلطنت كا دجود فتنه دفسا دكا باعسف بوتا بعصلاح وواست یہ بیے کہ شاہ قامم کومع اس کی آل وا ولا دیے تہ تیغ کیا جائے میرال صین سنے میرزا **خا**ل کی راکئے سعے اتفاق کیا وراسی و قست اِس گرد وسکے قبل کا فران مادر كيا يندره نفوس خاندان شاہى كے ايك دن ميں تد تينج كرديد ي مين الكان كاستقلال اب مدست زياده برمه كيا اوربا وشاه كے براوران رضامي أشس خال ا ورطا برخال متى ا ورموننيارى برحالت يل ميرزاخال كى شكايت إدفعاوس کرنے گلے۔ میرال حسین کبھی توان لوگوں سے کہتا کہ میرز ا ضا*ں کو گرفتا رکز کے ت*ہ تینج ارون گا ور میمی به کهتا کداس کو اعتی کے یادی کے بیچے یا تال کرو تکلیزرا ضال نے با دشاہ کے بدا نوال سے اور جو تک جا و وحشمت سے کتارہ نہ کرسکتا اور بے عاج وتخت کی حکد مت کو ترک کرنے پر قا در ند مخطاس سنے ارا وہ کہا کہ میران سین کو حکومت سے معزول کر دے۔ میرانج مین میرزا خال کا مقصد مجھ کیاا وربار ہ جا دی الاول *سئالکہ بیجر*ی بروز خینبنی نمیا نست کے بہا نہ سے آنکس خال کے مکان پرگیا تاکہ میزا خال کا کام تام کروے میزا فیا ل۔ بياري كا عذر كميا ورخو د وعوت ميس مّا يا ورآ قامير شروا ني كوجوا س كامين خواه تفاا وجن كوميرال مين معى إينابا وفاليرمانتا مقاأنكس فال كيمكان ير روا ندکیا۔ آتا میراس وقت انگس خال کے مکان پرمیبو نیاجبکہ با دشاہ طعام سے فراغنت کرمیکا متعا "انکس خال لئے آگا میر کے لین علی وہ دستر خوال مجھیا یا

" قا يبرنے تھوڑا كھا ناكھا يا ا ورميرزا خال كى عليم كے مطابق تے كرا ہوا باہرا يا اور ا پسے سکان روا نہ ہوگیا بیرزا خال نے میرال حسین کو بینیام دیا کہ آتا میسر عالی مرتبہ شاہی ایبر ہے بہتر ہے کہ اسے قلعوا حمد نگرکے با ہرسی عمدہ مکان میں قبام کی اجازَت وی حاَنے اور خلا ،کوحکم ہموکہ اس کا علاج کرئیں شاید با دشاہ کی توجہ سے اس بیاری سے شفایا نے میرا کے میں انگس نمال کے مکان سے با ہر أكر بيرون تلعدايك إغ مين بينها مواتها ميزاخان إد شاهكياس المريا ا در کہاکہ آتا میر کی مالت خراب ہے اگر با دشاہ اس کے حقوق خدست کا لحاظ فراكراس كي عيا ويت كوتشريف بصطبيس توبنده لذازي سي بعيدينه موكا يهرا الحسين نشئة شراب ميس كم بموش عما في الفور د و إثين بي خوابول کے ہمرا ہ بیرزا خال کے ساتھ قلعہ کے اندرگیا۔قلعہ میں صرف بیرزاخاں کے بہی نحوا ہُول کی ایک جاعت موجو دکھی بیرزا خال نے قلعہ کا در دازہ ہب ركے ميران صين كو قيد كرليا اور ميرطا برنيفايورى كو قلعد لماكرر وا ندكياتا كه برإن شاءً بن سين نظام ننا وكي خرد سال بيثول كوا حد نكرلا ي اك جوان میں بہترین ہمواہئے شخت لھوست پر سٹھا یا جائے میرطا ہر دومسرے روزب<sub>ر</sub>ال شلھ ، دو فرز نگرول استعبل وا برامیم کوا حمد نگر لیے آیا در میرزا خاں نے قاسم بیگ ويسرزا محدلقى وغيره تام غربيب أمراكوجوابين سكانون ميس تقيم اورمعامله بالقل بے خبر ستے جبر و تعدی سسے تبہر سسے فلعہ میں طلب کمیا اور ایک محلبر اراست کرے ظہر کے و قبت ہوا در کو چک شاہزا دہ استعمل کوجو بار ہ سال کانوعمر بجہ تما تخت ملومت بربیمها یا درمبارگها د دیسند مین شغول بهوا اسی دوران مین تلعد کے إ ہرشور بنند ہوا ببرزا خال نے حقیقت حال سے آگا ہی کے لئے جِنداشخام كوروانه كيايه لوگ والبس أنت اوركها كه جال خال مهدوى جرايك صدی منصب دارول میں ہے مع دیگرمنصداروں کیے آیا ہے ان اشخاص كا بيان ہے كہ چندروز سے جم نے ابستے با و شاہ ميرال حسين كونہيں ديكھا يا تو ہمیں یا د خداہ کو دکھلا یاجا سے یا نہیں حوداس کے صوریس جا سے دویرزا فال نے بید غردر دیخوت کے ساتھ کہاکہ سرال مین حکمرانی کے الل ہمیں ہے

اب بهاراا ورتفعارا بإ د شاه شا بنزاره أعل بهواتجي با د شاه إ بهراً كرتفها را سلام قبول كريكا جال خال کوا ورزیاده عدا وت بولیٔ ا دراس نے احد نگرمیں سے ا كەمپرزاخال دردىگرغربىپ امرا تلعدىكے اند رجع بيں ان اشخاص نے ميراك سين لو قيد کرليا ہے اور چاہتے ہيں کوکسي د وسر سے خص کو! و شاہ بناليس ہم کو چاہيئے کہ ایسنے با دشاہ کی آزا وی میں کوشش کریں اَ در نویبوں ا در نویب ژا دول کے تسلط سے نجامت مال کریں در نہیتین جالذکہ اس واقعہ کے بعد دکنیوں کے زن و فرز ندیخرمبیول کے اونڈی وغلام ہوجا ٹینگئے۔اہل دکن اس مینا دی کو <u>سنت</u>ے ہی سلح اَ ور مل*ل گر*ہ ہ کے گر وہ قلعہ کی طرف روا نہ ہمویئے *ا ور* دومین کھنیے میں یانے چھ ہزار آ دمیوں کا مجمع ہوگیا بازار کوں کا کے کردہ مجی جال خال کے كروضع ببوكياتا مُصِفيد كسنة قلعه يرحمله كمياجونكه ميزا خال برا دبار حيمايا بهوا تخفاا ورخدا کی مرمنی کا ظهور ندیر ہو نا صروری شفا جال کا کیس ہزا رکھے ایک گردہ کے ہمراً ہ تلعہ کے قریب آیا بیٹرزا خال سے کال نا دائی سے ایک لحروه كواس كيمقا بلهمين وانذكيا جب كدمجوم عام بروكيا وربي شمارسوار ا وربیا دے جبع ہرو گئے اس و قست جال خال کے ہترفض کو ایک ہمیا نی زرسرخ كى عنايت كى اورايينے امول محد سعيدا وركشور خال لاير الدسوغريب زادول سات غريبول ا وربيس دكنيول ا ورايك فيل غلام على نامي كوجال حسّال كي مدا نعت کے لیے روا نہ کیا کشور خال ہرجیند جا ہتا ہٹھا یہ کلیل جاعب لٹاکرگران کے مقابلے میں میج ہے لیکن مجبوراً تلعدسے إبر تكالا ورمردانه وارح كيا اكست غريب نان فيل بوائ اوريندره نفوس شديدزتم كهاكر قلعدكم اندر يبطي اسيط يبزا خال فے غربیب زا دول کوجن کے بحر کوسہ پر اس نے اتنا بڑا کا م کیا تھا مصطرب ریکھا تو حیران ہوکر کہا کہ در کمنیوں کا تا م شور وغل میران سین کے لئے سيعاس كوتنل كردينا جاسئة ناكه فتتنه فردبهو حاسئه ليرزا خال نے استعبل خال ایک غریب زا دوکو محکم ویا ا وراس فے میران سیس کا مترکم کرکے در دازہ کے اور بالائے برج نصب کردیا وربہ اواز بلند کہاکتم ہوگوں کا شور وفل صیب شاہ کے ملامقاياس كاسرها صرميميس جاست كالنبل بن بران خاه كوايسك

باوشاه جانوا ورابيت گھرول كو دائيس جا دُنعفن دكنى اميروِل نے دِالسِي كا ارا د ہ كياليكن جال خال سنے ان كومنع كميا ا دركها كه أكرسين شا وتس كر ڈالا گياہے تو بمكو *کا انتقا م غریب زا د ول سے لے کرائمعیل شاہ کے عہد حک* طنست ابينغ إنتهيس لبينا جابسة بمكوا مورسلطست خو دم ليا صرورت ب كرغريب حكوست كى إكر ابيت إست بالته بين ليس إن تأم التخاص ہے جال خان کوا بنا مرگروہ بٹاکر ملکت کے تام عہدے آئیس میں تقلیم کر لئے اور عوام الناس كى ولديى كے نيخ ايك كروه كوررج وباره كے وروازه كے ياس رواند مے یہ بیغام دیاکہ بوائی کہتے ہیں کریرسر پراٹسین کانہیں ہے اگر سرکو زمین بر پینکدو تو دکنی اور مبشی مایوس جو کرایت اراً دول سسے! زائیس اور جنگ سے محنار کش موکرایینے مکانوں کو دائیس جائیں میرزا خال نے ان کے قول رتبین تے پیچے گرا دیا جال خال اور یا قوت خال مبنی اگرم جانتے تھے میرال حسین کا ہیں کیں جیٹم دیتی کریے کہاکہ یہ سرمیرات سین کا بہیں مرکوایک جا در میں کبیب شرائیت گو شدمیں دنمن کر دیاسی درمیان میں رویل جارہ اور کھانس سے لدے ہوے فروضت کرنے کے لئے جا رہے سطے م دیاکدان کوگرفتا رکرے ان میں انگ لگا دویمال خاں ہے مص المني سين جو مكه برها رطرف الكارب سيني بواليا اندرون وبيرون قلعه كے اضخاص آمدور فعت مذكرية رات گذری ا وراک کی گرمی کم جونی ا در میرزا خال مایی خال ایمن الملک نیشا بدری وغیرہ ایسنے اعوان وا نصار کی ایک جاعست کے سائے معوروں واربواا والمشيرنيام سے كال كردروازة العرب إبركل استحال ميں سے معین تربیر میں اور معین نواح شہریں قتل کئے گئے میرزا خال جنیر روا رز موكيا ورچندروز مك اس كانشان يذ الد و كني ا ورصشي قلعه مي واصل موية ا ورسوا تاسم بیگ سید شرلیف گیلانی اعتا دخال شوستری ا ورخواجه همبالسلام سے تام غریبول کومن کی تعدا د تقریباً نین سوتھی تہ تینج کیاان مقتولوں میں میرزا محد نقی نظیری میرزامحد صادق میرعزیزالدین استرآبا دی اور لا نجم الدین شوستری مجھی داخل ہیں ظلیم ہے کہ ان میں سے ہر فاضل اپنے زیانہ کا لیے نظیر خص تھا میرزاصاد ق یا وجو دعقل و دائش کے بہت انجھا منشی ستھا اور شعر بھی خوب کہتا تنہ ا

مختصری کے منبج کے وقت غریبوں کیکے شنتوں کے پیشتے نظرائے اور جال خِال سَےُ عَلَم دیا کہ غریب و ل کی لاش کو منگل میں تعیینک د واگران کے عزیز بخمینر حقین کرنا چاہیں توان کو منع کرد۔ جال خاں نے بیرال حسین کو باغے روضہ میں وکٹن کر کے آبیل شاہ کو تخت پر بچھا یا اور د د بارہ غریبوں کے مثل اورانکے مکانا ت که تا را ج کرسنے اور جلانے کاحکم ویالشکر بول اور غاریت کروں سانے ت بیدا و در از کیاا و رغ میبول کو ولت ورسوانی کے ساتھ متل اوران کے ا پل وعیال کی آمپروریز ہی کرنے لگئے۔ نفر ببول کے سکا نا ت جلائے گئے ا و رجو الشخاص كرسر برآ وردة ه ستقے وه مجرمول كى طرح إلاك كئے كئے - جوستھ روز برزاخال جیزے نواح بیں گزفتا رکیا گیا جال نمال کے حکم سے پیلے تو گدھے پرسوار کرا کے اس کی نشہیر کرائی گئی اور بعد ازاں اس کے بدن کے عمار کے کارٹ کر دیسے سکتے جمشید خال شیرانه ی ا در اس میران نیسی<sup>س</sup>ین وسید محدا در اس کا فرز در سید ترفنی اس جرم پرکرمیرزاخال کے ہم داستان ستھ تنل کئے گئے اور ان کے مردہ اجمام توپ کے نهر رر كفكرارا ديهيئ كن غزنكه ايك رفسة مين قصبات وشبرين ايك بزار فويب قلّ شُمَّة كُنَّهُ وران كامال دا ساب تاراج كرد ياكياسى د وران مير فر إ دخال مبتنى ا پنی جاگیرسے والیس آیا وراس نے بعض دکن کے اوباشوں کو مزا دیسے کو اس فتنذكو فردكيا ا درغويبول كي اس جاعت نيجوشنا ساني كي دجه ت يُسيول اور عبضيول كرك كموير بنها ل عنى أسس بلا مسع غات إلى بيرار صين سف رواه تين دن فكوست كي تشب سيرس مرقوم سه كرغمير ريسان ابت إب بر ويز و قتل کیانیکن ایک سالی کیا ندرخو دسج لاس کی زندگی کا خاتمه مبوکیا اسی طرح مشتند ملیدہ وعباسی سنے ایسنے پررمتو کل عباسی کے تس میں وکون کے ساتھ کوششش کی

لىكىن نو دايك مسال يميى فرانز دائي زكرسكا. ميرزاع بداللطيف بن ميرزا الغ بيكب بن میرزا شا ہرخ بن امیر میرورصاحب قرال نے تھی ایسنے ایپ سے ساتھ دغا کی اور ا لغ ب*یگ جیسے نامنل زماً مذکو ب*ه تین*خ کیائیکن چه میمینے نسسے ز*یا دہ حکمرا نی *نه کرسکا آهنی*ں مثالول كے مطالق دكن ميں ہي وا تعديثي آيا ميرال صين في آيت بابكو فتل کیالکین ایک سال کال اس پر نیبرسے نہ گذرا۔ استیعمل میں بر ہا ل مرصلی نظام شاہ کے حالات میں ندکور مرد چکا پوکر بران شاہ نظام شاه برجسین نظام شاه که اکر کے تلعہ میں نظر بند تہار ہان سے ا یو ال کرکے کہ اس کا ہوائی مرتصنی نظام یا تو زندہ ہمیں ہے ا در یا مجنون مروکتیا ہیے نر وج کرکے جنگ آ زمانی کی کٹین شکست کھا کر اکبر ہادشاہ کی باركا وميس جلاكميا - بريان نظام كے دو فرزند تھے ابراہيم وسلعيل - ابراہيم كى مال شریخی اوراسی وجه سے اس کا روگ سیاه ا درصور ست مغوب تدیقی به خلاف أسليل تحيج وكوكن كحايك ايسركي وختر كيطن سنطيبيدا موانخفاا وتن صورت وجال ظاہری سے آرا ستر تھا صلابت خال نے ان دونوں بھا تھوں کو کھا کرے قلعمیں نظر بند کرویا تھا۔ میرزاخال نے میرال حسین کے عزل کاارا دہ کیا ورسواان دونوں عجائيوں كے كوئى د وسرا دار ش سلطنت نظام شاہبى دائر ، مكوست ميں موجود رئيما ميزاخاب سنان دونول كوكساكيت طلب كياا دربا وجوداس كي كدا براتيم براتفا مین انعیل کو با د نشاہ بناکراس کے نام کاخطبہ وسکہ جاری کمیا جال خال سائے بھی استعيل شاه كي حكما ني كو تبول كركيء عنان حكومت ايسنے باسخه ميں لي جال خال مبدد كا تحفاا ورجو نکه اسلیل شاه خر د سال عما جال خاں نےخو دیا د نشا و کو کھی ای پر ہسپ میں داخل کر لیا ا وراً تمیما نمناعشہ کے اسائے گرای خطبہ سے تکال ڈالے نہ افرین کو معلوم ہے کہ فرقة مهد وير سيرمحد جونميوري صاحب کي طرف سنو ب ہے سيدمعاصَب منفی الذب شخص بند سے استحر سنا اللہ ہجری میں دعوی کیا کہ میں مہدی موعود بمول يو كالعفن آنا رصرت الممهدي آخرالزال مح سيدصاصب مي المع جلتے عقے اکثرا شخاص ان سے گرویدہ ہو گئے سیدمها حب کے حالات متمبر درایں اس النظراتم الحرَّو فس مورخ فرشته اس ذکر کو نظراندا زکر سے ال طلب کی طرف

رجوع کرتا ہے۔اللیل شا دیے عہدمیں ہیں دستان مے اطراف وجوانیب سے حهدوی فرقه کے مقلدین ن بروی اور با دخیا ہ کی جان نظاری کا دم تھرسے لکتے فرقہ مهدويه جال خال کواينا خليفه مجها ورمشير حلاف اوردا د جان نثاري ويسنے يس کوتا ہی نے کرتا تھا۔ا<sup>نقیل</sup> کے ابتدائی عہد حکومت میں صلابت خال نے **جو قل** كبرارمين براركي سرحد برمنيد ستفا ميران صين كيفتل كي خبرتني ا ورخروج كسيا برار کے امیر فرقهٔ مهدویه کے نلبہ سے آزروہ تھے یا مراصل بہت خال کے ہمراہ احد نگرر دانه بهوسنے۔ ا وحرولا ورخال نے ابراہیم عا دل شا ہستے ا جازت لے کم نظام نناہی ملکت کی شخر کا ارا دہ کر سے بیجا یور سے احر نگر کارخ کیا ۔جال خال سے ندائیوں کی قوت بیطمنن ہوکر دونوں مہم کے سرانجام دیسنے کا ارا دہکیاجال خال با دشاه کو سائند لیکرمیشیتر صلابت خال کے مقا کلرکے کئے روا ندم واسٹ دیداور خو نریز لڑائی کے بعد حوالی بیٹن میں ڈسمن پر غالب آیا ورصلا بت خال برہان لوم اليركي طرف فراري مواجال خال فينس سع ما دل شاميول كيمقا بله كااراده كيا قصبة الشَّعَى كے قريب فريقين كا مقابله مواليكن تقريبًا ببندره روزو و نول الشكرا يك ومرے کے مقابلہ میں خمیمہ زن رہے اور جنگ کی ابتدائسی طرف سے نہوئی انخر میں رسل و رسائل مے ذریعہ سیصنع ہوئی ا دریہ طے یا یاکہ جال خال میرال حسین کی پالی سع سعر ہزار ہوا جعل بہا کے اوا کرہے جال خال رقم ند کورا و اکرسکے احد مگر روانه مروكي مين عيدالفطر كروزجال خال في المي تقريبًا تين سوغريبول كوجو فرا و خال کی سفارش سے ابتک زندہ ستھے پیا دہ وبد مال پیماید کی طر فسی فام البلد كرديا - دلا ورضال في اس جاعت كاحال ابرابيم ما ول سيع عن كيا ا دريه آواره وطن غريب عاول نفاري ملازمين ميں داخل كيدلين حين غيرانيد آسس و قت تك يه لوك با دخنا وجها و كے تكوار الى -راقم الحردف مورخ فرست مترجى انسس صفرس في برى كو احد تكرست بيجا بور وارويدوا ورولا ورها ل يك واسطىست عدائست بنا ہ کے شرقت تدمبوسی سے مضرف موکر با و شاہ مالی جا ہ کے ملامین ہی داصل ببواا ورمينوراسي إركاه عالى كاا دفي خاوم سيهيد اسى زا نديس ولا ورفال سي جوستربرس كاصعف العمر برويكا تعا - ابيت

وتست آخر کا درازه کرمے جال خال کے واسطے آسمیل نظام سے ایک، تولنا سرحال کیاادر بر إن پوراميرسے احد نگر دائيں آيا ۔صلا بت خاں نے سي خدمت کو قبول نہ کيا ١ و ر خو دابين معمور كرو و تعبيعني بلكابور مي قيام افعتا ركيا ورساعت أخرين كاستطر ريا-بالأخراس سال معنی سشه 4 میجری میں اس نے و فات یا گیا وربالا سے کو ہ شرقی احمد نگر خودایسے بناکرد و گنبد میں مدفون میوا۔معلا بت خال نے ایک فرزند سمی مرحلی اپنی یا د گارتھیوڑا سیخص نی الحال مرتعلی شاہ بن شاہ علی کی بارگاہ میں ملازم ہے۔ المنيل نظام مے عبوس كى مبراكبر إ دغا دھے بھي سى ا در بر إن شا ہ كواسس كى جاگیر نک عشر سے جو کابل وسندھ کے ورسیان واقع ہے طلب کیا عرش آستیا نی نے بر اکن شاہ سے فرا اکر احم مگرے اسل وارسٹ تم ہدیں یہ مکس تم کو تخشیا ہو احمیقا تفكركهاس لمكس سكوفتح كمح لطئ دركار مبوايت بيمراه لوا ورايين فرز فدكومعزول كرك خودعنا ن حکومت البسن إسمة ميس لو بر إن شا وسنة عرض كياكدال وكن شا بي له شك بیرے ہمرا ہ دیکھ کرہ ہم میں گزنتار مروجا فیلگے ا ور سرحتی ا ورعنا دیر آ ما د ہ ہرو ل کئے الرَّحْكُم مُهُولَةُ مِنْ تَنْهِما سرحدُ دَكُن كا رخ كر ول! ورايل دَّكن كواينا بهي خوا و رهيعيع بناكم فرمی و لائمست سے موروتی الک پر تعند کر دل إ د شا مسن اس راستے کولین در ما یا ا وریر کنز بندیداس کی جاگیرین عنایت رئیدار جنلی فنان حاکم اسپر کے ایم ایک فران ر دا مذکه یا که بران الملک کی مد دهی کوتاری شرکست بر ان شاه مسر در دان برایج امر منظر من اس في قيام كرك ولايت نظام شاسي كنار يندار وال اورسروارول سے نام وکن کی رسم سے مطابق قول نا سے روا نہ کرے ان کو این الما عست کی ترخمیس دی الن نیسندارول نے یک جمین کا اقرار کرے بران شاہ کے ور و دینو شاؤی کا اظهاركيا بران تناه معدود مع چند سوارول كي بهراه كند والنه كدات م ير رسي واعل مواجها تكيرها ل مشى سف يوسر مدر اليرتفا وعده وزر الكيا ورلفاق عدة الم كر منك أزانى بران شا وكولك سند بوني الدر منك أن الكساري أيم وينرسوكم أراني ميس كام أيا ورخو وبربان شاه خسند وبرحال معظير والبس الميال و شابد وزیکس مورونی پر تبعنه کرنے کی فکریس فلطان دیجاں را بہران کہ ساکہ ا برادميم ما ول شأه ا ورراج على خال في اس كى مدوير كريا ندسى بر إن شا وبناييه ا ۲۸ جلد هم ارم

برارر وارز بمواا ورلفكر فراريم كرين لكا مجال خال كوان واقعاست كي الحلاع أعلى ا دراس نے دس ہزار مہد دیوں کو جمع کہ کے ان سے مشور و کیا بیج قبل وقسال ك بعديه ط يا يك سيدا مجد الملك مهدوى سرنشكر برارى ايسرون معيم اوبران شاه ا وراجعینان کا مقابله کرسے ا درجال خال عادل شاہموں کے متفایلہ میں صف آراہو اس قرار دا دیے سدانق جال نمال انعیل بربان کے بجرا ہ عادل نشاہ کے مقالمہ يس روانه بمواا ور تعبيهٔ دارين كاب بي حريف سے جنگ آنها بهوكر مهر ساولوں كى عبان نثاری ہے نیمن برغالب آیا جال خال سنے تین سونشاہی اِتھدیوں پر قبینہ کیا اس واقعه كے چوستھے روز بيد معلوم مواكه عاول شاور دراج على خال كى كوشش سے امرائے برا رینے بر ان خناہ کی اطاعت قبول کرکے سرحد پر اس سبے الاقات کی جال خال اس خیرکو سنکر برط ی مخمان و خنوکت کے ساتھ برار روانہ ، دالیکن عا دل شاہ۔ سب شوره را مرعلی خار جالی خار او تعاقب کیاا در امرائے برکی کوحکم دیاکتا مراتا ہ کے سٹکر پر میرمیار طرف چھا ہے مار کرنیں و آذوقہ دمن تک پریوسیخے دیں اس واقعہ جال فال کے اکثر ہم آ بی اس کی رفاقت ترک اکر کے بر ان شاہ۔ جال خان ایسنے مہدوی بھا ٹیموں کیے قدیم افرانس اور و فا داری مطبئن جو کرای طرح محدرا سته ط كرد إنتها بهال كك كدر ومنكر تهاسك بريبونجا برإن شاه كم الارتین فی اس گھا ہے کی را وسد و دکر دی تھی جاک خال و وسرے دشوارگذاراه سے بر بان شاہ کی طرف بڑھااس را میں بانی کم یب تھاا وراسی وجہ سے بوا بحد كرم تمى جال نعال كے شاكر لویں نے بحد تكنیف الحفائی ا ور منزل متعين كر نے ميں بيحد حيران مروستے دسی د وران ميں معلوم مواکه تين کوس کے فاصلہ برايک منزل ہے جس میں یانی کغرت سے سومبو دہے جال خال نے مجبور مرد کراس سمت کارخ کیا لیکن جال غال کے درو دہشتہ بیٹرز پر بان شا وا درا حرمی خال نے اس عمام بھی قبعشہ کرلیا میں ایک خان کے اہل کے اہل کے ایک کی موس میں ایس طرف جار تنقريريشان وبدحال د بال بهوسيخ نيكن يه خبر شكرا يكب لق و و ق مثل يب قيام پذير بهوب إلى لفكر سراسيمه و برليفان برطرف و ولسف كلك ان كوسعلوم بهواكه قريب ایک خلستان سے سابی اس مقام پر گئے اور حیوانوں اور انسانوں کے

ن کے سراب کرنے کے لیے معودایان لگیا جال خال سے وریف سے ون صف آرائی کرنی منا سب خیال کیا ا دراسپ وقبل دابل فوج کومیدان جنگ میں آرا ستہ کریکے تصد کو ایک وم پاک کرنا جا ای جال خال کے اعوان وا نعیا راسکے ہم واستال ہو مکئے ا در تیرہ رجب الله الد بجری کو یہ لشکر بر ان شا وا وررا جمالی کے مقاً بدمیں روا نه مِواوُگرمپران د وُنون لشکروں تمیں بیجد فاصله بحقالیکن مہد د یول فے بہ ہزار شقست راستہ طے کیا جال خال ایسے بھائیوں کی توست برنا دال ہو کرتاک کولاکول کالھیل سمجھاا ور شمن کے مقابلہ میں صف اترا ہوا بربان شاہ اور اجمعلی نے تھی جبوراُصف ازائی کی فریقین میں نو زیز چگٹ اِقع بُو ئی مہدویوں نے وہمن کی نعه ج كويسياكر ديا ا ور قريب عثماكدان كونتم موكه ناگاه ايك گولى جال خسال كى ببيثنا نی برگئی آوروه گھوٹریے سے بینچے گزایا قوت خال ا ور خدا و تدخاصتین پہل خواجرمرا نے تو تعن میں خیسر نہ دیمیمی ا ورامعیل نظام کو ہمراہ لے کر فراری مرد کے امرائے بربإن شا من ان کا تعاقب کیا اوریا تو ت خار ا مُرخدا و مُدخال پر غالب اگران کا سرتن سے میداکر کشیال خاںنے دا تعد کو دیکھاا ورسٹعیل نظام کو ایک یمیں حیود کر ترخو دبیجا بور فرار تی ہمواا مراہنے بر ہان شاہیل خال کسے دمت بروار موكر المعيل نظام كواس كے بأب كي صفوري في استے بر إن شاه بيعد نوش ہوا। درراجہ علی خال کومس نے اس معرکہ میں اس کی کافی مدو کی تقی چیزاسپ فیل بطور تحفه كے عنا يت كئے اور خود احد مكر روانه بموالاتعل نظام منے ووسال مراني كى ىر باك نشا ەيىن <sub>ا</sub> بران نظام *ايسىخىغا ئىمتىنى ن*ظام شا وك*ىئے عبدى* تلعەل*باگر* بینس نظام شاه س تید تقا چونکه اس کی جاکیروا فراتنی بیداطینان کے ساتھ ا زندگی *بسرکر تا تھا مُرِفِی نظام کے عَبِد میں صاحب* خال سنے بداعتدانی سے کام لیاا در اس کی روش سے امراا ورا فسران فوج خود باد تناه سے بیزار ہو گئے نظام شاہ صاحب خال کے عقب میں بیدرر وانہ ہمواا ور ا مرا کے گروہ نے موتع پاکر بر ہان فعاہ کے نام عوائفن روانہ کھے کہتھا راہجائی ویوا نہ ہوگیا ہے ا ورحکم انی کے قال نہیں ہے اگرا ہے۔ قلعہ سے عل کر بہال آئیں تو بم سب تحصان بيش أينك رإن شاه ن ما كالعدس معاهده كرك قدم إبركالا.

حوالي حبير بيلٍ بإننج چھ پنزار سوار بر إن خنا و کے گر و جمع موسکتے اوراس کے سررج شاہی سا یونکن کیا گیا مرتفی نظام نے یہ اضار بیدر کے نواح میں سنے اور صلاسے مبلد ا حد نگریہو کیج گیاا ور بر ہانَ شاہ سے ایک رو قبل تیس ہمراہیوں کے ساتھ قلعہ۔ قریب بہو بچ گیاسی دن عصر کے وقت بر ہان غناہ عوام الناس کے اس خیال کودور نَهِ كَ سِيرُ كُهُ بِا دِشَا هِ زِنده نِهِينَ ہے إِنتهى بِرسوار بِمُواا ورَثْلِيرين آيا! رِشَا وَتعمت ِضار چاشنی گیرکے بازاریس آپیونچاا وراس نے زین خال سمنانی کی د دکان پرجوا دویہ فروش مخفا أينا إلتى كعراكيا مرَّفني نظام في زين خال سے سوال كيا كرو كان يركياكيا جُيزيں د پی زین نیال نے جواب د پاکه مجون دا دویه وغیرہ ہرسم کی موجود ہیں ادخاً و نے یو جیماکہ دیونگی کو د *ور کر*نے والی د وانجھی موجو د ہ<u>وزین خال سئے جوا</u>ب دیاکہ ہِرّسم مے جلا ہے کی و وائیں حا عنرہیں با د شا ہ نے کہاکہ خدا جانے میں دیوا نہ ہوں ،حو بقیرو ل کی طرح گوغنشنین مِروکر با د شاہی کرنا جا ہتا ہوں یا میرسے مبھانی کے راغ ب نے باکسی معقول و جرکے ایسے کو اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے *خوا جەزىين نے عومن كىيا با د* شا واطبينان كے ساتھ محمرانی فر ماني*س بر* يان شاه ديوانه ہے میں نے کفران منعست کر محے صغور جیسے شفق د مہر بان تجھا ٹی کے منفا بذہبی رح کت می ہے نظام شا واس تغزیر ہے بیحد خوش مواا درایک ہزار بہون کا کبید زین خال وعنا یہت کرکے روانہ ہموا۔ مرتصنیٰ نظام نے اٹھ برس کے بعدایت کور عایا کے بیش نظركيا بتصااكثرابين ملازمول ورفعا دمول كؤبهجا ناا وران سسه كلام كهامض نظامتم محے اکثر آزار دل کے اسپر کررہے قلعہ میں آیا د ومسرسے دن بریان شاہ باغ منست مجرّ میں فرکش ہوا مرکئی نظام کے گشت لگانے کی خربھیل گئی تھی بر بان نشاہ کے اکثر ندائی اس سير برگفته مِوكرا مرنگر صل ملئ - دو مرب روزيمي مرتفي نظام بايمي برسوار بموا-اور كلعدسه إبركل كريدان من أيادس بزار مواراس مح جترك في عجم موسكة بإرشاه كالاجيوتره كيك قريب كهطرا بهواا ورصلاً بهت خال كوسراشكر مِقْرِكر بسے توب خانه اور إسميول كے ہمراہ بران نظام كے مقابله ميں رواند كيا إن مفت بنيت كے نواح مين جنك بروئي اور بريان نناه تنكست كماكر يجاليورر واند بردكيا مربر إن شاه دوسال کے بعد معن امراکی طلب پر فقرا مذاباس میں احد بگر دار د مواا درابست

اعوان وانصار سنع بيسط كهاكه فلال روزجبكه صلابهت خال ويوان فبايذهين ميها ستنه حكومت كا فيصله كرنا بولويانج موسوار كالكارس برحمله كرساصلا بهت فعال كوتسل كرواليس ادر مرتعنی نظام کوجو د ایوانه موکئیا ہیں ایک قلعہ میں تبید کریکے بر ہاں شاہ کی حکومت کا اعلان باخال اس سازهل سیسے واقف ہوگیا ا ورجوانفخاص کراس سازنش میں شریب سقے ان کوگر فتار کر کے بی دعقو بہت کے ساتھ تہ تینے کیا اور بر ہان سناہ کی ملاهم بم مصروف بهوا بربان شا وفقيرا ند لساس بي شبا بذر وزار د معرسه المحرَّضة مُكُامَا سَتِعَا اس كِيرُ صَالِ بِهِت فيال كِي إِلَيْهِ نها إِلا ورقطب الدين محدخال غزيوى کے مامن میں جوا ندلول گجرات میں تقیم تھا پنا ہ گزیں میوکیا، ورچیندر وزکے بعد اكبرا دشاه كى فدمت ميں حائز بوگيا۔ بر إن ولسبه صدى ايبرون ميں داخل پیوار ور بعد اس کے جب که نان عظم کوکه نے دکن کاسفرکیا اس و قست ایک ہزاری سب دار ہرو کرفان اعظم کے ساتھ کیا گیا۔ خان اعظم نے الایو رہرو تھے کر ملک کو تماہ یا اور بینیل مرام دانس آیا بر بان شاه صا و ق محدخال کے زیمرا وان افغالوں کی یہ کے لئے جو دریا مے سنرھ اور کابل کے درمیان آبا دہر شعین کیا گیا اورسال کا ماكيردارمقرر موا- برإن شاه كافرندا حدككركا فرانروا مواا وراكبرا وشاه استضفحش سنع طلب كريك دكن روارنه كبياد ورحبيساكه مذكور بهواآ فرعمرتاس ص تخت وزاج بن گیا بران شامده مهدوی ندمب کوجواس کے ذرند کے عهد میں لا مج زوگا تقانا بدد کیا ا در حکم دیا که فرقهٔ مرمد وی جهال کہیں کہ یا یا جائے نوراُکتہ تینغ کیا جا \_ مے جِنائِجُلِيلُ نا رئيس السُّ مُدْرِيبُ كا م ونشان تعبى نه رياا ورُثل سابق اليمة اختاع خشر سكے اسائے گرامی قطبہ میں واقعل کئے گئے اور ندمیسب ضیعہ کار داج مہواا مرابعے غریبر اوران کے متوسلین جربیرزا فال کی فنا مست اعال سے مک سے فرار ہو کئے منظ باز درگرا حد تگراسی ا در مجدر پر شهرار با ب کال کا جلوه گاه بن کیابه د لا ورخال منتفی جوعا دل شاه سے احدالا دبیدربھاکے گیا تھا نظام شاہی بازگا ہیں ما حز ہو کرصاصب مسب : حاكير ميوا- عا دل شاه اس سلوك سے رسنجيده ميواا ور بر إن شاه كو يبغام دیا کہ شرط و وسٹی یہ ہے کہ آئی و ورسست کے و وست اور قیمن کے رشمن رای اور نیکی دہدی میں شریک کار ر ایربیگانگی سے بر میز فر الیس بادشا وی وات سے بیب

برمیری مسرکار کے حوام خوار طازم کوجناب زیسنے دربا میں صاحب عنرت و **جا «ب**نائیں امید کے اوشا ، حقوق برا در ٹی وحق گزاری کا لحاظ فراکرایت بھی تھا ہول سکے تلو ب کواً زرِه ه نزکریں گے اور لک و وولت کی خیر د فلا <sup>کے کا ن</sup>صیا*ل کرسے میری خواہش* ومرضى كاخبيل كيميس كئے۔ بريان شاه اس بينيا م سے عُصّہ ميں آيا بريان شاه نے مبنوز ووست وقيمن كويزبينيا فاستغاكه بصرى سيكام ليااوراس ببغام كح جواب يل وصفت أميز وفتنه إلكيم كلات زان مع تكافير فيتر رفيه ما دل شاه تعلى عدا وت ين ا در شدید بروااً ور شمنی کے اظہا رکے لئے بہا نہ ڈمھونٹر نصنے گئا۔ عا دل شاہ سے ملّا عنا يعت الطرجيري كواحد مكرر دا مذكياا وربر إن نظام كوينيام ديائة مين سو إتفى جودالادرخال كى التجربه كارى ونا وانى كى وجه سعة أسب كي قبضه مين أسكيَّة بيس الت كوبراه عنا يست واليس فرمائے اور اس امریس تا خیرنه فرملہ تھے تاکہ نقصان عظیم نہ بر واشت کرنا پڑسے۔ بر إن شا داس ببغام سے اورزیا دہ آئشفتہ مواا ورلشکر شع کر لئے کا حکم دیکرایہ منافق امیروں کے ہمراہ جلد۔ سے جلد مملکت عادل شاہی میں درخل ہوا۔ عا دل شا ہ بر إن كا عدم ووجود برا بر مجه كر بيجا بورسه مركت مك نه كى بر إن شاه ورياست بيوره م كماره منكسره كبردنجا ور د بال سيم آكة قدم بطهانا خلاف ملحت مجهاا ورولاورفال وغيره كيمشوره سعاسى فكرقيام كيا-برإن فناهسني يه طي كياكه نهر فدكوركياس بإرايك قلعة تعيير كراسته وراسي صليك عادل شابي لمكسه بيرقبعنه كرسكه اس لذتعيه قلعد کو *سرحد قرار* دے اوراس کے بعد **رفت**د فقد شولا بورا ورشاہ ویرک پر بھی قامین ومتصرف مو- بر إن نظام في ساعت سعيدافتيا ركيك فين سام كرايل تيزست كاريكرون كو درياسيم ببيو ره مسيع جواس ز ما مذمين بإياب تتما ياراتا راا ورهبال كرقد كم زما ندمین تواعه دا تع تضاا ورامتدا د کی وجهسیشکستدا درخراب مِوجِ کا تضااس ِ مقام پر جديد تلعدى بنيا داوالى ا ورجد سع جلدايك يايد يرد وسرا يايد كعف ملك المرهميل المم تلعه كوتيار كرليس - بيجابور ميصلحية كوئي كشكران كيدها بلهك ليئر وابذ ا ورنظام شاہی اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں شغول رہے۔موسم برسات قريب آيا دراس امركان ديشه مواكه دريات بيوره كاياني يرح كريائس قلعدول كا کے درمیان عالی مر موجلے مس کی دجہ سے عادل شاہی فعرج زیرین مسلم

قبض کرف نظام شاہ سنے اتام گلحہ میں دردانے نصب کئے اور مصار کوتو سیب وضرب زن وغیرہ سے کم کرکے ارا وہ کیا کے عین موسم برساست میں برصرف کنیراس تعلیم کی تعمیم کوتام کرے ۔

اسی در سیان میں دلا ور خال نے پرخیال کیا کہ عبب تک میرامیسا مد ہر دصاصب فراست اميز يجاليوريس مذبيو يخ حاليكا عادل شاه ان مشكلات سيخات مذاينكا مِلا ورخال من اس خیال خام کی بنا ویدعا دل شاه مسعة قولنا سه کی ورنبوا ست کی تاکه مطمئن ہوکر بیجا پورکی را ہے اورشل سابق کے مختار کل میروجائے عا دل شاہ خداسے جا بتا تعاكدولا ورخال اس كوقيعندس أسئة ابراتيم عادل في تولنا مرواندرويا مرج مربر إن شاوسن ولا ورخال كومنع كميالكين اس في تعدل مركب وربيجايورواند **بهوگیا - دلا در خال بیجابدرببرد شخیته رسی ایسنے اعمال کی سنرا میں گرنشار موداا درایک قلعہ** میں نظر بند کردیا گیا۔اب ما دل فیا ہ نے حرایف کی طرف تذجہ کی اور رومی خساں والباس فال وغيره امرائع كماركونظام شاه كے مقابله بیں روایذ كيا بيا يرفلعه كے مزاحم نہ ہوستے بلکہ برگی امیروں کوان کی پانچ یا جھ ہزار صبیب کے ساتھ دریا کے بإراماراا وران كوحكم دياكه صوالى كشكركا وكست اضت وتاراج كريك نظام شايميول كواً رام نه ليينه ويس ما ول شاميدل في حريب كوتنك كباا ورتظام فنا هان كي جرات و خوخی سنے زیرغفبناک ہوا۔ بر پان نظام کو اینے امیروں کی و فا داری پر افتاد شتمارات کے وقت حریف کے تیام کا وکی طرف روانہ ہوامیم کوان کے تربيب بهريخ كلياا ورحرليف من دوج كيسايي ويكدكركوج كما جونكه درياس وقت یا یا ب تھا یہ لوگ نہر کوعبور کر گئے اور روی ضال والسیاس خال کی ہمراہی میں أينى فيس درست كيس-اتفاق ست اس والسناسيل بعظيم آيا وربران شاه رہر کو عبور نہ کرسکا اور اس نے وریا کے اس پارسے میند تو ہیں حریف پر سرکیس سین مب معلوم مواکر فعل لا حاصل سے تواہیے قیام گا ، کی طرف والیس آیا مرائے بری سے دوبار ، دریا کوجور کرکے نظام شامیوں کو تا ضیت و تا راج کرنا ضروع كميا اس والعدكوا يك زا زكذركي اور نظام شاه ك شكرس تحط ك التلور منودار موسئر بربان نظام في مجبور موكر مديد تلعه اسدخال ترك ك سپرد کرکے قلعہ میں بہا در ساؤیوں کی ایک جاعت کو تھپوڑا اور خوواس مقام سے جند منزل کو چ کرکے اپنی ملکت میں قیام پذیر ہوا تاکہ فلہ و آؤوقہ اَسانی سے بہو پخ سکے اور محط کی معیبت سے نجات ہو۔

اب، ومی فال اورالیاس فال نے موقع پاکرتام فوج کے ساتھ دریائے میدره کوعبور کیاا ورمریف کونقصان ببرونجاسے میں سرگرم موسئے بر بان شاہ نے پریشان ہوکر نورخال امیسرا لا مرائے برار کو حوشجاعت دیما دری میں مشہورز ما سہ تحفااکٹرا میرول کی میست میں عا دل ثنا ہی فوج سے مقا بلد کرنے کے لئے اسزد کیا نشکرسے دویاتین کوس کے فاصلہ پر فریقین میں شدید لطونی ہوئی نورخسال عا ول نشاری سرنوبت اعتما و خال ستوستری کے نیز و سے بلاک بروا ورنظام شاہول کو فاصش فنکست مونی بر إن شاہ کے لا يُرمدسو إلى ما ول شاميوب كے معندي تسئے۔ بر إن شا وخود اسے ايرول كى مكا وين وليل وحقير بروكيا وردكن كے نامى اميرول لعيى لال خال ا وراس كے سمائيول في اراده كياكه بر إن غناه كومعزول کر بھے اس کے فرزند اسلیل شاہ کو با دشناہ تبائیں بر بان شاہ اس ارا دہ سے واقعنگ ہوگیا اور اس نے کافل خال وغیروا میرول کوسخت سنرا دی - اہل دکن اس واقعہ سے اورزیاد واکشفیتہ ہموئے اور بر ہان شاہ کے ایک مقرب نحوا جد سرامیمی لیوسف نے بوشن وجال میں بے نظیر تھا یہ طے کہا کہ یوسف رات کو با و فدا ہ کو قتل کر کے استعل شاہ کو حکم ال مشہور کرو کے بران شاہ نے یہ خبر بھی سی سیکن اس کواسس کا یقیین نه آیا ایک شب بر ان شاه سے خواب کا بہانه کیاا وریوسف خواجه سراحنجر إنتهم لي كرا وشاه كي خيبه من داخل موا بران في مست لكاني ا دراس كالمحقة پور ایج نکر پوسف بر إن شاه کو بیحد غزیر تضااس وا تعد سے الیں تیم بوشی کی که کویا اس نے کیمہ وکیما ہی نہ تھا ۔ محدّ تلی تطلب شاہ اور وجہ علی خال نے رنگ وگركول وكیما ا ورمطتبرا مرابعني معطف خال استرابا وي ا ورعبدانسلام توني كوبيجا بوردوا نذكرك ملح كي ورخواست كي مين ما ه عاول شاه كف صلح كرف سد الكاركياليكن تطب شاه ادرال خال فے بھدا صرار کیا اور فا دل شاہ نے اس خرط مصلح قبدل کی کدر إن شاہ اینا ساشتہ قلعه ابسن بى إتحول مع توركرا حد نگروايس مائ في وايم عبدالسلام مفياسي

شرط کے ایفا کا قرار کیا اور عادل شاہ سے کہا کہ بہتر ہے کہ باہ شاہ اپنے کسی میں ایر کوساتھ کر دیں تاکہ اس کے مواجہ میں شرط بوری کر دی جاسے عادل سف اسے خام نواز خال فیار نیس مراح ہے مواجہ میں شرط بوری کر دی جاسے عادل سف اسے خام نواز خال فیار میں مراح کے ایر الشاہ کی خدمت میں روانہ کیا فیا مینواز خال نظام فیاری لفکر کے نواح میں بہو کچا و ر بربان شاہ کے ارکان دولت اس کا استقبال کرکے شاہمنواز خال کو با دست اور موسود میں سے کئے بربان نظام نے نشام نواز خال کے ساتھ رخصہ میں خلعہ کو تو اور نواح بربیٹرہ سے شاہنواز خال کو عزت دومت کے ساتھ رخصہ میں کرکے جلد سے جا دا حر بہو کھا۔

كنشك ببرى ميس بربان نظام سين فرنگريان ركيند مسكه استيسال كارا ده کیا ورا میرول کے ایک گر د وکو ،ندرجیول کی طرف ر وارکیا بر إن شا و کاحکم تھا كه جديها طروريا يمي كناره و التحصيري الرب كيدا دبر ايك تلعة تعييركها جاسف امرطس مقام سے کدارل فرنگ کی کشتیا ک تله تأریکننده که عاتی بیب قلعه کا رقع اسی عامنی بم ا ور قلعه کے برج وہارہ پر توسید و عزرباز ان نفسی کی جانیس تاکہ نفساری کوان کی صروريات زندكي مربهو ينج سلين بادشاه ك حكم كيرمدافق قلعه تعيار بوكيا اوريهه حصار کھوالد کے تام سے موسوم ہوا۔ اہل فرنگ سنے آمدور نست راست کے وقت مقرر کی ا ورتام بندر کا برول سے مقاری کے قبعنہ میں تقع مد دیکے طلبگار موے نعماری نے ایسنے ہم نہ ہب گردہ کی ایدادی اور و مرتب سلااوں پر جون مارا بس سے ہرمرتب دویاتین ہزار دکی مل موسے بران شا واگرج دل ہیں تو وكهنيول كي تسل مع العين برظا براس وا تعديدافسوس كيابرإن نظام نے فرا و خال ا ورشیا عست خال مشی کو دیگرا مراسع محمن کے جمرا جن سے بارست مطنئن ندمتها دس بغرار سوار دل كي مبعيت مسع صعبار كمهو الدروارة كياج ذكه روبسائی اور دمن کے بندگا مول سے جو گجرا سے اور وکن کے درمیان واقع میں ر یکندہ کے باشدوں کو کا نی مدو بہو کے حیکی تھی اس کے نظام شاہ سے بہا ورخال کیلانی کو دیگر غربیب امرا کے سابقة سرلشکر مقرر کریے ان بنا در کی مہم پرشعین کسیا۔ بها درخال اس مقام پر بهبو تجا ورستره شوال سنند جری کوایک بزار نو تخوار فرفتی

اسی دوران میں بندرگا ه چبول میں ایک عظیم امشان ماد فیربیش آیا جس کی تفعیل میں دوران میں بندرگا ه چبول میں ایک عظیم امشان ماد فیربیش آیا جس کی

تلعد کہوالہ کی تعیرا وراس کے استحکام کے بعد فرا و خال اسدخال تاج خال اورنصیراللک و غیرہ امرائے نا مدار قلعہ کی حفاظت اورنصاری کی مدافعت ہیں جان و دل سے کو شان سختے اور آبل فرنگ پر ہرطرف سے راہ آمد و شدمسدوو متنی قریب متفاکہ نصرانی تنگ آگرا وارہ وطن ہوجا ئیں کہ ناگاہ ہر ان ہوائی نفائی فلسانی کا فلکار ہوا اور حکم و یا کہ ہرسین عورت خواہ مماحب شوہر ہو یا کنواری اس کے علی میں ما صری جا سے یا و ضاہ کی اس روغی سے خاص و عام سب اس کے علی میں ما صری جا ہونے اور ضاہ کی اس روغی سے خاص و عام سب اس سے برگفتہ ہوگئے۔ بر بان نظام کو معلوم ہوا کہ فعیاعت خال کی زوجہ ہی داس صاحب میں وجال ہے یا و ضاہ سے عورت کو طلب کیا غیادت خال کی زوجہ ہی داس صاحب میں وجال ہے یا و ضاہ سے اس عورت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال کی دوجہ ہی صاحب میں وجال ہے یا و ضاہ سے اس عورت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال ہے اور شاہ سے می درت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال ہے اور شاہ سے می درت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال ہے اور شاہ سے می درت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال ہے در اور سے می درت کو طلب کیا غیادہ سے خاص خال ہے در اور سے در اور سے در اور سے اور شاہ سے درت کو طلب کیا غیادہ سے خال ہے در اور سے در سے در سے در اور سے در اور سے در اور سے در سے در اور سے در سے در اور سے در سے در سے در اور سے در سے در سے در اور سے در سے

74-

زوجه كيدوا شركه يضعيه انكاركها بإدشاه مضاس البيركوايك قلعهي قيدكرويا ا وروس کی ز وجه حرم مبرائے شاہی میں بہریخیا دی گئی اِ دشاہ نے اسب عورت لوليشد شركها وربالاس كي عصمت ورى كئ موفع عورست كو وايسس كرديا شیجاعست خال نے اپنتے شکم پرخنجر مار کرخود کھی کرلی اس واقعہ سے اہل کرن اور زباده أزرده بموسعًا درجوا ميركة فلعة كبهواله كي محافظت يرشعين سقع النمول-یمی خاطر نبود ه حصار کی حفاظت منه کی ان امیرول بنے ارا دہ کیا کہ موقع بایکراحمد مگر ر دا ژبه در او زهو دیر بان شاه سکه د قعید کی گوشش کریں ابل فیزنک کویدا مرحلیم مِوكُما ، ورائفول نے ساجھ کشتیاں ساہمیوں سے معمور مختلف بندر کا ہموں سے طلب سیر، ورا نده بری را ت می تلعه کیواله سے گزر کرد کمینده بیو بج کئے سول ذى الجعيري مسم كوت قريبًا جيار بنرار فرنكي صاركهواله كي طرف بط صعة ماج خسال اور انی رائے جو کیل جا عت کے ساتھ بیرون حصار فروکش کھنے بدحواس خواب سے بيدارم وساء ورخلعه كے اندريناه كزيں مروب فريكيول في ان كوست ل كرنا شردع كبياج وكدفرا وفال ربخ كى وجسية لسابق كعما فظمت مذكرتا تقيا در دازه کے تمہدانوک نے اربکی کما وجہ سے ابتکب در وازے کھلے ریکھے بیٹھے مال فرنگ *مسٹوانوں کے تعاقب میں ارسے ستھے انت*ھوں سنے در بالڈس کو درواز سے ہیں۔ الرسن كاموتع مدوياماج نمال اوامرفي رائع كي عقب بين حصار كم اندر يط الله ا ورسلانول كوتمل كرنا شردع كيا فرما د خال ا دراسدها ل الح الل قلعه کی فراد رسنی ا درخوا ب سیع بیدار *برد کراسطفے* با وجو دیکہ حصار میں سلالوں کی تعالد زنتیون سے و وجند تھی کئین سب کے سب حیران و پر بیشان کھٹر سے سکتے فرنگيوب من بكرايوب كى طرح مسلا تول كو ذبح كرنا مشره ع كىيا اُحِرِيْم دون يس يا باره بنزارسلان من بو كي الله ونك في العكهدا لدكوت واكتام مال واساب برقبضه كرلياا ورسوا فرإ دخاب كي جوزغم خوره وتنعا بقيه تمامسلان فزنكيول كي بأعدي كرنتار مو كيف إل فرنك في المسلان ايرول كوتس كرفا البرال اله فيدا حبارسين اوراس شكسف كوعين فع سجما إد شاهف اب غريبول بر تذجرى ورمرهنى فال الجوعبدالسلام عرب احدبيك تزكباش خال فليفه

عرب ا وز بک بها در وغیره کوم شبرا مار مع عطاکها . با دشاه من اراده کیا کدال حب بد امیرون کو بندرصول دوارز کرکے نصاری کو پال کرے کو ناگاہ حاول نشاہ کے برا در نے جو تلعد لکوان میں نبید تھا تر و ج کرنے بر إن شاہ سے مدوطاسے کی اور میرورہ كياكد يجايد رير قبضه كريد يك بعد نؤلاكه بهون ووسو إلتقى اور تلعه شولا بورر إن شاه كے نذر كر كيا بريان شا وطمع كے وام مي گرفتار جواا ورا را د و كياك يبياس اس ابم كو انعام دیرنصاری کی خبرہے۔ ہر اِن نظام رہے الاول تشنط ہو کی میں احمد نگر۔۔۔ ہے بلگوان روانه جوالیکن پرنده کے تواح ملی استے معلوم ہواکہ ما دل سنا کا بعل فی معركة بعث السركام أيار إن تظام حيران مشيان وابس آيا إرشاه كواد يريخ مودا و ركلفت ديريد أيس اس تدراصًا قد جواكر إن نظام علين يوكرما م فرال بوكيا - مادل شاه كومعدوم تعاكه برإن نظام في اس كيارا ورشيزاده العلل مك إبدا د کاارا د و کبیا مخفار عا ول شا و بنے کدورت کی وجہ سے اپینے سرعد ہی امیروں گو علم دیا که ملکت نظام شاہی میں وافل میوکر افست و تاراج کریں۔ بر إن شاہ۔ منكنا وري راجر الكسيع عبد دبيال كيا ا وسط يا ياكه ايك طرف من اجراج لرنافك على كركے قلع ميكا يور يرقب كرسي ور دومرى طرف يردكر تلعد شو لا بوربين تبضير السف راجركن الكسف يرشرط قبول كرلى وربان نظام نے کم جادی الاول سند لی کوم تعنی انجو کو سید سالار مقرر کرسکے افلام خال مول سیخ عرب ور عام فریب ایرول کے ممراه وس یا باره بغرارسوار ول کی سے امرائے برکی کے مقابلہ اور ماول تفاہی ملک کو اراج کرنے کے ليے روان کيا با د شا حسنے مرتفئی انجوسے کہاکہ برسمی سمست یا ب ہوکرلشکردار کے بيما واسي طرف أتنا يول تعنى الجوحوالي حصارتين بيبو نجاا وراس سنه اوز بكسه بوادر توبیشرد مقرر کرے امرائے برکی کے مقابلہ میں رواند کیا۔ نظام سف ہیدل کو شكست بموتئ اورا وزبك بها درتس مواباد شاه اس خبركوسكرا ورزياده رنجيده موا وراب من اس قدر بطيع كيا كمالاعلاج موسكة برياك نظام اسبال تعنى امرتب مح قد كافتكار بهواا ورانكل ماحب فرافل موكيا - يا دشاه سنخ ابين فرند اكبرشا بزاده أيراميم كوابنا ولي عدمغر كها-برإن تظام البين فرزندكومبك

شا بهزاده المعيل مصداس نباء برناراس متعاكه بيرنها بنزاده مهدوي مذمبب اورآفاقيول كالتيمن ب اخلاص خال يه جابتا سقاكه شابزا ده المغيل حكمال بهوا براجسيهمكي ہ فی عهدی کی خبر نظر بچه رنجبید ، بهوا اخلاص خال نے مرتضلی انجو کے کشکریس بیر شبهور بر دیا که بر بان شاه نوت مهو کیاہے اخلا*می خال سنے جال خال کی تقلید کی اور* عكم دياك غريبول كالل داساب اب اراح كيا ماست مرتفني خال كواس واقعه كي خبر پرونی ا وروه مهمی مسلح بروکرآما وه به قتال بردانیفن ا مرائے غربیب نے احمد نگر می راہ نی ا درجندسے عبلہ بر ان شاہ کے پاس بہو بج کئے بہا درخال کیلانی کو بر بان شاہ کی موت کالیقین آگیا یہ امیرچیز نغریب امیروں کو ہمراہ لے کر پیجا پور روامذ مواكيا يرتينج عيدالسلام عرب صيل كو وكفتيو ل كى دوستى ير يورااعتما وتصالفكري میں مقیم ر انسین اہل وکن اس سے رشمن جانی ٹا بت ہرد سے اور دکنی وحب شسی امیروں نے غریب عرب اور اس کے تاہ علقین کوتش کیا۔ اخلاص خال لئے غريبوك إلى وتم كرك أس فتنه كو خروكرنا جا إلا ورخو دير إن شاه كے تبا وكرك کے کینے تنام کرنی ا درمیشی ایبروں کے ہمراہ اخد نگر کی راہ لی ۔ بربان شاہ نے ایک گروہ کو ا خلاص خال کے باس روا مذِ کمیاا ورجہال تک مکن تختااس کونفینمت کی کٹیل جونکہ اس کی سرشی انتہاکو بہو ہے جکی تھی ا وراس کے ول ود ماغ ارتکاب جرم سنے مكناه سية تاريك، ميورست تقعراه داست يريذاً يا يا دشاه إوجود دهنعف وأالذاني کے یائی میں سوار برداا در العد سے تکل کرجیزوا نظاب گیرا ورنیزو بگرادازم سلطنت شا بزاده برابيم كوعنا يست كية . بران نظام سف اسى وان الين والده كي بناكرده عل بوايون بوريس عيام كيا- د ومرس دن ملج كواخلاص خال ك ايسن ولى ت کے مقابلہ یک دا دھھوامی وی اومنفیس آرا ست*ہ کریکے* بادشاہ کے مقابلہ میں آیا کفران نعست کا و بال اس مے دفا ایر پرنادل مورا ور نسای نوج سے شكست كعاكرية نده بماككيا برلان شاه كاسياب بموكرا فدنكرك قلعين واس أياج نكه اس معركه مي إ د شا وكو بيمدز حست الطعاني برطي تعيى اس كامرض اورزياده ر تی کوکیا اس معرکه کے دو مرے ہی دن بینی امٹھارہ شعبان سے نالہ بہجری کو بإن شاه سف وفات يافي اس إوشاه في اسال سوله ون حكمراني كى -

مولا ناظہوری نے اپنی مشہور نظم ساتی نا مرکوش میں تقریباً جار ہزار اشتعاری برإن شاة فانى كے نام سے معنول كياہيے - ينظم بهت خوس اورعام طور پر شعراء دعقلا کے طبقہ میں مقبول ہے۔ ا براہیم نظام ابراہیم نظام ایسے اب ی وفات کے بعد تخن مکوست پر بیٹھا میال نجوی دلنی جوبر إن شاه کے اتا بک عظم او نشاه کی وصیت کے بربان نظام مطابق وليل سلطنت مقرر بوسے ميان منجوى في ايسے فرندول ا وربيحاييُّو ل كواميرول كير كروه بي داخل كبيا ا خلاص خال مولد نے با وجو داس نمک حرامی کے کدمرحوم باد شاہ کے مقابلیں صف آرا یہوا محقالہ راہیم نظام كى خدمست ميں قاصدروانه كئے إورابينے تصور كى معافى اور تولنا سكا خواسكا مواا برایم نظام اور میال نجوی اس کی مرکشی سے بھیضہ ڈرتے رہتے کتھے بادشاہ و کیل نے دلنا مدار سال کیا اور افعلاص خال مولد لئے احمد نگر بیرد محیکر مستعبول ا درمولد وں کے ایک گروہ کو اپنا دست گرفتہ بنایا ۔اس نہ مایہ میں احد نگریں دوفرق تصے ایک کرد و میان نجری کا حاشیہ نشین متعیا اور د دسراا خلاص خال کا دم تعبر تا تنها ب سے بازا ورماحب دعوے تفاراس طالف الملوكي سے سلطنت بالکل بے رونق مِوكنی برخص كے سريس نياسوداسا ياا دراين اين مجلسوں میں دون کی لیننے لگا یمھی تو بیر کر دہ اکبرا دشاہ کے مقابلہ کے لئے تعار موتے اور معی ابراہیم عاول سے بر سربیکار مرونیکا دعوی کرتا ۔ نظام شاہیوں نے عا دل شاه کیے الیمی کیرصفدی سے جو عالی نسب سیر متعا بدسلو کی کی اور وشت انگیز تقسريريس كين - عادل شاه في يرتام انعبار سنة اورنظام شابى فاعدان كى ببيبو دى كا ضال كركان بيا وبول كوتنبهه كرناصر درى سجها با وشاه بيجا يور سے نشاہ درک روانہ ہوا۔اخلاص نمال اورانس کے کردہ کا ضیال تھا کر لفکر جمع كرك مرحد برعادل شاه سے مقابله كرنا جاہئے - سيال منجمو لفاس السط ولیند ذکیا ورکماک عارالشکریے سروسالمان سے اورا بربادشاہ کے لیوسے طبع نہیں ہیں بہترہے کہ خاصد تحفے و ہدیئے لیکرعا دل شاہ کی خدست میں مواند بمول ا وراس و قست اس مصلح كرلى جائے ا دراطينان كے ساتھ ملكى ومانى

امدركوا تجام ديكراكبريا دشاه كيدمقا بلهك ليؤسيار بيون اخلامي خال جوكم فيم اور ماسجه تفااس في اس رائ كوقبول نه كيا ورشاه ورك كى المف لشاكشي كرف يب امراركيا ينظام شاه مجي دل سيد افلام خال كاطر فدا رخفا سال منجوى فے سکوت افتیارکیا ور بادشاه دغیره نے شاه درک کاسفرکیا - نشکر سرحد پر پرونجااور سيل نجوية تجبت تام كرف كو لئة كيرايك علبس طوالي المعقد كي ا درا بيرول سع كهاكه ما دل نناه ایت لك مي بيشاي إدنناه ا دراس كي نوج نے جم كولسى طرح كانقصا نبيس برونجا ياب يه بركرمنا سب بنيس كربه اپني طرف س مِنْكُ كَى تَحْرِيك كرين الب بعبى صفح كا در وازه كهالا ہے بہتر سبت كم الانت ودوتى كوابنا شعار بذاكرَ عبك وجدل كوسو توف ركهو-ا براهيم نتالام شراً ب كاستعالا بمور إنتفا ا در ایک مخطی پینے اوش رحواس پی بندا تا مخدا اس نے اخلام نمال ا و ر اس کے مددگار در کو جنگ آز مائی کا شایق پاکرسیال منجو کی تجدیز کو د و بار درو کیا ۔ ا برا میم نظام نے عاول شاہی سرحد میں قدم رکھاممید خال شی نے جوعا ول شاہ كى طرف سے سرحد كى مفاظست ير مقربتها اپنى نورج آداستة كريمے مدا فعست كا اراده نیاسال مجوجهان دیده و تجربه کار ایر رخصاس مند بنکب بے فوصنگ د مکھ کومی مضال وبيفام وباكر وارا إدفنا وجوان ناحجر بالكهبيحا ورها شيتين شريرا ورانسانيست مسعفا لیٰ چیں اس پرستم بیہ ہے کہ یا دیناً ہ ساتی و تسراب کا متعالا میوکر سیوش وحوا س سب کھو بمیٹھا ہے۔ میکری التجائبی یہ ہے کہ اب آج کے دن جوما و ذی الحجہ کا ایک رونسب جنگ وحدال سے کنار مش رہیں اور قتال کوموا مجھیں شاید ہم فرمت يكربا وشاه كوزما نه كانشيب و فراتز محاكر را ه را س ست برلاملیل سان مجوی نیم اینی انتدعا قبول كرين كے لية حميد خال كو عادل نفا دكي قتم تعبى وي حميد خال-اس تجویز کو تبول کیا اور نظام خیا و کے مقا لمہ سے کنار کش مبروکواس کے دست راست ی طرف ایک کوس کے فاصلہ بیقیم موال براہیم نظام موقع پر بہونجا وراس نے حيد تمان كونها إنوجوان إو شاه في اس واقعد كوح لف كي كمزوري يرحمول كيا ا در حس تارج عمن ۱۹۰۶ س ر وزاس میدان می**مهیم را - رات کو میان منجوا** ور اس کے بہی نما دیوں نے بھر یا و شاہ کوسٹے کے اِرسے میں تصیحت کی تسیان جا

باد شاہ کی عمر کا بیما نالبر پر ہو دیکا تھا اس نے مے خواری کے نشد میں اس کروہ کی نہ سنی ۱ ور د و سرے روز حبنگ کی مفیس درست کیس میشی خال اس واقع ا کا ہ مواا وراس نے بھی اپنی فوج آرا ستہ کی ا درجلد۔۔۔ جلد میدان میں آگیا تقریہ بچاس ہزار سوار ایک د دسرے کے مثقا بلدیں صف اگرا ہوے ا ورطر قبین ک میں شدید معرکد آرائی مونی را تفاق مصانظام شاہ کے میمند نے عاول شاہ کے سيسره كونسكست دى ا ورتين كوس ا ن كاتعا قتب كياطر فين ميں برفراتي ايسے کو فاتح سجھنا تھا دولول گروہ ایک د دسرے کوتا راج کرئے میں متلغول ہوئے ابراأيم نظام السنحينذ سمتشنيول كيمرا وجوتعدا دمين سوسسے زايد سستھے سيدان مي ره كيا إبرابيم كے بمراه جب مراه جب ألمني معي تي ميل خال خوا جه سرا مقصو دخا*ل ترک شخن*تیل ایک بنزارسوار دل ۱ ورمترطنگی اِتقیول کے ہمرا ہ<sup>ا</sup> ا براہیم نظام کے قریب بہو کنے ہرجندا براہیم نظام کے ہمرامیول نے اس سے كهاكه حريف كي فوج بهمست بهت زياده ب سيدان سے كتار بش مهوجا نا ہے لیکن ا براہیم نے شراب کے نشہ میں ایک نسنی ا ور التقیاد ل کو أسكة برصاكر الوارنيام سيفني ورحريف برحله وربروا - يبله بي حله من ايك عا دل شاہی سوار کے نیزہ سے رحمی موکر گھوڑ سے سے منتی گراا ور گرتے ہی تعنظ موگيا يبيل خال في اس كى لاش يالكى ميں احمر نگرر وا نه كرا ني اور اسكے التعييون يرقبعه كرليامهيل خال نے رات محواس منظل كو طے كيا - نظام شاہى میرجوعا دل شادمیوں کے تعاقب میں روانہ میوٹے یتھے بے تعار ال عنیہت ليكرداكبس بوسے ان اميروںنے ابراہيم نظام کے قتل کی خبرسنی ا ور ہنرخف می نیسی طرف فراری رپوگیامهیل خال کے دومرے روز نظام شاہی توپنانہ ير قبينه كرك عا دل شاه كي فارست بيل روا زكر ديا-سيان مجوسب سيميل للعدُّا حونگريْب بيونجا احر نام ايك د داز ده ساله الأكے كومعن اس گان ير كه يه نظام تنابی س سے والت آبادسے طلب کرے اس کو فرا نروابنایا ا ورا براہیم نظام کے ٹیپزھوا ر فرزند کوجینر کے قلعۂ جوند میں نظر بندکرویا ابراہیم نظام نے دوروز کم جارا و مگوست کی ۔

ا حمد تنباه بن اظام خال ورد یگراعیان مک کی خانه طنگی کی و جر سے شا وطب ایسر ا براهیم نظام شاه کانوعمر بچر کم سنی کی حالت میں تعب رکیاگیا أسيامنجرى دكني جلدست حلد احر نكريبونجاا ورقلعه دخزارراينا قصهٔ کرلیا ا خلاص خال و دیگرا راکین در بار نے ایک علیہ شورہ مقرر کیا۔ اُ و ر تخت نشینی کے بارے میں گفتگو شروع مونی ۔ افسران فوج نے جاندسلطان كوبها درشاه بن ايرارميم نظام شا وي طرف الل يايلين سيال منجون أثبيش دنني امیر دل نے بہا در شاہ کو بوج طبغر سنی کے جواس و قنت ایک سال سارتا اہ كانتها ًإ دشاه رز قبول كياا فسران فو سج تجعي سيال منجوى وغيره كمي بهم زيان موت ا ورجا ندسلطان كى رائے سے مخالفت كى -ان ايسرول كنے إيم عمدويان كركے خواجه نظام استراك دى كوجوخاندان نظام شائى سيفطاب ميرسال نى يرسرفرا زعقاا يك كروه كيے ساتھ قلعہ جنبرر وا مذكباً اور احدیثاہ بن شاہ طاً ہم کو احد نگرلاکڑھین عید قربان کے دن ستن کہ بہری میں تخت حکوست پر جھاکر و واز د وا ام کا خطبہ کک میں جاری کیا ۔ امیروں کنے مناصب اور عہد۔ أكبس من تقليم كركية وربها در نفا وكوج بهيتنه سنه حا ندسلطان كي أغوش مي يرورش يار إلحقا لكرسے زبروستى كر قلعد جو ند حبيري نظر بندكرويا جيند ر وزکے بعد معلوم برواکہ احر شاہ خاندان نظام شاہی سے نہیں ہوا فام خال ودیگرا نسران فوج اینی اس حرکت سے شرمند ہ ہموسے ا وربیرکوش شروع کی کدا حمر شاہ کومعیز ول کریں۔ اس اجال کی تفکیل یہ ہے کہ بر إن نظام شاہ کی و قات کے بعضین نظام

اس اجال کی سیس بیسی کر بر ان نظام شاه کی و قات کے بعد سین نظام شاه فرا نر وابروا صین نظام سے برا دران قیقی بعنی سلطان خدا به در و شاه علی حجر با دران قیقی بعنی سلطان خدا بهت و شاه علی حجر با قیام کرناموجب با کست سمجها در برایک بند و مثان کے کسی ندسی گویشہ میں بناه گزیں بموگیا۔ ایک سمجها در برایک بند و مثان کے کسی ندسی گویشہ میں بناه گزیں بموگیا۔ ایک نامذ کے بعد مرتضی نظام شاه کے عبد میں ایک محفق سمی شاه طا برحد را با دیک نواز میں وار دیموا و راس نے دعوی کیاکسلطان محد خدا بنده سنے ف لال تاریخ ملک بلکانه میں و فات یا فی اور یہ خص خدا بنده کا مسلمی فرد ند سے تاریخ ملک بلک ملکی فرد ند سے تاریخ ملک بلک مسلمی فی مسلمی فیل مسلمی مسلمی فیل مسلمی فیل مسلمی فیل مسلمی فیل مسلمی مسلمی فیل مسلمی مسلمی فیل مسلمی مسلمی فیل مسلمی مسلمی

ا در حوا دیث روز گاریسے پر ایٹیان ہو کر ایک مور وٹی میں پنا ہ لے کرآیا ہوتھٹری نظام نناه كحاركان دولت وزصوصاً صلابت خال ني تقيق حال كى طرف توجر كم كمان طول زمانه کی وجه سے حق و باطل میں تمینر ند کرسکے ۔ ان امیروں کے و د وراندمینی مسسے کا مرتب ما ور فتاه طا برگور رفع فسا دیمنیال سے ایک قلعه میں قبید کر دیاا ورایک معنتی گروه کو جوسلطان محرضرا بینده ا در اس کے تعلقین کو بدخوبي جانتا تفابر إن شاه تاني كے پاس جواس زمارة ميں اكبر إ د شاو كا وازم تضا المر ہرداند کیا۔ امرائے نظام شاری نے ران شاہ کو بیغام دیاکہ اس کل مورت كالأستخصسمي شاه طاهربيوال أياسيعا وراس كا دعوي بسيئة محدفعدا ببنده كافرزنار ہے چونکہ محدخدا بندہ کی زندگی کا بینتر صداسی نواح بیں صرفِ ہوا ہے ہیں ہیں ت مرحوم شاہزا دہ کے تیام حالات ئے صفورکوا طلاع ہوگی ہم اسید وار ہیں کہ حضرت ابسے کلم سے ہم کواس تر درسے نجانت دیں۔ بربان شاہ نانی نے جوار دیاکہ سلطان محد خدا بندہ نے میرے ہی سکان میں و فات یا بی اوران کے تاتیجاتیے مرد وعورت بیرے پاس رندگی بسرکررسے بیں اگر کو نی مخف کسی غرمن کی بنا ، پر ایسے کو محد خدا بندہ کا فرزند شہور کرتا ہے تو وہض کا ذب ہے۔صلا بہت خال وغیرہ فے حقیقت مال سے دا تفیت ماسل کرنے کے بعد خیال کیا کہ شخص عوام ہیں خدا بنده کا فرزند شہور ہوجیکا ہے اب رعایا کواس کے خلاف تیبر، کرا فا دشوار نجات پائے ۔جینانچے طاہرنے زندان میں و فات یائی اورایک فرزندِ احد نام اپنی یا دگار حموط اینی و مقص کے جسے میں کی بہت میاں منجوی نے دھو کر کھایا ورا ا ور اسسے خاندان نظام شاہی کا رکن سمجھ کڑنے حکوست پر بیٹھا یا ۔ مختصريه كمدا خلام خال وغيره مبشى ميراسي معامله مين سيال منجوي سع بركمشته ہو گئے اور آخر ما و ذی الجدیں کالاجبوترہ کے قربیب معرکہ کارزار کرم ہوا سیان منجوی نے احد نشا وکو الائے برج بٹلما یا ورجیتر نشاہی اس کے مربیا یکش کیا۔میال منبوی نے میال مسن کو ساست موسوار ول کے سابق مبشی گروہ کے مقا بلهمي روانه كيا فريقين ميں شديد وخو زيز اطائی ہوئی انتيائے جنگ ميں

توب اكوله احد شاه كے جيتوريوا ورتام فوج مي تلاطم بريا موكياسال صن نے متنبوں کا غلبہ دیکھ کرمیان سے سنہ موٹراا ور قلعہ میں اوالیس آیا ۔رفت رفت مبشیوں کی شوکت اورزیادہ ہوئی اور انھوں سنے قلعہ کا محاصرہ کرلیااورہاہم و طابقسیم کریکے اہل قلعه برآ مد و شد کی تنام راہیں ببند کردیں -ا ضلاَمَس خال دغيره ف ايك فل كو حاكم و ولت آيا د كے ياس رواند كياتا كه حاكم مذكورا ينگ فال وقبی خال مولد کوجو برالی شا و کے زمانہ سے نظر بند ہیں احر نگرروا نہ ارے و داست آبا دیے تھانہ وارنے ایدا دکرکے ان امیروں کو احمد تکروانٹرویا جوند کا تفایه دارسی نصیر میان بنوی کی اجازت کے بغیر بہا در شاہ کوافلاس خال وغیرہ کے سپر دنہ کرتا تھا ان ایروں نے بھی اتفاق گرکے ایک مجبو الہنب الرکے کو احرنگرکے بازار سے گرفتار کرکے اسے خاندان نظام شاہی کا رکن قرار دی<sub>ا</sub> ور ملک میں اس کے تا م کا خطبہ وسکہ *جاری کی*یا اس تظریب. نے دس بارہ ہنرا رسوارا پینے کرد جمع کر لیئے سیان متبجوی سنے حيرت زده بُوكرايك عريضه سلطان مراد ولداكبر با د شاه كصفوريس كجرات ر داند کرکے شاہزادہ کو احر گرانے کی دعوت دی سکطان مرا دایسنے باسپ کی طرف سے متع وکن کی ا جازت حاسل کرمکا تھا شا ہزا دہ نے موقع کو منیست جا نا ا درکشکرجنع کرکے احد نگرروانہ ہوائیکن میان منبحی کاخط گجرات بہو نجامجی نہ تھاکہ فود صبتی ایسردن میں مناصب وعہدے کے باست جھگڑا مِمُوا دَئنی امیریہ فسا در کیعکر مبنيول سے مدا موسكئے اور ایسے نشكروں کے سائمة قلعد كے اندر ماكرمال منجو سے ل کئے۔میال منحوی کے میم میں اس عیبی مددسے جان آگئی اور تلعہ سے برامد مور تحیس محرم سین المد بجری کوفواز کا و کے حوالی میں صبغیوں سے جنگ آز انی کرکے ان کوشکست دی ا درحریف کے یاو شاہ کوچیئد ہم ایمیوں کے ساتھ کرفتا رکرلیا سال منجوا ب سلطان مرا د کو دعوت و یکرفتر منده میوا میال منجوکی اندیشتای تفاكه مرزاعبدارهم خال فانخانان ورراج على خال حاكم خاندس معى شابغراده مرا دسے أسلے اور ميل بنرامغل افغان اور راجيوت سوارول كے سائد اواح احد نگرس بہرد کیج کئے۔میال سنجوی فیجوان سروار ول کے ورود سے نادم

ویشیان تفاقلعه کوغله دا و و قرضل وشم سے تکا کمیا و داست ایک بهی خوا ه
انسارخال کو قلعه کی حفاظت برا مور کیا چونکه کچاند بی بی سلطان انگی دنیزی کار
شرمونی میال بنجی خواکم کو بھی سع نقد دجوا ہرات کے قلعه میں جیورا اور
خود کشکر جمع کرنے اور عادل شاه و قطب شاه سے مدوطلب کرنے برموجه ہواا در
احد شاه کو ہمراه لے کر قلعه اوسه دواله ہموگیا - بیا بند بی بی سلطان لئے اس خیال
کی بنا بر کر انضار خال میال منجوی کا بہی نواه ہے مکن ہے کہ د غلسے کام لیے
اور حصار شمن کے بیرد کرونے جود کال دلیری سے دمن کے دفعیہ بر کم یا درجی
جاند سلطان نے جمہ خال بن میان محب اسٹا دا بدنا دہ مرضی نظام شاہ کو اضار کا
افسارخال کو تہ تین کرکے شہر بی بہا درشاہ بن ابراہیم شاہ کا خابیا بہ خطبہ بڑھوا دیا
اور سنتیر خال دینے کو میں کے فرزند است ز ارد کے بلے شل بہا درستھ
او رشتیر خال دغیرہ کے بہراہ قلعہ کے انبرالایا۔

تبلیس جادی الآخرسکنند بی کوسلطان مراد لشکر مواج کوسائے سے اور کارگاہ کے حوالی میں قیام بذیر بہوا بہادروں احمد نگر کے نواح میں نودار بہواا ور نازگاہ کے حوالی میں قیام بذیر بہوا بہادروں کے ایک گردہ نے میدال داری کے لئے قدم آگے بڑھایا ور کالاجو ترہ کے قریب بہو بنے اور الی حصار نے بھی جاند سلطان کے مکم کے موافق حولین کا قریب بہو سنے اور الی حصار نے بھی جاند سلطان کے مکم کے موافق حولین کا مقابلہ کیا اور جند آوییں سرکر کے ان کی جاعت کو پراگندہ کر دیا اسی حالت ہیں دن تام بردا ور ضا بنرادہ مراد و دیگر معلی ایم ول نے بغے دخست بہتست میں جور ان نظام ضادین احمد نظام شاہ کا تعمیر کردہ سے قیام کیا اور شعب بیداری کرنے حفاظت کرتے رہے۔

شاہزادہ مراد نے ایک گردہ کو شہر پان آباد کی جربر ان نظام کا بسایا ہوا سبسے خفاظت کے سلنے روانہ کرے آبال شہر کی بڑی دلجوئی کی ا در تپہر کے تام کوچہ د بازار میں امان کی ندا کی گئی۔اس کار دائی کا نیتجہ یہ ہمواکدر عایا ہے مفلوں کے قول پر میں امان کی ندا کی گئی۔اس کار دائی کا نیتجہ یہ ہمواکدر عایا سے مفلوں کے قول پر بوراا عثما دکر لیا دو سرے دن شاہزاددا ورمیرزا ضاہرخ خانخاناں فیمہاز خال محموصا و تی ۔سید مرضی مہز داری راجہ علی خال دفیرہ نے قلعہ کے گرد تعیام کیا اور

حصار کا محاصره کرے باہم مور طل تقیم کر ائے ۔ اه مذکور کی شائیس ار کیخ کوشہبانظا لنبه جو منتکری کی سیرو منتها میرو فنکار کے بہاین سے سوار بواا وراس لے درد نے امیرو فقیر بھوں کو تا را ج کرنے کامکم ریاغرمنکہ ایک ہی کھٹیل احداکہ کے تام سکان غارت و تیا ہ مو گئے جونکہ شہبا زخال مٹی المذہب تھااس۔ فییعول کے مقدس عارت کو جولنگر دواز ۱۵ مام کے نام سی شہورتھا غارت د تبا وکرکے ال عمارت کوتنل کیا نثا ہزا دو مرا دا ور خانخا<sup>ل</sup>ال اس وا قصہ سے مطلع مروسئ ورائفول ليضبها زفال كوببت سخت وسست كها بكه خلالق كى عرت کے لئے تا راجیوں کے ایک گروہ کو تہ تینے کیالیکن احمر نگرکے باشندے بونکہ بالل تباہ مال ہو چکے تھے شہر میں قیام نہر سکے اور شب کے و قب وطن كوخيريا دكها ا ورجلا وطن مٍوكركسي نبسي طرنب روا نه مِو كَنْتُح اس زما نبس نظام شاہی ایبرول کے تین گردہ تھے اور ہرایک دوسرے سے مالکل سے نياز تخفا ـ ايك كرِّه و ميان تجمعه كالتفاحوا حديثنا وكواينا فره نه وانسليم كرتا تقاا ور ما دل نتهایی سرحد کی طرف قیم تفار د وسراگروه ا خلامی خال میشی کا تھا جو سوالي دولت آبا دَسي موتّى نا م*ايك جيول النّسب كوا*ينا بإد نشا وسيكيم كرّنامخها يــ نیسرا فرقه <sub>ا</sub> مِنگ خال مبشی کا بهم لوا تنصای*ه گر*وه *تعبی سرحد عا دل تنبایسی می* سقیم تعااس گروہ نےستربرس کے بوط سے شاہزا دہ مینی شاہ علی بن بریان شاہ ا ول كوبيحايورسيے طلب كركے استے مها حب جيتر و محطيه كيا تخفا۔ اخلاص خال في حرات سع كام لياا وراطراف د ولت أبا دسس دس بنزا رسوارول كالشكرسا تقدلے كرا حد گرروانه بهوا بنا نال نے دولت خال بودی کو یا کنچ ناچھ ہزا رفتنی وا زمودہ کارسوا رول کے ساستھ من کی شیجاعت پر اسے بوراہم وسر مخفاا خلاص خال کے وقعیہ کے لئے نامزد کیا۔ وولست خال نے بہر کھاکے سامل پر اخلامی خال سے جنگ اڑھ ٹی کی اہل دکن کوشکست بردئ ا درمغلول في مريف كا تعاقب كرك ان كو فارت و تنبا وكميا -اكبرى فوج اس مقام سے بین روانہ بروئی اوراس آبا و وحمور مکب کوایسا تیاہ وبربارکیا دابل بن کے تن برستر بوعی کے لئے تھی لباس نہ اِتی رہا۔ ماندسلطان

بها در شاه کی قدیدا دراحرشاه کی تخت نظینی سے میان تعبوسے آزرد ، تھی اس بگم نے اہنگ فیال کو پینیام دیا کہ بہا در سواروں کے ایک گروہ کے ہمراہ جلدسے جلد قلعه احمد نگر کی مفاظت کے لیے آئے۔ اسٹک خال سات یا آسٹے ہزار موارو کے ہمرا ہ احمزنگرر وانہ ہموا۔ یہ امیرا حمر تگرسے چھ کوس کے فاصلہ پر بہونچا ورایک جاسوس رواند کیاتا کہ قلعہ میں راضل ہونے کی تد بیرمعلوم کرے وراس کے اطرا ف دجوا نب برنظر غور دیکه کردایس آئے جاسوس کے پوری احتیاط سے کام لیاا ور دائیں آکر بیان کیاکہ حصاری شرقی جانب مغلوں کے خیرے دخرگاہ سے خالی ہے اور خل ایبر حصار کی اس سست سے فی الجد غافل ہیں اس خیال کی بنا بررات کے وقت جاسوس کو ہم اہلے کرشاہ علی اوراس کے فرزند کی ما زمت کے لئے مصار کی طرف روانہ ہمواا تفاق سے اسی دن خیا ہزا دہ مرا دحصار کو دیکھنے ا در مورمل دالناك وغيره كامعا نُهذكرنے كے لئے قلعه كے تَمَرَقی جِانب آیا تھا اور اس سمت كوابل الشكرس فالى الكرن انخال كواس كى محافظت كاحكم دست جيكاستما نحانخا الن نے اسی روز باغ مِشنت بہشت سے کوچ کر کے اس مقام پر قبام کر فنال اس وا تعدس إنكل في جريها يدا ميرتين بنرارتخب وارول ا درایک ہزار تو کیوں کے ہمراہ تاریک رات میں اس عکھ بیونخیاا ور حریف کی فيفلت كغيبست تنجعكران يرحله آور بهدا مخانخانان دوسوسوارون نح سابخه عبادت فأ کے کو بھیے پرچریھا اور تیبرا ندازی کیسنے لگا دوست خال بودی جواس کا تیمشیر تھا ر موشیار ہو!ا و رہا رسوا نغانی بہا درسِوار وں کے ہمراہ خانخاناں کی خدست میں بهرویخ کیا۔ طرفیرن کے بہا در دا دمرائنگی دیتے لگے د وات خال کا فرزنندی پیرفال تعمی چیه سوسوار دُل کو پیمرا و بیاری ایس کر سیبان میں بہونی اور جنگ اُ زمانی میں تنول ا موا - ا مِنكُ خال ايب معركة كارزا ربي البيام كرياً بالكت كاسب مجهاا ورشاه على کے فرزند ونیز دیگر دکھنی بہادر ول کے ساتھ جاتھ اومی چارسو سنھے فانخانال کے ساتھ جاتھ اور اند ہموا فیا وعلی سنے جو کے ضمے وحوا کا مال میں اور اندائی میں اور اندائی اندائی اور اندائی اندائی اور اندائی اندائی اور اندائی اور اندائی اندائی اور اندائی اندائی عیف د کمزور تفا قلعمی داخل مونے سے انکار کیا ا ورجیندر وزوند گی ہے غنیمت سبحعکر بقید شکید کے ہمراہ صب طرف سے آیا تھا اسی ما نب روانہ ہو گیا.

دولت خاں سنے نتا واملی کا تعاضب کرکے تقریباً نوسوا دمیوں کو ند تبیغ کیا۔ ا صر تگری و برانی ا ورمغلول کے غلبہ کے اخبار بیجالدِ رہمی بہو سنچے ارمرع ایسلطان ك خطه ط طلب الداويس فاول شاه كي خدست من ييش بروس إ وشاه ك امدا د کاارا د ه کرکے سیل خال خواجه سرا کوجو بہا دری و مردانگی میں خبیرۂ آنا ق سخصا بجیس ہزارسوار دب کے ہمرا و نٹاہ ورک رویا نہ کیا سیا ل منجعوا حد شاہ ودیگام رو<sup>ں</sup> ہے ہمرا ، کو ج کرے مہال خاں سے جا ملا مہدی قلی سلطان تر کا ن سبی نشار تلنگ کا انسر ہوکر ہا کیج باچھ ہزا رسوار دل کے ساتھ محمد قلی قطب شاہ کی طرف سے آیا اور مہیل خال کے قریب خیرمدزن مموا-لشکر دکن کے جمع موینے کی خبرشا ہزادہ فے مجی سنی مضا ہزادہ اور خانخا فال میں صفائی مذعفی شاہزادہ سنے سیار صارق محدودیگرامرامے کیارسے اس بارسے میں متنورہ کیا بڑی نیل و قال کے بعد ا یسردل نے متنعق ہوکرنٹیا ہزا دہ ہے عر*مل کیاکہ لیننگر دکن کے ور* در ت*ک* ى عَلَمَهُ مُا مِ كُرِيكِ تَقْيُولِ كُيْمُ كُعُود سِنْعُ أُ ورحصار كَى ديوا ركو نقصال بروكا نى چاپىيدا دىمى طرح بروسىك ولمعدكوسركرلىينا جا سيختى بزاده يد باراسط كوببند كبإا وراس كام كوانجام ويبضح كامكم مبادر فرمآ يامغل اميرول سه نقب کے مقامات کی کال امتیا کا در پوشید تی کے سائند متعین کیئے آورال قلعہ كى أكدور فت كے تهام راستے اس دامائی كے سائقمسد و دكر ديسے كر نميال تھي کے مورمل سے مصار تک بائخ تقب تیا رکر دیں اورنقب قلعمی دیواروں تک ببنجا د گانین - قلعه کی دیواریس کعوکهلی کردی شیس ا ورغرهٔ رجب شب جمعه کوقام نقب باردت وتوپ وتغنگ سے بھر دی گئیں۔مغلول سے ارا دہ کہا کہ ‹ وسرے روز اِرو میں ایک لگائیں اور نازمبعہ پڑمر تسمن پراگ کا بید برمائیں خوام ممر خال تبرازی کو جوشا ہزاد و کے نشکریں عقب ایل قلعہ کی مالت پر رحم آیا اوراسی اندمعیری رأت میں معمار کے رہینے والوں کے پاس ماکران کو حقیقات مال سيم الله كيا خوا جمعرك نظام شابيول كونقب في مقامات كمي تلاديك ا ورایل صاری شیرازی کاشکریه اواکیا اور قلعه کے خر د و بزرگ

جا ندسلطان کے حکم سے زمین کھو دنے اور مجد خال کے نشاں وا دہ حصة و یوار میں ٹنگا ن کرنے میل مشتول ہوئے اہل قلعہ نے جمعہ کی نماز کے وقت یک دونقبو*ل کو دریا فست کریکے*ان کی باروو کال کی اور دیگرنقبو*ل کی ٹاش کرینے* سلگے۔ نشا ہزا دوا ورصا دق محد خال جیبشہ سسے اس امر کے کو نشاں ستھے جیساکہ بينترجهي ذكور بموجيكاكه بيفتح فالخانال كحامه بمواس ليف بغيراطلاع ضانخانان کے مسلح ہوکر حصار کے گر د نومبیں آرا سے کیں مغلوں کا را وہ تفاکہ دلیوا رہیں زھنہ بدیا مونے ہی قلعہ کے اندر داخل موجائیں۔اکبری امیروں میں سواخانخانان کے تام نوجی سردار شا ہزا دہ کے عکم سے مسلح مرد کر قلعہ کے قریب بیرو یخ کئے شاہزادہ نے نقب ہیں آگ لگانے کاعکم دیا الرحصا ریفیتر ہی نقب کوجوسب میں برط ی تم کھو دکرا*س کی بار دو نکال رہے ہتھے کہ ناگا* و دصوال بلند ہواا ور دمعو ال استختے ہی قلبعہ کی دیوارا ٹر نے لگی سیدان *جنگ نمو ڈیخشر بن گی*یا دیجاس گزدلوار ہار ور سے اوگئی۔ بیتھ اڑا وکرا دھرا و دھر گرنے لگے ۔جواننخاص کہ نقب کے قریب کام ستھے وہ بیتقرا درمٹی سنے د بکر ہلاک ہوے ۔ مرتعنی خال ولد شا وعلی ا ہنگ خال شغیرخال دمجرخال دغیره دور کفط سے منع بدهواس و بربینتان مِور گوشول میں ماچھتے اور قلعدی حفاظت کرنے والاکوئی باتی مذر ہا۔ نئیردل بیم مینی جاند بی بی کواس واقعیری اطلاع بموئی اس بها در ملک سن میم پرمتنیار با تد ملے اور يدده سن إ بيزكل كركهووك يرسوار مودقي ا در رضنهٔ ديوا رائم ياس جايبو يمي مرتفنگی **نمال دا ہنگے خا**ل قومتیسرخال دغیرہ کھی نا جا رگوشوں سے باہر کھلے اور ملکه کی خدمت میں میرونج کئے ۔ شاہزا دہ دمجیصا دق وغیرہ د وسری تقبول كى أتش ز دگى كانتظار كررے تھے إلى قلعہ نے موقع إكرتوب بندوق حربزن د دیگرالات انشاری سے رخمنه کو تکل کردیا مغل ایسرو دنسری نقبول کی آش زدگی سے ایوس پہوئے اور قوج نے شاہزا دہ کے حکم سے رُحنۂ اول پرحلہ کیا ال تلعہ ا درمغلوب میں ضدید فوٹریز لڑائی ہوئی۔ شیررل بگم کے ڈھارس دیسنے۔ ال قلعه دس براک برساری عقد وردو دوتین مین بنرار توب وطویزان ایک وقت می سرکمتے ستے۔ اکبری نوج کے اکثر بیادر بلاک بولے اورال کے

مر دول سے خصرت بیٹ گئی۔ ہرچیند تعل میر دار دن سفے د و بہجے دن سے شام کہ معركة كارزاركرم ركعالميكن فلعد كفتح بمونيلي كونئ صورت شربعوني شابنزا دهاور صادق ممرنال دريگراميراين اين اين خيمول كدوايس موسلة ا درمغلول كالمبرخرد و بزرگ ملک جاند بی بی کی تعریف میں نغمہ سرائی کے نے لگاکہ دراصل شیجاعت اس کا نام ہے جواس شیرول بیکم نے دکھائی بینے اسی تاریخ سے ملکہ کائے جاندنی فی کے جا مرسلطان کے لقب سے یا دکی جانے لگی ۔ چو ٹکدرا سے کا و قست تھا جاندسلطان فياسى طرح كهووا يرسوا رجا بكدست معارول كومكم وياكرضة دیوار کو دویاتین گز بندکر دیک اس کام سے فارغ ہوکر لمکہ نے سردار ان وکن کے نام خطوط رواند کئے جو بہا در ہیل خال کے ہمراہ بطر کے نواح تک بہو کج چکے تقع عا ندسلطان في مال وغيره كوحراف كے فليدا ورال حصاري كمزوري وگرانی غلہ دغیرہ سے آگا ہ کہیا ۔ اتفاتی سے ان خطوط کا ناسہ بر مغلول کے ہاتھ میں گرفتار مرور خانخا ماں ورصا دی محد کے صور میں بیٹی کیا گیا۔ان امیرو ل نے ایک خطابیل خال کے نامراس مفہون کا لکھاکہ ہم مدت سے تعمارا انتظار دی ایک خطارا انتظار دیکھارا انتظار دیکھ رہے ہی کا مراس خوات کا دیکھ دیا ہے۔ ان ایم ول نے یہ نامر بھی میا ندسلطان کیخطوط کے ہمراہ قاصد کو دیدیا سہیل نھا *ب* نے طوط کے تضمون سے اطلاع لیتے ہی اسی و قعت کوج کسیا در برق کی طرح مسا فست طے کرما ہوا کو ہشان مانک دون کے راستہ ہیں احد نگرر دانہ بیموا مغلول کے لشکر میں بهست برا تحبط تھے اور چارہ نہ ملنے سے گھووے بیجد کمزور ہو گئے سکتے سبیل خان کی آم کی جرستکر فیا بنرا ده و نیز تام امراسے اکبری سے آس بارے میں مشوره كيا ا دربالا تفاق بيرط مواكه اس و تست إلى دكن سي جناك آزه الى مو توف کی مبائے اور چاند سلطان سے اس شرط پرسلے کرلی حبائے کہ ملک برار اكبرى دائرة وحكوست مي ديديا جائے اور بقيه لمك يرتظام شاہى حن ندان ممكراك رسي مسيد مرتضل جو قديم زمار ست نظام نسايتي دربار كاخا دم متعاضا بنزاده كى طرف مصملتى كفتكوير الموركمياكيا-جاندسلطان مضريف كى يشانيون كاندازه كرك يهل توصل سيدا كاركياتكن أخرمين خود كمي فراقي خالف كى جلد جهارم

طرح جنگ آز ما کی کو قرین صلحت شیجی ۔ ملکہ و نیز الی قلعہ محاصرہ کی تکالیف سے سنگ آ چکے شخص بیا ندسلطان سنے مذکورہ بالا خرا تط پر شاہزا دہ سے صلح کرلی۔ نشاہزا دہ ادر خاننی نال دولست آبا دا ورکونل طیور کی را ه سے ا دایل عبان میں برا رر دا ند برو کئے مہیل خال عاول شاہی سر لشکرا در محرفی سلطان قطب شاہی ایسرسیان سنجو کے رسماه ووتبین روز کے بعدا حرنگر ببوسیفے میان نجو نے ارا دہ کیا که حرست او کو برستورسابق احدنگر کا یا د شاہ نبلہ فے اہنگے مال نے احمد شاہ کو کلد کے یا ہر ار دیاا ورحصار کا در وازہ میال منجو کے لیئے بند کر دیا ابنگ خال نے قلعہ جوند کے تخابهٔ دار کے پاس ایک گردہ کور واند کہیا اور بہا در شا ہ بن ابراہیم نشا ہ مقتول کو ا حد نگریس طلب کرسے مصارکے اندراس کے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا۔سیال منبعه سنف مخالفت برکمر با ندهی ا ور قریب تصاکه بیمرفسا دکی اگ بموری که اراتهم عا دل شاہ نے ایسے در بار کے نامی ایر مرتفنی جا آب دکنی کو جا رہزار سواروں کے بهمراه جلدست حلداحد نكرر وانه كبياا ورميان منجوكو ببنيام دياكه ائس برأشوس زا رنه کیں جنگ آزا نئ کی سلسار جنبانی کر ابقیہ مل*ک کو بھی بر*باد و تباہ کرنا ہ<u>ہے</u> اس وقت تام قصول کو ہالائے طاق ریکہ کرمہیل خا س کے ہمراہ حیار سے جارہ جائید يهومنجو اكرتام معالمات برعور وفكركرك عقيق حال كے بعد جوكيم مناسب برواس رغل کیا جائے سیال منبحو عاقل وصاحب مہم تھا اس ایسرنے عاول شاہ مے ملم کی تعمل کی ا ورصطفے خال کے ہمرا ہ بیجابدر میں حاضر ہوا۔ عادل شا و کو بقین ہوگیا لدا حدشاه خاندان نظام شاری سیرنہیں ہے ارباہیم عادل نے احد شاہ کو ایسے ا مرا ومیں داخل کرمے ایک عدہ حصہ ملک کا جاگیر دار مقرر کیا اس طرح میاں معجو اوراس کے فرزند سیال صین کو کھی گروہ امرا ہمیں شال کرکے ان کو تھی جا گیر میں عطا دکیرں ۔ احد شاہ نے اتھ ما ہ خکومت کی ۔ بہا درست ہن اناظرین کو معلوم ہوکہ جا ندسلطان نے اینی کو شش سے ا **برأهیم نظام سنسا و ابها در شاه کو با در شاه بنایاا در محدخال دایدزا ده کوینصیب** شما تی ا بیشوائ عطاکیا محدخال نے رسم زمار کے معافق ملیل زما مذمیں ایسنے اعوان وا نصاری ایک جماعت کو عمد م بیدوں پرسرفراز کرکھے

ان کو توی وطاقت دربنایا و د اِن کی امدا دست خودنمتاری واستقلال کا دم بعرف کیا محكه خال سفا ہنگ خال اور مشیر خال کو جو بیجد معتبرامیر تنقیصن تدبیر سے گرفتار کرے نظر بند کر دیا د و مسرے امرا بیہ حال دیکھ کرخونٹ ز دہ ہموسٹے اور ہم<sub>را</sub>یک نسی نیسی ملک کو قراری میوا - بچا ندسلطان پریشان میوکر عا دل بشاه سے مد د کی خوات کار برونی اور به بیفاکم دیاکه اسس ز ماندین جبکه ایک توی دسمن در بیازار ہے اورخو د ملک کے لازم ہر لحظہ نیا فتنہ بر لم کر سے ہیں اگر با د شاہ ا ن ہے و فلامیروں كى تىنبىرى ظرنت توجەنە فرانىڭگە توعنقرىيب بقىيەت سلطنىت كائجى اكبرادست ، مے قبعنہ میں جلاحا ٹیکا ۔عا دک شاہ نے اِکردیگر مد دکا را دہ کیا اوس کیا خار کورائیکر مقرد كريم مكم دياكدا حد مكريبو تحير جا ندسلطان كى حوامش كے سطابت كاربند مو -مصننكه ببجرى ميرسهبل خال احد نكريبونجاا ورمحدخان قلعهس يناه كزس مؤكيا تهميل خال نِفَعِيا ندسلطان كيمشوره تخ موافق قلعه كامجا مره كرلياا ورجيارهاه كال مرايف كوهيرك را محدمال فانخانال كوايك ع مينه لكماراس سے مددكا طلبگار ہموا۔ اہل قلعم محد خال کے اس تعل سے آگاہ ہموسٹے اوراس سے بیزار موكرم ومنال كوتيد كرليا- يرقيدي جاند سلطان كيرسروكيا كييا- جاند سلطان من البنكب خال منشى كوجونظام شأبى خاندان كا غلام تتعابيشوامقرركياا ور سہیل خال کوخلعت عطا کر سے دامیسی کی اجازت دی <sup>ل</sup> مہل خال راجرلیوں کے نواح میں جو دریا مے گئا کے کنارہ واقع ہے يبونجاا وراس كومعلوم ومواكبها مراست اكبرى سن قصبه بارى وغيره كوتعبي جو مک برارس داخل ہیں ہے مفن عہد کرے است قبضہ میں کرلیا سے لیاں اس مقام برقیام بذیر ہوگیا اورا یک عربینه حقیقت حال سے آگاہی کے لئے عادل شاہ کی خد ست میں رواند کیا۔اس کے ساتھ جاندسلطان اوراہنگ خال نے تھی مغلول کے نقض عہد کا حال سناا ور مبلدسے جلد قامید پیجابور روانہ کرکے عا دل شا وسيمغلول كے انواج كے إسام مدسين داووا مراركيا۔ عاول شاه ين اس مرتبر می ال کو سیرسالا دمقر در کے مغلول کے مقابلہ میں جنگ از ابی كامكم ويا يُتطب شاه من معنى عادل شاه كى تقليدكى ا درمهدى قلى سلطان كوللكاركي

بشکرنے ہم اس کے اس کے ایس روا ندکیا۔ احد نگرسے میں ساتھ بزار سوار ول کا تنتكريرا رروايذ مبوالمهبل خال تصبغه سون بيت ببونجا اوريهان قيام كرك لسنت كركي درستى تاس تفغول مبوا مفلول محسيه سالار خانخانان في مجي جوجاله نيس منيم مقدا الل دكن كى كثرت كا ضال كرك ابنى فوج كومع بمون كاظم دياه ورخود فعايم اده ك إس بلدة شاء بوركوروا زبروكيا فاخفانان ك فنابنزاره سليحقيقت عال بهان کی حوظه خانخانال کا مدها پرتها که به فتح اس کے نام روخاً نخا ال نے نشا ہزادہ اور اس کے الالیق محمرصا دق کو شاہ پورمیں جھیوط اا ورخود تام امرائے اکری او ر راجه علی خال بر ان پوری کے ہمراہ بیس بنرارسواروں کوسائقہ لیے کا ال کون کے مقابلہ میں روا مزموا خانخاناں نے دریائے گنکا کے کنارہ وکھنیوں کے مقابلہ میں ایسننصیے بھی نصب کئے اور لشکر کے گروخیند تی کھدوائی۔ خاسخا دایں تقریباً ينده روز ساكت ر إلىكين حب اس كو سياه دكن كي طبيفت معلوم ميوتي اور چند مرتب جنگ میں ان کے طلابہ و قرا دلول ا در ان کے براید و درآ مٰرکے تام توا عدر کبھے لیئے توا کھارصویں جا دی الٹانی سٹنالہ بجری کو حیاشت کے وقت صفیس درست کمیں نیکن عصر کے قریب دو نول نشکروں کا مقابلہ ہوائیل خال نے آلات اتشا نری سے راجہ ملی خال ا در راجہ مکبنا تھ راجیوںت کومع جار ہزار سوار ول کے جواس کے سامنے آئے تھے بلاک کیا رقطب شاری اورنظافیا ہی فوج خانخانال كامقابله نذكر سكى اور سيدان جنگ سيے فرارى مرد ني سيل خال بنے حریف کی د وسری فوج سے مقا بله کرنا بنا فریفت مجھا اور شام کے قریب دلحمن محيميمنان تيسيره كرحمله آور بهواا ورايساان كوجُواس باخته كياكرا كفول. میدان منک سے فرار بروکر شا ہ یو رمیں شا ہزا رہ کے یاس بنا ہ لی صادق محدخار نے اس امرکا ارا دہ کیا کہ تھا ہزا دہ کو لگ دکن کے یا ہر لے جائے جنا نجر ایساہی ہموا ا ورضائخاناں یا وجو دلشکر کی براگندگی کے بیجد جوانمردی کے ساتھ فلیل فوج کے بیماہ مقیم را - ال دکن معرکه کواینی فقع سمحکرغار تگری میں مشغول برویئے ا ور لیے شار ال منبس مال كرك نُقدد اساب كوا ومرا و د مرحنو ظامقام يرر كمين كے بليخ پراکندہ ہو گئے غرمنکر سواہیل فال ا ورفاصہ فیل کے ایک نگرد و کے اور کونی تفض

ميدان مين در يا حسن اتفاق سے خانخاها اور بيل خال ايك ..... تير فيكم فاصله سيقيم عضائن ايك كود وسرے كى فرنتھى ايك بيرات اسى بينے خبرى ميس كزرتى ا ورصب ان كومعلوم مواكه بمرايك توريف كيه مقالم ميس-د و نوں مرمار وں نے اپنی حفاظت میں کوشس کرنی شروع کی ا و خصل ولشکرفراہم کیا۔ رات گزیدنے کے بعد صبح کو فرتقین ایک دومرے کے متعابلہ میں صف آراہو سطے خانخاناں کامقصور پر بھاکہ کرمیل خال صلح کا پیغام دے اورجنگ قالی کے ساتھ خرور وابذ موجائے سیس فال معبق اشخاص کے ضیال سے جنگ آزمائی پر قل با ورخاننا نان کی طرف روانه بهواخانخانا*ل عبی مجبور بهوکراً ما د*ه بهیکارمدا فدید وخوز بزارانی کے بعد تمانخاناں کو فتح موٹی اور سیل خال شاہ ورک کی طرف فراری بهوا تطب شاری و نظام شاہی امیرا بتر دیر بیشان احد بگرو صدراً یا د کی طرف رواً نه مو كين خانخانال السي عظيم الشان فتح كے بعد قصبه جا الفاس تقيم الواا ورايك روہ کو ماک براسکے بزرگ ترین قلعوں تعنی کا ویل ویر تالے محاصرہ برسعیس کیا۔ نفا پنرا ده سلطان مراوسنے صاو**ت ممد** کی تحریک سیے جو تینج بن*زاری ایسر تھا فانخ*انلا لوبيغام دياكريه وقت فتنيعت بيربيت بيتر يحكيم احرنكرير دها واكركاس كومي فتع رلیں اور نظام شاہی ملکت پر ہوارا بورا تبعنہ مہومائے۔ نمانخا تال نے جواب دياكه وقبت كالتقتص يرب كدامسال برارمين قبام كريك اس نواح كيهنبوط اور ببتنوين فلعول كوسركرلها ماسفا ورجب يدملك أورس طورير بهار ستعبعذي أنها في تقود وسر مع الك كارخ كيا ماسة - خانخانال كايه جواب شابزاده كوليند مذآیا ورجیساکد اکبر با و شاہ کے واقعات میں مذکور سے شاہنرا دوا ورصا دق مم نے اس قدر شکا بہت آ پیزع بیفنے اکبرہا و شا ہ کی خدست میں روامذ کئے کہ اِرشاہ فيخانئ نال كوايسنة مصنورتس طلب كريم تنينج ابوالفضل كوسيرسالاروكن مقرر لىياغ منكه خانخا دال منسله يجرى من كن مصروا ما موكيا -اسی دوران میں ابنگ خال نے جاندسلطان کے ساتھ اورزیادہ

اظهار عدا وت کیاا وریدارا ده کرلیا که بها در شاه کو ایسنے قبعند میں کرکے جاہ رسلطان کوکسی قلع میں نظر بند کرے اور خو دمختا ری کا دم مجرے - جا ندسلطان کو اسکے

ارا در سے آگھی ہوگئی اور بنگہ تے بہاور شاہ کی مفاظمت بیں اور زیا وہ کرسٹے بیٹ کی عاندسلطان في المنكسية فأل كي آمد در قت تلعيمي بين وي ورقع الأرتي الكريرون تلعه ديوان داري كياكرے-ابنك، خان فيرزروز اواطاعت كي كيارت افراد مخالفتنديرا درزياده معربيوا ورقلعه كامحاصره كرليا اكتراوتا متعه فرنفيين سي جينكس بواكرتي تھی۔ عادل شا ہے ایبروں کوروا نہ کرکھے ہرچند کوشش کی کہ خا نہ مبکی موقع ف مو ليكن كجيدنتيجه بنه محلاا ورامِنگ خال كااستقلال روزا فنردل ترنى كراه ر إا بنگ خال نے سیدان خالی یا یا ورنصانخا نال کی عدم موجو د گی میں جبکہ نورگنگ پرائسب اور شابدا ده کی طرف سے مدو کا پهدیجنا دخوار تفاقعبة بیر کی طرف ر نبرکو اکبرشاہی ا میرول کے قبینہ اقتدار سے کال نے ۔ حاکم قبستہ ہٹر نیبرخوا حہ چے کوس کے ٹاملہ پر اہنگ خال کا مقابلہ کمیالیکن سخت جنگ کے بعد زخمی ہوکر نيس يا بموايشيرخواجه بيحد شكل وكليف كي بعد بغريم وتحكر قلعه بند بوكيا ا ورع بينه بلوظاه کی محد مت میں روان کیا صب میں اہل دکن کے قلمہ اور تینج ابوالفضل کی غفلت وغيره طرح طرح كى فعكايات با دخناه مسي كين - اكبر با د فناه كونين موكياك سوا خانخاناک کے کونی د ومراا میر دکن کی سیسالاری کے کیے موز ول نہیں ہے بادشاہ نے خانخانا کا تصورمعا ن کیا اور بیارا د مکیاگذا سے دوبارہ معاصب انتتبار کرسے اتفاق مے ای زمامہ میں غاہرادہ مرا دھے کشرت شراب خواری در گرمشاغل جوانی کی وجہ سے طرح طرح کے مراض میں گرفتار ہوکراینے آباد کے بوے تمہر طبعہ فقاہ پوریس وفات بانی اكبرباد شأه في شا بزاده دانيال كوج با وضاه كي اصغرا ولا دعمًا خانال كيهمراه دكن روانه كيا-غنا بنرا ده مرحد دکن بیونجایی نه تصاکه نود عرش آشیانی بھی تنتیج الوامنل دسیدیوسف خال کی استدعا كيموافق منت له نيم ي ين إكره سے وكن روان بردے - إد ظا كومعلوم برواك جاند سلطان ورامِنگ خال مَن خاصِنگی مور ہی ہے اکبرہا دشاہ منے خود قلعیُر اسر کا محاصر و کرلیا اور سننے ہزاوہ دانیال دخانخانال کوا حراکم کی شیرکے لئے رواند کیا۔ اہنگ نوال منتی بيدره بنرارسوارول كيسائة ببيرون قلقتيم تتعااس امير فالاه كياكه دحنكما عصيي قیعنه کرے معلول سے جنگ آزائی کرے شا ہزارہ دانیال ودیگرامرائے آئری سکے اراده سے واقف ہو گئے اور ایک قرئیر معمور کی طرف جو ہیں منگل ہی روائید ب

: بِنَكُ مِنْ الْهِ بِيشَانِ و بدحووس بواا ورقع السك كرجنك آدا في كرم يا يه كراح نكر يبوكي بها در شاه و جاندسانان سے مدو کا طلبگار : واپنے ال واساب میں آگ لگا وی ا ورزهو وجبهر وأية بالأرابية الأه وريكي أنبري ايسرول نے بايسي فرضفسد كے قلعة احر تكريّا محاصر وكرية به ول منف وسلّ نسبم منه نيّا ننواره دانيال وخاهمًا فان وسينيُّ وغیرہ کے مور علی کی طرف سے نقب کھدنے لگی جب تلعہ قریب فتح کے مموا تو عاند سلطان نيف حبيته خال خواجه سراسي كهاكه ابتكب نعال دُويْرُام المنعاس قدر سرمشی کی که ان سی شامت اعلی سے نبود اکبر! د ضاہ دممن فتح کرنے کے لئے آیا ہے نلا پر پینے کہ ریا تلعظ بی چندر وزمیں سر ہو حالیگا جینتہ نعاں نے جواب دیا کہ گوشنتہ کا کیا ڈکر ہو اب جومم بهواس ، وافق عل كما جائے ما عدسلطان في كباك ميرى مائے يد ر بهم په علعه نشا بهزا ده دانیال کے سپر دکر کے اپنی عرات دجان کو بجائیں اورجنیر روا نہ مبوعاً <sup>بی</sup>ں اور وہاں قیام کرکے حدا کی مدد کا انتظار *کریں جبیتہ خان نے تا*م اہل تفاعه كوجمع كريكي به أواز ببند كهاكه جا ندسلطان في اكبرى الميرول سے سازش كركے یدارا و کیاہیے کہ قلعہ شا ہزا وہ دا نیال کے سیر دکر دے اہل دکن مینجبر سننتے ہا مِم سرامیں کھس اُئے اور انھوں نے بڑی تکلیف وظلم کے ساتھ جا نکسلطان ل كرفوالا - اكبرى نشكريس نقب تيار بهوائي ا ورقلعه كي د يدارا وا د ي كتي عنل فوج لعاندر داخل بوئى ورجوان بوطس بيكسب تيدكر ليغ كئ جيبة خال ا ورتهام إلى تلعه سوابها ورفضاه كے درتيع كيئے شك بنرا ده دانيال نے تامغزانه وجابرات برقبعند كباا ورقاعه بيديع عتمدا ميرول كي سيرد كرك بها درشاه كواكبريا وشاه مے إس بر إن بورر وائر كرويا - اسى ورسيان اس اسكوتله كى سربمواعرش آخيانى فا يركب و دخمن سف بنرا ده وانبال كوعطا وكركے جبيساكدا براتيم طاول شاه كے مالات میں مرقوم ہوچگاہے تو داگرہ روانہ ہوئے۔

اس وا تعَدِّ کے بعد نظام شاہی ایبر در سے مرتضی ولد شاہ علی کوتخست مكوست بر بعظايا ورجندروزك ليع بديمه كوليسط فخت قرار وياربها درنظام بنا ہ نے جواس و تعت کے قلو گوا اسار میں تعب سے تمین سال حیت دا ہ

مکومت کی ۔

مرضى نظام بن اكبر بادشاه نير إن بورسه أكره كاسفركم واورنظام فيابي كنوارك شنا چکی بریان نشا و این و و لا زم با دجود اس کے که ان میں کو بیشخص میں صاحب حاه وحشم نه تحااینی بلندمیمت کی و جسسے ایر کبیر بنکرمهام قوت دنشوكست بوسئ الفيس برودامراكي وجهس أس وقت تك سلطنت نظام شارى مغلول كے سيلاب نستوها سے محفوظ تھى ۔ ان امرامیں ایک مشخص توعیر مبشی تقاصی سنے سرحد لمنگار نہ سے لے کر ہیڑ سے ایک كوس تك ا درا حرنگر كے جنوب ميں جاركوس فهرست ليكرد ولت آبا دسست بیس کوس کے فاصلہ تک مع بندرمبنول کے گل حضر پر تبصنے کر لیا تھا۔: وسراا میسر راجو دکنی تھاامس امیرنے د ولت آبا دا وراس کے نشال کومسرصر گجرات تک۔ اور جنوب میں احد بگرسے چھ کونس کے فاصلہ بک ایسے زیرحکم بناً یا تھا۔ ہر دوامیر حنرورت محمے لحاظ سے مرتفنی نظام شاہ کی اطاعت کرتے تھے اور قلعمٔ اوسہ کو مع جیندُ قریو ں کے باوشاہ کے اخراجات کے لئے علیٰدہ کر دیا تھا جیو نکہ ان میں سے ہر تخص ایسے رقبیب کومغلوب کرکے اس کے ملک برتھی قبصہ کرنیکا ولدادہ متفا اس سنے ہردوامیرایک و دسرے کے دسن تھے ا درہیس میں صفائی مرکعت تنه - خاخخانال کویدراز دمعلوم بروگیا اوراس نے اپنی فوج کوهم ریا کوعنیر مبتنی کے اس صد لک میں سے جوتلنگا نہیں واقع ہے جند قریوں پر قبصنہ کرلیں منب داس حكم كى خبر ميونى اورده تهى سنانىد بجرى ميں سات يا آسھ ہزارسوار جمیست کے سابھاس طرف روا مذہموا ۔ عنب<u>ے مغلوں کی نوحی چوکیاں تب</u>ا و كركها بيسن مكب يردوبإره تبعنه كرليا رخانخا نال في ابيت مشهور بها ورفرز تدميرزا ا یرج کو یا نج ہزار تخب سیامیوں کے ہمرا وعنبر کے مقابلہ میں روانہ کیا قعبہ نا ندیر کے نواح میں فریقین کا مقا بلہ ہواا ورایک، ایرسٹے اپنی لبندنا می اور دو سرے نے اپنی صفا ظئت کے خیال سے نوج مرتب کی اور بڑی مردانگی کے سائھ ایک دوسرے برحملہ اور ہوئے مطرفیین سے اگر و وکیٹرسدان جنگ میں کام آیا لیکین اُخر کارا قبال اکبری نے اپناکام کیا اور عشیفی کاری ڈھم کھا کر عرائض يل المعودے سے كر اجتبول اور دكھنيوں كاايك كروہ جوعنبركا

بهی نواه تفازهم نور ده امبر کوبر وقت معرکه جنگ سے المحاکر لے گئے عنبر مینی کے صحب پاکر نوج جمع کرنا نفر وسط کمیا! وراپنے ملک کی حفاظت ہیں ہی وکوش کرنے لگا۔ خانخانال عنبر کی شجاعت ومردا تلی کواز ما چکا تھا اوراسے یہ معلوم برموچکا سطاکہ فلکست نور ده حرایف نے پھر تازه دم لیاہیے خانخانال سے سلم کرنا مناسب نصیال کیا اور عنبر کواسی کا بیغام دیا عنبر نے بھی سلم بری سے معلوم تھا کہ نظام نشاہی خان کا دو سراا بیرلینی راجود کئی اسکا برخوا و سے بلکہ وہ اس حلہ کو راجو یہی کی تحریب کا نتیجہ سمحمتا تھا۔ عنبر نے ماخخانال سے ماخان اس سے ماخان اس کے اور حدودوال امیرایس کی اور حدود والی مقرر کئے گئے۔ عہدو بیان کے ماخت کا میرایس کے ساتھ خلوس وعقیدت فریق نے سے آج تک کسی فریق نے سے آج تک کسی فریق نے جیکہ دو بیان کے ساتھ خلوس وعقیدت فریق نے ساتھ خلوس وعقیدت کے ساتھ خلوس وعقیدت کے ساتھ خلوس وعقیدت کے ساتھ خلوس وعقیدت

سے ما ھوبی اس دو اللہ میں بینک رائے کول فرما دخال مولدا ور المک مندل خواجیل و خیب روسر دارن لک نے بادشے کول فرما دخال مولدا ور المک مندل خواجیل و خیب روسر دارن لک نے بادشا ہ کو عنہ کی خالفت پر ابھا راا ور فلعا و اسر کے نواج میں میران داری کا انتظام کیا گیا ۔ عنہ بھی ابسے مدد کارول کے ہماہ اورس کے ہماہ اورس کے ہماہ اور اس کے ہماہ اورس کے ہماہ اوراس کے ہماہ اوراس کے ایک خرواد بران داری کا اسرکرکے قلعہ میں قدید کردیا نظام شاہ اوراس کے آیا ۔ عنہ رسے بنگ رائے کو اسرکرکے قلعہ میں قدید کردیا نظام شاہ اوراس کے صلح کرلی ۔ عنہ کی خواہش می کہ قلع برید دارہ میں کے ہمرہ مطاب اور اس کے مقابر میں خواہش میں کردا مقاب اور اس کے ہماہ مشاہ کو بیغام دیا کری خواہش میں کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو بینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو بینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو اینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو اینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو اینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو اینا مال سے برندہ برحکو مت کردا مقاب نظام شاہ کو بیغام دیا کریں آب کو اینا میں کردا میں خواہ میں کردا مقابر نہیں کو میں اس کو صدار میں قدم میں کہا ہونے دول کا برخبر نے جواب دیا کرویا ہو بالک میں کردیا ہو کا کردیے نامی اس کو صدار میں قدم میں کہا ہونے دول کا برخبر نے جواب دیا کرویا ہو نامی اور میں اس کو صدار میں اس کو صدار کی کو نامی کی طرف سے اطبیعا میں نامی کا اس سے نامی کردیا ہو نامی کردیا ہو کردا ہو کردیا ہو کردیا

مجبوراً خانخانال سے الا در مرکو ظاہر الرسميں اکبري بي نواه ہوں عن دل نظام فناه کا غلام ہونی میراغین مدعاً بیہ ہے کہ با دشاہ کی بھی حوابی کرسکے ملک کا وسمنون سے بچاؤن مجبن خار سے برعذر قبول دکھیا ورسلساؤلفتگو تطعا بندر دیا عنبرلے اس نوف سے کہیں نظام شاومو تع یا کافلہ میں بنا ہ گزیں ہو جائے ا وربا وشاه کے پہو نخینے سے تعمین حال کی قدت میں اوراصانہ ہوہ! کے نظام شاہ کو گڑنتا رکرکے باسانوں مے مبروکر دیا۔ فر ہون اس و مک صیند ل با وشاہ کے نظرید ہوجانے سے ریخیدہ ہوسا ورقلعہ کے قربیب بہو پج سکے جمع منال اس وا تعدسے کچھ زم ہواا در اس نے ایک ا م کال حراف کی مدا فعت کی جن ا مے فرزندسمی سوناخال سے بےاعتدالی فتمروع کی اور اہل کشکر کے زن وفزند کی صمت درى كرانے لكا - فوجيول في سونا فال برط كر سے اسس مل كراً الا منجون خال لے اب تیام کرستے ہیں خیر نہ دیکھی اور منہا تلعہ سے فراری ہوگئیا ا ور فرباد حنال و ملک طندل وغیره کے ہمرا ہ ما دل نشاہی دربارئیں بیٹا ہ ئزير بُهوكرمع اينے بھرا ہيول كے ما ول شاہ كا ملازم ہوگئيا۔اہل فلعہ نے چندا ہ تو پھی خان کی تقلید کرکے ڈسمن کی بدانعت کی لئین آخر عنبر کے وام میں گرفتار برو سکئے - عنبرمبشی سنے صن تدبیر سسے قلعہ پر تع ہند کر کے نظام شاہ کو قلید سے آزا دکیا اور اس کے سر پرچیترشا ہی سایڈگن کہکے باوشاہ کو پرنگرہ یں جیواز اا ورخو دسل دشتم کے ساتھ آگئے بڑھا۔

موم سلاله بجری میل شا بزاره وانیال نے دختر عادل سفاه کی بالی کے استقبال کے لئے بہاں پورسے روانہ ہورکر نالک اور دولت آباد کے راستہ سے احد نگرکارخ کیا۔ شا ہزاده نے ایک گروه کوراجودی کے پاس روانہ کو کے اسے بینیام دیا کہ راجو بھی عنبر کی طرح اطاعت کا قرار کرکے شاہزاده کے صنوریس مناصر بہو تاکہ اس کا طک با دشاه کی طرف سے اسے بطور جاگیر عطاکیا جائے۔ راجو سے اشابزاده کے قول پرا عقبار نہ کیا شاہزاده کے قول پرا عقبار نہ کیا شاہزاده میا اورائی ہوکرراجو کے تناون اورائی ہزار سوارول کے ساتھ شاہزادہ کے مقابلہ میں روانہ ہوارا جونے اگرچر حربیف کے مقابلہ میں

مف آرا فی نہیں کی سکن ریسامٹل نوج کو اداج کیا اور جاروں طرف سے
اس قدر نقصان بہو نجا یا کہ شا ہزا دہ دانیال نے مجبور ہوکرخانخانال سے جوالنہ
میں تھیم تھا مدطلب کی ۔ نما نخانال بلیخ ہزا دسوار ول کے ہمراہ جلد سے جلد
شا ہزا دہ کی فعدست میں بہوریخ گریاد اجسے فائخانال کی آمد کی خبرسنگرغارت اگری
سے ہاتھ اسمایا اور ایسے لک کے دور دراز صدیمیں جاچھیا شا ہزا دہ دانیال اور
فائخاناں عوس کی یالی ہمراہ لے کوا حر گرست واپس ہوئے اور نہرگنگ کے

منا کا نائ عورمس کی باجی ہمراہ نے کرا حمد تکریت وابیل ہوسے اور ہرکہ منگ ہے کنار ہیٹن کے نواح میں صفن عروسی منعقد کہا گیا۔اختتا م صفن کے بعد خانخانال

نے اس مجکہ تعلیم کمیاا ورشا ہٹرا دہ برمان بورر دانہ ہوا۔ اسردہ ماادر میں نظامہ مثارہ کنراحی سرعز کی سخت گ

اسی و وران لمیں نظام شاہ نے راجے سے عنبہ کی سخت گیری کی نشکا یہت گی۔ راجونے محلعہ پر ندہ بہر تنجکر ہا دشاہ سے عنبرکے دفعید کا قرار کیا۔عنبروراج میل کئی معركم بموسع أوربهرم تنبرا جوكوفتح بمونئ عنبرك بريشان بموكر خانخانال سيمدد طلب کی۔ خانخا نال نے و دیاتمین ہزار سوا رئیرز حسین بیگ جاگیر دار بیٹر کی ما تحتی میں امدا دکے لئے رواند کئے عنبر نے اس فوج کی مردسے راجو کو بس یا كرك وولت آبادى طرف بمكاديا - وكن كى حكوست شابزاده دانيال كوي واست اللي اور فعا بنزاده في بربان بعد مي وفايت ياني- شابنزاده كي وفات كي وجس فالخانال بربان بورببونجاه ورعنبرك موقع باكرا شكرص كياا ورد ولت أيادروانه موكرراج يرحله ورموا- راجواس طلكي اب يالاسكاا وراب س خانخاناں سے مدوطلب کی۔ خانخانال بعض صلحتوں کی بناء پراینا قبیام بر ہان بور میں مناسب نہ حیال کرتا تصااس نے راجو کے بیفام کو بہا رنباک<sup>ا</sup> دولت آبا وكارخ كياا ورراجو وعنبرك درميان خودمقيم بموكره مأه كال ايك کو د و مرے پر حلراً ور ہونیکا موقع مذریا۔عنبرسے مجبوراً داجوسے صلح کرسکے المد برنده كى راه لى اور فانخانال جالية روانه بموار فكب عنبرراجو كى كتشكرشي كا باعت مرتفني نظامة الأوجا نتائه مقاعنبه ادا دوكها كدمرتفني نظام كومعزول كرك نسى د دسرے نتا بنزاده كوبا و شاه بنائے يچونكه ابراميم مادل شاه سنے عنبرسے اتفاق مذكمياً مبشى مرابية ارا دهين ناكامر با -

سلانا دہجری کے وال میں عنبر سے عادل شاہ کے مکم کے موافق نظام شاہ کے ساستے سرحیکا یاا دربا دشاہ اورعنبریں پوری صفائی ہو گئے اس صلح کے لبعہ نظام شاه وغیره دس یا باره بنزارسوار دل کے ساتھ جنیرر دانہ ہوئے نظام شاہ نے چینگرر وزایسنے آیا واحدا د کے وطن کو اپنائسکن بنایا۔ نظام شاہ لنے چند پندو ومسلان اميرراجوكى تبنيميك ليع جوعنبرك خوف سير بي خبر المرا أبا كقاردانه کئے راجو ہیجد و تنتوں کے بعد گرفتار ہواا وراس کا ملک بھی نظام شا و کے قبصنہ مين أكيا يخنبراب إنكل صاحب اختبيار بروايه اس تاریخ کی تخریر کے د تست نظام نیابی حکومت مرتفی شاہ بن شاہ على كے تبصه مير، سيے اور عَنبرمبشى سيا ہ دسفىيد كا مالك سے - رجمسب ظاہرخا مان نظام نسابهی زوال پذیر بهور کاسے ا در شا بان دہلی بقید مک یریمی قبعت کرتے کی ناک میں ہیں آ بیندہ جو نعدا کی مرشی ہو گی اس کا ظہور ہو گا۔ رئیهاً رم سالطیس ا ظرین تومعلوم رمونا جا بینیے کہ شا ہ خور نا م ایک میں زئیں: نگا نشہ خلطالات میں لنے جوا براہیم قطب نثا ہ کے مہدمیں عراق سے إلا يتضاما ريخ مين ايك بسعة لأكتأب للمعي بيعا ور و قا بع قطب شا بی تا م د کال اس کتاب میں درج کئے ہیں یہ کتا ہمورخ فرشته کے بیش نظر نہ تھی اس لئے اس خاندا ن کے عیسلی مالات مرتوم دمہیتے ا ورُمه ف فه ما نز دا وُ كِي كِي اسمَا وا ور ان كَيْمُ تَعْرِمالات يراكتفا كي نُهُي َــ ملطنئت سكطان قلي | سلطان قلي ميرعلي شبركا بم خاندان امد ببطار يوقبيا بكائركه ہے۔اس خاندان کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے لەسلطان قلی *میرزا جہاں* شا مقتول کی اولا دمیں ہے سکین روایت اول زياده صحيح سب بهر حال برامسكم ب كسلطان تلي كامولد ومنغا شهر بهدان ہے۔ یہ امیرسلطان محد شا و لنفکر کی کے اُخرز ما نہیں عین عالم شیاب میں جن آیا ورچونکه محرشاه ترکی غلامول کو بیجد عزیزر کھتا تھااس شخص لے بھی اینے کواس گرو **میں دافل کیا ۔سلطان ق**لی علم حسا ب میں م<sup>ا</sup> ہر دخوش حط سخصا۔ محلات شابى كاصاب نولس مقرر كما كما نواتين محل اس كي مس سلوك

ا ورا ما نت ہے بیجد رامنی ہونیں اس زما نہ میں ملنگا نہ کا ملک ہیگا ت کی حاکیہ تنها پهال سے متعد دعوضیال اس معنمون کی بهرونیس که مکب میں جوروں ا ور لثيرول في اينا كم كرلها سب ا دررعا يار دز بر در سرشي كرريي سها در مال ا در مقد محصول کے اواکر نے میں سی ومیش کرتی ہے اگر بارگاہ فعالمی سے عمرہ نوج الن کی تنبید کے لیے روانہ کی جائے تو بہترہے اورامید ہے کہ اس طرح محسول وصول كريف ميس بيحدا تساني بوكى سلطان محد شاه سف يدخ مسى اى ايمركواس مهم یرر دا نکرنیکا را دوکیا سلطان ملی سنے ایک بیگم کے ذریعہ سے باو ضاہ سیے بوٹل كياكه يه خدمت اس كم ميروكي جلساخ اور وعده كياكه فا توجى الداد كے وه اسس سلطان محرفتا ونياس كوايني عناميتول سيسر فرازكرك ندكوره خد امور کہا۔ سلطان علی ایسنے حافر بنتینوں کے ایک گرو م کے ہمراہ پر گنات پر گیا۔ ر مشول کی ایک جاعت کواینا بنا لیّاا دران کی ایدا د سے جوروں اور لطےوں کا اِلكُل قلع قسع كرديا۔ سلطان على نے ديگرامرل كے ركنات ومردائی میں شہرہ اُ فاق ہمواسلطان قلی جیساکہ مرتوم مواا مارست کے مرت كيفطا ب سے مرفراز كيا گھيا اور گولگن ڈومٹے اس كے معنا فات کے اس کی جاگیرمی دیا گیا۔ اس کے بعد میندر وزائس انواح کا سيرسالا رمقررمواا در فرامين يمي صاحب ال مانے لگا يوسف عاول شاه ا جدنظام شاه ا درعا والملك ركے چترا پہنے سرول پرسا پوئلن كيا۔ يوسف ما ول چونكه خاندان صفوريكا عقیدت مند تفااس نے دوازو وا ام کے اسلسے گرامی خطیس وافل کئے سلطان قلی نے معی اپنی ا مارت ا ورسید سالاری کے زما ندمیں اٹرکٹر اہلیت کے نام كاخطيه مياري كيا سلطان محمود بهمني عي سلطنت مين منعف بييدا بمواله و ر الطان في في محل ملك بجرى ميس مرتبه فرا زواني مامل كرسم السيخ تطب شاه كي خطاب سيع موموم كياا وُرفعاً إن روعي انتيار كي قلب شاه

با دجو وخفرسلطنت مح كار فرائى من رونق بديداكرة مح سامان قرايم كفاور عادل شاوعا د شاه برید شاه رئیمره کے خلاف دردازه پر پایخ دقت نوبکت نوازی کاظم دیا قطب شا دسنے ابنی توم کو منصب رجاگیری عطاکیس ا در ہرا یک کواس کے مناسب مال عبده عنايبت كياسلطان قلى يه سلطان ممودشاه كي عقوق المعيشه لى ظاكىيا ا در يعيننس<u>ت تحقه اور م</u>دسيان فقد دهبنس يا د شا ه كى حدمت ميں ماه بېره ه بېيدر روا نكرتار إ- اسى دومان ميس معلوم مواكدايراني ميس شاءا والعيل صفوى \_ن تخت حكومت برهيوس كياجو لكرسلطان قلي شاه المعيل كوابينا مرشدزاده جا نتاعضا تعطب سراشاه مذكوركانام ابسي نام سے مقدم جارى كىياا وررفىدرفد جدات خلفائے اللفے کے اسلے عرامی خطب سے کال دیسے بران شاہ نے شاہ فاہر کی اسمت کے موافق احر مكريس ضيعه ندسب كاخطيه جارى كيا سلطان قلى يضعي برإن شاه كى تقليدكى اوراس كى ابدا دسے اسے الك ميں بھى بلائسى خطرو كے نديب تنيعدكو رواج دیا ۔ بیا دیب انتخاص سے تنبرہ بازی خمر وع کی غرصکہ اس زیا مذتکب عبوسلى المان محد قلى قطب شا وكار ما ترسيع للنكانه نكن وداّ ذوامام كے اسمائے گای طبيريز تقاجا تاسيعا ورمنبرول رميتيترشاه حياس صفومي باوست وايران كي د عا مائکی حاتی سبے شکر سبے کر مینوزان فرا نردا و ل مے اعتقاد وا فلام میں جو ان كومشائج معقويه كم سائفة مقاطل نبيل ميدا موا -سلطان في قطب شاه ا مینی حکومت کے زیار نہیں سلاطین رکن کے ساتھ برا درا رہ سلوک کرتا تھا البہۃ صرب رُبا بنه ثا*ن کوسلطان بہا در تھراتی سے عاد الملک کی*ا ستد علیے موانق نظام<del>تا</del> ہ پر انتشار مشی کی ا وراس کے ملک کو تنیا ہ و ہر یا د کمیا اس و قست سلطان قلی ۔۔ کئے فلا ف مروست سلطان بها درکے پاس نا مه وقاصدروا نه کرسکے بکدلی کا اظہار كيا يسلطان بها ديك معالمات من فراغمت حاصل كركم بريان شاه ي زخيب بسيستيل ما دل من قطب فنابي مالك پر تبعنه كرنا جا يا- تطب شاه في رحيد كوشش كى كربر إن شاه كغفته كوفر وكرسينتين كاسابى نه بوئى -سنى فى بىجرى مى سلىلىل خلك يك سرحدى قلعدير ملدكيا قطىب شاه چونکه مقابله مذکرسکتا تنعا این مکه سعے نه الا بکه سوار و پیا د د ل کی ایک نوج

ے طرف روانہ کی تاکہ بیر *نشکر عا دل شاہیو ب* کے *نشکر کا سدرا ہ* پروکرانکونقصان یہونیا تارکیسے ۔اتھا فی سے اسی زما نہیں اسمیل عادل نے دفات بائی اور قطب شا ه نے بلکسی واسطه یک اس دنمد ننه سے نجا سے ماسل کرلی ۔اس داقہ مے بعد قطب شا اسنے است امرا کا ایک گردہ یہ إن شا و کی خدست میں روا نہ کیا ان امیرول سنے اپنی مس تد ہیر سسے بنیا ہ طا ہر کو دسلہ بنا یا جس کا نتیجہ بیر موا کہ قطسب شاہ و نظام شا ومیں صفائی ہوگئی ا دراس کے بعد بعیضیلساڈاتھا ڈفائم ہا تعطيب شا وننے عمرطول بائئ تنتی ا وراپنی طبیعی موت سے اس و نیاکوخالی ا نه کرتا تنعااس کا فرزندا کیرمبغید شاه مکمرانی کی تمنامیل سفیدرنش مرد جیکا تضاریبے اپ كى درازي عمر عند تنگ الكيا - نشا بنزا دُوم بنيد ايك تركى غلام كوابنا بهم راز بنايا ا دریہ سازش کی کر فلام موقع باکر با دشاہ کونٹل کر ڈالیے۔ منصفه بحرى كيسلى ماويين إوشاه ايك روز دريا كم كناره بييمها بمواتفا ا ورحوا بهات کے صند وقعے ساننے سکھے ہوئے ستنے یا د تناہ جواہرات سکے ويمضغ بين مشغول تضاكه بيه تركي فلام بلايت ناكهاني كي طرح إ د شا و كے عقب سے آیا ور الوار کا وار کرکے قطب شاہ کونٹل کیا مہنید شاہ نعود تھی اس مجلس میں موجود تھا غلام اس کی طرف ووٹرامبنید سے اس خیال سے کہ لاز فائش نہ ہمو عال كومعي مقتول كے ساتھ ہئي مصنداكر ديا يمضيد شاه چونكه سلطان فاي وزنداكير مقيا بت برملوس كرك عنال حكوست ايين إستعيل ليسلطأن عی نے تیتنیس سال حکومست کی اور مین فرزند مبشید حیدرا در ابراہیم ابتی ب شاه مشید تعلب شاه نے تخت حکومت پر قدم رکھاا وراپینے للطان قلی [اب کی روش کے مطابق ندہسب ضیعہ کے رواج دیئے یں کوشاں ہوار إن نظام سے تقریب و تہنیت کے لیئے شاہ طاہر کوا صر بھرسے گولکنڈور وانہ کیا شاہ طاہر گولکنڈہ کے قریب بہو پیغ ا در با د شا ہ نے خو دچھ کوس کے فاصلہ سے اِن کااستکفیال کہاا ور بیجداعزازداکا کے ساتھ ان کو تہریس نے آیا وران کی بیجنطیم و مکریم کی شاہ طا ہرسے

زا نہ کی روش کیےمطابق گفتگو کریے قطب شاہ سے نظام شاہ کے ساتھ اتحاد تلائم ر تھنے پر شد فیرمیں کسی ا و تعجیج وسالم احد نگروالیں آگئے ۔اس ز ما تہ میں نظام شاه د عادل شاهیس معبس د جوه کی بنا و پرمخالفت مروتنی مبشیه قطب شاه نے نظام شاہ کی ترغیب سیے خزا نہ کا در وازہ کھولاا ورسوار ویباید و ل کا مزید اضا فہ کرکے عا دل نشاہی لکے میں داخل میوا۔ قطب فنا و نے کائنی میں ایک مضبوط قلعة تعميركميا ابراهيم عادل جونكه نظام شاه اوررامراج كے متنوب ميں متبلا تخفا مبشید تبطب کشاہ نے قلعہ اہینے معتمدا میروں کے سیرد کرکے ویگر ریکنوں اور حصارول پرقبصه کرناچا ما - قطب شا ه نے سب سے پنیٹیئر قلعه ا میتکر کاجو سے قریب وا تع ہے رخ کیا ا درحصار کامحاصرہ کرکے النگ ومور م النسیم کئے گ عا دل مَنناه بنے نظام شاہ ورا مراج مسطلح کرکے اسد خال لارتی کو خام کے سوار ول کے ساتھ کمنگانے کی نوج کے مقابلہ میں رواز کیا قطب شاہ ہے پرستان موکرنظام شاه کی خدمت میں قاصدروا تذکیبا وراسے بی**غام** دیاکہ میں نے آپ کے تول پر مجروسہ کر کے میسفرا ختیار کہا ہے آپ کے کر میا نہ اُ خلاق سے بعیدیت که بلامجه سسے مشور و کئے موسے آب احد مگر داپس ما رسسے ہیں بريان شاه من حواب دياكه صلحت وقت كنے لحاظ سے ميں سنے عاول شاہ سے مسلح کر لی ہے آپ کو جا ہے کہ قلعہ کا کمنی کی بوری حفاظت کریں ہیں موس برسات کے بعداس طرف آؤل گا در قلع گھرکہ اسٹروساغ وغیرہ دریا ہے تجعوره كيايب حانب تتماراا ورشولايورونلدرك بعيني دريا تخي دوسرسيم ت میرا قبصه بهوجا نیگا ـ قطب بنناه با دجود یمه جا نتا تصاکه بر بان سنّ حیلہ ساز و قریبی بین کی باتوں میں انگیا ور دلعہ کی حفاظت میں کوشاں مہوا اسد خال لِلُوائِن نے سب سے پہلے قلعه کاکنی کامحاصر کرکے میں ا مرکع عرص میں حصار ندکور کوجیر اُدقیراً فتح کرلیا اور الالیان جعبار کوتیل کرکے امیٹکر کار کے كيا يقطب شا وفي مقا بكرن مين معلمت نه دهيمي وراين سرح مكي طرف ر دا نه بهواا سِدخال نے اس کا تعاقب کیاا ورجیند مرتبہ فریقین میں جنگ واقع بروائي تنكين بهرمعركه بي اسدخال كوفت مودلي أخرى حباك تبي قطب شاه

و درا سد فال کا مقا بله بموگیا و درایک سے د وسرے پر تلوار کے گیارہ واسکئے قطب شاه کے جیر ورزخم لگا وراس کی ناک اور ایک لب مجروح بروگیا چنانچه تنام عمر با د نشأ و وش رفتم رسی کلیف رسی ا در قطب شاه کو کھاسنے اور بینے بن بیلید و تمت ہوتی تقی اور بھی کسی تھی فیر کے سامیز خور ولونش ندکر تا کھا المتي ہيں كه اس سفر كے وقت ما و شا و بنے ایسنے مستندر ال المحمود كريلانی سے بخرمفري بابت سوال كيا لامحهود بخ ترعه دالاا ورعوض كياكه سفرمياركس نہیں ہے قطب شا وسے سفری خرا ہیول کی فعیل دریا کست کی اور سوال یں بیدا صرار کیا طاممود سے جواب دیا کہ اگر چراس کی تصریح شر اندلیشہ مكن چونكه با دفضاه بيحد مصربين حمي عرمن كرتا بنول كه اس سفرمين الرحيرا بندا میں تونی میابی موگی سکین 'خرکار دسن گوغلبہ مرگا ورعلاوہ مال وا سیائسیہ اراج ہوسانے کے اوشاہ کی اک کو تھی کھے نقصان کیر دنیگا قطب شاہ اسس جواب سے بی بخضبناک ہمواا ور ملامحہو دکی ناک کطواکراس کو ضہرید رکر ویا آ خرمین عیدید، ملاکی مثبنیگیو بی صحیع نکلی تو با د شا ه ایستنقل پرنا دم بمواا ورا پیسنے ایک معتدا يركوجنيرروا مذكرك لأكوابيت دربارمين طلب كبيا للأمحمد وسف حواب د يا كەلمچىچە ئېنوز دومىرى ناك نصيب نېيىس مېونى انشا ايند حديد تاك جېرە بەس رگانون کا توبا د شاه کے صنور میں حاضر مروکراس ناک کو بھی آپ پر سسے تصدق كردول كالة تعلب شامنے ان وا تعات كے بعد عا دل نشا مسے صلح كرلى ا ورَّ لمنكا مذكب أكثر ما لك. فتح كئے۔ يا و شا وا س وا قعہ كے بعد بيمار مواا ورتطريباً ووسال عليل رليه اسي دوران مين قطب شاه بيجد بدمزج مِوكَيا ا وزَصْيَفَ جرم يرتهي رعا ياكونس ونظر بند كرديتا تصاب ادشاه كي برمزاجي سے ایرول کے ایک گروہ نے اس کے بھائیول کی ملاح سے برارا وہ ليا كرمشيد شاه كومعزول كرك اس كيريجا في صيدرخال كوبا وشاه بنايس تطب شاہ اس ارا د کے سے دا تقت ہموگیاا وراس کے دولول بھالی معودوں يرسوار برو كركولكن في مسے فرارى بروئے اور بيدر جا ببو کنے صدر خال كے اس ورسیان میں و فات یا تی ا ورا براہیم سے بیجا نگریس بیناه لی مبنید شاه کا

مرض ترقی کرتابگیا اور اویشار تب رق کا فیکار بیوا-مرض ترقی کرتابگیا اور اویشار تب رق کا فیکار بیوا-

محصل جبرتها يري فيها والب شاه سف وفات باقى اوراس بادستاه

نے سات سال کے راہ محدث کی .

اہر اہمیم قطب، نشاہ ارباد اوقید میری، بینتنظم وہوشیار تھا اس کے

بر تن میں رکھے اور باوشاہ ہے سامنے بیش کئے جائیں آگہ اسے اطبینان ہو از ان مرقط یہ شاہ ایجات کلیف ، کے سابقہ کھا الکھانا تھا اور اکثر خانسہ سے ملازم

رادار مرسی مان بی است کا مان می است می است می است می است می می است می است می است می است می است می می می می می شاری میم کی مطابات شرید ... در میر خوان بهرت سے مصلے ، اوشاہ نے میکن است میں میں میں میں میں میں میں است کا در

کوچوچورونگ اور لیرون که سے بالکل معمورتھا ایسا صاف و آباد کیا که سوداگرو<sup>ن</sup> اور الداروں کا قافلہ بلاکسی خونب وخطرے تینا شبانہ زور سفر کرتا تھا اور چوروں

ے دغدغہ سے بالکل محفوظ وسطئن رہتا تھا۔اس ادشاہ کے عہدمیں بیجیہ

تابل امرا داخل دربار بروسے اور خاندان قطب شاہی اس کے رمہ سے منہ وافا

ہوا۔ ابراہیم تطب مثناہ اپنی شاہزادگی کے زمانہ میں اپنے بھائی سکے نکوف سے بیجا نگرمیں بناہ گزین ہوا رامراج راجہ بیجا نگرنے اس کی بیجہ خاطرہ مرادات کی اور

ایک حبیقی امیرمنبرخاں کی جاگیر ابر اہمیم قطب شاہ کوعنا بیت کی۔ اہل وکن کا تماعدہ ہے کہ ایسے معاملات میں فعتنہ ؛ فساد برپا کرتے ہیں عنبہ بھی حبتاک آزائی پیستعد میں کہ سین میں امع قط میں فالم اس میں میں میں اس میں ایس اعزیہ شرید ہوتا ا

ہوا ایک روز ابراہیم قطب شاہ راجہ نے دربار کوجار اعضا عنبرنے سرداہ مقابلہ کیا اور کہا کہم تم دونوں جنگ حریفانہ کریں جو زحرہ رہے وہ جاگیر کا مالک ہے

میا اور دبی رام م دونوں بہات برین مری پور برد درج وہ جاہر ہو ہوتا ابر اہیم قطب مثناہ نے اس سے کہا کہ با وشاہوں کو اپنے ملک پر اختیارہ چومصہ زمین جس کوچاہیں عطا کریں ان معاملات میں جنگ وجدال سے کاملینا

پوسلند رین بن مویا ہیں عقا ترین ان مقاموت یں جناب وجداں سے نام یہ ففنول ہے عنبر خان اسبحہ تقا اس نے قطب مثناہ کی قصیحت ندستی اور بخت، وسست الفاظ سے یاد کرنے لگا۔ ابرام پیم گھولوے سے انزا اور وکن کی رسم کے

وسست الفاظست یاد کرنے لگا۔ ابراہیم طورے سے اترا اور ولن کی سے موافق شمشیر ازی میں مصروف ہوا۔ ابراہیم طلب نے ایک انتقالوار ولیف سے سکم بر

ِ لَكَا يَاجِس <u>سے شِمْن شِمْن ل</u>ُوا ہوگیا عنیرخاں *ہے ہو*ائی نے انتقام كاارا دہ كىيـ قطب شاہ سے کیں کی کرنے پرمستعد ہوا ایک آفاقی بوقطب شاہ کا ملازم او فرجنگ یں مشاق تھا اس کے مقابلہ میں آیا اور وشمن کوفتل کر دیا قطب شاہ کے عنہ کے نشان فوج پرجس کو دکن میں بیرق نشان شہتے ہیں قبصنہ کیا اور ایسے مکان رواً: موا- ابراہیم نے اسپیے بھائی کی زندگی میں بیجا گریس قیام کیا جمشید قطب شاہ نے وفات یائی اور مصطفے خال اروستانی اور ملابت خال ترک و دیگر اعیان دولت فے جشید سکے ووسالہ فرزندکو باوشاہ بنایا ایل دکن نے بچوم کرسے خاندان تعلمب شاری کو بے رونق کر دیا ت<u>صطفے</u> خان وصلابت خال نے اِسمِ طے کیاکہ ابراہیم قطب شاہ کو بیجا تگرسے طلب کر کے تخت مکومت پر بیٹائیں الر دکن ان کے ارا وہ سے آگاہ ہوئے اور اپنے استقلال کی کوشش کرنے لکے مصطفے خاان لابت خان اسنے ادارہ میں شکر تھے ان امیروں نے دامراج کو ایک عربین لكه كرابرابيم قطب شاه كواس كي طلب كيا أور رامراج سن ابرائيم كوَلُولَكنده روانه کیا- ابرامیم قطب مثاه للنگانه کی سربیدیں داخل ہواا ورسب سے بیٹیتر مصطفے خاں اردکتانی کوککنڈہ سے روانہ ہو کرقطب شاہ کی خدمت میں ہوئے کیا۔ ابراہیم قطب شاہ نے مصطفے خال کومیرملکی کاعبری منایت کیا۔مصطفے خارے بندوسوداگرسے دولاکھ ہون قرض لیئے اورسالان سلطنت کی درستی می شغول ہوا مصطفے خال کے میرجلہ ہونے کی خرگول کمنگرہ پیوننجی اور تمام باسٹ ندہ اس خبر کوسنگر بیحد خوسش اور ابراهیم قطب سفاه کی فرانروائی کی طرف ماغه بوسئے۔ صلابت خال بھی دویا تین ہزار سواروں سے بمراہ جن یں آکٹ سپاہی غربیب تھے دن سے وقت شمشیر ازی کرتا ہدا کو لکنڈہ سے سرمیا طرف روانہ ہوا۔ صلابت خال کے ساتھ دیگر امرار بے بھی مم عمر باد شاہ کی رہا ت ترك كى اور ابرا يهم تطب شاه ك كروجيع بردنے لگے ۔ اس مليع چھ إسات نبزا سوارول کامجع ہوگیا اور إرشامنے كول كناره كا بنع كيا۔ ابراہيم قطب تحقيّاه ك نواح میں بہنجا اور بقید اشخاص بھی جان و ال کی آنان کے کر اسس کی فرد یں ما طرور سکتے۔ باوشاہ نے نیک ماعت میں باپ سے تخت برطوس میلاد بهی خواہوں نے بادشاہ پر درم و دینار نجہا در کئے ۔ قطب شاہ نے بھی اس دور بارہ ہزار طلائی ہون فقروں والل تحقاق کو تقسیم کر سے ان کو متنا دکیا ۔ قطب شاہ عنہ خاصہ بنایا ۔ بادشاہ نے اپنی بہن کا مصطفے خال سے ساتھ نکاح کرے اسکوصائفین خاصہ بنایا ۔ بادشاہ نے اپنی بہن کا مصطفے خال سے ساتھ نکاح کرے اسکوصائفین بنایا اور حن فطام شاہ سے اتحاد کر کے یہ طے کیا کہ دونوں فرانروا باہم تنفاق کرمے گلبرگرا درا ہتکہ کے قلعوں پرقبصہ کرلیں جس میں سے قلعہ گلبرگہ پرقطب مشاہ اور صالہ ا بہتکہ پرنظام شاہ قابض ہو۔

م و و الما المار و الماروا على ما دل الما مكى سلطنت ميس واخل ہو۔ کے اور گلبرگہ کا محاصرہ کرلیا۔ جب قلعہ قریب فتح کے ہوگیا توقطب شاہ نظام نظام شاہ سے رعب و داب سے خوف زوہ ہوا اور یہ امر خلاف مصلحت مجمعاً کہ نظام شاه كا اقتدار زياده بموقطب شاه نے خيمه وخرگاه اور تمام مال واسباب ميدان جنگ مين حيورا اورجيساكه وقايع نظام شابهيرين مرقولم ب آدهي رات كو ككنيره روانه بركيا - نظام شاه تنها اس مهم كوسرنه كرسكتا تفا وه بعي مجبوراً احد بكروايس كيا- چندروز كے بعد رامراج عادل شاہ اور بريدشاہ في نظام بر حاكميا قطب شاه نے تجی صلحت اس میں دكیمی كەزىردست جاعت كاسا تھەدے اور یمبی حله آورول میں واقل ہوکر احد نگر روانہ ہوا اور دیگر حکمانوں سے ہمراہ فلعم احد تکرے محاصرہ میں شریب ہوگیا۔ یہ قلعہ می قریب مقاکد سربوجائے۔لیک قطب شاہ نے بھوستم ظریفی کسے کام کیا اورجبیا کہ چنیتر مرقوم ہوجکا ہے ۔ تحییہ و اسسباب میدان جُنگ میں میمور کر احد گرسے فراری ہوا۔ تطب شاہ جلد سے جلا کولکنٹرہ بہنیج گیا۔ اور اس کی اس حرکت نے رامراج وعاول شاہ سے ارارہ ل میں خلل کیا۔ رامراج ادرعادل شاه احد بمرسى وابس آئے اورقطب شاه نے دوبارہ نظام شاہ سے رابط اتحاد کیا۔ تطب شاہ نے بی بی جال دختر نظام شاہ سے عقد کرنے کی در نواست کی نظام شاہ نے یہ استدعا اس شرط پر قبول کی کے قطب شاہ اس سے بيمراه عادل شاه كي مقابله ين صف أرا بركر قلَّة كليان عادل شابي قبضه سيم انکال لے قطب شاہ سے یہ شرط منظور کرلی ۔

العصر بجری میں میں نظام شاہ احد گرسے روانہ بواا ورقطب شاہ نے گولکن<mark>ڈہ سے کوچ کیا۔ قلعہ کلیان کے</mark> نواح میں دونوں فرانرواایک دوسم <u>ہے</u> لمے اور پہلے بین عقد منعقد کرکے بیاہ کی رسوم اوا کی گئی اور اس سے بعد مبردو حکم انوالے قلعه كامحاصره كرايا - رامراج وعادل شاه ولتغال ضال وامير بريدسن باتبسهم اتفاق كرك أن كامقا بركيا اورجيسا كرحيين نظام محصالات مي مرقوم بوي كاري فطب شامنے گولکنڈو کی راہ لی اور سین شاہ بے نیل مرام احد مگروالیسس آیا عادل شاہ اور دامراج نے احد گر تک حسین نظام کا تعاقب رکے نظام شاری كك كودو إره "اخت وتاراج كيا - عادل شاميون في تقريباً جه ماه تصبه أوكى یں قیام کرکے لنگانہ میں بھی رعایا کوہی نقصیات بہونچا یا لیکن آ ﴿رَبِي مُطِّب شَاهِ كى حن ميرسه صلح بوكى اور سرفرا نروااين كك كروابس كيا-سب فی بیری میں ابراہیم قطب شاہ نے عاول شاہ و نظام سف اس سائقه رامل سے معرکہ آرائی کی اور کامیاب د بامراد داپس آیا۔قطب سٹ لولكنام بنبجابي وعقاكه تمصطفه خال اروسستاني جوجيشه باوشاه سع خايف رستا تحازیارت وطواف حرین شریفین کا بها در کے راستدہی سے اس سے جداہوکہ عادل شاہ کے لازموں میں واخل ہوگیا ۔ مرتصنی نظام سے عبد محکومت یں تطام شاہ کی والدہ نوننرہ ہایوں کی حکومت سے مکٹ میں خلل بیدا ہوا عادل شأبي سيه سالارمسمي حشورخال سرحد نظام شابي ير وارد بروا ا ورقلعه دارور بربرونجكراس في متعدد برحمنول برقبعند كرابيا - مرتضى نظام في ابني والده كو تحرفتار كربيم أيك قلويس نظريند كيا اور الاحسن تبريزي كوخاننا مال كالشطام دیمر بیٹوا مقرر کیا اور تلعہ دارور کی طرف اسسے ردا زکیا ۔ مرتعنی نظام نے نامہ وماجب سے دریو سے تطب شاہ سے بھی مدوطلب کی تعطب شاہ تلفظادکا تشكر سائق ك كرجلد سيسے جلد رواء ہوا ليكن تطب شاہ سے وردوسي بل ي نظام شاه ف تلعد كو سركر مع كشور خال كو تشل كميا اور ماد ل شارى سرودس والل ہوگیا مطب شاہ نے مادل شاہی مک میں تعلام شاہ سے بہلوس اپنے خیرے نعتب كرامي على عادل في جيساكه يبيّن مرقوم برويكا سبنه خناه ابوالحن ولد نشاه لما بكو

نظام شاه کی خدست میں رواز کیا اور قطب شاہ کا وہ خط جوعادل شاہ کی کیک جہتی واتحادٰ کے بارے میں آیا تھا نظام شاہ کو رکھلایا خانخاناں نے اس اسکی تامیب کی اور نظام شاہ خانخانان کے اعماد **نوست عمد سے قطب** شاہ ہے افو*ش ہوگیا* اور اینے امیروں کو حکم ریا کر قطب شاہی بارگاہ کو تا رہے کریں قطب شاہ کواس واقعه کی اطلاع بروگی اور کوه تنها گولکناره روانه بوگیا نظام شابیون نے اس کی اِرگاه کو اراج كيا اور المنكانه كى سرحد تك اس كا تعاقب كرت كيد اور تقريباً ويرسو إلى عنى ار اسیئے ابر اسیم قطب شاہ کے فرزد اکبرشا ہزادہ عبدالقادر نے جونوشخط اور بہادیھا یا یہ کی فدمت میں عرمن کیا کہ نظام شاہیوں نے بڑی جرات سے کام نیا سے اور **بار**م الشكركوبير نقصان بيونيا بإس- ارتكم بوتويس بعض اميرون سم مراه كمين كاه مي روپوش بوكرعقب سے ان برحله آور بلول قطب سناه فرز مرکوصاحب دموى اوراس متحريك مين امرائ كباركوشال سجها قطب شاه في داه مين فرزوركي إت كاجواب ديا إد سناه گول كناره بيويخا اورعبدالقادر كوايك قلعرس قيد كرديا چندروز كيے بعدست بزاده كوز برك فرنيدس بلك كيا- بادشاه اس حاوثه كالصل سبب لاحسین خانخانان کو بمجدا محداس سے بحد آزردہ بوااور حکردیا کہ اس سے مکسی مِرْخِصِ سَبارت بكيه رسكه كبه استادنوري جراح دندال كن تبرنيه محاكيب محله مكالدكاساكن بت شفی در بدر معرفا اور برخص کے ملتے ہوئے واست کو اکھی ااور دو اول اسکی اجرت ابنا ہے لیکن او کی نوبی سے اس کے فروندسین جراح کو جارے برادر بررگ مرتضي نظام شاه سكندررات وارسطوتدسرك خطاب سے يادفسرات يوس اسي دوران مي خيئاً يزخان جر مدبر وعقلمند اميرها نظام شاه كا بيشوا مقرر بهوا إدر أس نه اراده كيا قلب شاه ف عادل شاه سع لأقات كريس اداده كياك عاول شاه کی مدست تغال خال کی ا عانت کرے حینگیز خال اس ارا دہ۔ وا قف بيمدان عن وقعة ، قطب شاه وعادل شاه ابنے اپنے مقام سے رواند ہوئے چینگیز خاں نے نظام شاہ کو اسپنے ہمراہ لیا اورعادل شاہی لک ہیں ہونچکا ا دشاه کو بیقام ویا کرندام شاه کی دوستی برقطب شاه و تغال خال کے استحاد کو ترجیح دینا مید معنی ہے مادل شاہ نے شاہ ابوائس کے مشورہ سے مطابق بجلے قطب شاہ کے نظام ا

سے طامات کی - اس جلسدیں یہ طے یا یا کہ نظام سشاہ برار اور بہیار کو فتح کہ سے اور عاول شاہ کرنا ٹک سمے اس حصنہ زمین پرمبنکا محصول برار و ہیدر سے مساوی بوتبضة كرس اورقطب شاه البينے مال پرمچبور ویا جائے اور اس اسے محد سروکار ند ہو۔ قطب شاہ نے ایک مفکرتنال خال کی مرد کے لیے روالاکیانظ يرز ااصفها في كوبطور ماحس روان كميا اوراس قدر كوشش كي كيتاكيز خال وكيل سلطن كا قدم ورميان سن الخد گیا۔ شمصه بجری میں علی عاول بھی تنتل کیا گیا اور مرتضی نظام شاہ نے اس بعض مثیروں پر تبصنه کرنے کا ارا دہ کیا تطب شاہ نے مجبوراً اسپینے جند امیر مجی نظام شاہ کی مدد سے سئے روان کئے ۔ ہنوزیہ معالم سطے نہوا تھا کی ملاق ہوگئی ابهم تلب شاہ نے بھی وفات یائی اس باد شاہ نے بتیل سال جند اہ ابرائيم قطب شاه كي وفات مح بعداس تح تين فرزندر قيد حيآ تقریعنی محدقلی-خدابنده اورسلیمان قلی - ان تبس ز زیروں میں محد قلی قطب شاہ اولاد اکبر ہونے کی وجہسے باپ کاجائٹین ہوا باعت میں بارہ برسس سے سن میں شخت حکومت برطوس کیااور شاه ميرزا اصفهاني كي دختر سے جو خاندان طبا طبائي كامستندسيد عما فكاح كيا -يرزدا صفهاني عرصه تك ابرابيم قطب شاه كي ميرجلكي كالام أبخام ديميكا تقا ب شاه ف ميرز الصفهاني كي نصيحت اور مشوره سي نظام شايخ ندا برواري كى مدوسي ليم عادل مرسانة اتحاديداكيا اورمرلشكراحد تحرسيدم تفني شاہی ملک کو روانہ ہوا اور قلعۂ مٹولا پور شاہ ورک کے قلعوں کو فتح کریم نظام شاہی امیروں سے سپرد کیا۔ اور اسکے بعد نظام شاہ سے اشکر کی مروسے آھے برھا تاکہ تلیرگه اور ام تکاے عصاروں پرخود قبطنه کرے ۔ بادشاہ نے مفرکی منزلی<del>ں ط</del>ے لیں اور سید مرتصلی سے جاملا۔ بیجا پورس امراکی شامست انعال سے خانہ جنگی ہورہی تقی قطب شاہ نے نظام شاہی امیروں سے ہمراہ شاہ ورک کا محاصرہ کرانیا۔

اس حصارے تھانہ وار محاراً قاتر کان سنے وسمن کی مدافعت کی اور ہی شجاعت ومرد اللي يسے كام بيا اور قطب شاہيوں اور نظام سشا ہيوں كى ايك كشير تعدا دكو توب وتفنك سن بلاك كيا - حريف است ادا دسك البشيان بوك اورانكو نے مجلس متورہ منعقب د کی جس میں بر قرار یا آگر ہجائے شاہ ورک میں زعمت اٹھا نے کے مناب یہ ہے کہ ہم بیجا پور کا رخ کریں اور تفظاہ پر تمابض ہوجائیں -اسس ترار داد کے مطابق قطب شاہی ونظام سشاہی فوج بیجا پور پیرد نی اور تختگاہ کا محاصره کراریا اس نشکه بسنے شہر رسر کرنے میں بوری کوشش کی کیٹن مجھ کارباری م ہوئی اُور تعلب شاہ طول محاصرہ سے پریشان خاطر ہوگیا۔ جو امیر کہ نموقع سے منظر سے - انھوں نے او شاہ سے عرض کیا کہ زیا ؟ قدیم سے دس کے فرانروالول يه قاعده مقرره كرجب كبهي كوئى بادشاه كسى غينم برحمله أور بوتاسي اوراس مهم میں اسے امداد کی صرورت ہموتی ہیں تو دوسسرا فرانروا نودسفر کی زمتیں نوارا ارتا بيع جنا بخه نظام شامي قطب مشاجي وعادل شَابِي حكمرال مَهميشه اسِ دستوراتعل پر کاربندر ہے بادشاہ سے وقار د تمکنت سے یہ امر بالکل ضلاف تھا ا شاه میرزاکی نصیحت پرغمل کر کے محض نظام شاہی امیروں کی اَماد سے سیے مف اختیار کرتے -امیرونکی اس تقریر نے تعلب مثاہ پر پوراا ٹر کیا اور اس گولکناره واپس جانے کامصیم<sub>ه</sub> ادا ده کرلیا سیدمرتضیٰ اس ارادے سے مطلع ہو اس نے خود ترکیک کی ابتدا کی اور قطب شاہ سے عرض کیا کہ مناسب یہ ہے ک ہم اینے اپنے مکٹ کو واپس جائیں ۔ میں عاول شاہی سرحدی پر گنا ہے کو نظام شاہی ملک میں داخل کروں اور حضور مسنا بارگلبرگه پر اپنا قبعنه کریں -قطب شاہ کی میں تمنا بہی تھی اِدشاہ نے سید مرتضی سے ممراہ بیجاپور سے نواح سے کوچ کیا اور صنا با رہے قربیب بیونچکرسید امیر رسل استرآ بادی کوچوصطفی خا كے خطاب سے مشہور تھا سرنشكر مقرد كيا اور سات ہزار مواروں اور ہے شمار ا تھیوں کے ہمراہ اسے تسخیر کلے کہ کے لیے اس مقام پر چھوڑاا ورخودا پنے مخصو ورباریوں کے ہمراہ جلد سے جَلد کولکنارہ پہونج گیا۔قطب شاہ نے شاہ میرز اکو قید کرے نظر بندگر دیا لیکن مبندروز کے بعداس کاقصورمعاف کیااور حکم دیاک

شاہ میرزاخاں صردری اسسان کے ہمراہ کشتی میں سوار کراکے اصفہان روانہ کر دیا جائے باد شاہ سے عکم کی تعمیل کی گئی گئی شاہ میرزائے اسفہان ہو پینے سے قبل راستہ میں وفات بائی ۔ مصطفے نماں نے حوالی حسنا بادیس قیام کرت اس نواح سے اکثر پرکنوں پر تبصنہ کیا یہ خبر بچا پور برو بچی اور دیا ورخال عبشی ایا ہے۔ برار نشکر ساتھ لیکراس سے مقابلہ سے سیائے آیا فریقین میں خونر پر حباک برئی اور مصطفے خال پر لیشان صال مور جبناک سے بھا کا دو بڑی مشقت کے بوا مطلقا نہ بہونچا۔ تقریباً ایک موتیس ہاتھی اور بے شار مال غنہست، عادل شاہرول کا فرانہ ہے عادل باتھی اور اضاص و بھیت سے عادل باتھی اور اضاص و بیت سے عادل باتھی و اور بوگئی اور اضاص و بیت سے مراسم باتھی حراسی میں رقبش دور ہوگئی اور اضاص و بیت سے مراسم جاری و بیاری بی رقب سے مراسم جاری و بیاری بی ۔

خصصه ببجری میں خواجہ علی شیرازی المخاطب میہ ملکس۔ البخار سجاریو تے امرا کے ایک گروہ سے ہمراہ گولکنڈہ آیا اور ابراہیم عاول سفاہ ان کا تطب شاه كى حقيقي ببن سيم سأته ببغام ديا قطب شاه سف منظوركه يا ورشن شادی مسعقد کرے نیاب ساعت یں شاہزادی کا دولہ بیابورروانکرویا۔ محد على قطب سناه اين حكومت مستح ادامل زماندس أيب إزاري عورت مساۃ بھاگ متی برھاشق ہوااور ہزار سواراس کے نکان پر ملازم کرویائے تاکرامراکی طع درباریس آ مرور فعت کرسے - اتفاق سے اس زائریں کول کنڈہ کی آب و بواست او کول کو نفرت بوگئی بادشاه سنے تختگاه سے چار کوسس کے فاصلہ پراکیب نیا شہر جوا بینے ہرچیادسمست کے اعتباد سے ہندوستان میں بے نظیر ہے مسایا اور اسے اپنا بائے تخت قرار دیر شہر تو بھا گہ جم کے نام سے موسوم كيا ليكن آخريس باوستاه اس نام ست شرمنده بهودادر إلده فيدرآباد نام ركها لیکن عام طور پرید شہر بھاگ بگرہی سے نام سے پکارا با ایس سے اس شہر کا دور یا نے کوس کا سے اور اس کے بازار دیگر بلور مندوستان سے ملاف ہی صاف ومعور بي اس شبركي آب و بروااجهي سيع اورمسافروالل شبرسب كمزاج مے موافق سبے - بلدہ سے اکثر یا زار ندی سے کنارہ آبار میں بازاروں سے دونوں طرف ندی سی تی اور اس ندی کے کنارے کنارے دورویہ سایہ داردرخت ہیں۔ فہر کے بازار چونہ اور پچھر سے بنجمتہ بنائے گئے ہیں باد شاہی محل اپنی سافٹ کے انتہارہ بے بیشال ہیں۔

اہل ہند کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ تین مُنگشیں ایک دوسرے سے محافیں واتع ہیں جو باعتبار خواص و آب و ہوا آگے ووسرے سے الکل مشابہ ہیں ان مَلَا ،ت کے نام تلناک وونگ و منبک ہیں۔ تلنگا نہ کا ملک میبی حصہ ہے جوجنوبی بن وستان میں واقع اور قطب شاہیوں سے زیر حکرہے۔ نہاک سے مراد کما سنگال ہے۔ اور و منباک اس مصد کا کے کہتے ہیں جوان دونول ملکوں کے درمیان و اقع ہے ا س حصد ملک یآ جنگ کو بی مسلمان فرا نروا مرزمین کرسکااب یه با دشاه اسس ملكت كوفتح كزاچا بتاب وربيته مالك پر ايناً قبصنه كرمياً ہے۔اس ملك كا طاکم یا یا بلنارواین ناک کے وور دراز قصد میں بناہ کزین ہوگیا ہے۔ ئك له هجری میں ایک مجیب وغریب واقعہ سبیٹس آیاجسس كی نظیم فاندان قطب شاہی میں نہسیں ملیتی اس اجال کی تفصیل یہ سے کہ شہر سے باہراکی بندرمقام رجس کو نہات گھاٹ سیتے ہیں شاہی عارت ہے جب بھی با دستاه اس قصر من تشریف لا "ایپ توقصر کا در دا زه کھانتا میے در مذمفل پڑا رمتہا ہے اتفاق سے غریب سوداگرول کا ایک قافلہ جاندنی رات میں ادھرسے گرزرا اور مردرں اور عور توں کا ایک گروہ اس خیال سے کہ قصریس مبیجھ کر آرام سے بادہ نوشی اریں مکان میں آیا اور صفل توژکران لوگوں نے مجلس نشا لاگرم کی ۔ نشاہی محافظور کم اس واقعہ کی اطلاع ہوئی ا ورانھھوں نے نرمی سے ان کومنع کیا تعافلہ نے یا مسانو*ل* تلی بات درسنی اور تفصر شاہی میں داغل موکرا ندسے وروازے بند کریئے آخر کا رطرفین ف سختی اور شدمت سے کام لیا میسے کو جوکیدار شہریں آئے اور انھوں نے کچھاس طرح إدشاه سے شکایت کی کر محرفی قطب شاہ کو بید عصد آیا اوشا و نے حکر ویا کہ مجرم فوراً قنل كئے جائيں - إلى دكن كو بہاند لائة آگيا اور انھوں نے احد مگر كى طرح يمال بھی تلواریں نیام سے تکالیس اور عام طور پرغربیوں کوفٹل اور ان کا ال واسباب تاراج كرف كرفطب شاه كواس وافعه كي اطلاع بوني اوراس في كوتوال فيرس سخت بازبرس کرئے اپنے مقرب در باریوں کوروانہ کیا صفوں نے اہل دکن کے فتنہ کو فرد کیا گئے ہوئے اور ان کا کمیا کہتے ہیں کہ نیم ساعت میں تقریباً موغریب بسکناہ تہ تینع کردیئے گئے اور ان کا مکان تاداج کیا گیا۔ بھاگ گریس عجیب بنگامہ بریا تھا اورغریبوں کومعلوم نہ ہوتا متحاکہ بادشاہ سے قبر دغفنب کا سبب کیا ہے ۔

مخاتلی قطب کشاہ میں جند بہتیں ایسی نبع تقییں جوبہت کم بادست ہول کو تھیں بوب ہوئی ہوئی اوّل یہ کہ اس بادشاہ نے اسپنے بھا ئیوں کو بجے دعزیز رکھا اور ان کو ابنامصاحب و بہنشیں بناکر بے نوف و خطران سے ملتا اور باتیں کرتاتھا بادشاہ سے بھائی بھی محدقلی کی یعنایت دکھ کربید اضلاص و مجبت سے بیش آئے بادشاہ سے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوایہ امر خداکا ایک ایسا عظیہ سے جوہم فرانزواکونھیب نہیں ہوتا ۔ دوسرے یہ کہ مرحور مون استرآبادی جن کے اسلاف شا بان ایران کے در بار میں ہمیشہ معزز و کم رہے اور جو خود ہی شاہ طہاسپ سے عہدیں میرزا حیدر سے نام سے موسوم بیتے بہیں سال اس بادشاہ کے عہدیں وکیل سلطنت دسیے سیدموصوف برقی ہے جہدیں وکیل سلطنت دسیے سیدموصوف برقی ہے جہدیا کہ اسلام اس بادشاہ کے عہدیں وکیل سلطنت دسیے سیدموصوف برقی اسلام اس بادشاہ ان میں بیدع تھیں اساب اس بادشاہ ان سے بیدع تھیدت کے ساتھ بیش آتا ہے اور سلطنت سے تمام اہم معاملات کو سیدموصوف سے میروکر کے خود اپنے بھائیوں اور ندیموں کے ساتھ میش وعفرت میں زعم گی بسر کرتا ہے ۔

اور ندیموں کے ساتھ میش وعفرت میں زعم گی بسر کرتا ہے ۔

اور المیول سے ساتھ میس و موت میں آریمی سراتہ ہے۔
تیسے یہ کہ اس باوسف او عالی جاہ کواہل بیت کی عبت کا بورا
صلہ ملکیا ہے ۔ ناظرین کو معلوم ہے کہ جس زیانہ سے کہ سندوستان میں
اسلام دائج ہوا سند سے کس زیان واکوسٹا بان ایران سے قرابت
کی عزت نہیں حاصل ہوئی لیکن اس زیانہ میں شاہ عباس والی ایران نے
ابیت ایک ززند کی زوجیت سے سیے قطب شاہ کی وختر کی خواستگادی
کی سبے فرا قلی اس سبت کو سعادت وارین فیال کرسے سامان عقد میں
مصروف ہے اکہ شہزادی کوسفادت وارین فیال کرسے سامان عقد میں
مصروف ہے اکہ شہزادی کوسفان دوس سے مطابق ایران دوالم

پانچوا*ک وضعا والملک* سلامین برن کے حالات کی تیمن کرنے سے ایسانلما ہرموتا میں ایم کرنتے اللہ عا والمؤک بیجا گرے کسی غیرمسلو کا فرزمد ہے یہ فے برار میں اشغیر بجین میں ملانوں سے ماتھ میں گرفتار مکورسیالارلک ارارخان خبال محے غلاموں سے گروہ یں واغل بو کمیا یشاب مرزانین افار قابلیت اس کے چبرہ سے نایاں تقیم مبلی وجه سے خان جہال کے مقرب در ہاریوں میں مشامل ہوا۔ نان جہاں کی وفات کے بعد سلاطيين ببيليد سي ترده فملامول مين اينا ام درج كرايا اورسلفان محدشاه بمرسج عبد حكومت مين خواجه كا دان كى مهرياني ونواز ش سلے عاد الماك كا خطاب، واسل كر كم الشك برارمقرر ميوا عاوا الماب في موثث من مو دمختاري حاصل كريم خطيه وسكرابين 'ام كا جارى كري' - اس كى و فات سرے بيورغا دا لملك*ت كا برا افر ۋىدع*لاً الدين اس *كا قام* مقام ہوکر فرا نرد استے برا دکھیلایا ۔ علاءالدين عماوالملك يتنص عبي شل سمعيل عادل اور بربال نظام سے اس سلسلي بہلا فرا زواجہ جس نے شاہ کا خطاب اپنے لئے اختیاد کیا۔ اور قلعُہ کاویل کو اپنا دارالخلافت بنایا۔سلطان محمود ہمن ام بریکے موکل کی قیدسے بھاگ کراس سے یاس پناہ گزین ہواا ورعلاءالدین باوشاہ کے ہمراہ محد آباد بہدرید عملہ اور ہوا الکہ امیر پریڈکو تیاہ کرکے وارث سلطنت کو تخسست عكوست بريميات - نظام شاه في مصلحت اسي مي ديجهي كدوه امير بريكا ساخه وے اور جیسا کہ قبل فرکور مواسلطان محمود عین معرکہ جنگ میں امیر بریہ سے عبالا اورعادالملك مفانيل مرام كاويل دايس آيا-مطالئهمیں امیر بر کرنے قلعہ ا ہور پر کشکر کشی کی اور خداوید خال عبشی وقتل کرکے قلعہ برقابض ہوگیا عادالملک نے خدا دند خال سے بیوں کی حابیت برتمر إندهي اورفيل وششم سے مبع كرنے مين شغول ہوا۔ امير بريد نے مصلحت وقت كالحاظ ليا اور دوتول قلعے خدا وندخال سے بيپٹول کو دامس ديگرانفيس علوالملک کامطيع بنايا: عادالملك في دفية رفية ان قلول برقص كرك اب معتداميرول محم مبشی کے فرزمدر ان بناہ کے باس محلے اورطلب داورسی کی اس وجہ تھے بر الل

ورعا دالملک کی دوستی دشمنی سے بدل گئی اور دونوں فریق سے درمیان خوں دیز معرکة آرائيال بوئيس ان لوائيول مي عادالملک كو بهر دفوشكست بهو ئي اور فراري ہوكراس نے قلعه كاويل ميں بناه لى- اس درميان ميں عاد اللك في اسميل عادل ى خوا برسى عقد كما بوكراس زاديس عادل شاه راجه بجا بگر كے محار بات من شغول تضاعا دالملك نے حصار ا ہو را در را کر پر قبینہ کر لیا۔ ستگهٔ میں عماد الملک نے میران مخاسفاہ حاکم پر با بنورے ہمراہ نظام منتلک میں عماد الملک نے میران مخاسفاہ حاکم پر با بنورے ہمراہ نظام سے اپنا و نتقام لینے کا ارادہ کیا اور حبائے۔ وحدال کی طرف توہم کی آلیہ شدید معرکہ کے بعد نظام سشاہ کو پھر فتح ہوئی اور بر ہان نظام د بنوں نہازوا کو آئے اسب وفیل وتو پخانه پر قابض مرکبا - عاد الملکب اور حاکم برا بلور دونوں فراری ہوئے ۔ عاول شاہ رائے بیجا بگر کے فتندں میں گرفتار تھا ۔ اس لیے یہ اشخاص سلطان ببہادر مجر تی کے دامن میں بناہ گزین روے سلطان بہا در اس فکر میں ا روکن کوفتح کرے وہ موقع پاکرایک عظیم الشان نوج کے ہمراہ بربان بور کے راستہ ے براراً یا۔ اورعا وشاہ سلطان بہا درسے تیور دیچہ کراسینے ادا دہ سے شرمندہ بوالبکن پُوتِر باره کار زیقا اسکی اطاعیت کی اور براریس سلطان بهادر کے ام کا خطبہ سک جاری کیا۔ عاد الملک نے ماکم برا بنور کی مددست جو کارروائی اس موقع برکی وه ابنی جگه ترکور بوچکی سے معادث و سنے وولت آبادسے برار کی رام فی اورسلفا بهادر است مك كووايس آيا- ملارالين عاد شاه منهي باب، كى طرح مفراخرت انتياركيا - اوراسكافرزند أكبر دريا عاد الملك إدشاه زوا-ورماعا ونثناه كى ارباعا د شاه من تحنيه بحكومت برقدم ركها اورايني دخست ن دولت شاه كوسين نظام شاه كيعقديس ديد رسكام وأن كيساعة أ دوستی ا در مروسته کا البقه احتیار کیا اس فرا نروان بلاکسی کے حکومت کی اور آخر کار اس جہان سے مفرکیا۔اس کی وقا ت بعدور إلى عاد كالمس فرز مرصاص حير وحكوست موكر فرما فرواكهلايا-بران عادشاه ابن الفال فال دكني بولا لدان بهني كا قطام تقابر إن عادر فالسب ورماعاد شاه کی حکومت آیا در ابرامیم قطب سیام اور ران در سے حکام

فاردقیدکی ا مرادسے اس نے بوری طاقت شوکت حاصل کرکے بر ان عاد کو قلمیرالد من نطرست ركيا اور للك من خطبه اورسكه اين نام كاجاري كيا - تفال خان بهإدا تفال خال برإن عاد كاقدم درميان سے اعظاكر ساحب سقلال اس نے خالفت کواس حارتک بیونیا یا که مرتضی نظام برار کے تح كرف م يداس ك لك مي وظل بوا- تفال فال الهار بورعلى عادل شاه سے طالب الماد ا ورتقصد ميں كامياب بوا-انظام شاه اس واقعه سے ضردار بہوا۔ اور اپنی والدہ خوننزہ بہار مرکز میں میں میں است والتي مح موافق عادشاه مع بمراه مرارسي وابس إليكن ا آخرین نظام شاه فع برار کو فتح کرفے کا پھرارا دہ کیا اور عاد سشاہ کی آزادی کوبیانه بناکرتفال خان برحله آور بهوا- تفال خان فے پرکشان ہوکرا براہیم ب شاه سے مدد طلب کی اور تلنگا نه کی فوج سے قوی ول ہو کرنظام شاہی نشکر سے ، رت دراز مک جنگلول میں آوارہ مجرنے سے بعد آخر فود قلعه میرالم میر اوراس كافرز مدشمشيرالملك قلعه كاويل مين بيناه كزين بموانظام شاه في حصار بإلكا بويبار مرواقع اورجيكي تنزو في نبيق فاكريز سي محال ي محاصره كرابيا - محاصره كوليد زانه گزرگیاا ورنظام مثناه کئے وابسی کااراده کیا نظام شاری سیرواجینگیزخال -إ د شاه كواس ارا ده ست رد كا اور اپنی حن تدبیر اور روبیه اور استرفی كی بوجها تر اكثرامل قلعه كوج حصاركي محافظت برمقرر سفح ابنا را دوار بنايا-ابل قلعه حاصره ی تنکیفوں سے بید تنگ آ کیے ستے ۔ راتوں سمیا سے کوبرج وہارہ سے بدریو نیچے گرانے اور مینگیز خال سے إس جمع ہوئے تھے یہ اُٹنام اس طرح بیسے تھ ا درعده جاکیرول سے الک بوٹنے جو لوگ قلعہ میں تقیم سنتے اسم مال سنكر مرحكن طريقدسے اسينے كوقلع سے با برنكالا اور ميكليز خال سمے وسيلة نظام شارى سركادس عبدسه اورمناصب إكراب مقامدين كايمابي ماصل رنے ملے علی سے اندا إبرتوب انداز اور آتشبا زول پس اره آوسیول سے زیادہ

ندريت نظام شابى فوية نصوقع بإياا ورقبله كى ديوار كير مساشنه مورهل كوايجاكر برمي تو پول سے دیواریں تقور ارضنہ بیدا کر دا ہو کہ توبر کارسیاری تلویس شقیمین شقیمین خا مے خاصہ کے اعظما پُس سپاہی اور ایک نفیری تا مہ سے نیجی گئے اور زمینہ لکا کر قلب مے برج برج مع محمد اور نفیر سرمیج جو پنگیز خات کا مخصوص باجد تفایجا یا تفال خال بحصاكه منینگیزخان خود قلعه میں داخل مؤلیا آور پرایشان د بده اس بهو کر قلعبه سسے عقب کا دروازه کھول کر اپینے ایک مخصوص گردہ کے ساتھ سلم فیم میں کوہ و جنگل کی راه لی۔ مرتضی نق**لام قامه میں** د افل ہوا اورخزانه اورعمدہ دبیش قبیست مال وامباب پراس نے قبضه کرلیا اور بقیہ سسا مان کوشاری تکم سے نشکر سسے تا راج کیا۔ سیرحن استرآبادی تفال خاں سمے تعاقب، میں روا کھ ہوا اورسیس روزاسے گرفتار کرسے فتح پَورسے نظام سٹاہ سے یاس نے آیا اسس دوران مي كاديل كا قلعه بهي ا مان دييغ سے بعد فتح ہوا اور تفال نماں كا شمتہ الملك بھی گرنتار ہوا نظام شاہ نے تفال خال شمشیرالملک اور بر ہان الملکک کو مع اسكى اولاد كے جواس قلعديں قيد تھے اپنى مككت سے أيب حصارين روائرایا ان جمام تیدیوں نے ایک ہی شب کو دنیا سے رحلت کی۔ بعن انتخاص مہتے ہیں كرحصار كے محافظوں نے نظام شام كے مكركم موافق ت*یدیوں کا گلا تھون*ٹ دیا اوربعفنوں کی را کے سیے کہ پاسبان ان *تیدیوں کو* رات سے وقت ایک تنگ کو تھوئی میں بندکر کے دروازہ کو تعفل کردیتے بتھے تأكه په لوگ پرمیشان هوکرمی نظول موّروپیه دیمر اینا بهی خواه بنالیس قیدی ناب تبینه لدممتاج مقع اور إسبانول كي خوابش كي مطابق عل ذكر سكت سق إسبان ان برسختی کاروز بروزامنا فه کرنے لگے بونکه بروایس گرمی زیارہ تھی ایک رات فے اور بوے تنام قیسدی جو جالیمیں تقیرہ میں بسند کردیے سکتے گرمی ا وربوا کی فلت کی وجرست ان کا دم تحدث گیا اورسب سے سب ندراجل بوائے صبے کو باسبانوں نے جرہ کا دروازہ کھولا اور قیب رول کومردہ بایا ہ غرض كه اس سبال عادبسشاري اور تتفال خاني فكومتون كاخامته موااوردوتو خاندان میں سے ایک سخص بھی زیرہ ندریا۔

اليخ مندكي اليف كے وقت تك إس خاندان كے سات عصالات فرانردایک بعددیرسے طرانی کریکے ہیں اور بیدریں ان تعاسم بريدترك كرمجي غلامو ل يس داخل لحقا خراجه مثبها ب الدين علی بزری کے ہمراہ ولایت سے دکن وار دہوا نے اجشہاللہین 75 وسلطان محكه شاہ فارو قی کے ہاتھ فروخت کیا۔ فاسم ، بیت بہادر تھا خوتھ کی کے علاوہ اکثر سازیمی بجاتا تھا۔ میں گروہ امراء میں شال ہواا در ولابیت یاٹیں اور جالنہ کے درمیانی صحر کک کی آبادی کے متنہ کوفرہ کیانے کے لئے مورہوا۔ یہ باغی قوم کے مربط اور کریسے مکرش سمُ او فتح ہوئی جس نے اسکی مثہرت اور ام ومود کو دوبالا ک إجى اس معركه مين كام آيا اور قاسمير بدينے اس كى وختر كا نکاح اسینے فرزندامیر بریر سے ساتھ کردیا۔ قاسم بریکو اِدشاہ نے ساباجی سے نام مقبوضات کا جاگیر دار بنا ااور اسکی بیٹی سے نتام عزیز وا قارب ہو نقریم جارسو تحف قاسم بريد كے ملازم ہوئين من ساكٹرونتر فتر مسلمان يو كي تاسم بريد لطان محمود ہمنی کے عبدیں پورواستقلال طال کرلیا سرے امیروں کی طرح قاسم بریر کو بھی نود مختاری کی ہوس پیدا ہوتی آخ عادل شاہ نظام شاہ اور محاد شاہ کی ٰرائے کے مواقق تاسم برید نے اور اور اودگیر سے قلعوں میں ایسے نام کا خطبہ اور سکہ عباری کیا ادر اصل دارانسلطنت ممروشاہ تبہئی سے کیے جھوڑ دیا ۔ خاسم برید نے بارہ برس حکمرانی کی اورسلطان مجمود خلصته میں وفات پائی اور اميربيد إب كا قائم مقام موا کی امیریلی بریرا ہے باپ کا جائشین اس کا قائم مقام ہوا اس کے للغان محمود نفي وفات إئى ادرست لطان كليم الته كأذكر فاندان بهني كالمسرى فرازوا احدثكريس بناه كزين بوا

امیر بریدکے عبد میں بیدر پر اسمعیل عادل نے قبطند کر ایبا انتہ کئی آخریس پیشنہ سے زیر حکومت آگیا ہے۔ اور آئی نظام میں کہ سلطان بہا درعاد الملک اور آئی نظام کے موافق ملکت وکن میں واقل ہوا امیر برید آمعیل عادل سے عراقی ملکت وکن میں واقل ہوا امیر برید آمعیل عادل سے عراق میں میں میں ایسا عادل میں میں میں ایسا میں میں میں ایسا کہ اپنی خبکہ سے وابط میں میں جیسا کہ اپنی خبکہ سے وابط میں دولت آباد میں ایک مرتبہ بریان نظام شاہ کی مرد سے لئے احد اس میں دولت آباد میں فورت ہوا۔

امیربریکا بھائی اسکا جنازہ احد آباد ہیں رمیں لایا اور قاسم بریہ کے مقبرہ بری فین کیا۔ امیر برید نے چاہیں سال حکم ان کی امیربریکی بیکنایت کرن ہیں ہی دشہور ہے کہ ایام سرما میں ایک رات باغ کمنا نہ میں سے خوادی میں مشغول تھا۔ کہ چرا گاہ میں گیدٹرواں کا ایک گروہ آیا اور اپنی فطرت کے مطابق شوروغوغا کرنے لگا امیر بریہ سے ہوجیا کہ یہ گیدٹر کیوں شور مجائے ہیں ایک ورباری نے عرض کیا کہ جاڑے کی خدت کی بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں ۔ صبح کو امیر بریہ سے حکم دیا کہ جاڑے کی خدت کی بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں ۔ صبح کو امیر بریہ سے حکم دیا کہ جاد مزاد کی اس سے جائیں تاکہ گیدٹر داست کو ان کے سنتے کہ اُرام کریں اور سرما کی تکلیف سے محفوظ دہیں ۔

على بريدشاه كى اليخص خاندان بريدشاً ببيه كاببلا فرا نروا سبته جس في البينة البينة المارية الما

علوست كا مذكره البل من احداً إو سيرسطة اور برير شاه كى برساوكى ست بيديد المحداً إو سيرسطة المربر بيد شاه كى برسلوكى ست بيد مول وابس بوسة -

بربان شاہ اس واقعہ سے بریرشاہ سے رخیدہ ہوا اور اسس پر حسلہ سے رخیدہ ہوا اور اسس پر حسلہ سے ربی اللہ میں میں اس محر دیا بر برشاہ نے کال پرلیشانی میں قلعہ کلیان ابراہیم عاول شاہ کے سپر دکر سے اسے مدسے لئے طلب کیا لیکن اس کارروائی سے کامیابی د ہوئی اور نظام شاہ سے اس پورش میں معصہ اود گیراور قن دھار پر اپنا قبضہ کرلیا اور برید شاہ سے بیس صف اس قدر ملک باقی را که اس کا سالانه محسول جار لاکھ طلائی ہون کے برابریق استفی نظام شاہ نے صاحب خال کی التاس کے موافق اسپے عبد میں بھراس طف توجہ کی اور معمدہ میں بیر برحملہ اور ہموکر شہر کا محاصرہ کر لیا اور اہل قلعہ برسختیاں کرنے لگا۔ بریدشاہ نے عادل شاہ سے مردطلب کی علی عادل نے جواب دیا کہ فلال نام کے دو خواجہ سرا ہو تمہاری سرکار میں ہیں اسھیں میرے باس روانہ کرو تو یں بہاری مدد کرونگا بریدشاہ نے جارہ کا رند دیکھا اور عادل شاہ کی شرط قبول کی علی عادل نے ایک شرط قبول کی علی عادل نے ایک شرار موار بریدشاہ کی مدرکے لئے روا نظام شاہ نے مقام نے ایک شروا یا دگار کو تلفائ نے حاصرہ میں جھور ااور خود احمد نگر میں بریا ہموا نظام شاہ نے میرزایا دگار کو تلفائ نے حاصرہ میں جھور ااورخود احمد نگر روانہ ہوگیا۔

سث کیم میں بریم شاہ نے اپنا وعدہ وفاکیا اور دونوں خواجہ سے اپنا وعدہ وفاکیا اور دونوں خواجہ سے اگول کوعلی عادل کے پاس روانہ کر دیا۔ ان خواجہ سراؤں نے اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کو مذنظر دکھ کرعلی عادل کوقتل کیا۔

بریرشاہ نے بھی اسی زمانیں ہے، سال حکومت کرنے سے بعد رصلت کی اور اس کا فرزند اکبرابراہیم برید باپ کا قائم مقام ہوا۔ ابراہیم نے سات سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد قاسم بریرحکواں ہوا قاسم نے تین سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد قاسم بریرحکواں ہوا قاسم نے تین سال حکومت کرنے کے بعد دنیا کو فیر باد کہا اور اسکا جارسالہ فرزند باپ کا جانشین ہوا۔ اسی دوران میں امیر برید نام ایک شخص نے جو فرما فردا کا ہم فالم برخروج کرسے بادشاہ کو سال کے بائے تنت بوشاہ کو سال کی سام کے بائے تنت بوشاہ کو سال کے بائے تنت بھاگ بگریں بناہ لی تالیف کتاب سے وقت سک جو سال لم برکا فرما فروا ہے۔ بہی شخص بدیر کا فرما فروا ہے۔

ناظرین کومعلوم ہونا چاہیئے کہ عاد شاہی اور برید شاہی فرہا زواؤں کے حالات کسی معتبرکتاب میں مرقوم نہیں ہیں جوکچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ محض ساعت پر مبنی ہے برانہ سال بزرگون سے بوان سلاطین سے ہم عصریاان کے قریب العبد سنتھ جو واقعات معلوم کئے انھیں ورج کتاب کردیا۔ اگر فاظرین کوان فرا فرواؤں کے سال جلوس روز وفات سے نہیں معلوم ہو

ور واتعاتِ کا دوسری **نوعیت** پر انکشاف ہو تو ان خاندانوں کے مندرجہ واقعا کی اصلاح فر اکر مولف سکتاب کو اسکی حیات ا در مات دونوں زمانوں میں اسپنے رم ومهر بانی سے ممنون فر ائیں ۔۔ وقع امتعا اس اطلین اماریخ مبارک شاہی دغیرہ کتابوں سے ایسامعلوم ہوتا۔ لطان فیروز پٹناہ باد شاہ دہلی نے فرحست الملک جس کو فرج بھی مہتے ہیں گجرات کا سید سالار مقرر کر ، کاصاحب افتیارها کم بهنایا سلطان فیروز شام کی دفات سے بعد اس نے بھی اس تقرر کو بحال رکھا۔ فرحت الملک پیزیکر نحالفت اح تشمّے غیرسلمدل اورزمیزداروں۔ ليُرِّخالف اسلام دسوم كو دواج ويتاتها \_فرصتالملكا ، اس طریقه سیے مجوات مسے علماء وفصلا بحد <sup>ب</sup>اراض موسے ا درست<sup>9 پی</sup>ریس انگ*ا*ر نے ایک عربیندسلطاک محدّثاہ سے مصنور میں اس مضمون کاروا ندکیے فرحت الملكب حيواني فدا بشات ونغساني اغراض كابنده بور بإسيه اه سلموں اور ان ہے دین وعقائد کا اسقدرحامی ہے کہ سومنات کامندر ترام اص پرستوں کا بہنا اور مادیٰ بن گلیا۔ ہے اسلامی رسوم اور احکام کی اِبندی روز بروُزنگم ہوتی جاتی ہے برمقام پرمنبرہے ا مام اور سجد بلے نمازلوں کے نظر آتی ہے اس پر آشوک زاهیں آگراسلام کی تقویت اور احکام شرعی سے رواج سے بیے کانی انتظام فرایا ئے تو بہتر ہے ورنہ موقعہ اعظم سے کل جائیگا۔ او شاہ اس فیرکوس کر ہی رخبر ہوا اور شریعت اسلام کی بقااور احکام دین کی صفاطت کی تدبیریں سویخینے لگا۔ تبید غور سے بعد محدٌ شاہ نے مجرات کی حکومت اپنے ایک المیفظیم ہمایوں ظفرخاں بن وجبيرا لملك كوعطاك تيسري رميع الثاني سلافيم كواعظم جايول كوخلعت فام عنایت کیا اور اس کی عزت اور توقیردوبالا کرنے کے بو إرستا بول مسم ك يخصوص تقيس السع عطاكين -اعظم بمایول اسی روز بادشاه سسے اجازت مدر شهر سے باہر مکلا اورون خاص کے کنارہ مقیم ہوکرا پنا سامان سفرورست کرسنے لگا۔ دوسرے روزسلطان مخلاشاہ خود اعظم ہمایوں کی مشایعت سے لئے گیا اور اسے عدہ نصائے سرے نے گئے اور اسے عدہ نصائے سرے نے کی اس دوانہ ہونے کی اجازت دی ۔
اجازت دی ۔
سلطا منطقہ کی آئی مظفر شاہ ہ ۲ موم سلطان یہ کوئٹ نید کے دن دہلی میں بیدا ہوا مسلطان فیروزشاہ کا شرابدار تقااس عہدہ سے المشہدی میرطنی مشاہ ترقی کرنا ہوا گروہ امرایس دافل ہوا اور سلطان فیروزشاہ کی اولاد المشہدی میرطنی مشاہ

یے زما نهٔ حکومت میں فرما نرا وُوں کا معتدعلیہ ریا ۔ خطفر خال سلطان محرّاشاہ کے عہد میں سلوک پر مبرّگار س سربر آوردہ ہوکر امین و دیا نت دارمشہور ہوا ۔علم سے

گجرات کاعربیند محرد شاہ کے حصنور میں میش ہواا در یا د شاہ نے جمیساً کہ بیٹیتر ندکور ہوا ظفر خال کو گجرات کا صوبہ دار مقرر کیا ۔ وز را نے فر مان تقریہ لکھااور بادشاہ سے حکم سے مطابق القاب کی جگہ خالی چھوٹر دی سلطان محد شاہ نے اسپنے قلم

عظم کے مطابق انھاب می جاد طامی چھوڑ و می سلطان عارسان سے اسپ سلم سے زمان میں یہ القاب تحریر کئے ۔ برادرم مجلس عالی خار منظم عاول یاذل مجا پر سعیدالملتہ والدین ظہیرالاسلام کم سلمیں عضبہ اِلسلطنت عین المملکت قامع الکفرة والدین

قاطع الفجدة والمتردين قطب سماء المعاتى نجر فلك الاعالى صفدرونوغا تهمستس قلع كشا وكشور كيروة صف متيز صنابط امور ناظم مصالح جبهور ذى الميامن والسعادات صاب الدائى والكفايات ناشرالعدل والاصبان دمتورصا حبقران انع قبلق اعظم بهمايول

طفرخال -

غرض کہ طفرخاں منزل بہ منزل سفرکڑا ہوا گجرات روا دہوا۔ راہ میں اسے معلوم ہواکہ نامار خاں بن طفرخال سے معلوم ہواکہ نامار خاں بن طفرخال سے محل میں جو یا و شاہ کا وزیر مقرر ہوا تھا فرزیر پیدا ہوا ہے اسے بیدا ہوا ہے طفرخال اس خبر کو فال نیک سمجھا اور ایک عظیم الشائی بنن منعقد کمیا اطفرخال نے امیر ناکور پنجا کنیا بت کے عظیم خاص مفرح سے مظالم سے تنگ اکر طفرخاں سے پاس داد خواہی سے لئے جانم ہوئے ۔ طفرخال نے باس داد خواہی سے لئے جانم ہوائے کہ تم نے مبار خطر ملک نظام فرح کواس معمول کا کھا کہ ملائی محلول ایک مصارف کا ملطان محصول ایک مصارف کا ملطان محصول ایک مصارف

تلفرنال بھی مجبور ہواا ور اس نے اپنا تشکر درست کیا سلامی میں جار نیا اسکامی میں جار نیا اسکامی میں جار ہوا اور تجربہ کار اور بہا درسیا ہمیوں سے ایک جراد شکر سے سابقہ رعمد و برق کی طبع نہر والم روا نہ ہموان ظام مفرح نے پینجر سنی اور دس یا بارہ ہزار سواروں کی جمعیت سسے انہروالہ سے آگے بڑھا موضع کا نتھویں ہو شہرسے بارہ کوس سے فاصلہ برآبا ہوہے۔ ظفرناں ہے مقابلہ ہوا۔ شدید معرکدارائی کے بعد ظفرخاں کو فتع ہوئی اور نظام مفرح افلام فالے فلے علیہ مناہ کرنیں ہو اے نملفرخاں اپنی فاتح فوج کے ہمراہ بڑی خاتے اور ہمراہ بڑی خلت و شان کے ساتھ نہروالہ ہونچا اور ہسپنے عدل وانصاف سے شہرکومعمور و آباد اور رعایا کوخوش حال بنایا۔

سے بھٹے ہیں طفرخال نے کتبایت کا سفر کمیا ۔ یہ شہر مسافروں اور تاجرول گا قیام گاہ تھا طفرخاں نے بہاں کی دعایا کی خبر گیری کی اور حکام (۵) ہے قاضی مقرر

سركم بساول وابس آيا۔

را المجان میں میں معلوم ہواکہ غیرسلم برطینت راجہ جو ہمیشہ سے حکام گجرا کامطیع اور زبانبردار تفااس زبانہ میں سکشی کرد باہے - راجہ چو بکہ غیرسلے ہے اس سے کمز ورسلمانوں پر طاروستے وُھار باسے طفوخاں نے اس کی تعبیہ کے گئے ایک جرارت کے ساتھ اس نواح کا مرخ کیااور راجہ کے ملک میں پہونچکو قلعا پر کا محاصرہ کرلیا۔ طوفین میں چند خو نریز رادائیاں ہوئیں اور ہرمر تبہ اہل قلعہ کوشک سے جوئی۔

المون المحدد المار الما

قصور پر نظر ہوتولایق سزاہوں اور اگر اپنے کرم پر نظر فرائے تو میرے جرم قسابل عفویں۔ یں اقرار کرتا ہوں کہ اب بھی اطاعت و فرا نبر دادی سے باہمسہ

نه ہوں گا۔

نطفر خال نے مصلحت اس میں دکھی کہ داجہ کی خطامعات کرے چنا پخہ

داجہ سے تام بیش کردہ تحفہ قبول کئے اور قلعہ سے محاصرہ سے دست بردار ہوا اسلاما خالم بیسی کی خطام اور ہوا کہ

خلفر خال کا ادادہ تضاکہ سومنات برحملہ آور ہولیکن استے معلوم ہوا کہ ملک راجا المخالم بیسیہ بیونیا یا

بعاد آل خال نے جوسلاطیس فاروقیہ بریان پور کا حداعلی ہے استقلال تمام بہم بہونیا یا

ہے اور اپنی جاگیر کے حدو دسمے باہر تھا لیز نام قلعہ کو سرکر کے تمام ملک خاند کس توجہ بہری بیا

سرلیا ہے۔ ملک عادل نے حرف اس پراکتھا نہیں کی ملکہ اس کا ادادہ ہے کہ کرات

سربین برسی مینی سلطان پوروندر باروغیرہ کو بھی ایت دائرہ حکومت میں

. نظفرخان اس فتنه کو فرو کرنا ضروری مجھے اور عادل خاں کی جانب روا نہ الک راہ چعقلن روصاحب فیم و فراست تھا وہ ایسے کو ظفرخال کا مردمقال

نسجه اورفلعه ميں بناه گزين مرقبيا -

نه جھی اور دھی میں بناہ کریں ہولیا۔ ملک راجہ نے علما اور فضلا کے ایک گروہ کو واسطہ بنایا اور طفر فال کے سابقہ اتخاد دموا فقت کرنا اپنے لئے مناسب خیال کیا۔ ملک راجہ علم بساکو کفرخاں کے پاس روانہ کر سے صلح کا طلبگا رہوا نے طفرخاں خودصاحب علم فضل تھا اور نیزیہ کہ مجرات پر حکومت کونیکا بھی خواہاں تھا اس کئے ان علما کی بیجدعزت و دو قعت کی اور چو بٹرائط صلح کہ اس زیادیں رائج سے اس پر آپس میں اسٹیاد کا عہدنا مہ تحریر کیا گیا۔ طرفین سے تحفے اور تخالف ایک دو موسے کومیش کئے گئے اور طفر خاں اساول واپس آیا اور مجرایتوں اور اہل بر ہاں پور سے درمیاں ابوار بیات

چونکہ ملک راجہ فارو تی انسل ہونے کا مرعی تھا ظفرخال کتا ہیں۔ مراسلت میں ملک داجہ سے نیازمن رانہ ہیش آتا اور معزز وعدہ القاب سے اسے اِد کرتا تھا ایٹ سے بہری میں ظفرخال نے جہز مسے فواج پرجوغربی ہیں واقع سے لئکرکشی کی اور ایک عرصہ تک اس نواح کے غیر سلموں سے تباہ کرنے میں جوبے صدر کرش و نٹورہ بیشت مخطے مشغول رہا اس بورش میں لا تعداد خوبرو قید یوں سے علاوہ ہے شار مال و دولت میں مسلمانوں کے ماتھ آیا ۔ مال و دولت میں مسلمانوں کے ماتھ آیا ۔

رائے جیوندیے عاجز ہوکراان کی درخواست کی اور بیش قیمت سکھنے اور پدیے بیش سکئے طفر خال نے جہرندسے دست بردار ہوکر مومنات پرشکرکشی کی در روں ارتبال کے عادی نے نراور اصنام کومند وکرنے میں دوری کوشش کی میں

کی اور سبت پُرِنتول کو عاجز کرنے اور اَصَنام کو منہدم کرنے میں بوری کوشش کی۔ ظفر خال نے بوسنات میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور شرعی عہدہ داروں کا تقریر کرنے

عرب کے مقرر کئے اور بیٹن واپس آیا۔ شرف پر ہری میں اخبار نولیوں نے اطلاع دی کرمندل گور سے راجیوت مسلمانوں پر غالب آئے ہیں اور اسس نواح کی

ری مرحد میں میں مستقبل وستم سے بیحد پرلیشان ہے اور اکثران میں سے جلاد طن اسلامی آبادی ان سے طلم وستم سے بیحد پرلیشان ہے اور اکثران میں سے جلاد طن مد گئر میں رفیق اصل میں کم نظرا بخام سے مرضہ مدکہ حکام کی اطاعیت اور الگذاری

ہو گئے میں فرقہ راجبوت اپنے ابخام سے بے ضربو کر مکام کی اطاعت اور الکڑاری ادا کرنے سے منحرف ہوگئے ہیں ۔

ظفرخان باُد مرصر کے انندروانہ ہوا اور جلاسے جلداس نواح یں ہیونچ گیا مسلانوں کے پہوسیجنے سے بعد راجہ قلعہ مبند ہوگیا۔ ظفرخال سنے قلعہ کا محاصرہ

حکم دیا کہ چاروں طرف سا ہا ط تیار کی جائے اس سے بھی مطالب حاصل نہ ہوا اور نظفہ کفال محاصرہ کی طوالت سے بیجد ریخبیرہ اور مغموم تھا کہ تا پُرغیبی نے اپنا کام کیا اور قلعہ میں طاعون بھیلاجس سے گروہ کثیر ندر اجل ہوا رائے درگانے اہل قلعہ

ا ورفعہ میں طاعون چیملابس سے فروہ نتیر ندر اہی ہوا رائے درہ ہے ہیں ہیں۔ کوپرلیشان و بدحواس دیکھ کر ایپنے مقرب درباریوں کے ایک گروہ کی گردن میں تبیغ و کفن آ دیزاں کمیا اور ظفرخال کے یاس انھیں دوا نہ کیا۔عورتیں اوراز

یں دی و من اوروں میں اور مطرفان کے اور دائیں مار ماری میں ماری ساتھ طالب سربر بہند والان مصادمے اور آئے اور وہیں سے عجز وزاری سے ساتھ طالب

المان بموسے ۔

ظفرخال اس وافعه کوتائیکه آسانی سمجها اور فوراً انکی درخواست قبول کرلی اور پیشکش وصول کر کے حضرت نواجہ معین الدین سنجری رحمته الله علیہ سے آستانہ کی زیارت سے لئے اجمیرروانہ ﴿والاورحضرت نواجہ بزرگ رمتہ اللہ علیہ کی روح پر فتوح سے غیرسلموں پرفتح پانے کی مدوطلب کی۔

طفرخاک کامضیم اداده به تقاکه غیرسلمول سے معرکہ ارائی جاری رکھے یہ امیر اجمیرسے جلوارہ اور بلوارہ کی جانب روا نہ ہوا ان شہروں میں بھی ہن دو آباد ستھے اور

الجمیر سے جلوارہ اور ہوارہ نی جانب روانہ ہوا ان شہر وں بن بی ہمدو ہور ۔ بت پرستی کا کا ل رواج تھا ظفر خال نے الا لیان شہر کوفتل و غارت اور ان کے کیسے

ا ورتبخانوں کومنہدم کر دیا اور اس نواح کے اکثر قلعۂ فئتے کرسے اپنے معتددر باریوں کے سیرد کئے ظفر خاں نے تین سال اس سفریس بسرکئے اور اس سے بعدیثن والیں

آیے۔ تاریخ الفی کی عبارت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس سقرسے واپس ہو کر طفرخال نے اپنے نام کا خطبہ وسکہ جاری کرسے اپنے کو منطفر سٹاہ کے ام سے مشہور کیا۔

م ما معبد و عدب رق رصد الب و مسلم و عدر عدم المان محدّ شاه كا وزير تها مولائد بجرى مين تا تارخان ولد منظفر شاه نے جو سلطان محدّ شاه كا وزير تها

سلطان ناصرالدین محرکا شاہ کے عہد میں جیسا کہ سلاطین دیلی کے حالات میں فیصل مرقوم ہوچکاہیے سارنگ خال نے معرکہ ادائی کی اور اسسے ملتان کی جانب جفگادیا۔ داول خال سریتر سریتہ جارا ہترا) ۔ ۔ دہل رحکہ ان کی ندکا ہوئی سرما اقسہ لل

ا ارفال کے تیورسے بتہ چلتا تھا کہ وہ دہلی پرحکمرانی کرنیکا مدعی ہے ملوا قب ال جومحمود شاہ کا مطلق العنان وکیب ل تھا اس کے دفعیہ پرمتوجہ ہوا اور اس نے روز سے سے رفی ا

| يا فى بي*ت كارخ كيا -*زيرة با

باتارخال نے ملوا قبال سے مقابلہ کرنے میں صلاح نہ دیکھی اور جربیرہ و مربیرہ دوسرے راستہ سے وہلی پہونجا۔ تا تارخال کا ارا دہ تھاکہ شہر کا محاصرہ کرے لیکن اقبال خال نے پانی بیت پر قبصنہ کرکے بیحد شان و شوکت سے ساتھ وہلی کا رخ کیا تا تار خال نے بھی اِس وقت اس کام تا ارخال اور نشہ ہجری میں گجرات کی داہ لی اور تا تار خال نے بھی اِس وقت اس کام تا ارخال اور نشہ ہجری میں گجرات کی داہ لی اور

ا بار علی کے بی ہی وقت ہی ہی ہونے گیا۔ اینے باپ منطفر شاہ کے باس بہونچ گیا۔

تا ارخال نے منطفر شاہ کو بھی دہلی پرمکومت کرنے کی ترغیب دی اور نطفر شاہ نے اس امرکو قبول کرک فوج ولشکر جبئے کرنا شروع کیا اسی دوران میں معلوم ہواکہ میرزا بیر مجدً نیرۂ صاحب قرآن امیرتیمور مہندوستان کی سرعد میں داخل ہوجیکا ہے

اوراس نے مکتان پرقبضہ کرلیا ہے منطفر شاہ نے اپنی فہم و فراست سے سمجھ لیا کہ میرزا بیر محدٌ کا ہندوستان آناصاحب قرآن کی آمرکا متقدم۔ ہے اور اس

نے این ارارہ کو ملتوی کردیا۔

سنی بہری میں نظفر شاہ نے اپنے فرزند کے ہمراہ قلعُہ ایدر پر دھے واکیا ا ورقتل وغارتگری سے پوراکام نے کرفلعہ کا محاصرہ کرایا اور اہل قلعہ کوطرح طرح کی تکلیفیں پہونچائے لگا ایر رکار اجہسمی رنمل بیجد عاً جزی سسے پیٹ آیا اور اس نے قاصد نبھیج کریٹیکشس ا داکر نیکا وعدہ کیا جو کہ دملی کا شہریر آ شوب ہور ہمتھا منظفرشاه نے بھی پیش کش پر اکتفاکیا ۔ اور ماہ رمضان سنٹ مدہجری میں پیش

وايس آيا-

اسی دوران میں ایک گروہ کثیرصاحقران کے داروگیرسے پرلیشان و آ وارہ وطن ہوکر پی<sup>ن</sup> وارد ہوامنطفر شاہ <u>نے</u> ان کی خبرگیری کواہم مصلحت سمجھ کر بترخص یرا س سے مرتبہ سے موا فق نوازش کی ان کی بناہ گیروں کے ورود ہے بعہ سلطان محمود شاه بن سلطان محدشاه بن سلطان فيروز شاه بھي صاحب قرآن كے مقابر سے فراری ہوکڑمجرات وارد ہوا۔منطفرشاہ نے سلطان کے ورود کو اپینے مصالح کیے <u> ضلاف خیال کیا اور اس سے اس بری طرح پیش آیا کہ سلطان محمود بنگ</u> ودل *شکت* بی

ستنهم میں منطفر شاہ نے قلعہ ایدر پر دوبارہ حلہ کیا رنمل رائے سے فرارس اپنی خیربیت دیمیمی اور اسی شب قلعه خالی کر کے بیجا نگر بروانه ہوگیا۔ صبح کو منطفر شاه نعرهٔ تکبیرلگاتا ہوا قلعہ میں داخل ہوا۔ اور اس فتح کے شکرانہیں دور تنازاداكي ينظفرشاه كيفحصارا سييغ ايك صاحب اعتبار افسر يحمص سيرد كبيااور

نوديڻن وايس آيا ۔

سائد ہجری میں منظفر شاہ کو معلوم ہواکہ سومنات کی غیرسلم آبادی نے فساد بریاکر کے مسلمانوں کے تصانے تباہ کر دیئے ہیں اور مثل سابُق کے اپینے عقاید کے موافق تبخانہ میں پرستش شروع کردی ہے منطفر شاہ نے ایک غظیم الشان لشکراس جانب روانہ کیاا ور اس کے بعد خود بھی عقب میں روانہ ہواجس (وزکہ ر ائے سومنات اور اس نواح سے مندؤل نے پہرم کرکے دریا کی راہ سے سلمانول كا مقابله كيا تقا اورميدان مين صف آرا بوك عقط اسى دن طفر شاه بهي حرايف کے سرپر پہنے گیا اورخون کی حدیاں بہا دیں مہندوگرں میں مقابلہ کی طاقت شاہی اور داجہ کے ہمراہ قلعہ دیب میں بناہ گزین ہوگئے ۔ منطفر شاہ نے قلعہ کو گئیر لیا مسلمانوں کے ہمبرہ درود کی آوازہ مامہ کی گرج وکرنا کے شورنے قلعہ کی بنیسا و بلادی اور ایک ہی دن میں قلعہ ہم ہوگیا منطفر شاہ نے جوانوں کو تہ تبیغ کیا اور راجہ اور ایک ہی دن میں قلعہ ہم ہوگیا منطفر شاہ نے جوانوں کو تہ تبیغ کیا اور راجہ اور اس سے بقیہ امیروں کو جا تھی کے با وُں کے نیجے بائمال کرایاان سے زن و فرزند سلمانوں کے جا تھیں گرفتار ہو ہے اور جندوگوں کا سارا مال واسباب سلمانو کے باتھ آیا ۔

سلطان نطفتلف ضاکا شکراداکیا اور بھے بنا کو دھاکراس سے بجائے ایب عالی شان مبی تعمیرا کی در اربوج کا انتظام اینے ایک نامی امیرسے سپرد کرے نود بیٹار ال ننیست ساتھ نے کربین واپس آیا۔

ایدرکی فتح نے منطفر شاہ کے استقلال میں ہزار گونہ اصنافہ کردیا اور اب
اسے خیال آیا کہ دہی پرلشکر کشی کرے دار الحکومت کو بھی سرکرے منطفر شاہ نے اپنے
فرزند تا تار خال کو عنیا ف الدولہ والدین سلطان محتر سفاہ کا خطاب عطا فر ایا۔
ما تار خال نے اساول سے کوج کیا اور قصبہ سنور میر کیچکی ملیل ہوا پوتکہ اس کا
پیا نُدعمر لبریز ہوجیکا تضا علاج نے کچھے فائدہ فہ کیا اور تا تا رضان نے وفاست پائی
منطفر شاہ نے علیکا ارادہ ترک کیا اور اساول واپس آیا۔

توكهبين ايسانه ببوكه مبدمين تم اس حركت مسيشان ببوكر مجھے نشانه ملامت مبث و مناسب يربيح كراس معالمهمي بوري احتياط سيحكام لوا ورمنورو فكركم معب اس کا ہواپ اوا کرونظفر شاہ نے جواب دیا کر متبرارے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب ایسا فرزمر باپ کے ساتھ اس تسمٰ کا سلوک کرے تو وہ عاق ہوجا تا ہے اور فطری جروعبت بددی و فرز مری عے ترام تعلقات قطع بروجاتے ہیں اسس کا ظ سے تہمیں چاہیئے کہ میرے بڑھا ہے پر رحم کر واور اس عاق کردہ فرزعہ کو بوری سزا دو اورمیر*ی طرف مسیحسی حشمه کا خی*ال دل می<sup>ن</sup> نه لائو -میرا حال ایسیا تبیاه موگیا<u>ہے</u> کہ اگر فر باد کروں تو شام ہونے اسے پہلے شب موت کا منچہ دیکھ ہونگا شمس خال محبوبا بواا وراس نے بھائی کیمے حال زار پر رحم کھا کرسلطان محمد شاہ کو قصبیّہ مورم جود بلی سے سر را ہ واقع ہے زہر وکیر ہلاک کیا اور بندے صابد اینے بھائی کومفاشامی مِن لاَكْرِ شَمْت حَكُومت بِرَيْجُهَا دِيا- بونِيل وَشَمْ كَهْ وْرْنْطْفِر شَاه كايرورده اور محدث م ك اعال الشية سي اس سي أزرده مخفااس لف است قديم الك كى رفاقت كر كے سُویا وہ بارہ زندگی بائی تحد شاہ کے قدیم ملاز م شبھوں نے محد شاہ کو اس حرکت ناشا اینتہ سے روکا تھا اینے ال کا رمیں بیجد برایشان اور اپنی طرف سے بہت خوف زوص تھے مظفر شامن رخم وشفقت كي نكاه شي اور ان أشخاص كا قصور معاف كرديا اوراك ار ورسم واحد شاه کے لازمین کی فیرست میں شامل کرلیا۔

اسی دوران میں ولاورخال حاکم الوہ فوت بوااور ہوسٹنگ شاہ نے سخت حکومت پر جلوس کیا۔ یہ خیر عام طود پر شہور ہوئی کہ پر شنگ نے ونیاوی طع بین گرفتار ہو کر اپنے باپ کو زہر کے ذریعہ سے بلاک کر دیاہی ۔ منظفر شاہ اس خبرکوس کرسائے ہیں گرفتار ہو کہ ہو ہیں ہیں رسانہ و سامان سے ساتھ حن آباد اور دھار روانہ ہوا۔ ہوشنگ شاہ چونکہ ہے باک نوج ان تھا اس نے عاقبت ادریشی سے کام نہ لیا اور اہل گجرات سے مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ بہ پیکار ہوالیکن شکست کھا کردشمن کے باتھ بیس کرفتار ہوا ہیک شام خام منظفر شاہ نے برادر نصرت خال سے سپرد کرکے فودا ساول واپس آیا۔ شہر کی حکومت اپنے برادر نصرت خال سے سپرد کرکے فودا ساول واپس آیا۔ منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ احدث ام حدث امریک میرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ احدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ احدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہدادہ واحدث ام سپرد کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا بینے فراد ہوں اس کوا بیاتھ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا میاب کیا ہوں کیا ہوں

تکر دیا کہ حریف کوکسی قلعہ میں نظر بند کر دے احد شاہ نے منطفر شاہ سے تککر کی حیٰند اہ کے بعد احمد شاہ نے ایک عربیند ہوشنگ کے قلم سے لکھا ہوا منطفی شاہ مع صفور من میش کیا۔ اس خط میں ہوشگ نے بید عاجزی اور ندامت سے ساتھ اسینے سابقہ قصور کی معافی طلب کرکے اپنی رہائی کی درخواست کی تھی۔ احدرشاہ نے بھی مجرم کی سفارش کی ادھر مالوہ سسے بناوت کی خبر آئی اورمعادم ہوا کہ اہل شهرنے نصرت فال كو د بارست خارج البلدكرديات احديثاه كى مفارش أورملحت وقدت كالحاظ كرك منطفرشاه في بوشنگ كا قصورمعان فرايا بوشنگ كويدك قیدسے رہائی دی اور اس کے بعداسے چتر سفیداور سرا پروہ سرخ اور نیز دیگر بوازم بادشابی عنایت فرمائے اور مالوہ اور مندو کے تمام حمقیہ ملک پر حکمراں بنایا منطفرشاه نے ہوشنگ کو احد سٹاہ کے ہمراہ اوے روا فرکیا اور انزالذکر ہوشنگ کو مالوہ مے تعنت حکومت پر پیٹھا کر نور کا میاب و ول شاد گھرات واپس آیا۔ آخسیر اہ صفر سلما يمه بجرى مين خطفر شاه عليل بوا - اسب يه معلوم برواكه بيعارضه مرفز الموريت ہے بادشاہ وصیت کے تمام مراسم بجالا یا اور چو بکدیشبت ایپنے صلبی فرز مروں ہے وہ احد شاہ کو کہیں زیادہ قابل زما بروائی جانتا تھا اسی کواپنا ولی عبد مقرر کرکے این بقیداولاد کو احد شاه کی اطاعت کا حکم دیا۔ مظفر شاه نے رہیے الثانی سالیہ میں اکتھا۔ سال کے سن میں و نیا سے اصلت کی اُس بادشاہ نے بیس سال ہے بھے زا برحکومت کی اور مرنے سے بعد خدائیگان کبیرے تقب سے یا دکسیا بادشاه مج جا وسلطا إوشاه مم جاه سلطان احدشاه في اسين جدم وم كي وسيت أعدشاه طراقی کے مطابق گرات کی عنان حکومت ابقه میں کی اور عدل و انصاف کے ساتھ فرا زوائی کرے رعایا نوازی اور فرادرسی ک حق بورسے طور پرا داکیا۔ یہ باد خاہ سے میں پیدا ہوا اہل بخوم نے اس کے زائجہ والدت کو دیکھ کریے اس کے زائجہ والدت کو دیکھ کریے گئے ہوئے اسکا نام نیک بھیشہ کے لئے دنیا یں دندہ رویگا۔ مورخ عون کرتاہے کہ قریندیہ ہے کہ اس کا زفیہ

مراد شہر احد آبادگرات کی بناہے جو آجتک احد شاہ کی یاد دلول میں "اذہ کرتی ہے۔

مراد شہر احد آبادگرات کی بن فیر دزخال بہر سلطان منظفر شاہ نے احد شاہ کے بلوس
کی خبر سنی اور سلم بنجاوت بلند کیا حسام الملک و لمک شیر وطک کریم خسرو دجون
و بوہ بیا گراس گھتری جو منظفر شاہی "افی امیرا ور شرارت و فقت انگیزی میں مشہور
آفاق ہے فیروز خال کے بہی خواہ ہے ادر تشکر و فوج کی درستی و ترتیب بین خول
ہوے - ان فقت بردا زول نے امیر محمود ترک ماکر کنیا یت کو بھی اپنا رفیق کا رہنایا۔
ان کے علاوہ ہیں بت خال بن سلطان منظفر بھی اپنی فوج ہمراہ کے کرفیروند خال سے
پاس سورت سے نول میں آگیا۔ سعادت خال اور شیرخال بن سلطان خلفر
ان کے علاوہ ہیں تا گیا۔ سعادت خال اور مشورہ کو کنیا سے
اور پوراگروہ دریا ہے کر برہ سے کی کنار سے فیم رزن ہوا اور مشورہ باہمی
اور پوراگروہ دریا ہے کر برہ سے کی کنار سے فیم رزن ہوا اور مشورہ باہمی
روانہ ہموا۔

روانہ ہموا۔

روانہ ہموا۔

قیروز ظال نے چتر مشاہی سرپر سایہ قکن کیا اور بارگاہ سسرخ استنادہ کرائی اور اپنی شان و مشوکت میں صدحبند اعنا فہ کر سمے سلطان ہو شنگ کو اپنی امداد واعانت کے لئے خطار وانہ کیا۔ ہو کشنگ نے اس مشرط پر امداد کا وعدہ کیا کہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد فیروز ظاں اس کو ہرمنزل سے معاوضہ میں ایک کرور شنگے اداکرے ۔ میں ایک کرور شنگے اداکرے ۔

فیروز خاں نے بیاگدانسس اور جیو ندیو کی پرایت سے بوافق زمیندگرو مائے بھی خلعت اور گھوڑے روا نہ کیئے اور ایک فرمان ان کے نام

رواند کرکے ان سب کو اپنی اطاعت پر آبادہ کیا۔

سلطان احمد شاہ نے باوجود جوان اور نائجر پر کار ہوئے کیے جیل سے کام نہ لیا اور پیشیتر ایک نصیحت آمیز خط فیرو زخاں کے عام ایپنے ملاز ہیں کے ایک گروہ کی معرفت روانہ کیا لیکن جیوند اور بیا گداسس کی مشورش کپند وفقنہ انگیز طبائع نے اس نامہ کو بیکار نا ہت کردیا۔ ادم بہکراسس مہم پر نامزد کیا گیا ہے۔ یو نریز معسرکہ کے بعد

اوم ہیکرشکتہ و پرمیثان حال میدان جنگ <u>سے</u> فراری ہوا ۔ یہ فتح ہاگداس کے نام ہوئی اور د باغ عرور کے نشہ سے آسان برح و کیا۔ دیگر امیر اس سے تسلط سے پرنشان ہوئے اور آتھاتی کرے اس منے قتل مرکمر سخیہ نغیروز خال سسے بدا ہوکر احمد شاہ سے جاملے اور بادشاہ سفر کی منزلیر رتا ہوا بروج روانہ ہوا - سلطان احد شاہ حریف سے جواد میں بہونج گ فيروز خال مع الية رسيا ببيون مح قلعه بروج ميں بينا مگزين بوا - يا دشاہ بنے بار دكراً قاصَد فيروز خال سے پاس روانه کریا اور اسے بینیام دیا کہ خدائیگاں کبیرنے مجکی خدا ملک کا انتظام ميرسد سيردفر اليبء ورخداكا تسكري كمنبياد سلطنت متحكم اور امراء اور دعايا ميرى البعدارية تم إدا ذل وداباش كم مجع برفريفته نه بمواور السيك اعال برير بربيثان بوكرعفو تقصيري ورخواست كرواور تفين جانوكه بناديت كأابخام برابرة اني جرجا گیرس خدائیگال كبيرے تم كومرصت كى بين ان برقناعت كركے ووسر الطان سُلطانی کے امید واربرو فیروز خال سے بھائی اس فیرا بخام بیغیام کوسنا راه راست پر ٓ اسے اور بیبت خاں کو پوسلطان احد شاہ کا حقیقی حجا بی ا با د شاہ کے پاس روائے کرکے اظہار نداست کیا۔ احد شاہ نے زمیت فال کو طرف طسر ح کی عنایتوں سے سرفراز کیا اور مجرسو آھے تفوریک تعلیمعاف کردیئے۔ بہت خار باوشاہ کی عنایتوں سے مطمن ہور قلعہ بروچ کے اندر کمیا اور فیروز خال بعادت خا اور شیرخاں کے ہمراہ بادیشاہ کی خدمت میں حاصر ہوا ۔ احد شاہ نے ہرایک برنوازش فراكران وجاكيرون بروايس بونيكي اجازت وي -احد شاہ کا ارادہ تھاکہ پٹن واپس جائے کہ اسے معلوم ہواکہ سلطا ہوشنگ جو فیروزخاں کی امداد کے لئے روانہ ہوا تھا اسنے ماک سلے مجرات کی طرف آر ای کے احد شاہ نے عادا لملک کوجرار فوج سے ہمراہ اس سے متعابلہ کے لیا روا فرکے نود بھی آزمودہ کارنشکر اور ویندارمصاحبوں کے ہمراہ عادا لملک کے عقب میں کوچ کیا اورسلطان ہوشنگ سے جوار میں بہونچ گیا۔ سلطان ہوشنگ بيحد نادم ويشيان موا او رجلدسے جلد كوچ كرا بروا است مكت كو والبسس كيا -سلطان احدشاه عادا لملك سم بهونيف مح بعد راسته سے واپس مواا وراسا ول بوج كيا

سطائ مہری کے آخریں یا د شاہ نے حقابی بناہ شیخ احمانیبرور جمتہ اللہ علیہ کے مشورہ سبے دریا ئے سبرتی کے کنار سبے ایک نئیر کی بنیا د

ڈالی اور اسسے احر آباد کے نام سے موسوم کیا۔ یہ شہر قلیل مت میں آبا د موکر سلاطین گجرات کا پائے شخت قرار بایا قصبُہ اساول اس شہر کا ایک محلہ سنا

دياكيا -

احد آباد میں بادشاہوں اور نامور باشندوں کی عارتیں پنجنہ ہیں کیے۔ اکٹر مکا نات سفال پوش ہیں ۔ اِس شہر کے کنارہ جوصے کہ دربار شاری شیصل

ے بین بڑے طاق بخیۃ تیار شکے گئے ہیں اور انھیں گیج اور چونہ سے شکا کرکے ترولیہ ہے ام سے موسوم کیا ہے۔ احمد آباد کا بازار استدر وسیع ہے کہ دس شکراک

آسانی کے سابھ بہلوبہلو اسکتے ہیں۔ دکانیں بختہ اور بچے کردہ ہیں شہری ایک قلعہ اور سبی جامع بھی موجود ہے۔ بیرون بلدہ بین سوسات پورے آباد ہیں

اور ہر بورے میں دیوار بندسجداور بازارواقع ہیں اگر احد آبادگی آبادی اور دوسرے خصوصیات کے لحاظ سے کہا جائے کہ سارے میندوستان بلکہ تام دو

زمین برایسا آباد اور خوشنها شهر موجود نہیں ہے تومبالغہ نہ ہوگا۔ زمین برایسا آباد اور خوشنها شهر موجود نہیں ہے تومبالغہ نہ ہوگا۔

سے ہمراہیوں نے ابنی جاگیروں پر بیونیجنے سے بعد محرفتنہ وضاد کا ازار گرم کیا۔ مک علائی برج

ایک نامی آمیراور سلطان طفرشاہ کاعزیز قربیب تصااس فتنہ کا سب سے بڑا شریب کار تھا۔ ان باغیوں نے دخل داجہ ایدر کوجو پانچ یاچھ ہزار سواروں کا الک

تھا تکعہ ایدر سے عطا کرنے کا وعدہ کرنے اپنا دفیق بنایا۔ سیدابراہیم المخاطب بررکن خان جاگیردارمپراسہ بھی ان کا ہم خیال بنا اور اس طرح فیروز خال کے گرد

ایک خاصی مبعیت بروگئی۔سلطان احراثاہ نے لشکرشاہی جمع کرکے مہرا مہ کا رخ کمیا انتا کے مفریس فتح خاں بھی رکن خاں سے اغواسے احد شاہ سے جدا ر

ہوکر فیروزخاں سے جا الا۔ فیروزخاں نے ماکس علائی برر اور رکن خال کو مہراسہ سے قلعہ میں چھوڑا اور نود رائے رغل کے ہمراہ موضع رنگہوریں جو مہراسہ سے بالج کوس کے فاصلہ پر آباد ہے قیام کیا ۔

سلطان احد شاہ نے ایک قدیم طریقہ برعل کیاا ور باغیول کے قریب بہونج کو علماء کے ایک گروہ کوئک بدرا ور کن خال کے باس روا نہ کیا تاکہ ان بزرگوں کی نصیحت ان کی آنکھوں پرسے عفلت کا بردہ اٹھاکر اتھیں انخام کا سے باخبر کرے چونکہ خاصد نبلاف امید جو اب باکر رخبیدہ واپس ہوئے احد شاہ نے اپنی فوج اپنی فوج کے نتی دوانہ بہوا۔ فیروز خال نے اپنی فوج کے نتی نتی برحصہ کو ملک بدر کی امراد کے لئے روانہ کیا اور اس کو معرکہ اد ائی کرنے بی ترفیب دی ملک بردگن خال سیف خال اور اس کو معرکہ اد ائی کرنے بی ترفیب دی ملک بردگن خال سیف خال اور انکس خال نے خالم میں ابھار ہوئے۔ لیکن ابھی شمشہ و نیزہ کی فوبت بھی نہ آئی تھی کہ شاری ہیں ہیں نے اپنا کام کیااور بینی فوبوں سے آر استہ کیا اور سلطان سے مقابلہ کے لئے تیار ہوئے باغی پریشان ہوگر قلعہ کی جانب بھا گے اور جلد سے جلد بیت اور کریں بھو گئے۔

 طدسے جلد احد شاہ کے باس بہنچ گئے لیکن نظام اللک اور سوا للک دو نوں امیر وشمن کے باتھ میں گزفتار ہو گئے ان امیروں نے قلعہ میں داخل مہو تے ہو سکا واز بلتہ کہا کہ اگرچ ہم حربیف کے گڑھ شکار ہم سکتے ہم لیکن اوشاہ سما راخیال نہ کرسے اور حلد سے جلد تعلمہ پر وصا واکرے۔ یقین سمے کہ اقبال شاہی سے مصامیہ آسانی فتح ہو سکے گا۔

سلطان احدثاہ سے فوراً حلوکیا اورافتلاٹ روایات کے مطابق کی ہی یاتین روز میں حصارفتح کرلیا۔ ملک بدرا ور ملک انکس تینج سلطانی شکھے نذر ہویے اور نظام الملک اور سعدالملک فیمجے و سلامت بادشاہ کی فدت

مدر ہوئے اور منا ہم منا ہے ۔ میں پہنچے گئے فیروز خال اور رئل جنگاہ کوہستان میں آوارہ ہوئے ۔ مینن تاریخوں میں اس فتم کا قصر دو سرے عنوان سے مرقوم۔

معبق تاریوں میں اس سے و تصبہ دو مرت سوان سے سروم ہے یہ طوالت کے خیال سے اسے نظرا نداز کردیاگیا ۔ مزار نیز دروز ان خیال اور کی اردوز اور میں مزاان و کی کے ارد

رخل نے فیروز خال پر فکیہ عاصل کرلیا اور اس سے مخالفت کرکے اسب وفیل اور دیگر لوازم شاہی برتا بض ہوگیا اور اظہار انطاص کے لئے تمام مال داساب احد شاہ کے پاس روانہ کردلا - فیروز خال ناگور فراری مہوا اور حاکم تاگور سے کم تھے سے قتل کیا گیا ۔

موسات اسا مساح را م جوروہ کا حوصہ میں ، در ، عدم ہی ہو کی خالفت کا حال معلوم کیکے احد شا دیکے نام سابقہ احسان فراموش کے اور اس موقع کو فلیمت سمجھ کا ایک جرار لشکر کے ہمراہ گجات روانہ ہوا اوراس نفتر کے

تاماج كرني موتى دقيقه أتحفانه ركها سلطان احد شاہ نے جلوارہ کی مہم کوملتوی کیا اور بید شان وشوکت کے ساتھ واپس ہوا باد شاہ نے مینا کے حوالی میں تمام کیا اور عادالماکہ له لئے اس طرف روانہ کیا ۔ مونتگ شاہ نظفرتنا ہ کے عیدمیں کواتیوں ه زنم کھا چکاتھا ایں نے اپنا نے پھیردیا اور دیار پہنچکر دم لیا۔ لگ سے فراری موسے شہزاد کا تطیف خا ورہیلی ہی منزل میں این کے احال اوراتقال پر نابض سوگئے آخر کا ر ماک شاور احد رقم في في لا ما رسوراكا مقابله كيا ليكن كست كفاكر سامندسد فراري موسكة .. دوسے روایت یہ سے کہ کاب شد ولیف کے تعاقب سے بیور برسٹان يَّهُ لَنُسَكِمِ فَالصِّتْ بِيشِّجَوْنِ الْإِلْكِينَ يَحِكُهُ البِصْمَعْصِدِ بِمِنْ إِكَامُ وَإِلِيس لے مقابلہ سے فراری موکر راجہ کرنال کے دامن میں بنا دلی ۔ احدشاہ کا سیاب ما د شاه سنه کوه کرنال کی ببید تعرفیت سنی ا و رجو نکه اس نواح کا ط صرفیر تهاجومبي مسلمان فرمازواؤل كالمطيع بذمبوا تحيا احدشاه فيصلنكه مين بيروتفريح كا بها ذكراً اوركزنال كي مانب روانه مبوا ماه شا وكوه كرنال مين داخل بهوا اوررا حب چندمرتبه مرراه مقابله كيالكن مرمرتبه مسلانون مصشكست كماكرميدان فراری مبوا اُخر کا رَظْمُهُ اول مِن جِواسِ زَما نَهُ مِن جَوْنا كَثِّرُهِ موكما اسلان سنة تلعه كم نبيج بينكر جعداركا ما مرد كرايا الل كليد بيد بريشان موسة اوردا جرف سالانداج وفواج اواكرسانكا وعده كرك بادشاه كواسيه

رامی کرلیا۔ احد شاہ سنے سید ابوالنے اور سیرابوالقاسم وو نون برا درمان حقیق کو جواسکے نامی امیر سفت تھ وصول کرنے کے کئے رابد سکے ملک میں چیوٹوا اور نوداحمداً او والیں آیا طدجهارم

متدمي سيديور كم بتغائد كوجو برطرح سنصه زيورات ورتغوكر ۽ ال حاجب اورغربا کو دولت سے مالاماليا کشو*ل کی ی*ا مالی اور نتنهٔ پیواندوی کی ته ر دویارہ کریہ مقرر کرکے ایک ۔ سفرکیا با د شّاہ انتہار سفر میں ان کے مو س مقام پر کہ ہا د شاہ کو اس عارت کا وربيه شار مال فينمت بك لشركام احدثاه كرلها احدثاه في شركوفتم والی دلی نے یعی اُ دھر کارخ کیا اورجس وقت کے عاصره عد بالخد أعما يا اور ما يوه ك نواح سنه سفركتا بهوا إحداً ما وواليس أيا-لابوتاتهاكه لمك نصيرالي اسيرا ورسلطان موشنكر لطان پور نمد بارگو تباہ کرتے اور ط *رانات و برجری میں اس جانب تو بد کی د*- ما ویتیا وانمبی دتک نہیا بھی نہ تھا کہ اس نے ایک جرار فوج قلعہ تنبول برجو کجرات دکن کی سرحد نروانع ہے متعین کی ۔ ئه تنبول کی تسخیر پشین برانچها و ه حصار کے راحہ کو دلاسا و بجر الا تعامد شأه كم ياسك آيا-اس زما ندمین برسات کا زماند مبی آگیاتها بادشاه سفه اراده منعل اور ناورت من يح بعد ويكرمه عوالفرنجيم كرسلطان مونسك وتجاسة **على بىنە كى دەء تەرى بىلام بىلىلىدا ياك شەرسوا دانور دۇرىس را دىلەك يەكە تاگوسەند راراً!** 

ا ور فیرروز خال بن مس خار، دندا بی کا ایک عربینیه با دیشا ه کیم طاخطهیم اس ضمو<sup>ن</sup> کا میں کیا کہ سلطان موشناک با دشاہ کر ملک سے دور دیکھ کر کوات فتح کرسف کے لیے ارباہے چونکداس کا گان ناسد یہ ہے کہ مجھے اور نیاہ کے ساتھ عقیدت نہیں ہے ہونگ نے مجبکواس مضمون کا خطر وانہ کیا ہے۔ کہ گجرات کے زمین دا روں نے عراکض سکھ وربيه سيمجه بهال بلاباسيدس سفرك لئ تيارمول تم بعي مستعدر مبوا ورميرى مدوكروس كجرات كوفتح كرك نهرواله كى حكومت تحقيل دول كاجو كمه با وشاه ميرس تعبار وكعبد مي مجريرال زميد كرمان كرمال كلاع حضرت كودول -للطان احداثاً وسنه با وجو دموسم برسات كے اس نواح كا رخ كا اور درآ نريده كوعبور كرك مهندرى عي مقيمهوا احدظاه ف ابني فوج ك ايك حصر وعليار والم اسينه مراه لياا دروحا وإكرديا ورايك مبفته كيءع صدمين مهراسه كحه نواح مير منهجكه سلطان موتنگ با دخوه کی مبتعدی سے پریشان ہوا ا وربے سرویا اسپنے کمک کوردانہ ميواسلطان احدشاه نے نشکر کوجیع کرنے کے لیئے چندرو زوہرا سدمیں قباع کہا۔ سورت کے رامیر نے یہ اخبار سنے اور اطاعت سے ایکار کرے مقررہ مال سمے اوا کرنے میں مستی کرنے لگا را جہ نے اپنی ب اطب عد قدم آگے بڑرھا! کا مک فعرب في موقع باكرا را و وكياك تفاليز كا قلعه البين برادر كال انتخار الك تبيند سه أكال ك. سلطان ہو شنگ نے اپنے فرزن یغزیمن خاب کوا کاب گرو ہ سیّا، ساتھ پاک نیمی كى مدد ك الله رواندكيا اورسلطان بورك باشدد ل كوسفت ككليف يهنما ف ككا-ا حدصاحب صوبة سلطان بور ف تلعدس بناه لي اورفتكاميت اميز علوط احد شاه وروازكة سلطان احديثاه نه مهراسه بيد مكاب محدد تركم كواكب تشكر واركساته وریت سمے سکش را مہ کی مہم رہ نا مزد کیا تاکہ سورت ہنچ کرفتل غار محری میں کوئی قییقہ الما ندر كه اورا جهسه مقرره اللوصول كرب باوتاه في محمود ترك اور محلف الملك. جو اس کے نامورا میرتھے ملک نصیراورغزنین خان کی تنبیہ اور تا دیب سے لئے روانہ کما ان امیروں نے آناً مراہ میں تا ووت پر حارکہ و بان سے راجہ سیمیشکشر جا صالکہ يامير الطان بور كو نواح مي بنج كل نصير في متوالينزير بناه ليا وزغزير خال لوا بناحركيف ومكيمكرا يكسكروه كوباد شاهى فهدمت مي روأنه كيا يغرضكه باربار كي أيدورفت وركفت شنيكم

بعد اِ دشاہ نے اس ما تصورمات فراکرنصیراں کے خطاب سے مرفرازگیا اورخوداحداً اِد واپس آیا۔

سنتوشیج بی میں احدشاہ نے نظام الملک کوگجات میں اپنا قائم مقام بنایا اور را حبر مندل کی تا دیب کی مہم اس سے میرو کرکے خود مہراسہ سے ما موہ روانہ مہواسلطان ہوشنگ نے بھی قدم آگے بڑھا یا ہوشنگ نے کالیا وہ میں قیام کیا اور پشت پر دیوار کرے ایک نشیبی مقام براپنے نیمے نصب کئے اور بڑے بڑے دینت کٹواکر ان کونصب کرا کے اپنے سامنے کا راستہ خاربند کردیا ۔

سلطان احد شاه نے ایک کشادہ حبکل میں تمیام کمیا اور نوج کو اس طرح ترتیب دسی کہ میمندا حد ترک اور میسارہ کاک فرید دعا دالملک سرقندی اور مبکا ہ عض العدار کے میردگیا۔ احد شاہ سندان جنگ کا راستدلیا اور کماک فرید کے وائرہ کی طرف سے مہوکرگذرا۔ با دشاہ نے ایک خدمت کا دکود کمھا اور ملازم کو کاک فرید کی طلب میں روا نہ کیا با دشاہ نے اس وقت کاک فرید کو اس کے باپ کا خطاب علی دائماک مجمی عولی فرایا احد شاہ کا دارہ متحاکہ کماک فرید کو اس نے ہمراہ بے چلی خدر شکا دوائیس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کاک فرید اجسے بران پرتیل کی الش خدر شکا دوائیس آیا اور اس سے اطلاع دی کہ کاک فرید نے بلا توقعت میلان داری کی دونر کی کی دونر میلان داری کی دونر میلان داری کی دونر کی کی دونر کیا کہ کی دونر کی کر دی کی دونر کی کی دونر کیا گیا گیا گی دونر کی کی کی دونر کی کی کی دونر کی کی کی دونر کی کی کی دونر کی کی دونر کی کی دونر کی کی کی دونر کی کی کی دونر کی کی دو

کی را ہی لی۔ غرض کہ ہردو با دشاہ ایاب و دمرے کے مقابلہ میں استا وہ مہوسے اور سیا ہیوں میں حوش پیدا ہوا اسی دوران میں ایک باتھی سلفان احد شاہ کی فوج سے سلطان موشنگ کے نشکر کی جانب مجاگا اس درمیان میں ملک فریہ نے مجھی میدان جنگ کا رخ کیا۔ ملک فریہ نے ہرجند کوشش کی لیکن جو کھواستہ نگ و خاربیند تھا اسے جسمن پر حلہ آور مہونے کی را ہ نہ ملی آخر کا دایاب شخص سے کہا کہ میں راستہ جانتا ہوں اور تمکہ دشمن کے عقب سے جنبے جاک بنہا سی اس موں ا فریری خوش ہوا اور باتا خیراس طرف روا نہ ہوا میں وقت دو فرن نشکر آیاب دور سے سے بلے اور فالب و مغلوب میں مجھے تم پڑ ہاتی ندر ہی تو ملک فریہ نے سلطان ہونتگ کے مقب سے طرکیا سلطان موشنگ نے بھی بہت سخت مرکزاً دائی کی کین جو نکر تقدیر سے یا دری نے کی اور نیٹر یو کر تقدیر سے یا دری نے کی اور نیٹر یو کرنٹر کی کا میانی کے ساتھ حرایت کا تعاقب کیا اہل گوات کے مندو سے ایک کوس کے فاصلہ تک حرایت کا تعاقب کیا جو نکہ سلطان ہوتئنگ بیا تعاقب کیا جو نکہ سلطان ہوتئنگ بیات کو ایٹ کیا جو نکہ سلطان ہوتئنگ بیات کو ایٹ کیا ہو رکوات کا ہرخرد و ہزرگ دولت مندہوگیا۔ فاتح قوم نے ہرتسم کے درخت جو حوالی مندویں باتے جاتے خوم نے ہرتسم کے درخت جو حوالی مندویں باتے جاتے خوم نے ہرتسم کے درخت جو حوالی مندویں باتے جاتے خوالی مندویں باتے جاتے خوم نے ہرتسم کے درخت جو حوالی مندویں باتے جاتے خوم نے ہرتسم کے درخت جو حوالی مندویں باتے جاتے درمین سے اکھورکر کچھینگ دستے اور تماہی میں کوئی دقیقت داخھا

مین اس زماندمین موسم برسات بهی آگیا اور احد شاه نه والبی کااراده کیااور خانیزها دوت کی ریاستول کوجوبرسرراه و اقع تحقیس تنبید کرنا سواا مدآبادینها -

با د نشاہ نے ایک جش منعقد کیا اور علماء و فقرالوں سا دات کو انعام واکلہ الا لا ایک کے سام رامہ یا فرح رکوحہ کہ ان مرک میں کہ در کی خایاں کو ویڈا امین

سے مالا مال کریکے ہراس امیر یا فوجی کوجس نے اس موکر میں کو دی کا رخا یا ل کیا تھا اپنی نوازش سے دل نتا دکیا اور خطاب والقاب سے سر زواز کریکے قدر افزائی کی ۔

اسی سال کے آخرم احرشاہ نے حصا رسو گھر آگی تعمیر کی اورسور کی بنیاد ڈالی احدسشاہ اندروان کی سمت روانہ ہوا اور مانوہ کو تاراج کرنے کا مگر دیاسالگا ہوشنگ کے قاصد ماخر ہوئے اور اُضول نے صلح کی گفتگو رشروع کی سلطال احدینے اِن کی درخواست تبول کی اور واپسی کے وقت خانیر کو دو اِرہ تاخست و تا راج

سلائد ہجری میں بادشاہ نے خانیر کی تسنیر کا ارادہ کرکے اپنے ماکسہ سعد سفر کیا بادشاہ سنے ماری کے ساتھ ہرسال بیت کی استان میں ماری کے ساتھ ہرسال بیت کش داکر نے کا وعدہ کیا بادشاہ نے لاجہ برخواج مقرر کرکے استان کی دادہ کر

بیف راس سلطان موننگ اسی دوران میں اپنی ہزیاں رائی سعد باو شاہ کواپنی طرف رہنے یہ کردیا تھا احد شاہ نے مشک ہجری میں ایک جرا رفوج کے ساتھ مالوہ برحراکیا اور مندہ کے قلعہ کے نیچے پہنچ گیا۔ احد شاہ نے درواز ہوسار نگ بورکر خرر

ام کیا اورمها صره میں پوری اختیار ہے کام لیے کرزوطی اپنے امیروں مرتقہ ا سلطان بوشك تنديك الشحام يطمير يتها اس في اداده كياكه اس زمانه ميس ايساكار نے ایک تخت کواسینے ایک مدبرعقلن رہ امیوں کی نوج کے ساتھ ناکوی امیرکے سیردکیا اورخودجه بزاراً زمو د و کارآ و رحری س إسريكاا وربهتهن بالتعيول كے گرفتا مكرنيكے ليے باحبكر وازموگرا مير داخيگرينسا اورجد مے جید ما ہ کے بعداسے دارالملک م برطه نصب کرائے اور طبل نتاد سی بحوا نے کی حقیقت دریافت کی کیجاتی ملازم نے واقع فيكها كهاس حصاركي طرف كون أنكحه المحماكر ومكحد سكتا يضطاق ازمقام برکیا وہ چھ او کے بعدوائیں آیا۔ چند مرتبہ احد شاہ اور سلطان سبختشگب کے درمیان معرکہ آ رائی ہوئی لیکین میں احد شاہ نے فتح پر فتح یا ئی اور اس کے بعد احدا یا دوائیں آیا۔ بهارس استاه الااحد بإريخ الفي مي اس حكايت كواس طرح سان كر میں کرشت بھری میں سلطان موشکب نے سوداروں کے لیاس میں عافیر کا سفركيا اورسلطان احدنتاه كومعلوم مواكه سلطان مبونتناكم ہیں ہے اورا میروں اوراف ان فوج نے اس کے ملک کوائیں مرتقب کرایا ہے۔ سلطان احرشاہ نے ان اخبار کی نبا پر گجرات پر دھا داکیا اور فلعہ نہیر کو جو مالک مالوہ

لئے اسپنے نِسَارُگاہ کوروانہ کیا ۔ ملک جو ناخا ہی نشارُگاہ میں پہنچاا و راس نے دیگر ب زيرايي اين دست فرج كيماه دولت ما يشابي كى طرف ی نے لک جزاہے ا رشاہ کا حال دریافت کیا لکہ تقیقت حال بیان کی اور مردوامیر*ون کوساته ایکر با د شاه کی خدم* یے اسکی ا دا و کوبہنائے اوراس بلک کی احازت طلب کی ۔ باد شا ہ نے جا سب دیا سبید کا صبح ظا ہر ہو۔ ، جزاكو ـ وو إن نشكر كا و كوف رواندكيا تأكه يد معلوم كرے كرسلطان س شغل میں مصورت اور کس جگر قیام پر بریستے۔ با دشا ہ کومطوم مبواکہ ابل مالوہ اخاصه كے كھوروں اور إنحيول كم مراه ب مقام ریهمرا مواتماشه دیکیوریا سلطان احدثناه فيفطلوع ضبح سيحة تربيجس كو درمقيقت مبيجا قبال كهنا حابيم سے اُسکو بہاں کراسکی طرف طِیصا دو ہؤپ فرانرواوُں میں عظیمالشان المائی مونی مردوسلاطین نیر آت خاص استقدر کوشش کی کرزخمی بو گئے اَس د وران میں تحبرا تی فیله ال جو ہاتھیوں پر سوار ڈٹمن کے پینجہ میں گرفتار سیتھ قریبہ ینچے انھوں نے اپنے اِلک کو بہا اُا ور کمہار گی سلطان مونشک کی فوج بر حلوکرہ ما سارنگ يو رڪيے فلعه ميں نياکزيں ہوگيا ۔ یت حاصل مواتھا و د کیران کے قبینہ میں آیا اس ۔ علاوه سات نامي إلتي تهي احديثا و كے قبضه مِن آس احد شاہ سارنگ بور کے محامرہ سے تنگ آگیا اور والیی کے نمیال سے للطان میونشنگ موقع با*کرچهاری*که با پرنگلااه راحدشاه کا تعاقب کمیا. ی مرتبہ بھی احد شاہ کونتے ہوئی او رجیند جا جنگرے ماتھی طبکو ہوشنگ ۔ رطمتا تھا اہل تجرات کے ماتحد آئے احد شاہ کا سیاب اور با مراد احد أباد والين الاور مزیشنج کینورم ته الله علیه کی حنیوں نے اس فتح کی بشارت دیمی تھی ہے حد عزت و توقیر کی اہل کوات بیش سے زیادہ حفرت شیخ کے معتقد موسے دو کا اس سفر مرا ال کوات

نے صدینے زادہ محنت برداشتہ کی تھی احد شاہ نے جندسال قیام میں ہے۔ کئے ۔۔

موسے نیا تہرا کا وکرے اسے احد شاہ نے قلمہ ایدر کا رخ کیا اور نہر سا بہتی ۔۔ کئا رسے
ایک نیا تہرا کا وکرے اسے احد گوئے نام سے موسوم کمیا بار نتیا ہ نے اس تہر کے پہلو
میں ایک فلد تعریکیا اور اس نواح کے دور دراز شہروں میں جرائد واند کر کے بہاں
تروخت کے ہرط ح کے سامان کو تیا ہ و برباو کہا اور رما یا میں جو یا تھ آیا اسکو تلوا رکے گھا کے
اٹا دا احد نتا ہ نے قلمۃ احد تکرے علاوہ حیکو سلطان منطق شاہ نے فتح کیا تحوا کہ کہا
میں پنچ گیا باد شاہ نے اس قلمہ کے علاوہ حیکو سلطان منطق شاہ نے فتح کیا تحوا کے کہ بہتا ن میں نیاہ
کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔
کے اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کے سام کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کے سام کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آبا ۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آباد ۔۔۔

کی اور سلطان احد کی میا میا ہے احد آباد دالیس آباد ۔۔۔

کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آباد دالیس آباد کی اور سلطان احد کا میا ہے احد آباد دالیس آباد کی اور سلطان احد کیا میا ہے احد کی میا ہے کہ کو کیا ہو کیا ہے کہ کا در سلطان احد کا میا ہے کیا ہو کی کے کہ کو کیا ہو کیا کی کو کیا ہے کہ کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کو کیس آباد کیا ہو کیا ہ

سنس مہری میں شہر وقلعہ تعیر وآباد ہوگئے اوراحد شاہ نے بار دگر ولایت ایدر کارخ کیا بونجا رائے راجہ ایدسنے اسپے آبا واحداد کا اندوختہ صرب کیا اور نوج میں سیداضا فہ کرکے صدیعے نیاوہ لا حاصل کوششیں کمیر لکیں آخر کا رمجبور ہوکر مورونی کل کے باہر میلاگیا اور لمک کے گرد قیام کرکے روٹرا نہ حرکت نہ بوجی کرتا تھا بیانتک کہ پانچویں جاوی لا ول کسٹ ہمری کر گجراتیوں کا ایک گروہ ان اشخاص کی حمایت میں جو چار دہم پنہا نے کے لئے گئے ہو سے شخصے تشکیسے باہر بحلاا ور راجہ نے موقع پاریس گروہ پر ملہ کر دیا کمیں شکست کھاکہ والیس ہوا اور گجراتیوں کا ایک نامی آتھ

رفنارل کے اپنے براہ نے چا۔ الرکوات کواس واقعہ کی فرہوئی اورانھوں نے راجہ کا تعاقب کیا او ر بہاٹر کے ایک بناگ مقام بہاس سے جاملے جو نکرات ایک ہی تھا ماجہ نے بمی لڑائی کا بازارگرم کیا اوراہل کجات کا مانع ہوا ۔ گرفتار ہاتھی کافیل بان بیحہ بہاور تھااس نے دیکھا کہ عقب سے فوج آرہی ہے فیلیان نے موقع باکر ہاتھی کو ہوئے پر دوڑا یا راجہ کا گھوڑا بھڑکا دور مع سوار کے بہائر سے نیچے کوا۔ دور راکب ومرکب دو نوں بلاک مہو کے فیلیان نے بلاحقیقت حال سے کسی کومطلع کئے ہوئے ہاتھی کولٹ کہ ان میں بہنیا دیا ۔ ایدر کے سیابی شکست کھاکوالموان وجوانب میں متشروکے اوراجہ کی لائسٹس کے طوٹ کسی نے توجہ نہ کی ۔ ایک روزکستی کی پیجائے دیب گزرہواا دراس نے لاجو کہا کی کاسکانترن سے جواکرویا اور احد شاہ کے باس لے آیا ہا دشاہ نے تفقیت مال تحقیق کے سائے پندائنیاص کو مریدہ سرکے قریب طاب کیا کہ شخص نے بھی اس کی شناخت نہ کی اُفرکار ایک نوکر چوہپٹیتر لوپخابی طانہ متمااب سے گرات میں خدمتگارتھا او صرسے گذرااور اس نے راجہ کا سرز کھا چونکہ بینی مقتول کا نمک کھا جگا تھا اس نے پہلے سرکوسجہ ہ کیا اور دید کو با دستاہ سے عرض کیا کہ یہ سرکونجا کا سبے با دشاہ کو اس شخص کی دفاور کی سیار سندائی اور اسے انعام واکرام سے مالا مال کیا۔

احد شاه دو رہے کروز اید روانہ ہوا اورا پدرا ورمبیل نگر میں جرار لشکر روانہ کرکے الن شہر ول کے قربے اور قصبے تباہ و ویوان کئے ۔ پرنجا کا فرزند و ببیراؤ حواجت باپ کا قائم مقام ہو کر قبیلہ کا حاکم ہوا تھا عاجزی کے ساتھ بیش آیا او زطرج اواکر نے کا وعدہ کیا دمیراؤنے و عدہ کیا کہ ہرسال تین لاکھ نقر کی شکے خرانو میں دانسسل کر گا احد شاہ نے صفد رانداک کو احد گڑکا حاکم مفرد کیا اورولایت گنگوارہ کو تا راج

كة أيوا احداً ما د والبسساً يا ــ

رں ہوا اعدا باد ہو بیسس یا ۔ سیسٹ ہجری میں احد شاہ نے بار دگراید ریائے کشی کی اور چیبیں صفر کواپدر کا ایک شہور قلعہ سرکر کے حصار میں داخل ہوا اور خدا کی بارگا و میں شکریہ اواکی اور ایک مار ومیں تو کا کر احرابا ہ والسر آیا

عامع مهی تعمیراک اسرانا دوابس آیا۔

ساست بهری میں کانہا دائے حاکھیا و دوکوملوم ہواکہ بادشاہ نے ایدد کے

تام مراحل طے کرکے دو سرے زمیندارول کی خوابی شروع کی ہے اس راجہ نے اپنی

خیراسی میں دیکھی کہ مبلا دطن ہو جائے راجہ ال واساب ہمراہ کی جہالو دہ سے روانہ ہوا

یرفیرا حمد آباد بہری او راحد شاہ نے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی راجہ

کانہا دائے ہی دفت کے ساتھ برہاں بور اسریہ پاور دونیل نصیر خال کو بہت کے

عام برہان بور بادشا ہان دکس کی قرابت سے بی مغور رہورہ تھا اس نے یا دشاہ کے

تام حقوق احسال فراموش کردیے اور راجہ کو اسینے ملک میں جگہ دی ۔

عام دونیل میں جگہ دی ۔

ہراہ سلطان احدشا دہم کی خدمت میں جاخرہوا اورا دادگی درخوست کی سلطان کرنے

اسى سال قطب نام ايك الميرنے جرسلطينت كحراب كى طون مصر حرم ١/ ما كرتها وفات يا في -احد نشأ وبهني سابقه شكست كي تلا في وتعارك ويم منهما بالتجارلي حن مدبير سيعه مدمهوتي اور جائم يرابل و سلطان امرشاه تمجإتى فيالاوه أكباكه جائم بربار وتكرقانو حيوث فرزندشا بذاوه ظفرخال كوانخا الملكه ر مضرب كاروا بدكها كرمالة مارکر <u>کے طفہ خا</u>س کی نمد ہست عیر ہما ضربوحائے۔ سے جا فران کی تعمیل کی اور پندر دیب ویدر مکھوک ستره ١٤ جهازتهم بنجا محا ورولايت مهائم كم قريب ظفرخال . افخفرفان کے امیان در ا<sub>ی</sub>ر کے مشورہ سے جہازوں کو دریا کی را ہ سے معانہ شکی کے راستہ سے آگے پڑھا۔ نے دلنی جو کی بینی قصبہ تھا نیر کا محاصرہ کمیا۔ شا نہرا وہ مضافتحا لِلْلَهُ لدى تحانه كاكوتوال مقا لمدكى تا ب نـ لاكر قلعه نبد موكيا -جا تی امیرون نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔اسی دوران میں حباز بھی بہنیج کے اور رہی لیک ظفرخان کے ورووک بدخاکم تبار تلاست المرساته وليف كمعقابله مي صعب آلاموا-بابركلاا وربي وإرست ومردانكح سی طانب سے مدد نه ملی اس فیجور مبوکر را ه فرا رافتار کی شا ہزا دہ ظفر خال بنے تھا ندر تنبعثہ کیا اور ایک دستہ فوج کا تھا ندکی محافظت لئے متعبن کرکے تو دعہائم کی طرف روانہ مہوا۔ مات التيارية تناور ديزرگ ورختون كو كالكرساحل كو خار مبند كروما -بت سے بحل کرمیدان میں صف آدا ہو گ احل برينها ويفاريس

ونربز جنگ سودئی ا ورصیح سیسے اشام مدکہ کامزادعا ری رہا۔ سرفرتو ہے و*ل كوخاك وخوان مين الاياا ورقيمن رفيت*ح بالس**ند كيه س**ك أنتها سعي وتو کافتح وظفر نے ظفرخال کا ماتھ دیا اور ماک التجا رشکت خور د دا یک مزیرہ میں ہواگیرا تی جہا زیمجی دریا کی را ہے ہے لہنچ گئے او دشکی کی طرح تری رہیجی اہل کجرات التحاريفه احديثناه تهبني نسيها ملاد طلب كي . باوشاه في اينه فرزند ودس ہزا رسواروں اورساطھ ہاتھیوں کے ہمراد روا زرکیاا و خواجہاں وكنى تشكيمها تم كم قريب بينيا اور ملك التبار في مامره كي معيب عيد خاب ياكر شاہزادہ کی ملانیہ إن دكن في استحورز راتفاق كما كه ميشة تحعا نه يرقبصه كرنا باكز رسيعه دكتي استكرتما کی **طر**ف بڑھا اور شا مزا د دُ ظفرخان بھی تیا یہ مبوکرائ*ل نقعا نہ کی ا* مدا د ۔ طرفيين كامقامله مهواا وربيليتي روزصبع سينغروب آنتا ب تك . خفرخال کامیاب با مرادههائم میں داخل معرا ا ورعال *دگری کوجو مہائم سے فراری ہوگئے* ول میں بارکرکے اسپنے پر عالی قدر کی ضرمت میں روا نہ الیا ۔ نثا بزاده وظفر فال يفرتهام ولايت مهائم تحفانه برقبضه كرليا ا ور ملك كواسيين اميرول أورا فسابن فوج ميرية اسى سال بيمعلوم بهواكه نتح خاك بن سلطال بنطفرینتا و گجوا تی حوسلطان سارکا شاد وبلوي كا ملازم تما البيريج على والى كالل كدم كرا جاك من كام آيا .. سلطان احدلتا ولوازم عزا دارى بجالايا او زمائيان نيالات كي مجلسر ترتيب و بكرموم کے نام پررو چیئا ورا شرفیال نو مستن بیری میر سلطان احدیثاً ، تحراتی نشا بزاد هٔ محد خال کو رود گرات کی سال کان حفاظت پر بجال کھا اُ و رخود ماک جدینا کا رخ کیا۔ سلطان احدمتناه دكني سفاس سوقعه يصفا كائده اطعا بااور استالشكر درست

جدجهارم

لمطنت كمرات كاباج كزا رتحا قلعةمي بناهكز ے بچلانہ روا نہ ہوا۔ راصہ ککالنہ السقدر فوج ولت كموج وأنس بصحبكي تقومت سي والمن كامقا باكس نے اس خط کامضمون معلوم کرکے چینا کے محاصرہ سے في الحال دست تستى فتا بزادة محدفان أورامرائ سيرمد مترمت قدموسي مادشاہ کے ورو دیرشا دیا نے بحا احدشاه کمانی اجوال دکن واكبه لطان احدثنا وبهبني نے سفر کارخ ببل دیاا و راسینے دا را کومت حاسنے کے بجائے ارقلعية ننبول لملاني ماكرقلئه حال نے شاہ دلن کے دربار میں ایک قاصد سمی ہمعیا اتجی کوروانہ کیا اوراسکا کے محاصرہ سے وست بروا رموں اور اہل حصار کو تکل تي مين خلل نه واقع ميوكا كو دالس طائيس تومناسب <u>سيم</u>اليه مهورت مي*ن فواعد ت*وو إسماتماد واتفاق اس طرح قائم وبرقرار رمیں تھے۔ ا ہل دکن نے اپنی فطری فتنہ انگیزی کے مطّابق با دشا ہ سے عرمن کیا کہ قلعہ میں غلیواً زو قبیجہ کو ہے الماد بینے کے قبل ہی ہم حصار کو رکزلیں سکماس مالت ہیں محامرہ سے دس

إل وكن كے مشورہ سعة أكابي حاصل كي كاپنے الك كو تقيقت القيم للظان احديثناه تراتى ليسامل دراسته رشح بد لااور طبدست مبائه تنسول

نے پابکوں کو طلب کیا و مان سے کما کا گا آج ؟ بشہ

ندبركر وحس سيتمكو بوري كاميابي مبوحاب تومن مكودوات ونياسه

بس بجسيان والوربيط صكريا ورنيعي اتركر قلويكا وردازه

موراس امديه الكاه موااوراسن إبيكول قِتل رافرة كل وأوه ويوار ملعه سيد اندراتك تعا و د تونه تیغ کپاگیا اور جوانشنهاص دیوا ر بر با قی متھے و ہسنیچ گرا کر

لیکن با وجوداس کے قلعہ کا در وازہ کھل گیا اور مگا .... سعادت نے اسی مثال يرجة ملعه كے محاذيں وا تعد تحاشنون ماراا ورچ نكراس مورجل ريسكے ساہى يے نبريتے

كما دكن كالكتامي اميهي اترور غواب طان لجرات سنهج ابني فوج كومرته

مغلوبه موتئ اورطفين سع بها دران رود كادداد داد الشخص ديين كل صبح سعة اغروب آفاب كارزار قائم ربااه رشام كوطبل بازكشت كي آواز بربرزن اسيط

تمام كاه كوداب آيا -اس محركمين لبدشادابل ذكن ضافع موسه او راحدثا وبمنى سف

برایت ان در کرخنگ آزه کی سے کنار وکشی کی اور اینے ماک کو داہیں آیا -سلطان دحرش وگيراتي قلية تبنول بي وافل موا اور ماكم قلعه ملك سعادت پر ہجید نوازش فرا فی ! ونشاہ نے اپنے در بارے ایک گرو دکو قلعہ کی حفاظت پر امور کمیااور خود تالنيبرردانه بوااوريهان ايك حصارتعمه كما لوث و في انسر سين وونت كا خ كما ا ور امن کمک کوتا خت فتراراج کر کے عین الملک کو اس نورج کے انتظام پر امور کمپااو خو وسلطان بورند باری را ه سے آمیر آباد وامیں آیا۔ چندروز کے بعد احدشا ، گراتی نے داج مہائیم کی وفتر کوشا نبرا وہ فتح خان کے حبالهٔ عقدیں دیا ا دراس طرح اس مہم کویا پیملیل پر پانچا یا -سراج انتواریخ دکن بی محاصرہ کی روانیت مذکور ہُ بالابیان سے مخالف ن مولف کا خیال ہے کہ دخمنی مورخ کی روائیت ضیعیف د صدا قت سے دور ہے موثرز رِات نے جو واقعات اس نہم کے درج کئے ہیں وی بچر ہیں اور آھیں واقعات کومورخ ية ديني تاريخ مين بدية نا فرين كياب - والشَّراعلم الصواب المستيم وي مي لمطان احديثاه بحراتي في ميوات والكور كاسفركيا - ما دنشاه واو كر بوريمونيا اوراس نون کے زمنیزاروں سے پیش وصول کر کے کہلوارہ و دیلوارہ کے ممالک بن وافل ہو اکسلوارہ و دیلوار ہ سے مرا و کولیو آ او بہبلو س کے مالک بیں جو قلوی تو رکے را جسمی را ما تو کل کے ماتحت تتصعے احرشاہ نےان رباستوں کو ننیاہ و ویران کیا ۔ سلطان احرشاه کجراتی نے حدو دمیوات بیں قدم آگے بڑھایا اورکوتہ ۔ بوندی ا در نوليے كى رياستول سے بى باج وخراج وصول كيا -اسى د ورأن ني برا در زاد وسلطان منظفرتنا وگوا قى سمى بنروزخاك ت وندانی حاکم ناگور با ونتا و مح مصنوری حاضر بروااور است کئی لاکھ کی رقم بطور کا کشی بادنتا ے پاحظہ بی گرزانی با د نشاہ نے کل رقم فیروز خال کو عطافر اکراس میر بیجینوازش فر ا کی اور خو وگجرات دائیں آیا۔ برت با د نشاہ نے احدا با دیونحکر ایک کنیر قرام گوات کے سکین و محتاج <u>طبقہ م</u>ی تقسیم کی

سفر ۱ مروس به من منطان محمو دخلنی گذیوسلطان بوزننگ کا فازم تعالمالوه برقبصهٔ کر لمیااورسعو د خان بن محمود شاه گرات بن پناه گزیس بوا - ا حديثناه مُجراتي في معود خان كي الداوير كمرسمت باندهي اور مغرور شا بنراده كوشاه شافي كيه الله و كارخ كما -

با وشاہ نے حوض حکتاک پور ( یدمتفام اس زانہ میں باسو دہ کے اسم سے شہور پی مترجم) یبنسی اوراس نے رایک جرار شکر خان جہاں کے متفاہلہ کے لئے روا نہ کیا۔ خال جہاں چند بری سے مندو مبار ہاتھا اس امیر کو اس واقعہ کی اطماع ہوئی اور حبد سے مباد سفر کی تمزیر مالے کرتا

ہوا اپنے فرز ندممہ وشاہ کے یاس تینج گیا ۔امرشائی مندو بہنچا اوراس نے فلعہ کامی اس است فرز ندممہ وشاہ کے یاس تینج گیا ۔امرشائی مندو بہنچا اوراس نے فلعہ کامی کی است و برم محص بالم تنمیں کی آسنی میں برس اور کسی اور موال کی ایس پروسوائٹہ ا

لرسیا - مرروزایگروه وال تولعه کا بأم آگر معرکه آلائی کرتا اور فلعد وایس جا تا تعا -سلطان محمد و خشخوین کاالاه و کیبا اور ال قلعه نے احرشا و کواس کی خبروی -

ملطان محمد دکو به فیرند تھی کہ احدثنا ہاس کے الاو مسے آگا ہ ہوجیکا ہے اور اسکے قلعہ سے باہر آتے ہی علوم ہواکہ کراتیوں کالشکر آبا دہ میکارہے۔

غرِ صُكَة فريقين ين فوزيز حِنگ يوكي اور يا شاران ضائع موك -

صبح کوسلطان ممو و قلعه تپ نیاه گزیں ہواا درا همانته و خشا ہزا وہ محد خاں کویا نیج ہزارسوار دل کے ہمرا ہ سارنگ پور روانہ کیا شاہزا د و سارنگ بورہ ہنچا اوراس خصر بر قسعہ کردیا ۔

اسی زا ندی عرفان بسلطان بوشنگ نے مبھی جیٹر بری برب خروج کیا اور ایک جمد وجا عت اپنے کر د فراہم کرتی ۔سلطان محمد و نے با دجو دان وا تعات کے مروانگی و تجربه کاری سے کام نبیا ۔ اور علاقاً پرلیشان نہو ااور ایسا قلعہ کوسعور و آباد کیا کہ اِلصا

وتجربه کاری سے کا م نبیا ۔ اور طلقاً پرر کو غلہ و آفو قہ کی تکلیف مذہو کی ۔

سلطان احرثناه کے نشکر میں تعطامنو دارمواا ورانسان وحیوان برلیشان و ضائع ہونے لگے ۔سلطان محمد فبلجی نے خیال کیا کہ حصاری ہو نامطلق کاربراری نہیں کرسکتا خلجی نے اپنے پدر خال جہاں کو تحلعہ بیں مچھوڑا اوزود وروازہ تارا بورسے سینیچے اترا اور

سار جمک بور روانه جو گیا -اثنائ را ویس حامی علی گراتی حاکم حصاکتیل محمود خلبی کا سدرا ه جوانیکن حربیف سینسکست کھاکرا حدثنا و کے واکن بی نیاه گزیں جوا اور باوٹنا مکو اطلاع و ی کدممو دخلبی فلان رہ ہ سے سار نگ بورجا رہا ہے -

سلطيان احمرتناه نح اين فرزندكوسادنك يورس ايين در إرجر كرابيا اورحمو وخلجي في عمر خال سے معركة آرا في كر كے حرافيت كوتهد تبيغ كنيا -اسی ووران میں بہندوشاک میں و بائے طاعون نے قدم رکھا ۔ رہ مرض وإل كے لشكر ميں اس شدّت كے ساتھ منمو دارمو اكدمر رہ جمب ام كی شجہ نے و دىشوارىبولىي . سلطان احرشاه کونتین موگیا که محمو دلجی کاشارهٔ افبال اندج پر ہے اور نوشتهٔ تقدیرے حباک کرنامکارہے۔ ہی کے علا و وسلطان احرشا وخود می مرض الموت کاشکار ہوا اور باوشا ہین عالم بهاري يس احرآ باد والبير بوا -سلطان احرشا ه اینے تخت گاه میں پنچیا اور جیمنی رسے الآخرسان بیم پیری کو اس نے و نباسے رصلت کی اور و فات کے لبعد خدائرگان منفورتے ام سے یا دکیا گیا ۔ ا حدثناه ننتیمنتبر (۳۷) سال چھ ماه نیس یوم حکومت کی . احمرشاه تمام عمده صفآت ومصالل كامجموعه تتصا الكاعبد ظالمول كم لئع عبد لكر ى اورطام رماياكي لئے عبد نوشيروا في تھا۔ لروم بامشاه بجد بامروت وماحب بمت وجرات تمعا اورتهام عمرماحب اخلاق رہا ۔ مخارش این احدشاه اسلطان احد کی و فات کے بعد اسکا بڑا فرزند موسی اوشا ، گوات موانوعم فرما نر والف انعام واكرام سے رعایا كے ولوك كوسنح كوليا محرشا ، غے سال مَوس بیں ابدر برطر کیا گرا حت المنک نے باوٹ ہ کی *الماعت* ا راین بیتی اسکومیا ہ وی محدثا ہ نے زوجہ کی سفارش سے ملک کا بقید مصب راحت الملک کوعطار کیا ۔ با وشاہ نے آیدرہے دونگر بور کاسفر کیا پیال کے چود مری نے الماعت کا قرار کیا اور میٹ کش گزراں کراینے ملک کی حفاظت کی محرشا و اخرا بار وابس آیا ورمیمراس نے سنسین جری کک کئی طرف رخ انہیں کیا ۔ سلفت بری سور ا و قلی میناگیا اس حصار کے راج سی کنکداس نے مركة آرائى كى اورشكت كماكر تلعه بند بوكيا معامره في الوالت برامى - راج في

سلطان محمود خلجی کے پاس قاصد روانہ کیااور اس سے مدوکی درخواست کر سے

ہرمنرل پر ایک لاکھ تنگہ دینا قبول کیا۔ رسلطان محمو دینے مال کی طبع اور گجراتیوں سے انتقام لیننے کے جذبہ سے متاثر

معتصات مود سے ماں کی مرابر برایدن کے اس کی ہود ہے۔ ہوکراس کی الماس کو قبول کیا اور سال مذکور کے آخری حصتہ میں اس نواح کاسفرکیا۔ سلطان محموشاہ سے نشکر کے اکثر جانوران بار برداری تلف بہو کے احریجی

درود کی خبرس کر حواس باختہ ہوگیا اور اپنے خیصے اور اسباب جلا کرحبنگ سسے کنارہ کش ہوا ہر حبیر امیران دربار نے اس کومورکہ آرائی کرنے کی ترغیب دی لیکن اس

ے قبول مذکیااور جلد سے جلدا حرآ بادروانہ ہو گیا۔

سند بوں ما بیا دہبید سے بالدہ بات ہوئی۔ ایک لاکھ مالوی اور مندوی سپاہیوں کے ساتھ گھرات رحملہ کیا تو تمام امیروں نے الاتفاق باد شاہ سے کہا کہ سلطان محمود ہجشہ ہمارے ملک کو نقصان ہونچا تا ہے مناسب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی فوجیں درست کرکے اس مے مقابلہ بیں صف آرا ہوں کئین محملہ باد شاہ سنے یہ درخواست قبول مذکی اور

دیب کی طرفت فرار ہوگیا۔ اُمرا اور وزرا پریشان ہو کرسلطان محمو د شاہ کی زوجہ کے یاس گئے ہم کیگر

ا بنے ذما نہ کی بہترین عورت تھی امیروں نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو عوز درگھی ہویا یہ چاہتی ہوکہ بادشاہت اس خاندان میں باقی نہ رہے بگیم نے امیروں سے
پوجیھا کہ تھاری تقریر کامطلب کیا ہے۔ارکان دولت نے جواب دیا کہ تھارا شوہر سلطان محمور سے معرکہ آرائی کرنا قبول نہیں کرتا اور کجرات کا ملک مفت ہاتھ سے
جاتا ہے تھیں چاہئے کہ اس امر پر راضی ہوجاؤ کہ ہم جس طرح مناسب ہجھیں اسکا قدم درمیان سے انتھادیں اور تمھارے بڑے فرزند قطب خاں کو جو بیس سال کا قدم درمیان سے انتھادیں اور تمھارے بڑے فرزند قطب خاں کو جو بیس سال کا

جوان ہے شخت حکومت پر بٹیھا کی ۔ بنگر نے مجبور ڈامیروں سے اتفاق کیا اوراس گروہ نے ساتوی فرم مشکرہ کوز ہر کے ذرایعہ سے خگرشاہ کوہاک کیا اوراس یا دشاہ نے اٹھے برس نو جمینے چودہ دن حکومت کی اور مربنے کے بعد خدائیگان کریم کے لقب سے

مشهور موا.

ِ قطبِ الدین المحمویں جادی الثانی شب دوشنب**ر شیا**شتہری کو نہ میں بیرا ہواور اپنے باپ کے فوت ہو نے کے نبعہ د فوراً شاه برانی فت حکومت پر بخیما سلطان محمود خلجی نے ملک غلام مہراتاً کوجس سے حال ہی یں قلعہ *لطان پورا مان کے ذریعہ سے حاصل کیا تھا مقدم*رُ شکر اورحیایہ سے جلد سفر کی منہ لیں طے کرتا ہو ااحمرآ یا دروا یہ ہوا۔ سلطان قطب الدین حاکم مالوہ کی شوکیت وحشمت کا دل میں اندازہ کرکے ایک بقال سے جواس کا بارسوخ درا باری تھا جنگ کے معاملہ میں مشورہ کیا بقال نے جواب دیا کہ منا سب بیہ ہے کہ ہا د شاِہ *سور*ت میں بناہ گزیں ہوجائیں اورجبہ إوريشكر تخوات مين حجيو لركرمندو والبس جائية آس وقت بادشاه ا بینے ملک کو و اپیں آگر حربیت کے کماشتوں کواس ملک سے با ہرکر دیں ۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور قریب تھاکہ اس بڑھل کر سے نیکن امرا اوروزرا بادشاہ کی نیت سے واقعت ہو گئے اور انھوں نے قطب الدین کواس ارادہ سے یا زر کھا اور اس کو ملامت کی ۔ قطب الدین کوغیرت آئی اوراس بے حربیتِ سے مقابلہ کر لیے اور صیف آرای کرنے میں کوششش کی اورایک مشکر آراستہ کر کے سلط ان محمود ستھ عِلائي سهراب في موقع يا يا اور اينے نشكر كے ساتھ الولوں سمے ے نکل کرا ہے مالک کے یاس حاضر ہوگیا ملک علاقی کو ایک ، ڈی فل ئےاورھلارالملک کےخطاب بنیروکبیرملکعلائی کے آنے سے بیوخوش ہواا در ہرخص نے خوشی کیے نقارہ بجوائے۔ بَرد وفرنت میں تین کوس کا فاصلہ رہ گیاا درسلطان محبود نے ایک شر لکھک قطب شاہ کے یاس روا نہ کیا جس کا مطلب یہ تھا اگر مرد ہے تومیدا ن حباک میں نمود ارمبوقطب الدين لخصدرجها ل سے كها كداس كاجواب لكھوه د ور اشعر موز و ل کر کے سلطان محبو د سے یاس روا نہ کیا جس کامقہوم پر نضا کہ ہم مرد<sup>م</sup> ہیں اور دشمن کے سروں سے بو گان بازی کرتے ہیں کین اپنے قیدی سے ہم کورپیلوکر

امیں ہیں بات کی لمرف اشار ہ ہے کہ سلطان ہوزنگ کو تسلطان محمو و کبیرنے نظر منبر کراسیا ستے اور میصر اسپیر مہر یا نی کر کے آزا د کہااور مالوہ کی حکومت اسے عطاء کی و

اور جیمر انتبیر خبر با می کرتے ازا و بیبا در مانوه می سوست سے عظام کرتا۔ مختصرینه که صفر کی میلی تاریخ تسلطان محمود نے شیمون کا ارا و مرکبیالسکین راسته میمول

گیا اور ایک ایسی مگر ببوننچا تو بپارول افر ف سے زقوم کے وزیتوں سے گھری ہوئی تھی تھے۔ گیا اور ایک ایسی مگر ببوننچا تو بپارول افر ف سے زقوم کے وزیتوں سے گھری ہوئی تھی تھے

نگهنیم آن تفصو د کو نه کهپوشنچاا ورانسی طرح کھوٹرے بریسوار رہا ۔ سلطان قطب الدین کو اس دائعہ کی الحلاع ہو بی ا ور اس رومینچ کو ہنی معیس

ساتھان صلب الدیں وال والدی العالی اولی اور الدی العالی اولی اور العالی میدان مباک سے آرارند کر کے حربیف کے مقابلہ میں آیا اہل کواِ ت کامیسر شکست کھا کرمیدان مباک سے

ہوا گا اور اس نے احد ہا وکی را ہ بی نیکن انسکامیمندال ماکو ہ کے میسر ویر غالب آیا او ۔ اہل ابوہ نے اپنے لک کی را ہ بی لیکن و ویوں نرماز و انہایت استقلال کے ساتھ مینگ

' آز ما کُی مِنْ شَوْ کُل کہ ہے اہل مالو ہ کی غالب و ج نے اپنے کو قتح مند ضیال کرے اہل گوات کے نشکر کو تاخت و ناراج کر نا شروع کیا ۔ سلطان قطب لدین کے قول بے ساجی بوفلی

ں اس ایس است فدم شعے سلطان محمود کے فلب کشکر پر عملی ورہوئے اور ڈسمن کو پریشان کردیا سلطان محمود نے اپنی بے انتہابہا دری سے انتقدر حینگ کی کد مذکو ٹی میا ہی اس کے

پاس باقی رہااہ رنداس کے ترکش میں تیر ربگیالیکن مجبور مو کرمیدان جنگ سے فراری ہوا اور سلطان قطب الدین کے بشکریں بیو نیچر سرایر و م شاہی کے گر د کھومنے لگا آخر کا روہ

ا ورصف ک کفت برای سے مستری کیچ بیگر سربی و در سال می از در سومے کا ۱۹ مرسی تواند ساج مرصع و کمر بندا ورب شارگران بہاجواہر سائتھ لیکر اپنے نشکی سے جوعقب میں تعمل سادار سرک خار میں ایو تمعیر اربیٹر اور سرتا الم

مِا آلاس کے فراری سپائی معی اوشاہ سے آملے۔ سلطان محمود نے اسی مِگر قیام کیا اور پیز خرشہور کرائی کہ اسی شب اِل گوات

کسلطان ممو و مع اسی جگه قیام کیا اور په جهر شهور کرانی که ای متب ان جوات پرخسبون ماریکا ـ حرایف اس خبر کوسنکر بید بریشان بو سے اورا کل کشکر اینے کھوڑ و ک پرسوار ہوکر این محافظت کرنے لگے ـ را ت کا ایک حصہ گزرگ اورسلطان ممو د نے ام میا

پر سوار ہو کر اپنی میا فلت کرئے گئے ۔ را ش فالیک حصد کر دلیا اور سلطان مو و کے امین کے ساتھ مالوہ کی را ہ کی اور ضبع کک آئی مسافت ملے کرتی کہ وشمن سے بے خوف ہوگیا ۔ سلطان فطب الدین اس فع کو خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھا اور استی

ہاتھ اور دیگر نفیس مال عنبمت کے ہمراہ اپنے ماک والس آکر ایک بزم فوشت اماسمة کی باوٹ اونے ایک جرار نظر سلطان بور روانہ کیا اور قلعہ وشمن کے قبضہ کسے تکال لیا اس واقعہ کے بعد لمرفین کے ہمنی تواہان ماک کے توسط سے دونوں فرما نرواؤں میں اس نترط برصلع ہوگئی کہ غیر سلموں سے وحد کہ ملک جو بادشا وفتح کے دو اس کاحق ہے اور نیٹر ہے کہ مندو وُں کی حابیت ہیں دونوں فر انر داایک و وسرے پر حل<sub>ہ آ</sub>ور نہ ہوں اس کے ساتھ بیہ سمبی طے پا یاکہ راجہ را نا کا دفع کرنا جو سرکش کا فریسے وونوں با وشا ہوں کا فرض منصبی ہے ۔

سننٹ ہری ہیں ہم مواکہ فیروز خال وندانی جاکم ناگورنے و خات یا ٹی اورمرتوم فر مانز واکے مجا تی موالہ خال نے فیروز خال کے فرزند مسل خال ہر غامہ مال

لرکے ناگورکی حکومت پر قبضہ کرلیا اور مس خال اپنے چاکے نوک سے بھاگ کر حبور کے چو و صری سے را ٹاکنیمو کے وامن میں بناہ گریں ہوگیا ہے۔ را جہ کنہو اور ناگور کے زمینداروں

یں قدیمی قسمنی ہے اور اسی خیال سے را مانے شمس خاں سے وعدہ کر نیا ہے کہ انجی مر و کرکے اسکو ایپ کی حگر ناگور کا حاکم بنا ویکالیکن نشر لدیہ ہے کہ فتح کے بعث میں خال حصار

ترکیم امودی کی طبر کا تورون کا می دیده میں شرفی بیات مرفی به این ایک می می این این می می می می این از اوالداد الکورکی میں کنگریسے تنا و اور ویران کر دیسے اس شرفی و جدیہ تھی کدانا کہموسے آآ با والجداد مرد در ایک میں تنا کر این میں تنا کی میں میں این ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ا

مرصبہ <u>سسے</u> ناگو رخی تسیر تھے نوا ہاں تھے نیکن یہ اُمراقیمیں میسر نہ آیا تھا جنا نجرا ہا کے پدرسمی راج ہوں نے فیروز خان و ندا نی کے مقابلہ میں میف آرائی کی میکن حریف سے مکس

ے پیرد می داخیہ وں سے میرور قال و نیز کا سے بید ہیں ہسک بری کا میں کی جائے گئے کھا کر میدان جنگ سے مجھا گا اور عین حالت فرار میں تین ہزار آ ومی اس کے قشکر کے کہا ہے '

ا مختصریه کشمس خال نے را ناکی تغیر طقبول کربی اور اسکے ہمرا ہ ناگور برحماری اور ہوا بوا ہدخاں مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے گجرات میں بنیاہ کی شمس خال قلعہ میں واخل ہوا

فا ہر حال معابد نہ تر طبط اور اس سے جزائی بیان میں مسی سے تعدیب میں ہوا۔ ور اس نے اراد ہ کیا کہ نثر طبطے موافق حصار کو ویران کرے کہ ال ناگور سفے بیہہ کہنا فیر سے مرکز کر کرنٹسر میں بین زن کی میا رہے نہ بین کرموا میں بنتریں ایس کو رہیں۔

نٹروع کیاکہ کائس ایسے فرزند کے بجائے فیروز خاں کے معل میں دختر پیداہو ٹی اور وہلی اپنی عزنت کا خیال کر کے اس حصار کو پشمنوں سکے ہاتھ سے تنبا و نہ ہونے

حمیق خمس خاں پراس طعنہ زنی نے پورا انڑکیا اوراس نے اس و قت حصار کو مضبوط کر کے رانا سے کہلاہیں جا کہ تم نے مجھے پوری طرح پر یدوری اور میں اسکا شکریہ اواکر آبون لیکن اس مصارکہ ویران کرنا میرے اسکان سے خارج ہے کیونکا گر ایسا کروں تو اس ٹیم کر باٹن رے خو دمیرے ہی نون کے بیاسے ہو ما لینگے تھیں اب شاسب ہے کہ اپنے فاک کو دائیں جادًيا جِنَّك آزا كَي كے ليے تيار ہورانا اپني مركت برِنا وم ہودا در افسوس كرتا ہو اجتور

ر بیات ہے۔ را نانے باروگر فوج وکشکرجے کر کے ناگور پروصاً واکمیا اورشمس خار خصصار کی مرت کے عقیر اِ فسرانِی فوج کے مبیر وکیپا و رخو وا مداد طلب کونے کیلئے ارحمد آ با دہیو نیا۔

سلطًات قطب الدبن في تتمس خال في جيدٌ خا فرو ارى كى اور الله كى وختر كوايت

حالة مقديمي المآيا با و نثنا و يفرمس خابِ كو اپنے دربا رہي روك ليااور رائ رام جيذو طك گدا

و فیره امرا کو الل ناگور کی امداد کے لئے روانہ کیا ۔ ان امیر وں نے را ناسے جنگ کی فیکن گجراتیو ں کا ایک گرو و کثیر سیدان جنگ

یس کام آیا اورا مرا فراری بوک -

... سلطان فطب الدین ان و اقعات کوسکر جی حضیناک ہو اا وزحو وناگور کا میج کیپا

لیکن فلع الوراکے زوج بی بیونیکر یا وشفاہ نے عا والملک کو حربیت کے مقابلہ میں روانہ کیا

ا وزحودا ہیں قیام پذہر ہوا۔ یہ عا د الملک بھی پشن سے کست کھا کرکٹیر نقصان کے بعدیس پاہوا ۔عاوالملک ئی تنگست کے بعد باوشا ہ نے اپنے سفر کارخ بدل و یا اور بجا سے تلعیمیور کے سروہی پر ملوآ وربيوا-

بسروى كاراجه را ناچيتو ر كاغزيز قربيب تمعا ما ونشا ه نے سروہي كے راجيو تو سط

مرکه آرائی کی ا دران کولیں پاکرنے کو نبلمبر پیروخ سلطان قطب الدین بے کونبلہ کو تا خت و تا راج کیا ا ورمے شار قیدی گرفتا

کئے اور قلعہ کے قریب پہوتھر مصار کا محاصرہ کرلیا۔ متعدد بإ حِنْكُ تهز ما في بو في اور بهر مرتبه را ناكوتنكريت بو في ا در اس كي وم

میں کامرآیا آخر کاررا نانے قلعہ سے علی کرخو د حیاف آز مائی کی اورشکست کھا کر فلعہ میں پنا وگزیں ہوا ۔

رانا نے قطب الدین سے سکتے کی وزواست کی ادربادشا وراناسے پیش بہار قم وجوا ہرات وسالان وصول کرکے احرا یا دواہی آیا ۔ ای زماندین اج خال سلطان محمود مجلی کا مفیر گورات دار د بو اا در اس نے مجلی فراز د لکی جانب سے تطب لدین کو پیغام دیا که زما نه انتی برجود اِ تعالی ایک کا نظر انداز کر نا جا ہے اور اب جدید صلح و عدر کر کے عیں طرح مکن جورا نا کا قدم در میان سے اٹھا یا جا ہے ۔

هم و عبد کرتے میں طرح ملن ہورا ما کا فدم درمیان سے انصا یا جائے ۔ اس قرار و اوکی صورت بیہہ ہے کدرا نا کا بوجصد ملک مجرابت سے ملتی ہے

و همسا کرفطبی کا ما راج گاه بوا درمیوات وابهیروا راه کشیم نشکر مندوفتح کرے اور اگر حزور مت بو نو طرفین ایک دو رسرے کی اعانت و لدوس کو تابی ندکریں ۔

غرضركم مبنيانير سي طرفين سے عكمار ونفغلا مع بوك ورجهدو بيان كے بعيد

نرا قط صلح ئى مبيل كى لئى -

سلائی نہ ہجری ہیں سلطان فطب لدین ایک حرارت کے ہمرا درانا کے مکرکر روانہ ہو ا انتمائے را میں با دنتا ہ نے قلعہ رؤ پر قبضہ کرکے حصارا پینے ایک معتمدامیر کے سیر رکیا اور تو د آگے بڑھا۔ اسی زیا نہیں اسطان محمد وظعی نے دو سری جانب سے رانا کے ملک پر صلہ کیا ۔ رانا نے ارا وہ کیا کہ محمد وظعی کا مقابلہ کرے سیکن چونکو سلطان فطب الدین نے سر دی سے گزرگر تعمیل تھا م گنبات کی راہ بی رانا نے بھی مصلحت و فت کے لی اور سے اہل ہا وہ سے سو کہ آرائی ملتوی کی اور گراتیوں کے مقابلہ ہیں صفار ہو الیکن فائش شکست کھا کراہنے ملک کے درمیانی حصد میں جو چیتو رسے قریب واقع

معلی کیا اسلطان قطب الدین را نا کے فرود کا دیں وغیا اور باروگر فریفین میں جنگ آر مائی ہوئی لیکن فرو ب آفتا ب کے بعد طرفین بغیر کئی لیجند کے اپنے اپنے خیموں کو

واليس آئے۔

و در سروز مبح کو بمیرمد که آرا فی بو فی او پسلطان قطب الدین نے بلات خو د انتہائ مرد انگی کے جوہر دکھائے ۔ اس معرکہ بیں بھی یا کا کوشکست ہوئی اورمفرور راجہ پہاڑوں ہیں بینا ہ گزیں بوا ۔

رانانے اپنے قاصد صلح کے لئے تطب الدین کی بارگا ہیں روانہ کے اور چوالوہ سن سونا ووفیل بزرگ و دیگر بیش قیت تحاکف بیش کر کے صلح نامہ کی کمیل کرا فی اور پر عبد کمیا کہ اب بار داکر ناگر ربیط نہ کر دیگا ۔ چونکوسلطان محمو واہل گجرات سے بیشیر سمبی را ناکے ملک ٹیسا ہی جیکا تھا سلطان قطب الدین نے اپنے علیعت کی اس حرکت پر آلمہار رنج کیا اور احد آبا و واہس آیا ۔

اس واقعہ کے بعد سلطان قطب الدین وسلطان محمود کے درمیان جو ترا ڈرہاوہ سلطان محمود کے حالات میں بیان کیا جائیگا سٹاھی نہ ہجری میں را نانے نفقس عہد کرکے بیچاس ہزار موار دن کے ہمراہ ناگور بیر عملہ کہا حاکم ناگور نے ایک عراجہ بیٹ میں میں مصلطان

بچا ک مرار تورود و ک نے ہمراہ ما توریبر بر بنیا جام ما توریب ہیں۔ مرتو م متصے سلطان قطب ازرین کی خدمیت میں روا نہ کییا -

ر م مطفح منطان فعلب الدين في عديمك يك دوا مدينا -جس را ت قا صدر عريصة لهيكرما ضربوا اسى تشب سلطان قطب له ين

تحلس نشا دانزنتیب دیگر با و ه خواری بین شغول ننما قاصد نامه نے کرعاوالملک وزیر می خدمت بین حاصر بو ا وزیر اسی و قت عربصنه بے کر یاوشا و کی فدمت میں حاض

ہوا۔ وزیر نے با وتنا ہ کونٹ ونٹراب میں مہوتش یا یا نیکن اسکے ہوشبار کرنے کا آتفا ر نہ کیا اوراسی ما لم میں با و شِا ہ کو محافر میں موار کرائے شہر کے با ہر لے گیا ۔

ی کا مرین باوعا کا تو کا کلین کا ورود کا جرک با جرک کیا ۔ دور ک روز ایک منز ل را ہ طے کی اور ایک ما ہ کک حکر کے مجمع ہونے

ے لئے ہی مقام پرقیام کیا ۔

ماسولتوں نے ایک استار کی اوٹ اولی او انگی کی خبررا نا کو پہنچائی را نا پہ خبر سنکر ناگورہ اپنے ملک کوروانہ ہوگیا۔ را ناکے فرار کی خبر سنکر سلطان قطب الدین شہر کو واپس آیا اور میش وعشت میں مشغول ہوا۔

اسی سال سلطان قطب الدین فی سروسی پر حله کیا ، سروسی کارا جه ورانا سے قرابت قریب رکھتا تعام اللگ کرکومتان کیل میں بنا و گزیں ہوا اور الل قوران فی لک کو تاراج و تما و کیا۔

اسى زما ندمين سلطان محودكى فرج تنجعى قانده تبو دير حمد كبيا سماسلطان قطالية المنظمة المناس المالية المنظمة الم من اس موقع سے فائد واقعا يا اور دانا كا تعاقب كركے اسكوما كجا بجھكا تارہا بہاں تك كدرا تا خلية تنبيل ميں آكم بناه كر بي ہو اباد شاه نے جي دروز قلعہ كامحاصره كيالكين به معلوم كوكم كدمحاصره سے فائده نه نه ہو گا حصار سے وست كش ہوا اور جيتو رود يكر مالك كوفراب و ديران كر كے بية قياس مال خيمت نے كراپت فاك كور والمنہ وا-

- 15

ما ونشاہ چیند ماہ کے بعد حضرت سید قطب عالم کی خدمت بیر، حاصر ہوا۔ اوشا سید علیدالر حمت کی خدمت میں حاضر ہی تصاکداس کے دلیں ہید خطر ، گزرا کہ کہا جیسہ بوقا كه حصرت تطب عالم كى وعاكى بركت سس التند تعالى أكو فرزند عطا فر أيام إرشأ کے بعد اسکا طاقت ہوتا

عضرت مید اینے صفائے المن سے با وثنا ہ کے خطیع سے وا تف ہو گئے اوراب فے فر ہایا کہ تنمہا را برا ورخرو بینترائی معارے فرزند کے سے اور بی محص خاندان مطفرتنا یی آ

كانام ہمینٹہ كے لئے زندہ رکھے گا۔

باوتنا وحفرت بید کے جواب سے مایوس ہوا اور آپ کی خدمت سے اٹھ کر وہی

اسی دوران بی با وشا و علیل بهوا اور تعبیری رجب سلط می بری کواک فیوقا

يا في ا ورسلطان ممو د كخطيره بي وفن كياكيا -

یہ باوٹناہ وفات کے بعد ملطال غازی کے نام سے یا وکماگ ۔

مس خال بن فيروز خال بن وختر بادشا و كيصاً لدعقد من وي كُني تعي س جرم میں ما نو ذہواکہ ہیں نے یا وشاہ کو زہر کے فر آبیہ سے ہلاک کیا ۔ وولت خاند شای

ك تام اداكين في أتفا ق كر كيشم خال وقتل كيا - حرم سراك اندرسلطان غازي ی والدہ نے حمس خال کی خِتر پرز ہرخور و فی کے الزا مریل شدید ترین مخنیا ک میں او

آخر كاراسه بإوشاه كي بيكيات وكينزول كيرير وكمياله ان سسب في جواك يمكم سے ہیدید ول تھیں اپنی موکن کوکڑئے کوئے کر ڈالا۔ مورضیں کیتے ہیں کہ قبر و تمصنب با دشاہ

کی مرشت میں داخل تصفے خصوصًا نشہ نترا ب سے متوالا ہو آنوموائٹ خون کی کھرے اسکی رگول میں دورہ کرتے تھے عفو ورحم اس کے گر دہی ندا سکتے تھے ۔ اور محرم وعالی فرائیمشر و فیخر کے واله كئ وات تع

سلطان قطیدالدین نے میانت مال میات یاہ حکومست کی ۱ و ر تمام عهد مکومت مبتنی و نزاع بین گزارا ۱ ورنشراب کابیل لد کسی و قت بهجای کی

لبول سے دورنہ ہوا۔ سُلطان دا و دنشا ه بن احرشاه گجراتی اسلطان قلب الدین کی و فات کے بعد

اس کا جیا داود خِاںعادالملک وزیر وبقیہ امرا وار کا ن دولت کے اتفاق سے س شخص نے بدمعاشی کا پیٹیہ اختیار کیا اور ایک فراش کوجواس کا ہمسایہ تها عا دالملک کاخطاب دیگراس کواینامقرب امیرو در باری مقرر کیا- اس کے علاوہ اس بادشاه کی دوش ایسی نابیندیده تھی جو کسی طرح بھی شایان فرما نرواتی نہ سمجھی گئی۔ لوحکومت سےمع<sup>.</sup> ول کیاا وروز پر**وز کور کی رائے کے مطابق شاہزاد ہ**صو د خا*ل ب*ادرکو*جیک* سلطان قطب الدين كو چو ده برس سميرس مين تخت بحكومت يربطِها ديا-بادیثاہ تے جلوس کے روز خلابق کوان کے مراتب کے مطابق انعام والل اسیان تازی وع و قی و تر کی بیز بیش قیمیت خلعت و کمر بند و مشیر مرصع و زرفشال ء علاقه و ایک کرو و رتنگه نقد سا دات وعلما وصلحا کوتفتیم کیے گئے ۔ طال مجروشاہ مورخین کھتے ہیں کہ لطان محمود شاہ کے کمارس کے ر ورب ملطنت کی باگ عاد الملک وزیرے یا تھے آئی اور کارخانہ شاہی ' در این رونق پیدا ہوئی کہ تمام خلایق شریف ور ذیل ہر طیقے کے اشخار لنے سلطان محتود کو اپنا فرما نروانشلیم کیاا ور ملک بین سی قسم کا جنگا ملک کے نامی امیرعضدالملک وصفی الملک وحسام الملک جو بیحد مقتد رمردار اور کجرات کے بہترین حصر الک کے جاگیردار تقے عاد الملک کے غلبہ سے رنجیاہ ہوئے اوروزير مذكور كے نتيا ، كرنے برآ ماره وتيا ر بوگئے .. ال جسد مبتیه امیروں نے جلوس کے چند ماہ بعد باہم اتفاق کر کے یہ طے کیا کہ ، سے معزول نہ کرے توہم خودیاد شاہ کو یا بہزا لرکے اس کے برا درخور دھن خا*ں کو*ا بنا فرما نروانسلیھ کریں نظام الدین حن کی روایت کے مطابق ان ایروں نے بادشاہ سے وض کیا

ارعاد الملك كالراده ب كدايي فرزندشهاب لدين كويا دشاه بنائ اورملك غيث

کی تقلید کر کے مالوہ کی طرح کجرات میں بھی خاندان شاہی حکومت سے محروم ہوا و ر منطفرشاً ہی اراکین کے بچائے عاد الملک کا خاندان فرمال روا باد شاہ ہو۔ عماد الملک کے اس دوراز کارمنصوبہ کے عمل میں آئے سے قبل اس بیروفا ا بیر کا قدم درمیان سے اٹھا دینا صروری وناگزیر ہے سلطان محمود شاہ نے باوجو دیکہ مِن ونشیب وفرارز ماینه سے آگاہ منه تصالیکن اپنے خداداد فہم وفراست سے دریا فیت لیا کہ یہتمام تقریر مسرا سرکذب وہرتیا ن ہے جوان حسد مبشیہا میروں نے اپنے دماغ سے پیدائی جا باديناه كومعلوم ہوكيا كه اسمحلس بيران اميروں كيےخيال كيےمطابق عاداللك برعتاب ہیں کرتا توخود اس *کو تخت حکومت سے کنارہ کش ہو*نا بڑتا ہے۔ سلطان محود شاه بنےان امیروں کو جواب دیا کہ میں خود اس امرکو محسوس کرر ہا ہوں کہ عماد الملک کے تیور بر لے ہو ئے ہیں اور اس کے قول و فعل سے بغاوت وفنتنه کے آثار نمایاں ہور ہے ہیں نیکن محض اس خیال پر کداگر میں اس امیرکو منراد وُبگا توتم جیسے ہی خوا ہان ملک مجھ کو بے مروث و بے و فاسم محصو کے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہے ا کیسے دولت خواہ بھی حقیقت واقعی سے آگاہ ہو گئتے آب اگر میں عاد الملک ومقيدكر وبرگا توخاص و عام كے نز ديك ناحق شناس و بے وفا نه سمجھا چا و مگا۔ ابتم صاحبول كي را كيين جو مناسب بواس برهل كرو ان امیروں کی رائے کے مطابق عادِ الملک یا به زنجیر کیا گیا اوریا پنج سؤفتہ ا فراد کے سپر دکر کے قلعہ احرا یا دیں نظر نبد کیا گیا۔ بأرشاه من اسطرح اس روز غداراميرون سيابني جان بياني اوراس کے بعد عا والملک کی رہائی اور ان امیروں سے دفعیہ کی تدابیر سونچتارہا۔ بادشاه كومعلوم تقاكه تمام مرواران فوج داراكين ان امراك تابع بي محوشاه لنے اس سے سیخص کو بھی آگا ہ 'ہزگیا ۔خلوت وجلوت کے ہزموقع پر یہی کہتا تھاکہ عادالملك ميرادشمن جانى ہے اليسي فيض كؤنزنده ركفنا احتياط سے دور ہے اس غلا امیرکویں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گادیگرآ مرااس کی مفارش کریں گے تو مجھ کو مخت ریخ ہو گا بادشاہ کی بیرتقربرامرا کے عدار لے سی اور بچور خوش ہوئے اور یہ طے کیا كه أكريا د شاهما دالملك محتقتل كا اراده كرية توجم كوقطعًا سفارش بتكرني يا بيئ -

سلطان محبو وایک تنب تصین خیالات کی تاویر نه سویا اور صبح کے و نفت جب که نوبت سلطانی با فی کئی باوشاه جاندنی ش کلفت و فع کرنے کے سے قصریر رہ مدہوا اور دریجه یل سرگیا اور میارول لرف فیصنے رگا ر

سلطان ممو و وایسی کے خیال س تھاکہ الگاہ اس کی نظر ملک عسدا سند گانشت لىل خانە برېزى ج قىفرىكى يىنچە موۋىكە كھرا بوانتھا - ماك عىداللە كۇرغ من كرا جايتا تعالیکن جرا پیت مذہو نی تنمنی که زبان ہلا تھے با دشا ہ اس امرکوسمجھ کمیاا ور اس نے

كهاكه جوجيحه تم كوكهنائ بالني نوف يح عرض كرور

مبدالتُّد نے بریمعلوم کر کے کہ اس و قت صبحت اغیار سے فاتی ہیے مارتماہ مع وض كرا كا واللك كايسابيق وا والميراس وك يريس بها ب- امراف اس كي خلات جر کچه ما ونتا م*ے وض کیا ہے سرائر ببن*ان افترا پر دازی ہے بہہ حسر ببیٹیہ امیزو و ما ونشاہ

کے بدخواہ بیں اور انسالا وہ ہے کہ شاہرا وہ حن مال کو فرمانر وائے گجرات تشکیر کریں با وتنا و نے ملک عبداللہ کی جید تعربیت کی اور کہاکہ تم نے خوب کہا ہر مجھکواں والعد سے گا

لرديا درىند ميراتوبيبرارا وه تنصاكرآج صبح كويب ما دالملك كاكام تمام كر دوي - ببرتوع اس دا زئسے سی غیرکو آگا و تر کروسیع صادق ہوتے ہی تمام انتھیوں کو ستعد و ہمل کر کے

غُرضَكُمْ آفَاً كِيلَىٰ دَبِهِوا اور ملك تُغرف وطك ماجي وطك بها دالدبن و ملك كا يور

لك عن الدين جو إوران و كامقد البير تصطفوري ما فزوك .

ا دشاہ نے ملک شرت سے کہا کہ قادالملک کے واقعہ نے ایں جمکومضا کیا ہے کہ آج کی رات میں قطعًا ہیں سویا اسکومبد سیرے حضور میں ما مزکر و ٹاکہ میں خو داسکو

ے تفرون عا داللکے ہے وہ وشاہ کے حضور میں لانے کے لئے گیالیکن تکہا نوں

نے کہا کہ م مرم کو یغیر عضالللک کی اجازت کے تھا رہ میرونس کرسکتے۔ مَكُ تُرْف والين أيا وراس ف حقيقت مال سے با وشا و كوا كا وكيا -

بارشا ونو وبرج محاوير آيا اوراس في به واز ليند كها كه ها والملك كوملوري

معفورس ما مركر واكري ال مجم كولانمى كے ياول كرنم يا ال كرول \_

در بارنوں نے باوشاہ کی آوازسنی اور ایکوجا بانع آیا اور مجبوراً عاوالملک کو یا و نشاہ کے مفور ہیں بہنچا دما یا دنتا ہ نے عا دالملک کو دیکھا اورسلطان محمود کے حکم سے بيراميه قبيدر سيأزا وكرويا به

ا مراك حاسار كے متعلقین جوعا والعاك، كے نگہمان تمھے بہیر واقعہ ديجھ کاربجيہ تو**ت زوہ بنو**لیفن اٹسخاص نے اپنے کوکوشیے <u>سینچ</u>ے کرایا اور تعض نے فریل دوالا ما ن کی واز

سے قصر کوسر بر اٹھالیا۔

با و ننا و صبح صادق کے بعد جھر وکریں نبودار ہوا اور امرا کیم مجوی بحالات سلطیان محمو و نے اینارو مال عاوالملک کو دیا اوراسکو کمس را نی کے لیے اپیٹے بینکویں

امرائ غلام نے یہ خبر سنی اور حاجی محر تعذر اری کی روابیت کے مطابق یس ہزار روار و ل اور میا دو س کے ہمراہ جنگ آذ ما فی کے ارا وہ سے داران ارم

کی طرف متوجیجو ک -

ان ابیر و ل نے طبل دکر اکی آواز و سے اتنمان کو بلا دیا اور بپی شال و شوکت ا عن الله عناك الأزماكي كے لئے تبار ہوگئے ۔

غلام وأزاو دہرووسم کے افراد ہیں حرت تین ہو اشخاص یاد شاہ کے قربیب موجود

تمعے - شاہی جا عت حریف کے علیہ سے بیربریشان ہوئی ان یں سے تعبض انتخاص نے کماکہ بکو فلاں قصری نیاہ گریں ہو کر در واز وں ٹیصنبولا وستحکر بند کر دینا جا ہے۔

اور تعبض کی یہ رائے ہو ہی کہ تقو و دجرا مرحبقدر ہم اپنے مہراہ کے فیاسکیم اس و قت اس قعه کوچمو ژبرنسی کر ن کل ملیب

سلطان ممو دنے انیں ہے کئی رائے کو پندندکیا اور شعمالگا کررکش کمرسے باندهااور بن سوسوارول دور ووسوما تقیول کے ہمرا و با فیوں سے خباک کرنے کے

ملا ہرہے کہ جو افرا در وولت فر ما زوائی کے مستحق ہونے ہیں اور جنگو وست

ام فدر تحت مکومت برشکن کرتا ہے وہ مخالفین وا عدائی قلت وکثرت کو مراوقع وتكست بنس خيال كرتے -

غِضِكَ يا وتتام محدوار وعما والملك مح بهمر كاب بو في كى خبر بَنشر بوتے ہي تام افسران ملک واراکین وولت و امرائ خاصتیل نے باخیوں کی ر فاقت ترک کی اور بعضَ تو قو را یا وشاه کی خدمت بی حا ضربو گئے او بعض نے گوشہ ما فیدے بس ينا مرُنين ہو کرايني جان بياني ۔

نوضکه منه کا مه داروگیرنمونهٔ قیامت بن گیااور احمراً با دیجاکتر محلات تباه

با در اه کیمبیت و و قاری باتمثیر و خوشهر کے کو جد و بازار میں بوش و موز اسسبار ب وشترو كالوك كالقدرانبار لك كيم كمر آمد وشركي رامي سندم مير به

ارك اركبه نے اپنے تغییراز و تو ت كويرلينان ويھے كر خاك ندلت سے

ایٹ کو غمار آکو وہ کیا اور شہر سے فراری ہوگئے ۔

بربات المائب كاجسم بيزنكه كمزوز و فربه تها اس كى سانس مير لف لكى اور قدم آتے یجے کے تیجیب فوٹے میکوں اور نہرہارشی کے گند ہ الوں میل پیا بروگيا - ايك نوا چررا جفرت تيخ كنبورهمة الاندعليه كي زيارت كو حاريا تهااس في بر ان اللاک کو بہجانا اور گر نقباً رکر کے با دیٹیا ہ کی خدست بیں بے آیاسکطان ممو و

مسلم تعبول کے بانوں کے نتیجے یا ال کرایا گیا۔

عضد الماکف اپنے ایکٹ للازم کے کرانساں کے گروہ میں ہونجا چونکہ اپنی کے زمانہ میں انمیں سے اکثر کو قتل کیا تھا یہ مفتول افرا و کے دارتوں نے اسکو ہ پہچا <sup>ت</sup>ا اورمبر کا فکربرید ہ سرتحصفہ کے لھوریر بإدشا م کی *خدمت بیں نے* آئے *حسام ا*لمل*ک* ا پنے برا ور رکن الدین کو تواک کے پاس بیش روان ہو گیا ا دربین سے ہر و و برا و رہانو ہ

کو فراری ہو گئے مصفی اللک گرفتار ہو اچو نکہ اسکا گنا ہ زاید نہ تتھا سر ایک موت سے بری کیا گیا اور تمام عرکے لئے فلعۂ دیب میں قید کر دیا گیا ۔

اس فیجونصرت کے بعظاد لناک۔ نے زما زنما سنجار کی بے و فائی پر مورکر کے نور ا بنی خواجش سے ترک خدمت کا اور د کیا اور نقیہ عمر لما عت اللی میں بسر کرنے کے لئے نظوت نشینی *ا* متباری به

سلطان محود فيجفى اس كر حقر ق و خدمات سالقه كالمواظ كر كم عاواللاكم

کی در خواست قبول کی اورائس کو بار وزارت سے سبکدوش کر کے عا دالمک کے فرزند کان شہا بالدین احمد کو ملک الشرف کا خطاب عطاکیا اورامرائے کہا دمیں داخل کر کے نو و حکما نی میں شغول ہوا۔

سنگٹشہ بھری میں نظام شاہیمنی دالی نؤا آبا د ہیدر کا ایک خطاس صنعول کا پہنچا کہ سلطان محمود فلجی نے طلم وستم سے دکن دال دکن کو پالل د تباہ کر رکھا ہے با دست ہ کی ہمت شابل نہ ہے امیب دے کہ اہل مالوہ کے مقابلہ میں دکن کے باشندون کی

املاد داعانت فرما تُسَنِكُي .

المبرئی سلطان محمور گھراتی نے اس وقت تھ دیاکہ سرایہ دہ سرخ و بارگاہ سفر کے لئے باہر نکالے جائیں ۔ اعیان ماک نے بادشاہ سے عرض کیا کہ دا کود فال جو ایک ہفتہ حکومت کر خیاہے دقت وموقعہ کا منظر ہے اور مہنوز ممالک محروسہ کے تام اضلاع وہا دختیقی معنون میں زیر گیرن بیں ہوئے ایسے نازک وقت میں بادشاہ کا اغیاد کی امداد کے لئے

ئے تخت کو حمِیو گرکر دور دراز مالک کا سفر کرنا تصلحت سے بعید ہے ۔ او ہوان با دشاہ نے یا و جو دعفوان مِثباب کے جواب دیا کہ اگرا فلاک و عنا ص

باہم ایک و وسرے کے ساتھ اختلا کا وموا فقت مذکریں تو عالم کون و نسا و کے انتظام میں افعل واقع ہو جا ایسے اسی طرح اگر بنی نوع اسان سلسلہ ار نتاط و مجست کوقطع کر دیں تو قالون طبعی دنیب سے نمیست و نابو و ہو جائیگا بن محن خیر کے اراوہ سے سلما نان دکن کی

ا مانت کے لئے سفر کرتا ہون مجھ کونفین کا ٹی ہے کہ خداکی مہر اِ نی و بندہ پر دری سے مجھ کو خور اس مہم میں مقرر نہ بہنچہ کا۔

خوداس بہم میں مقرر مذہبینجیگیا۔ ادکان دولت نے عض کیاکداگر با دشناہ کو نظام شاہ کی املا و کدنے پراصار ہے تو منا سب بیرہے کہ جرار شکر مالوہ کوروانہ کیا جائے لیٹین ہے کہ اس علم سے سلطان محمود ظمی پرلیشان و بدحواس ہوکہ وکن سے دست کش ہوکر اپنے مکس کو روا مذہبو

جائیگا۔ با دشاہ نے اس دائے سے بھی اتفاق مذکیا اورا پے نشکر دیائے سوفیلان کوہ پیکر سکے ہمارہ روار ہوا۔ با دشاہ نے دوگئی مسافت کے کرنی نشروع کی اور ندریا رہنیا خواجہ جہان کا وال دکن کا بہترین امیر جلدسے جلد تنہا با دست ہے حضور میں بہنچا اور اش سے الداد حاصل کر کے سلطان محمود خلجی سے مقابلہ کرنے کے لئے دوار ہوا یسلطان محمود اللہ سے اپنے لک خطحی نے دولت آباد کی راہ سے اپنے لک خطحی نے نوف زدہ ہوکر میدر سے کوج کیا اور اداوہ کیا کہ دولت آباد کی راہ سے اپنے لک کوروا نہ ہو لیکن جو نکہ یہ را ہ اہل گجرات نے مسدود کر دکھی تھی سلطان جمود برارکی سمت روا نہ ہوا اورا کیجور ہوتا ہو اعظی وبیا بال کی راہ سے الوہ ہنجا۔

نظام شناً د بنهنی کا ها حب با د شناه کی بارگاه میں مافقر بهوا اور ایداد کامت کرید و تکلیف د بهی کی معانی کا خواسندگار بوا با د شناه کامپیاپ و با هرا د مالوه واسی آیا۔

منطقت میجری میں سلطان ٹموڈ کھی نے بار دیگر دکن پر عکہ کیاا ڈرمہنی فر ہائر واکی در نواست کے مطابق سلطان محمو دنے بار ویگر دکن کارخ کیا سلطان محمو دنے یہ خرمنکر د دلت آبا دیک ٹاراخ و تباہ کیا اور بے شار مال علیمت کے کراہے ملک کو والبس

لیا . با دنتاه گجارت نے محق نظام منتا نہمنی کے تخالف و ہدیے قبول کرنے کے بعد اپنے ملک کی راہ کی محمود برنتا ہے تجراتی لئے اپنے وفن بینج کرفر بانر دائے پالوہ کو اس صفحون کا

ایک حظ تکھاکہ بلا وجسلما بون کے مالک و بلا و کوشیدا ہ د تا راج کرنا آئین اسلام مرو ت سے بعید سے تمکین اگر ندم سے وافحات کونظرا نداز کر کے اسی ہمت کی جی جائے تو بلا جنگ

سے جیدہ کے بین انریم بہت وا عمال و تعوا بدار مرہے اسی،مت ی بی جانے مورہ د جدال کئے بوٹ معرکہ کارزارسے والیس آنامردانگی د جریت سے فادج ہے۔

سلطان تعجی نے اس نامہ کا یہ جواب ویا کہ اگر با دینتا ہ نے اہل وکن کی ا مرا د کا اما دہ کرلیا ہے تومیں عبد کرتا ہوں کہ آیندہ سے دکن کا رخ مذکر دں گا۔

مون نکہ بھری میں سلطان محمد دین ایک جرارت کرے ہمراہ قلد با در دہندروں یر ہو گھرات و مالوہ کے در میان واقع ہیں وما واکیا۔

م کام قلعہ نے چند مرتبہ جنگ آزا کی گی تین ہر معرکہ میں کست کھا کر مغلوب ولا بھار ہواا در باؤست و سے الن طلب کی ۔

سلطان في وليف كاقعود مواف كيسا اور داج في قلع بادستاه كي سيرو

مرین کا تعلیم مذکود مبند و ستان کی نا درالو بو دعادت ہے بو مبندی میں اُسمان سے بانیں اُرا ہے بانیں اُرا ہے اِنیں اُرا ہے انہیں اُرا ہے اور استحکام میں سدسکندری کے شل ہے ۔

حصار مذکور اس تاریخ تک مسلما نو*س کے قبصن* میں ندایا تھا اور دلایت دون کا داجہ ہو ایک ہزار مواضع کا مالک مقااکس حصار کے استحکام ومحل و نوع برایسا نا زا*ل نظا* که زبر دست مریف کومجی خاط میں ندلا تا تھا۔ داجہ نے قزانوں کی ایک دلیر وجان باز گہ وہ کومختلف انستوں پرتغین کہ دیا تھا اور یہ سر فروش جاعت مسافروں کو جانی و مالی نفقیان بہنجا ماکر تی تھی۔

غرفگر سلطان محمو دیے قلد کے تام اسباب دخرائن پر تبضد کیا۔ داجہ کو خلعت عطا فرما یا اوراس کے ملک کی محومت را ناکو بار دیگر عمامیت کر کے بے شمار مال خیمت اینے ہمراہ لے کر مجات داہیں ہیاا وررعایا کی خبرگیری اورا با دی ملک کے بڑیا نے دیمار میں نوکس نریم میشندل ہوں

معمیر کرتے ہیں سوں ہوا۔ منت پیجری میں با دیناہ نے شکار کے لئے احد نگر کا رخ کیا ۔ا ننائے راہیں

بہاءالملک بن الف خاں نے ایک ملی ارکو بلا قصور تی کیا اور قصاص کے خوف سے ایدر بہاءالملک بن الف خال نے ایک ملی ارکو بلا قصور تی کیا اور قصاص کے خوف سے ایدر

کی طرف فراری میوا۔

با دفتا ہ نے اس واقعہ سے اطلاع یا تے ہی الک حاجی وعضد المک کو قائل کے تقال سے تعالی اس واقعہ سے اطلاع یا تے ہی الک حاجی وعضد المک کی جات کے تعالی اس کی جات ہے اس کی جات کی اور اس کی جات بہا نے کے لئے کرکایہ جال مجیعا یا کہ قائل کے دو طاز موں کو مال وزر دیکران کو ہا امر راضی کیا کہ با دستاہ سے صفور میں بجائے بہاء المکک کے وہ ا بینے کوسلی دار کا ایک ماد

قال بیان کرتیں ۔
ان امیروں نے قاتل کے مازین کے ذہر نیٹین کر دیا تھاکہ ما دستا ہ کے

مزاج میں رحم نالب ہے وہ خو دگٹ اومعان کر دیگا اور نیزیہ کیمشورہ کے وقت امراء مزاج میں رحم نالب ہے وہ خو دگٹ اومعان کر دیگا اور نیزیہ کیمشورہ کے وقت امراء مراہ جو شاک

ہمی جان مشی کی مفارش کرینگے اوران کا بال میگا مذہوگا۔ احلام نہیں میں میں مناسب کا میں معالم ال

اجل گرفتہ لازمین نے امیروں کی قیمت بڑل کیا اور با دشاہ نے علما کے فوتی کے مطابق خو دساخت برزمین کوش کیا ۔

ادشا ہ شکارسے اپنے ملک کو داسس آیا اوراُس کواُ س وا تعدیے پوست کندہ حالات سے اطلاع ہو کئی سلطان محمو د بیجد عفیناک ہوا اور با و جو دیکھ عاد الملک و عفیدالملک دولت کیجارت کے بیترین امیر تنے بادشا ہ نے خلابق کی عبرت کے سلط ان مېرد وا مړاکي کعال تعینوا کرائس مینصس بحروا دیا۔

ست مرجری میں بادشا ه خواب میں مخرت سرور عالی ملی الله علیه وطم کی زیارت معالی میں دارد میں اس محمد زیار میں اس ایران کا میر خوان کرمر کسر و باشق

سے مشرف ہواا ورسر وار دو جہاں رومی فعا و نے با دشاہ کوالیے خوان کرم سے دولیق مرحمت فرائے اسس مبارک نواب کی یہ تعبیر مجھی گئی کہ عنقریب با دشاہ کو وواعظیر انتثان نعمیں مالل ہوں کی جنانجہ فتح ولایت دون وسنجر کاک زال نے اس تعبیر کو مسلمی

مامسد بهنایا -

واضح ہوکہ حصار کرنال ایک پہاو پر واقع ہے جو بیندی میں آسمان کے برابرہے تنام سلاطین دہلی ورا جایان ہند دستان نے اس حصار کے نتج کرنے کی کوشش کی تشکین ناکی کھی سے در در ایک نام میں نامی اس میں اس میں اس میں اس کے تنام کی کوشش کی تشکین

نا کام رہے پر در درگار نے محض اپنے نصل دکرم سے پینمت سلطان محمو د شاہ گجراتی کو عطا فرمانی اس پہاڑ کو بطور حیط د درسرے سربہ افلک پہاؤ گھیرے ہوئے ہیں۔ مہربہاڑمیں

بے نتمار در سے میں اور ہر در ہ کسی رسی نام سے شہور ہے۔ ان در وں میں ایک کا نام در مو ذری ہے حس کے مقابلہ کامفنبوط وستحکم حصاراس زامذ میں جو ناگرہ دو کے نام سے شہور ہے۔

س ایک دوسرا در انجعی بیجد شهر و معروف ہے ۔ ایک دوسرا در انجعی بیجد شهرور ومعروف ہے جب کو در ان مہایل کیتے ہیں اِس

ملک پررائے سندلک اور اس سے ابا دا جدا د قالض تھے اور سواسد مان تغلق اور سلطان ا مرست ا مجارتی سے سی حکمران نے ولایت کرنال پر حلہ مذکریا تھا۔

ملکان ممودستاً و نے فداکی رحمت رخبر و سد کیا اور حضرت میرور کا منات صلی الله علیہ ولی کا منات صلی الله علیہ ولی تعبیر سے طائن و توی وال مورکر کرنال کارخ کیا۔

یہ وسم سے سیدی بیبرے میں دیوں دی ہوٹر ٹرنان ہارے ہیا ۔ با دشاہ ملک کرنال سے چالیس کوس کے فاصلہ برہینیا اوراس نے ننگن خان

با دستاہ ملک نرنال سے جامیں اوس نے فاصلہ بربیجیا اوراس نے س خان بنے خالوکے مشورہ سے جو مک کا ایک نامی اِمیر تھا سنزہ سوجوان از مودہ کار

ا بین نشکرسے منتقب کئے اوراسی تدرع بی عراتی و ترکی تحقورے اور سائے سو لهلائی و نقر ئی خلاف خجراس جاعیت کونفسیم کرکے وصا واکیااور درہ مہا بلہ پر بہنج گیا۔

راجبولوگ کی ایک جاعلت جو درہ کی محافظ اور برا و ران شین الم میشهوری برمسرمقابلہ ا کی این راجبیہ توں نے حفاظت میں ہید کوششس کی تعکین جو تکہ حرکف شمے

ارا ده سے غافل تھے اور عجلت میں سامان جنگ سے سلم نہ ہو سکے تھے با و جو و

شدید جا نبازی کے میدان جائے میں کام آئے ملطان محمود اور آئیس کے اہل شکر کلبر کہتے ہوئے درہ یں داخل ہوئے۔

رائے کہ نال کواس وا قعہ کی اطلاع ہو گئی اور وہ نشکار کے بہانہ سے فلو کرنال

سے سیا ہ دسٹکر کے ہمرہ بنجے انزاا ور در ۂ مہا بیے کی طرف روا مذہوا بہ

راجیو تون نے مشلمان سیا ہیوں کی آمی ننداً وسے دھوکا کھایا اور حباک و جدال میں شغول ہوئے نیکن سلما نول کو ہے در ہے امداد لمق کئی اور بے شار غیر سلم مدرکہ کارزار میں کام آئے۔

را گیمندلک نباہ دیریشان مال میدان جنگ سے فراری بوکرفلد کرنالیں بناہ گرائیں میان جنگ سے فراری بوکرفلد کرنالیں بناہ گرین ہوا ہد سے بے شار قیدی گرفتار کرئے دوالی کرنال سے بتخالوں کارخ کیا۔ برہنوں اور را جبو توں کے وہ جاعت ہو بتخالوں کی محافظ متھی برسر سفا بدہو ٹی لیکن سلما نوں نے اپنی جا نبازی سے اس گردہ کونٹل کیا اور ہے شار مال نمنیت ماس کیا ۔

با د نتاه نے اس ر وزا بینے ہائے سے و وثین غیرسلموں کو تہد نیم کیا ۔

باً دشا ه کا دا وه تخاکداط اُف کرنال کی طرف بشکر روانه کرے میکن دائے مند لک فے اپنے اعز ہے کی ایک جاعت کو با دست ا م سے حضور میں ر دانہ کر سے ا ما ن مد کی ۔

با دشاہ نے بہ خیال کر کے کہ ہے شارتی ہی اور مال فینیت سلما نوں کے قبلہ میں آچکاہے اور نیز یہ کہ موسم کر ماگی حدیث کی وجہ سے سس ملک میں زیا و ہ قسیسا م کر نا

بھا ہے ادامیر بید کہ موم کومان کا خاص کا جاتا ہے۔ ساسب نہیں ہے اس سال عرف میں کو کا فی سمجھاا درا حدا با د واسیں آیا ۔ یہ سنا شدہجری میں محمو د شاہ نے جومنہ لک پر کوا ور ، بونے کا بہانہ ڈسو نار صاکر تا تھا

ساکہ را جہ جیز و رور باکش وغیرہ لوازم با دشاہی کے بہراہ سواری کرتا ہے اور بنزید کہ تاج مرمع سر پردکھ کرٹل فرا ز وا کے تخت محکے مستب پر طومس

ر بہر ہے۔ یا دشاہ کوراجہ کی یہ اوا بحد ناگوار ہوئی اوراس نے جالس بارسواروں کا ایک مشکر نا مزرکیااوران کو علم دیاکہ اگر اجتمام اوا زم سلطنت سے دست بر دار ہوکر یا نتیا تنها رے میبرد کر وئے تو اُس سے بازیرس ندکرنا دریذ طک کے نتنج کرنے میں سعی و گوششش کا کوئی بہلو فرو گذاشت نہ مو۔

و مسل کا کوئ ہم فرو کدا مسک کم ہوت راجہ مسلا بوں سے مقابلہ میں معرکہ اُرا ئی نیہ کرسکا اور حریف نے جو سامال طلب

کیا دہ اس کے حوالہ کرکے اپنی عزت و کاموس کو محفوظ رکھا ۔ نظام الدین احد کی تاریخ میں مرقوم سے کرسلطان ممو دیے حس قدرال غنیمت

رائے مندلک سے ماصل کیا بخت وہ تمام دکمال ایک می مجلس عشرت میں ادباب نشاط کو مطورا نغام عطائما ۔

سعائد ہجری مبسلطان ممورت و غازی نے رسم شکارکو بہانہ بنایا اورسفر

کر کے اپنے لک کے اکٹرشہروں کا خو دمعا نُسنہ کیا ۔ ریمن میں میں میں ماحشا ہے اور ایسے کا کران معربی میں بہتر ا

با ون و نے اس سال حنگل وغیراً با قد حصہ ملک کی آبا وی معموری میں بے انہتا ان کا سرکسی دیسر کر بھے رغالہ و تداوی نہ مینر دیا

وشش کی اور ملک سکے سی مصد کو بھی غیرآبا و و نتباً ہ مذر مینے دیا۔ سلائٹ بھری کاعظیم استان وا تعدیہ سے کہ ایک روز سلطان محمو دلیک ہاتھی

ستندبری ه خیرانسان و حدید که بیب روز مطان و در بید. رسوار موکر باغ ارم مارمانخاا ثنائے راہ میں آیک دوساراتھی مست ہوا ا و رزنجبر دمائی فرح کی باتیاں دیکو ایس میں تہ تضویر کی و دکر سیر فرج سم دومیں سراتھی

نزماکر نوج کی جانب دونرااسس ست باطنی کی د وٹرسے نوج سے دوسرے باتھی مجمی قابوسے جانبے رہے ۔

یہ ست قبل با وستناہ سے ہاتھی کے ساسنے آیا ا در اس کو دویا تین مکرین دیجہ

محملاً دیا آورسفر در جا نور کے تعا تب میں خو وجی دوٹرا۔ میل سبت نے با دشاہ ہے ہمنی سے قریب بہنجراس کوایک کراسی اری

کے باوشاہ کے با وُں میں خرب اُ ئی اور خون جاری ہو گیا۔ کہ باوشاہ کے باوس میں خرب اُ ئی اور خون جاری ہو گیا۔

سلطان نے اپنی شکا عت نطری کے کما ظری اس عرب مرحلی توجہ نہ کی اورایک نیزرہ ایسائیل ست کی میشانی بر اداکہ زخم سے خوانِ جاری ہو گیا۔

الله المست نے د وسری گردی ا دراس مرتبہ میں ایک نیزہ کھایا۔ این مست نے د وسری گردی ا دراس مراس میں ایک ایک نیزہ کھایا۔

جاوزا به بمی یا زید آیا او ترمی*ری نگر با تھی کو لگا*ئی با دستاه کے اسس مرتب ایسی شدید حزب نیز و کی لگائی که جا و ربیتاب بوکر فراری بوا اور با و شاه به خیروعا نیت اسپی شدند

مكان بہنچا اور صد قات وخیارت نے مراسم بجالایا۔

یں واتعہ کے جندروز بعد با ومشا ہ نے امرائے دربار کو طلب کرا اور تلد جو ناکڑھ دکرنال کی مہم کی تیاریاں شروع ہوس ۔

ان کے علاوہ و در ہزاریا بچے سویعر بی و ترکی کھوٹرے بمبی نشکر کوعطائشیۓ ان کھوٹا

با دنتا ہ نے اسب وزر کے علاوہ یانج ہزار الواریں سات سومرضع کمرن

ا ورا یک ہزارسات سو کھلائی دستہ سے خجربھی نوخ گومرحمت فرمائے ب

ان عطیات کے بعد باوستاہ مہم پر روا نہ ہوا ا درکر نال سے ملحق لک بعنی ولايت سورت مي بيخاء

رائے مندلک نے با دمشاہ سے عرض کیا کسینے دہ نے تنام عمرا لھا عست

ر فر ا نبرداری کی ہے اور بھی کوئی امرخلاف مرضی عمل میں نہیں لایا اس وقت بھی جس فدرمیتریش کی خرورت ہو بارگاہ عالی میں ماخرکرنے کو تیا رہوں ۔

بادنناه بنے جواب وباکہ جو تھے بھارامقیم ارا دہ یہ ہے کہ اسس مک کو فتح کمر کے آسالِهم اً با دکریں اس لئے ہم *پتریاش د*باج د خراج د عیرہ مراسم ا فاعت

رائے مندلک نے باوستاہ کی دائے اور نیرسلما نون کے نشکر کا اندا زہ ا منب کوراه فرارا فتیار کی ا در فلعب جونا گراه میں جو سرراه وا تع ب

ا دستا و نے دوسرے روزائس بقام سے کوئ کرکے مصار ہو ناگراہ کے

نواح میں نیام کیا دوسرے روز رسلما نوں کی ایک جاعث قلعہ کے قربیج ہجی اور را جیو توں نے حصب رسے کل کرمنگ اُڑا ئی کی نسکین حریف سے شکست کہ اُ قله میں بناہ کزیں ہو کئے ۔دوسرے روز پیرمعر کہ اُ را ٹی ہو ٹی ا وراس حباک میں

مبیرے روزخو دیا دِشاہ نے حکمیاا ور مبع سے متام تک لڑا ٹی کا <u>ما</u> زار

رم رہا۔ چوتھے روز ہا دشاہ کی بارگاہ در دازہ قلد کے قریب استادہ کوائی گئی

اورسلما بناں نے سباب تلوکشا ئی نخو ہی درست کئے۔ را جبوت قلعہ سے کل کر حبک ان ائی کہ تے اور عا ہز ہوکر تحیر حصار میں بناہ گزیں ہو جاتے تتھے۔ جنا بخیر ایک روزاہل حصار نے عالم خال فارد فی کے مور جے

رِعْدُ كُرِيْ الْمُعَلِّمُ الْمِيرُونَّةِ بِيدِرُكِيا -

محاصرہ اُنٹو کیا آیک باہر جاری رہاا در رائے مندلک نے برنشان ہو کہ عاصد با دشاہ کی خدمت میں روامہ سنٹے اور ضلح کا خواسٹنگار ہوائیکن راہر کی درخوات منظور نہ ہوئی ششتہ بھری سے اوالی میں را نانے عا ہو ہو کیوا این طلب کی اور قلعہ

مفقور نہ ہوی مستقبر جی ہے ، وال یں اوا مائے عابر ہو ہا، ک معب ہو ناگؤ صر با دشتاہ کے سپر دکر کے تو د حصار کرنال میں نیاہ گزیں ہوا۔ معرف ناگؤ صر با دشتاہ کے سپر دکر کے تو د حصار کرنال میں نیاہ گزیں ہوا۔

اس دا تعد کے بدرا جمیوتوں نے جوری اور لا ہ زنی اختیار کی اورباد شاہ نے عضبناک ہوکدا یک برار شرکر بحو ناکڑ مہر متین کیا اور نو دکرنال روان ہوا۔

سلطان تمحمو و نے حنگ اُڑ مائی مشروع کی اوراسس مرتبہ بھی رائے مندلک کو عاجز ورایت ان کر سے کرنالِ برجھی قبصہ کر لیا ہے

منتم متقرية كم حصار كرنال بوايب بنرار تؤثلوسال سے مندلك سے فاندان

کے زیر بحکومت تختا ممودیت ہ سے قلم وہیں وائنل ہوا۔ با دنتاہ نے بھی اینے ہم نام باء شاہ ست کن کی تقلید کی ا درممو دغزنوی

با دراہ ہے .ی اپنے م نام با درن ہ بت من م سیند ک اور فود عروق کی طرح بے سیار بہت و نتخانہ تو دم کہ خازی و مجا بد کے نام سے شہر پر ر ہوا۔

رائے مندلک ال داقعیات سے بعد تھرا نی سے بنرار ہوگیا اور اپنی اور پیچھلقین کی جان کی امان طلب کرسے ملازمت سے نصب رسے با دشاہ کی نابت

ہیں حافر ہوا۔ میں حافر ہوا۔ رائے مندِلک نے سِلطان محمد دکے عمدہ و بہترین خصایل کا معائمۂ کرکے

راغے مندلک نے سلطان محمود کے عمدہ و بہترین خصار کی کا معائنہ کرئے با و شاہ سے عرض کیا کہ بنجاب سے شہور و معروف ولی کا کی حضرت مسل ادین درقیں رحمتہ ادید طبیہ کی برکت محبت سے مہرے کی میں اسلام کی محبت پیلا ہوگئی ہے اب میرائے انعتیار جی جاہتا ہے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جا وُل ۔ با دست ا مراجہ کی اس تقریر سے بجد خوست ہو ااوراس کو کلمہ شہا دست کی تقین کرکے را جہ کو زمرہ کسلام میں داخل کیا یہ سلطان محود نے نوسلم راج کو خال جہاں کا خطا سے عطاکہ کے اس کو اپنے نامی مراکے گروہ میں شامل کیا رائے مندلک کی اولا دیحومت جرات کے اختتام تک معزز و کمرم دصاحب منصب د جاگیر دہی ۔

و مگرم وصاحب منصب و جاگیر دہی ۔ شخ سکندر مصنف تاریخ کجرات رتم طراز سے کہ تعبض مشخاص نے رائے مندلک کے اسلام کی اس طرح روایت کی ہے کہ سلطان دلئے مندلک کوایٹ لازمین سمے گروہ میں داخل کرکے احد آبا در دانہ ہوابا وستاہ کا حضرت شاہ عالم کے وطن و

خوا بگاه رسول آبا دیسے گزر بوا۔

رائے مندلک نے دیکھاکہ حضرت شاہ عالم قدس سرہ کے استایہ پراسی و فیل و نظرت نیاں میں استانہ پراسی و فیل و خلفت فیا کا بہتری ہے۔ اہل اسلام نے جواب دیا کہ یہ حضرت شاہ عالم کا استانہ ہے راجہ نے دریا نت کیاکہ یہ بزرگ کس یاوشناہ کے ملازم اورکس فرما نزوا کے طبقہ گوش ہیں۔

نس باگوشاه نے ملازم اورکس فرما نز واکے اطبقہ گوش ہیں ۔ اہل خطاب نے جواب دیا کہ ان کوشنی ونیا دی حکما نی سے بین ہیں ہے یہ بزرگ دیا کہ مقد

خداکے مقبِ بندہ اورائسی کے نوکر واطاعت گزارہیں ۔ رائے مندلک نے کماکہ میں ان بزرگ کی نیارت سے مشرف ہونا جا بنا ہون ۔

و سار المحال المساوات المراد و المحال المراد المساول المحال المح

یا دستاه دیں بناه نے اس خیال سے کہ اس نواج میں سلام کا بول بالا ہو۔ بلدہ تصطفی آیا و کی بنیا د طوالی اور مبندعا دات دمسا جد تعمیر کراسے المراکو بھی تھے دیا کہ برخل در مرکز بات اسی مشعر میں بنائس ب

گرایپے گل ومکانات اسی شهریں بنائیں۔ بادشاہ کے اس بھم کی تعمیل کی گئی اورشہرجلدسے جلداً با دومعور ہوگیا۔ سلطان وامراکے ترک سکونت سے احداثا و کیے نواح میں رہزنوں اورجے دول

نے مراسمها یا اورمسا فرول کو را مسفر طے کرنا دستوار ہوگیا ۔ با دشتاہ کواکس وا تغدی اطلاع ہوئی ا درائس نے کو توال شکردمحافظ سلامے فا يبى كك جال لين بن شيخ كمك كومها فظ خال كا خطاب وعلم وكرنا عطاكه كاحراً با و

مِحافظ فال في فيل زانه من اس ذاح ك تام دا مزون اور جورول كا قلع تھم کرکے مک کوان کے نس دجو دسے پاک وصاف کر وہا ۔

محا فظ خان کی یہ خدمت یا دستاہ کو بیجد میتدا کی ا حدید امیر علاوہ کو نوال کے شهر کا صدر مجاسب مجلی مفرد کیا گیا کہیں امیرے مرتبہ یں وان دولتی اوردات چولنی ترقی ہوتی کئی پہانتک کرایک ایسا و فقت آیا کہ اس کے اصطبل میں سسترہ سو

تھوڑے بند صخ لگے اور آس کے فردند ملک خفرنے راج سروی وغیرہ دیگراماں لواح سے بیش کش وحول کئے۔

ص زمانه بن كربا دستنا ومصطفحا آبا ديم مقيم تخطا سيمعلوم مواكه مابي گيهرون كا

ا یک گروه جو سرحد سنده سنی مک بچه میں آبا دیے علا وہ محد ہونے کے را ہزنی کا ببیتہ

ا منیارکرے فلفت فداکو کلیف دا زارینجارہا ہے۔ افتیارکرے فلفت فداکو کلیف دا زارینجارہا ہے۔ موعن بجری با دشاہ نے اس قوم پر طرکیا ا درایک مقام موسوم شور بر پہنچا

بادستاه نے ایک سیاندروزمیں ساتھ کوئٹس کی مسافت کے کی اور جے سواسواروں تحے ہمراہ بے خبراک کے سرریہ بنا ۔ حرایف جار ہزار سیس کما نداروں کی ایک جا عت مے ہمراہ مقابلہ میں آیا۔

حریف سے گروہ کے آثار بنو دار ہوئے اور سلما نوں نے متحصیا رہند ہو کہ طقہ یا ندصا اور حباک از مانی کے لئے روایہ ہوئے میدین سوریر با وہو و قلت کے بارشاہ ا وداس كے سياه كا اليسا رعب غالب بواكه اس جاعت كے سر داركرون ميں تنيغ و لفن

آویزال کرکے بادستاہ کی خدمت میں حاضر بوئے ادرا بنی راہزنی پر یا دم وسیا ن ہوکر بادستاه سے معانی کے طلب کا رہوئے اور عبد کیا کہ اکتده اس جرم کے مرسک نہو تھے۔

بادشاہ نے اس گروہ کا تصور معاف کر کے ان سے ان کے دین وعقا مراکے ا بت سوال كيا اس جاعت كے سرواروں نے جواب دياكہ بم محوالتين دبيا بان نورد

قوم مکے انتخاص بی بھاری جا عست بی کوئی دائشمند و عالم بہیں ہے اس وقت تک المرف أسان وعنا حرار بدكوبيجان تري أوريم كوسوافورد وثوش كم ادري مرس سروكا

ہنیں ہے گئین اب جو تھے ہم کو با د شنا ہ کی قد مبوسی کا شِیرف حاصل ہوا ہے امید ہے کہ ماک محازی کے طفیل اور س کی توجہ سے خداو ترحیقی تک مجی رساتی ہو جا ملی ۔ با دستاه نے اس قوم کا تصور معان کیا اور ان کے مسرداروں میں سے عقب اشخاص كوايين بمراه احداً با د لے آيا ۔ مصطفیاً آبا دہیں ہوئے لگی اورانھیں کے ذریعہ سے سلطان عمر د کومعلوم مواکہ ولا بیت متور کے عقتب میں ایک و وسرا ماک بھی آبا و ہے جو سن صیبہ کے نام سے سبلورا ورایک فرمانروا مے تحت میں ہے جو عام طور پر با وستا ہ سن صیبہ کے لفت سے یا دکیا جا تا ہے۔ يتلطان محمورتكو ينتحى معلوم مواكه سند صييمين جار منزار بلوجيو سأتم تحقرآبا د ہیں اور اس قبیلے جا رہزار مروحو کما نداری میں ید طونے رکھنے ہیں تیرا ندازی گی وجه سے خلفت خواکونقسان وآزار پنجاتے ہیں۔ اہل ستورنے بیٹھبی بیان تمیا بلوچی ا ما میہ مذہب سے یا بند ہیں اورانخیس کے وج سے انگیروں نے مجی اثنا عصفری مدہیب اضیار کرلیا ہے۔ یہ کروہ جنگل میں راہ زنی کر کئے زندگی نسبرکر تا ہے۔ ث میجری میں بادبشاہ نے اس قوم سے تناہ کرنے کے ارادہ سے لئے جائیں اورایک مفتہ کا سامان خوراً ک الخدرنيجا درابك ساتھ کوس کی مسافیت طے کر کے حریف کے پیر رہینج جائیں باد شاہ کے حکم کے مطابق مسلما يؤل كالشكرسن تصير ببنجاا ورايك اً رام کرکے و وسرے روزا بل سنرصید برحل کریں ۔

اتفاق سے بلوچیوں کی ایک جاعت اسنا ونوں کو جرانے کے لئے جنگل میں آئی تھی ۔ یہ گروہ سلمانوں کے ادارہ سے دانف ہوگیا اور ایک شرسوار کے دربید سے انبی قوم کو تقیقت حال سے طلع کردیا ۔

اس گروه بنے باوشاه کا نام سنتے ہی اینے مکا لاں کوخیر باد کہاا درمشرض غاروں اور بھاطوں کے کھوہ میں پنا ہاگہیں ہو گیا ۔ اس واقع کے دوسرے روز بادشاہ نے اس توم کے سکا الل پر دصاوا مانیکنسی انشان کا نشان نظرنه آیا ۔ ا تفاق سے حیندسوار بلوچیوں کے گرنتا رہوئے اورسلطان نے ان سے میقیت مال دِریا نستوکر کے بوچیوں کے جائے بناہ کا نشان معلوم کیا ا در ینا ہ گزینوں کو گرفت ارکر کے ان کو تہہ تینے کیا ا دران کے مال دا سالب پر قبضہ آرے والی کا ارادہ کیا۔ وا د منا ہ باب رکاب تھا کہ جندا عیان لک نے اس سے عرض کیا ہم نے بحد شقت کے بعد اس فک بی ہیجا وشمن برنابہ ماس کیا ہے مناسب یہ ہے کہ اس ملک میں اپنی مانب سے جاکم و وار وغہ مقرر کرکے وطن کی را ولیں ۔ با دیشا ہنے جوایب ویا کہ اچ تھے مخہ ومہ جہاں سلاملین مندصیہ کینسل سے ہے اس کیے مجھ یرصل رحم لی رعابیت واجب سے بی سرکزاں مک رفضه الکارز کردگا غرصْكه با د شناه بلوچپوپ سے تبنگ آ زمانی کر کے تعلیظ آیا د وائیں آیا۔ قلیل عرصہ کے ب*عد ملطان محم*و د کومعلوم ہوا کہ بندر مبکت میں بت برست آباد یں اوراس ملک کے تام باشندے اور فاص کر ابیمن بید تنصب ہیں۔ با دشاه کا را داه بهی تخاکه اس ملک برحمه ا در بول که اسی زماندین مولا ما وصمر قندی جوایعے زما نہ کئے عالم فاصل ا درسلاطین ہمبنیے کے دربار میں ایک عرصہ المقرب د كرم ره يك تصفيعي اك عالم بي معتقلفين واسباب وزردلن سَم بولاً نا کی کشتی بندرجگت کے ساحل پہنچی اہل جگت نے برہمبنوں کے تحکم<sup>س</sup> الن تن پر علو كميا ا در تام مال دا سباب پر قالعِس بو شك ـ مولاً نامخد ميد دسيسر فروسال كربه مال تبا ومصطفا أبا ويستي اوربا وشاهي عرض کیاکہ میں اینامخترال ممراہ کے کراینے وطین سمرتند جارہا تھا اور میرے بِمراً ه مير منتعلقين وابل اسلام كى ايك جاعت تحى . ميرى تشتى نبدر مكت پر پهيني

دراس بتفام کے بند د را جسمی پیچر نے برمنوں کی بدانت کے موافق بمسلما نوں کی علادت برگم مهمت با ندهی ا در مین الشیتوں برفیرمسلم سوار در کو بهار ہے تب ہ

ر مبند و وُل نے تم پر طرکیا اور ویلیستے ہی دیکئتے ہا ۔ سے تام مال واساب پر تَا بَضِ بُوكِئْ مَهُ الدُّرُسُلِ الذِلِّ سِمِ اللَّهِ وعيال كُوَّرُ فَعَارِ كُرِلِيا . بِيَا بِيَهِ الْ دونول بِيون کی دار وجعی الخیس کے تبید میں نظر خدرے افسویں کا مقام ہے کہ حضرت ملطان الیسے « بیندار ٌ وَغَیّ فرایز را کے جواد میں گلمی تو اِ فرا دیراس سم کے منطالم ہوں اَ وربا دست ہ «ین بناه ان کے انتقام پر توجہ ندفرہائیں یا دشا ہ نے مولا نا کوا **حدا یا د** روا نہ کر دیا ا ورأسى وتبيت دريا رست ها كيا ا وراييني وزيا و احراست مناطب بوكر كها كه كيايه امر زمياً عا نیزے کر سنگدل غیرسلم سلاطین اسلام کے عبد دحوا رمین سلیا بوب براس اس طیت تے مطالع روا تھیں اگر تبار ست سے روالہ زرازیم سے یہ سول کر میاکہ باوجو و علم کے تم بہ مرکبول توجانہ کی توسم کہا جواب دیں گئے ۔ غرا کی ایکالیف سے بیورپرئشان مو پیکے انتھے کمیکن با دہشاہ کا اراوہ ريكه كرمجبورا تنام أسيرول نے عرض كيا كيم اليم فرمان بن جو يحكم ہو اسكو بمالاً بن

ظ برسي كم معورسا موجو و ومرس البيم منكدل كروه كود تع كرنا بها را فريف مي مناسب ین بین کریم کمرم بست با ندهین ا دروشهمنان سلام کو تبا ، و بر یا د کریے سعا دیت داریں

با دشناه مه فی اس تقریب کے بعد سفر کی تیاریاں کیں اور قلعہ عبات برخوا کیسہ

سے برممنوں کو بریشان و حواس باختہ کر دیا ۔ ہندوس نے تویت ز دہ بوکر مگبت کو خیریا دکہاا ورجزیر ۂ نتبت روانہ ہوگئے۔ سلطان محمود في مكتب من تبام كيا اورمندول سي انتف م ين يد

متوجبروا ہو بکھ اس جزیرہ میں جا بورا ں مو ذیہ بکٹرت یائے جاتے تھے باد شاہ نے

یے ننکار درند وں اِورگزندہ جانو روں کو ہلاک و نتباً ہے کیا جنامخے صرف بادشاہ کے رار وہ کے قریب ایک بیریں سات سوسانپ بلک کئے گئے اسمی طرح ووسرے

جا نؤر تھی لا تعداد ارے گئے۔

بادشاہ نے جزیرہ مگت کے نتخار کوسارکرے دہان سجد عمیر کرائی اور

اس نواح میں قیام پذیر رہا ۔ اس رودان میں بے شمار کشتیاں تیار ہوئیں اور با دست ہ ان پر سوار دل

ا در نیز سامان جنگ کولا دکر حزیره تبت ردانهٔ موا-ابل مجرات وغیرسلم افراد میں پائیس معرکه بوئے نیکن آخر کارمسلما لو ن مرینه ا

ف در گا و ایرلنگراندازگیا اورجزیره مین داخل بوکر بے مست ما

ئىنتىمىن سوار **ب**وا اوكرسي طرف اوار ەر دطن ېوگيا ـ

ہا دشتا ہانے مسلّمان قید یوں کو آزاد کیا ا درایک جاعت کو راجہ سے

تغا ننب مير ر وا مذكبيا ا در شهر متبت ميں داخل ہوا ا وربے شار مال غنيمت عال كميا ۔ سلطان محمودنے اینے ایک نامی امیر فرحت الملک کو تبت کا حاکم مقرر

کمپاکس درمیان میں سلما نول کی جاعت را جہ گو گرفتا رکر کے با دینتا ہ کے حضور میں ہے آ ہے ۔

سلطان محمود نے خداکی پارگاہ میں سبدہ مشکر ادا کیا اور مصطفے آباد

والنيس آيا۔ با دشاہ نے فرمان کے ذریعہ سے المحدکو احدا یا دسےطلب کیا۔ مولانا

با دیتاہ کے حضور میں ماضر ہوئے اور سلطان محمو دینے ان بجوں کی مان اور راجہ کو ان كے سپردكر كے محكم دياكہ مجرم كومس طرح مناسب خيال كريں سزا ديں -

مولًا نا ہونکہ لا جہ سے اپنے حدا رز وہ خاط تنھے اتھوں نے میتجویزکی ک راہم محافظ خاں کے پاس روا نہ کر دیا جائے اوروہ اس مجرم کو تام سنسہریں

شت کراکے قتل کرے بار شاہ نے راجہ کو محافظ خار سے یا س روانہ کیا اور

اس کواس طرح تنل کرے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ نقل ہے کرمس زبانہ بیں کہ سلطان محمود مصطفے آبا دکی تعمیر میں مصرو نسہ تحالل گوات برسال في شكش اورا حدايا وسع عليده بوين كي ريخ وغم مي ابني

حرف مجی اپنے اداد ہ سے انجداد میں زبان پر ندلائے۔ تیمے خان باد شا ہ کے ایک مقرب امیر نے ان کینہ طبیعت امراکے ارا وہ سے باد شاہ کو اطلاع دی اورسلطان محمود نے دوست و تقمن کے امتحان کے لئے

باكرميراارا ديه ہے جم بيت الله كے لئے سفركروں بإدشاه كا اس سے مقف رامرتی تقدیق کر ہے اس کی جسمنی کا حال کھل جائے گا۔ بادشاہ له تنگے عال کو مُرحمت کئے ا درحکم دیا کہ اس زقم سے سامان سفر کی ضروری ا شیا خر دیدگی جانمیں خو دمصطفے آبا و سے کبولکبہ روا مذہبوا ا ورشتی میں سوار ہوکر منڈرکاہ كتيايت مين وار د يوا -

با دشاه کے درود سے اہل احداً با داگاہ ہوے ادرتام ا مرامع شاہزادہ

سلطان محمو وقے ایک روز حب کرتام امرا حاضر تھے درباری فرایا کہ ب شا ہزاور تقبل خدا جوان و بخربہ کا رہو جیکا ہے اور امراً شاہزا وہ کی مرضی کے مطابق اس کی خدمت کیلئے تیار ہیں۔ میاارادہ ہے کہ جھات الی شامزاً دہ ا در اس مے يسيرد كرون إور تؤ دفج بيت النّه كى سعادت عال كردن نے غرمن کیا کہ ایک مرتب اور ما دشاہ احدا بارتشریف

مے چلیں اس کے بدرسفر وحضر کا اختیار ہے جب مناسب خیال فرایش حج کی

احمراً باد روایہ ہو اِا ورشبہری ہینچکراس نے ایک روز ا مراکو اپنے حضور میں طلب بُ يُكُنُّ تُمْ مَجِهِ كُومِ كَي ا جازت نه دوستني مي كھيا نا نه كيا إوران سے كماكہ ج

راہ کچ یہ جھتے نکھے کہ با دشاہ کی پہنقر رحف انتخان کے لئے ہے تما ا یر میں خام محتش رہے عما والملک نے عرض کیا کہ بندہ زا دہ اب جوال ہو کیا ہے سرت عهده براس كانقرر فرايا جائے مجھ كوئيركابى كى عزت مرحمت ہو-باوشاه نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہو تو بیحد منا

نکین مہات ملی تمہاری عدم ہوجو دگی میں طے وقیقیل نہ ہوسی آ فياب وسط ساير پنجاا ورنظام الملك نے جوام آگا سرگر و وخف

عادالملك كى تلفين كے منطأتب با دشاه استعرض كياكه او لا بيمال بين،

ال حرم و خزا سے کی حفاظت کے لیے جنا بنرکا فلعہ منتج فرمالیں اس کے بعب سادت عينفاب اول -با د شنا ہ نے فرما یا کہ انشا اللہ ایسا ہی موگا۔ اس تقریر کے بدرسلطان محمو دینے گھا نا طلب کیا آ ورخاصہ تناول فرایا۔ بادشاہ سے دیدہ ودانستہ چندر وزنک عادالملک سے تخاطب نہکا عادالملک نے خلوت میں ما دمنیا ہ سے حض کیا کہ سند ہُ ہے گنیا ہ پرغیا ہے وقع کی کیا وجہ با دسنا ہ نے فرا یا کہ جب تک تم مقیقت حال سے مجھکومطلع نہ کر دیکتے میں تم سے صاف نہ ہو مگا ہے ر عادِ الملک نے عرض کیا کہ اگر چہ افشائے رازسی بابت میں نے متد یم تم کھا ٹی ہے مینن ہو تک اب چارہ کارنہیں ہے جوام سبے اس کو میاف میا ف عرض لرال ہول فیفت وانعی وہی ہے جویا دستاہ نے مصطفا آیا دمیں سنی ہے۔ سلطان تبو دنے اس فبر کوسن گرفل د فبیط سے کا مرکبا اور خدا و ندخال کو عرف برایک اذبیت بنیا فی کراین فاصر کے ایک کبو نر کوائل نام سے و سرم کیا۔ اس دا قعہ کے بعد ہا دستا ہ ایک عرصے کے بعد میں روا نہ لمواا درشن سے عا دالماکک و فیشر خال کو جالو ر وساجور لی شیخر کے لیے نامز د کمیا۔ یہ امرا با رُشاہ سے رخصت ہو کرتیج حاجی رجب کی تربُت کے قریر نیام زبرمدئے۔ چوبکھ خدا وند خال کے ا دار کا و قِت قربیب آ جکا تھا اس کا فر ز ند مجالد خاب اینے خالہ زاد برا درصاحب خال کی موافقت میں شکو قیصرخان کے سرایہ وہ کے قربیب آیا اور چھنخوری سے انتقام میں اس کونٹل کر دیا ۔ با دشاہ نے یہ خیال کیا کہ قیمے خال کوال کے قدیم دشمن اڑ وہ خال نے تہ تنع کمامیا وراس کو یا به زنجیر کر مے قید فانہ میں وال کرویا۔ اتَّفَا قُ سِيمِا بُدُوال وَصاحب فإل فوديه فود خو ف زد ه بُوكر فرادى ہوئے اوراز ور خال کی بے گنا ہی تا بت ہوئی۔ باوشا ہ نے اڑ ورخال کورہا يك اس كے بجائے ما وند خال كو تبيركيا اور فودا حداً با و والي أيا-اسی و دران میں عا والملک نے علیل ہو کر و فات با تی اوراسکا فرز نمر

تاع فرسنت ا ختبها را لملكب بالسبيري بالشبين موكر وزير مقرر كميا كمياء اختبار الملك اس فلا صاحب المنذار مواكر فليل زيانه مين مرجع خاص وعام بن كبيا-با دشاه ان وا تعات مے بعد مصطبط ا با و واتین آیا اور ایک مدشت تک بہیں مقیم رہا ۔ اه رجب المنت بجرى من با دستاه نے ارا وہ كماكر احراك أكيب كروه كوا حداً با دين جيمولاكر نوود جنا بنركى تسنير كم الني سفركر عباد شاه یا به رکاب ای تخیاکه اس کومعاوم ہوکہ ا ہا کی یا با رہنے ہے شمار کشتیاں فراہم. کی ہیں اور ان کا اراد ہ ہے کہ سٹا فریں در یا کو آ زار و نفضان بینجائیں بادشاہ بنا بنيرى مهم كو متوى كها ا درجها زبي سوار بوكراس جاعت كوسن غات كرفي شريك روان بول سلطان مموو في يند بهاز آراست اوجيز جها زهياك جوسيا ميرن ا ورنبیر و نفتگ و وسیر آنارت حرسبه سے بھرے موسے بسیائے ارائی الایار سے تعاقب یں واخرافی یا دشاہ تر رہیں ہے جہانوں کے قرمیب بہنیا اور اہل فا ہار مقابلے سے عاج ہوکہ فراری ہوئے ۔ الل گھراست نے حریف کا تعاقب کیا اوران کی جینکشتیاں ا مرفتار کرے بندر کنبایت کو والیس آئے۔ با دشا مجان والیس آیا اوراسی سال مكسيس بارش مذرو في وجد معظم استان قعط منو واربع الميم مستعار مخلوق فقط کی دبیسے بلاک ہوئی اور ر عایا بیجار برنسی ن و تباہ یو ٹی ۔ غره ذی تعده کو با دیشا ه نے جنا نیر روحلہ کی تیاری کی ۔ پیر حصالہ بالائے کوہ وا تع مے قلعہ بیششکم و ابند ہے جوآساں سے باتین کرتا ہے اس کے طاوہ اسی یہاڑ گی سطیح ہے اکیا۔ وہ سرا پہاڑ واٹنع ہے جو بلندی ہیں تھاک لم سے بھی بلندہے اس وو سرے بہاڑی جو نہ اور شخصر کی ایک ویوار سلور بال لینی مونی سے اوراس دیوارمی مظبو ماونونعیورت بن تعمیر کئے گئے ہیں۔ اس زا مذی حصار کا حاکم رائے بنا ہی نام ایک راجیوست راجہ تفاجی كي إواجدا وعرصد ورازي اس حصاريه عكراني كرسي تحص يوكحرسا غفه ہزار راجبوت سوار و پیا ہ ہے اس نواح سے راجا کوں سے طازم شعے یہ جندو محدال سي بادشاه كي الل عبة مذكهة اور يجرو غروركسيسا تحد ملك ير فرا نرواني كريم عنه .

ایک عرصہ کے بعد راجہ نباہی اپنے اسلاف کا جائشین ہوا اور اس راجہ نے افران کی مسلم کی میں اور اس راجہ نے افران کی رسول آبا و کو جو گجرات کے طبقات میں وافل ہے آزار ونقفان بہنچا نا تمروع کیا اور بھے شارمسلما نول کوظلم و جورسے تبسہ نینج کیا۔

ا وشاہ تعبہ برو و ہمی بنجا اور راج نے اپنے افغال برنا وم ہو کر اور شاہ کی خاصلے کے استفادی کے ساتھ سے اور سی ماجنی داری کے ساتھ سے

بعد مینکش ما ضرکر نیم کا و عده کیا۔

بادشا که نے راجہ کی درخواست قبول ندکی عضدالملک و تاج فال پیشیر رواند ہو گئے واست قبول ندکی عضدالملک و تاج فال پیشیر رواند ہو گئے اور یرصفرششگ کو بہا از کے داس میں فروکش ہوئے۔ بہر روز راجیولوں کا ایک گروہ قلعہ سے با ہرکل کرمعرکہ آرائی کراتھا

اور مجیر حصار میں بنا وگزیں ہو جاتا تھا۔ اسی دوراں میں با دستاہ خور ہی تصبہ برورہ سے روانہ ہو کر جلدسے جلید جنا بنر پنجا اورو بال سے موضع کریاری میں

برروں کے سرراہ واقع ہے فروکش ہوا۔ جو مالوہ سے سرراہ واقع ہے فروکش ہوا۔

رائے نبا ہی نے بار دگر کا صدبا وشا ہ کی خدمت میں روانہ سکتے اور دفواطلا دیگر مبیش تعمیت تحالیف وہدئیے بیش کرسے اپنے تصور کی معانی کی درخواست کی۔ با دشا ہ نے اس درخواست کو بھی تبول مذکمیا ا در را جے اپنے لشکر کو

با دشاه ہے اس ورخواست کو جمی بیول ندلیا اور را جے ایسے مسرو جمع کیا اور دیگر راجا یاں اطراف سے مددلے کر فلعہ سے پنچا تراسا کھے ہزار سواروں

اوربها دروں سے ہمراہ با دست ای مقابلہ کمیا۔ شدید خونریزلزائی سے بعد راجہ کوشکست ہوئی ادر دس یا بارہ ہزارجگوراجپو توں سے ہمرہ قلعہ میں بناہ گزیں ہوگیا۔

خودشل سابق کے موضع کریادی دائیں آیا۔

سنطان ملمو دینے سید بدر کو حفاظت را داور رسدرسانی کے لئے پہیں جیوٹر دیا۔ اور ایت اور آب نہ جا سمسل ندن

ایک دوزسید بدررسد کئے جارہا تھا راجیو توں نے حکو کر سے سلمانوں کی ایک وات واقعب کی ایک جائے ہا وشاہ کو اس واقعب

سے اطلاع ہو تی ا دراب ا در زیا و ہ حصار کو نتح کرنے پرمھر ہوا۔ چوسكة تام موريل تيار مو يك شف اب كاحره به نوبي كياكيا بادشاه ف خود قلعہ کے باس مین کنیا جسمیا اور حکم ویاکہ ہر جہار جانب کسا باط تیار کی جائیں ۔ راجہ بنا ہی نے عاجز آ دکر اپنے وزیر جنگ کوسلطان نیات الدین خلی کی بارگاه میں روارز کرے امداو کی در نغیراست کی اور سرمز زل کے انواجا منت تے لئے آیک لاکو تنگر سنبیدا داکرنے قبول کئے سلطان غیاب الدین سننگریو جمع رسے تصید الله علی فروسش بردا یا دشاه کواس وا تعدی اطلاع مرد فی .. ا وراس نے اعراکو جا بجامت رکرے تو دخلجی سے معرکة آرائی كرنے كے كئے تشن و بورنك سفركميا و بورنينجكر با وينا و كومعلوم بهواكه سكطان غياست الدين سنيم ایکسد روز علما سید دربا فستنه سیاک آگر کوفی اسلامی فراند و اکسی غیرسلم محکران بر حَمْدُ كريب تُوسِهُ كُو حِلداً ورئے مِقا بلدين سندوكي الله وكرنا تشرعاً جائز ہے يا ابنين -علما نير جواسب دياكه استضم كا مداوند مبها تناجا كنزب يسلطان نحيات الدين في الناكية الخنام مع ملايق على سي بالنحد الحيايا اوراسية مكسب و واليس كميا -سلطان فموواس دا فعه كوسنكر بيحدخوش بمواا ورجنا نبرواس أبا البعق قلعه منخ بھی بنیں جو استاکہ باوستا ہ نے جنا نیریں ایک مسجد کی بنیا و ڈالی یا وشاہ سے اس نعل سے ہر خر د و بزرگ کو اس امر کا یفین آگیاکہ جب تک قلعہ ختے مذہو گا باوشا ہ اس ماس سے والیسی کا اراوہ مذکر کیکا اہل سٹکرنے سایا ط سے درست کرنے اور الل على كو تكاليف ببنيا نے من كوشش نسروع كى -ب سے پیشیتر با و شاہ اور اس ستے ظام خاص آیا زسلطانی کی ساہلیں ا یک روز فازیں شاہی نے ان سابا طون سے دیکھاکہ میے ہے و تست اکٹر ہند ومسواک وغسل کرنے سے لئے با ہر چلے جاتے ہیں ا در مورجل میں ملیل تعدا و سپا ہیوں کی رہجاتی ہے سپا ہیوں کی رہجاتی ہے با دشاہ کواس واقعہ کی اطلاح ہوئی اوراس نے حکم ویاکہ مہے کے وقت اسلامی فوج کا ایک مصدرا باط کے ذریعہ سے تلعیں وافل ہوجائے شاید کہ یہ تدبیر کارگر ہو

ا ورحصار فتح جو جائے۔

الل نشكرنے با وشاہ سے محم كى تعبيل كى اور تيوام الملك سرجا تدار سے

بهماه تعدي وافل بوكرمندول كح ايكب كروه كييركوتش كيا-راجيوت اس وا تعديه الأه موسكة ا ورا تفول نيجي سجوم كريم سلمانول

سی متفایل کیا۔ اس مبنگ میں مسلمان غالب آئے اور مناروُں کو حصار کے وروازہ

ووم تکب پسیا کر دیا ۔

اتفات سے اس واتعد کے چندروز قبل ہند و وُل فے مفریب کی جانب

ا بهت برست برس توب قلعه کی و یواد پر تفعب کی تھی اِس ویواری شکاف ہوگیا اور لك ايا وسلطان مو تعدياكر سوارول مع أيك كروه مع يمراه اس رخند مع

ز بب ایا در بهال سے رخنہ و بوار تک بینج گیا اور رنمنہ سے حصار بزر کسپ

تک نهنی ربی و باره کی راه سے بام مصار پر بہنیا۔ بادشا و نے ہنایت عاجزی دازادی شے ساتھ فتح ونصرت کی نعداکی بارگاه بین و عا مانتکی ا درسوار و س کوایا زا در اسکه مرابیون کی ایدا دسیلی ا بعدارا-

راجبوتول بنيهى حيران ويرسينان بهوكر مفته باردت مصاريم بام ير

يهينيكا اتفاق سے تونیق وتا نيداللی نےمسلمانوں كا سانھ ویا اور دستاھيمي نے دہی حقرانے بناہی سے صحن سامیں بھینیک ویا۔

راجه ا دررا جبوتول نے صورت واقعہ کواس طرح و تجھکر سمھے لیا کہ ادبار

ان سے سرمیسوار موکیا جندو دوں نے آگ روشن کی اور اپنی تدیم رسم سے

ملى بن الينغ جور ديجول كوناك كى نذر كميا اورا بنى جان سے ماتھ وصوكر ألات حرب المنفأ في اورسلها بول سے جنگ از ان سے لئے تیار ہوئے .

مشتر بجري وويم ويعده كى مبح كوبهندووس كوشكست بوين اور سلمان حدار بزرگ کا در داز ه تو کر تله میں داخل پویٹے ادرایک جاعت کتیرکونش کمیا۔

سلطان محمو دمجى اس در وازه سے قربیب بینج كيا اور شابى علم لمند ہوا۔

تام راجیوت بالائے مصارحوض کے کنارہ جمع ہوئے اوسل کر سے شمشیر دنیزه کو باننے میں نیا ا درجنگ کے لئے آیا وہ ہو گئے۔ مسلافول کا ایک گروه آن کے مقابد میں آیا اور شدید فو نریز مور آرا نی ہو نی طرفین سے بے شادا نسان بن ہوئے اور مزیدہ وُں کو کا بل شکست ہو تی ۔ رائے نبا ہی اور آئس کا وزیرسمی و وکھ سی زندہ ورضی گرفتار ہو ہے اور با وشاہ سے حضور میں بیش سے گئے با دستاہ نے خداکی بارگاہ میں سجد شکر کہیا اور

راجہ سے سوال کیا کہ نونے ہارے مثقا بدیر ماستقدر جا نبازی ومرکرہ وائی کیدن کی۔ ر

را جہ نے جواب دیا کہ اسے با و مثنا ہ پیسلطنت میرامور و تی طکس سہت میری غیرت نے تقاضد مذکبیا کہ میں آبا و اجدا و کی میرات کو مفت ضاوع کروں اور

ا پنے کو دسٹ ایں بے غیرت و بے ہمت مشہور کرول با دشاہ نے ماجہ کی خیرتمذیک کی تعب ریف کی اور اسکی تنظیم و تکریم بجالا یا۔

سلطان ممود نے بائین قلعسدا کی سشہر حضرت سرور عالم اللہ اللہ بناید دستم کے اسم میارک برآبا دکیا اور مصطفے آبا دکی محکومت اپنے لیسٹر رفیدل خال سئے سیروکر سے خود بلدہ محرکہ بادکی تعمیر ومعموری میں مصروف ہوا۔

روار سے تو د برد ہا حرابا دی شمیر و سوری یں تصروف ہوا ۔ با د شا ہ نے ایک جا سفسجد کی جس میں بیے شا رستون تقیم فتح حصار سے

قبل بنا دالی اورا ہی کے اتمام میں جان و دل سے کوشاب ہوا۔

بادشاه نے سلائد میں ایک بنر بنایت کلف کے ساتھ اس سجد کی

محراب سج سائنے تعمیر کیا۔

نتے جنا نیر سے بعد راج بناہی کے زخم اچھے ہوگئے اور باوش ہنے داجہ اور وونکوسی کو جواس کا وزیر سے اجبر اور وونکوسی کو جواس کا وزیر سے اجبر اسلام کی وعوت دی ان دونوں لیے اس کو قبول شکیا ملائے اسلام کے نتوی سے سط بت با پنے اوکس وونوں مقید رہے ہر روز ان کو متل کی وملی و بیجاتی تھی کہ شاید سلان ہو جائیں کیکن داجہ وزیر کسی نے بھی نفیحت برگل ند کیا اور علائے شریبت سے قول کی بنا پر نباہی اور در دو تکوسی کو بھائنی دیدی گئی ۔

اسی سال با وشاه نے ایک معبرامیرکوا حداً با در داند کمیا اور محم دیا که اس شهری حصارا ور قلعه اور برج تعمیر کئے جاکمیں تنام اراکین سلطنت نے حمار اور قلعے اس شہریں تعمیر کوائے ایک فائل شخص نے آیہ کم میدمن و تعلیکان امناً سے

اس تعبیرکی تایخ بحالی جو بحته سلطان محمو د گجرا تی ہے اعالٰ خدا کی بارگا ہیں تنبول بوسط تصلفت مي سوداگرول كي أيب جاعت نے دارالمك محداً يا وير قلعد ابوت المركى شكايت سين كى جارسو كمورستم الدلد ابنيم المرك الني تعمره لارب تعم لاجه في تمام ما يور طلم مصحيصين ليئ اور خوا سباسيه بها ركي سامته تفا و ديمي لوث ليا با دشاه اس خبر سيم بيرمتا خربواا در فرا ياكه گهوڙ دل ا درامسباب کي قیمت ان سو داگر و ل کوہارے خزا مذ<u>ہ سے دیریجا</u>ئے اورخو د سا مان *مفرد پست* کرے قلعہ الوکیطرف روانہ بوگیا اور ووسری منزل پر، متوام کر کے آبک فرال راجه الوسم المرئكيما جس كامضمون يبتخفاكر من فيسنا سبح كرتم لنه سو واكرول كا اسیاب اورایک تمعید اول کوجو ہما رہ سرکار سے فا صدیے کیے لار سیے تتھے جبر كساتة لوت لياجي م بيلازم بكر حبوتت يه فرال تعاري إس بنيم اسی و نت حبیقدر اسیا ب تم نیم سوداگر ول سے ایا ہے ببنسه تنام وکمال اس کو والبس كروو والا قهرسلطاني كي عظمل ميسلية جو خداست قهر المونه به آماده جوجا و-با دشاه نے اس فر مان کوسو واگروں کی ایکس جاعت کود بجر راج سے إس جيجا ! جيخقنيفنت حال سيمطلع جواا ورسو د إگر دن كي تعظيمر كي يتين س مورطت ا در تنام ا سباب جو بجسنه موجو د تنفا سو داگر ول کے حوالے کیا یا تی توالف ہوگیا تخااعظے تبیلت پر اساب سے بد ہے ہیں سو داگر ول کور وہیہ دیا ا درسو داگریا کے ہمراہ ابہجی ا ورنیٹکش جیمجکرخو دیا ونشا ہ سے اطاعت گذاروں ہیں داخل ہوگیا با رشاه نے ابیمی اور ٹیکش جو سو را گروں سے ہمراہ آئے تھے اور نیز را جہ شے عربینه برغور کیا اورمحیدا با د جنا نیروایس آگراس شهرسے گر د بروج و فلعه کی بناييت انتحكام كم ساخه بنا دالي اوراس كواتام كوبينيايا -سنافیت میں بہا در گیلانی نے جوسلطان محمود دہمی کا امیر تھا بغاوت کی ا در بندر گو وه و وال و نیز و وسرے وکن کے مکول پر تبضید کر لیابها در کمیلاتی کے گرد بارہ ہزار سوار جمع ہو گئے اور اس نے دریا سے راستہ سے کشیتوں ہیں ہیٹمار نوج تجرات كنيطرف مجبجي ا درشه يد نعتصان بينجا يا بهها درگيلا في مسلطان محمود فجراتی کے جند خاصد کے جہا زوں برتا بق بوگیا در بندر مهایم کو مراکر لوٹ لیا اور اسکی

فتح کے دریدے ہوا سلطان مموونے صفدراللک کوایک جرارسکر کے بھراہ امن مهم میر ما مندر فرایا اور توام الملک سرکردهٔ فاصینیل کوسمی ایک بیشکر سے ساتھ فشکی کی را ہ ہے مباہم روا مہ کمیا جہازجوصفدرجناک ہے ہمراہ ننے دہ مہاہم کے واح من بینج محکیر اس ورمیان میں با و مخالف جلی ا در جها دستفرق م و مسلیم الل جمازتے دریا سے طوفان سے مضطرب ہوکہ بہا در گیا نی سے لازین ے جو دریا کے کنار سے متم نتھ امان طلب کی اور کیات کے لیے سامل وریا سیطرف منوج ہوئے درایا سے کنار ہینجگرانخوں نے بہا ورسیلانی سے الازمين كجيم چيره وروز ورفائك أنزار زمايان يائية اور لطاني كيفية آما ده موت فریقین میں مشدید دخو نریمه معرکه امرا نی ہو نی متبن آخر کا رکھراست کالشکر مغلوب ہو گیا اورصفدرالملک کو جیند معنبرا شخاص سے ہمراہ وسمنوں نے گرفت ار ما اور تنام تمشتیان حرافی سے قبضہ یں آتئیں توام الملک اس ت مها مِرمِنِيا جَبَد بها ورك سياري اينا كام تمام كرك ايناً قائك يأس عِلَي كُنْ تَقِيهِ توالم الملك اس مقام ريخصر حمية الدرسلطان ممو وكوع ليبد لكه آله جال نثأ كى دائے سے كربها درسے انتقام لے مكنن بلا اسكے كرجبتاك كيم مكك با وشاه وكن سے **غراب ہنبوں نیں بہا در سے سکن کہ بیر بہنج سکتا اب اس بار سے ب کم عالی کمیا ہے۔** سلطان مخمو دینے بعیب البیعی اور نامہ کو با دستاہ دکن کیے پاس سجیجا باہ منتا ہ وگن نے حق جوار کو ہرنظر رکمہ کر یا وجو د امرا وار کان سلطینت سے تشلط کے خودنشکر مشی کی ا در بہا در کوئنل کیا وکنی فرماً نروا نے صفدرالملک ا ورجهان ول کو مع بیشار تخایف د بدایا کے با د شار محرات کے یاس مجھا فراریکا وكن في آرزديتمي كه اس مهم كے صليب سلطان تجرات اس توان كيست ا فرا و سے جو اس پرمسلط ہو سکتے ہیں نجانت ولائیکالیکن چوبی معا ملہ حداصلاح سے گذر چکا سفا باوشا محوات فعلت سے مالم میں اس کوال گیا۔ مانی شمیں جب سلطان محمو د باکری سے دائے ایدری تبطرف گیا با وشاه اس مكب محقرب بنجاا وررائ بدربات الراس كي خدمت بي ما فر مواراج ف جا رسو محورت جار لاكه روبينيس تحفي اورمينا راسلي ورثنا مك نذرك جزیه و نیا قبول کمیا اوراس طرح ببحد نوشنا مرسے ساتھ ابنا مک بچالیس سلطان محمود میج دسالم مع ال فینمت محرُّ آباد وائیس آیا ۔

سنف بجری میں سلطان محمو واپنی رعایا و ملک سے عالات کی سبتیو

کی عرض سے سیاحت میں معروف ہوا اور اکثر حصدُ عالک کو کا فی طور بیضبط کر سے عدل والفعا ف بر نوشیروال برسبقت سے گیا باد شاہ اس کے بعد وارانسلط نت

والس الله إ

منت في القريب الف خال بن الف خال جواس خاندان كا غلام زاره

عنما باغی از افائنی ہے جوہمنی امیرا در *کجات بن تقیم وبرسرا فتداد حقا الف خال کی* مرا فعد نہ کیلئے ما مورسمیا گیا تاضی الف خال کا لفقب کر سے اس کو فیکل طبکل بھگا نا بھرنا تنفایمیا نتک کہ الف خال سلطان لورسے داستہ سے الوہ میطرف

بھٹھا نا بھر تا تھا یہا شاک کہ الف قال سلطان بورے لاستہ ہے ، وہ بطرت بہما گا اور اسی انتنا و بس زہریا اجل طبعی سے اس ننے و فات یائی ۔ اسی دوران

بن عادلُ خال بن سبارک خال فارو تی خواج اواکر نے بین ستی وغفلت سے کام لینے لگام قبی بیں قاضی بیررونی امیروں سے ہماہ عادل خال کی تا دیب سیلئے

روایہ ہوا اور خاندیں میں واض ہوکر فارگری بی شنول ہوا عاول خال نے اپنے

مِس مقابله کی طاقت نیا تی اورعا والملک حائم بارسے مدد طلب کی عادل خال کو مدد نه ملی اوراس نے مجبور ہم کر حین رسال کا ، بال اینے ہمراہ لیا اور محمد آبا و جنا نید پنج کیر

سلطان محمو دکی خدمت بیں عاضر ہو گیا۔

ا کیب روایت یہ ہیکہ سلطان ممو دخو دعا دل خال کی تا ویب پرتنوج مو<sup>ا</sup> ادرا پنے مک سے روانہ ہو کراب بینی کے قربیب ہنچا عا دل خا<u>ں نے میٹ کی</u>ش روانہ کیا اور

معذرت جاہی سلطان محمود نے حقوق دا اوٹی کو مرتظر رکھکراسکا تصور معا نیس فرایا۔ اسی زبان پر تھا ہزدار و کو توال دولت آبا د کمک اشرف اور کاب وجیدنے

مرویا در کار در معنون کا ایک عرفید سلطان محمو دکی خدمت بر تصحاکه به قلعه م خرصت باکداس مضمون کا ایک عرفید سلطان میدر برامیر بریسلط ہے۔ احد نظالم کا مند گان دولت سے قبضہ بی ہے جو تکہ سلطان میدر برامیر بریسلط ہے۔ احد نظالم کا

بیرہ من روس سے بھی بی جب کی جگری ہے۔ ہر وقت اس قلعہ کے فتح کرنے کی فکریں ہے اور مرسال سنگرشی کہ تاہے اب اس نے قلعہ و دلت آبا دکا محاصرہ کر رکھا ہے اگر آپ ہارٹی ایرا و فراکر تلعہ اپنے تصرف ہیں کے لیں تو ہم مخلصال بارگاہ لا زمت والا بر پہنچکا پنی حیثیت کے مطابق ہے مشار تھائف نذر کریں گئے ۔

سلطان محمو و نے پیشخانڈ دکن کی جانب روانہ کمیا اور وقین نیزل اسکے جگرگردا ہے اس جانی والیک سے میں نیک ڈئرصدری منرقہ اور کی نیکھیراوہ فرملہ و

مِن تم ہو گیا ۔ احدنی م الملک بحری نے کوئی صورت ابنے قیام کی نہ دکھی اور مفسل بود مرحواس جینروالیس گیا۔ الالیال دولت آبا دسٹر گا وہی حاضر ہوئے اور شکیش گذرا نا۔

سلطان معود عجراتی نے ایک جنبش میں دوکا م کینے اور محداتیا وجنبروالیا

آیااسی و و رال بی رقیع الدین محرد بن مرشد الدین صفوی نے جوز بدو تفولے سے منصف تھے اپنے والد کی سنت برعمل کر سے گرات بی تشریف لائے اور

محداً إدىب تقيم موسئ -

جو کا بھمٹی خادران کے ہر تقد را میر و غلام نے دکن میں ایسے ولی نعمت، سے مخالفت کر کے منکو مست حاصل کرلی تھی سلطان محمود کے ول میں بھی بہنی میں کی دائیں میں نیواں میں میں اور ا

ا مراکی جانب مستخطرہ ببیدا ہموا۔

سائن به بجری میں سکطان ممود نے احمداً با دکا سفر کی اوراینی تدہیر وحمت
سے اکٹر امراکوجو صاحب افتدار نصے معزول ونتل کر کے ایک ووسری جاعت
کو بہائے ان سے مامور کیا اس تغیر و تبدل کا مشا یہ تخالہ ہیں ایسا نہ ہو کہ امرا
نو دیا دشا ہیا اس کی اولا دے ساتھ سرشی کریں سلامہ چری میں سلطان محود
سے قلب میں بچر محداً آبا و سے و کیجنے کا اشتیا تی پیدا ہو اا ورحی آبا و سے طرف دوانہ
ہوا دو تیمن مہینے ابھی نہ گذرے تھے کہ ٹیرا کی کہ اس سال کفار فرنگ نے سامل
بروجوم کیا ہے ۔ اور جا ہتے ہیں کہ قلع بناکر سکونت اختیار کریں سلطان دوم نے
ہوا ان کا وشمن ہے اس خبر کوسکر بے شار جہاز دوں کو سامل بند کی جانب جنگ
ازمانی و مانفت سے لئے دوانہ کئے ہیں سلطان محبود نے بھی لڑا گی کا الاوہ کیا
امدوسی ومن ومہا یم کی طرف روانہ ہوا۔

جب سلفان محمود خطر ومن بن بنجا این علام خاص ایا زسلفان کو جو امیرالا مرا اورسیه سالا رمتها بندر دبیب سے چند خاص سنیتوسکے ہمراہ جو دلیر و شهاع افرا و دالات جنگ سے ممور تعین فرجمیو تکے اخراج کیلئے نامز و فرایا اور وس بڑے رومی جہا رجی جوسلطان روم کی جانب سے بنگ کے لئے آئے تھے ایا زیمے جمراہ روا نہ ہوئے۔

آیاز بندرجیول تک عیسائیوں سے مقابلہ کروا در آیک بڑا جہا نہ فرگیوں کا جو ایک کر دار کی الیت رکھتا تجاسلانوں نے آدب کی خرب سے

لوٹ کر دریا میں غرق ہوگیا ایا زنے فتح بائی اور بشیار فرنگیوں کوفتل کر سے والیس آیا اگر جہ این معرکہ اوا یوں میں رومیوں سے جارسو آیو می مارے کئے نسکن

النفول في كفار فربكم ي ومجى حو قربيب دويمن مترار سفي شفي لركياي

سلطان محمو و مجراتی منبطاتنظام بنا درگی طرف سیطمئن موکر محراً ابا د سرین داده می داد مرشله خاره فراند. می رفید تنه مولان کمر می سیمیت

یس آیا اس دوران میں داؤ وسٹنا ہ فاروائی اسیرمیں فوت ہوا اور ماکسیں ہرمت فسا دہریا ہوا۔ عادل فاپ ولدحسن خال نے جوسلطان محمد ، کیرا تی کا نواسیہ مختصا

جِنداشخاص کوسلطان ممو دگجراتی کے درباریمی جواسکا جد آدری تنار داند کمیااورا ما وطلب کی سلطان محبو دشعبال سال میں میں میں کا کیسٹا ہے۔

ندر بارہنجا اوراس کو معلوم ہوا کہ ماکسہ حسام الدین مغلزا وہ نے عالم خال کو احسب نظام الملکسی بحری اورعا والملک کا ویلی ہے انفاق سے تخت محومت پڑھلا دیا ہے

ا ور نظام الملك أب بجي بربا بنورس موجو دہے ۔

اسلطان محمود سے اس خبر کو سنا اور خضائیر جلاگیا اس زماند میں با دشنا ہ کو صنعف حبط نی محسوس ہوا اور اس نے جندروز سے لئے قیام اختیار کیا سلطان

محمود نے اصفحال اور عزیرالملک کوایک جراد سکر کے ساخونظ م الملک اور مسام الملک اور مسام الملک افزیر مسام الملک اور علم خال کی تنا ویب کے لئے رواند کیا نظام الملک نے قبیل

تشکر سے عالم خال کی مدو کی اور خو دکا ویل جلاگیا مک لاون نے آصف خال کا استخبال میں اور اس سے فاقت کی آصف خال نے مک لاون کو سلطان

محمود مجراتی کی خدمت میں ماضر کمیا مک مسام الدین بھی جندر وز سے بعب م اپینے نعلی برنا دم ہو اا ورسلطان محمود کجراتی کی خدمت میں ماضر ہوگیا۔سلطان

محموه في ملك لا وأن ا ورملك حسام بربيجه التفات و نوازستنس فرما ني -

بالشحل سمير بدرسلطان محمو وتحبراتي ينرساء تستسعيدين عاول خال كواعظم بهالول كاخطاب ديا إورجار بالخي اورين لا كحوره يبيع بطورمد بخرج سمع عطاكر سم الس مبروبر با بنور کی خو منته عما بیت کی باه شرا ه نیم مک اون کو نطا ب اور موضع نباس تطور جاگیر سرمست کها اور ناکسه مالها ولد مها دا لیاکسه خاند مسی کو عارى قال اور عالم مِنْه بخفانه دار تفانيسر كو قطب خال أسد حا نظاكو محافظ خال اورا سكے بھائى الكاب يوسف كوسيف خال كم خطابات عطاكية اور ان اميرول كواعظم بهايول كى بمرابى كيلية مقرد فرما يا ان سيم علاوه ايينه امرا مين عدم مكت نصرة الرئك اور مجايدة الملك معراتي كوداؤه خال واروقي الني طب به اعظم ينا يول كي الهاعت كالحكم ديا ورسنترهو ين ذا تَجِيرُ كونو د السيسة سلطنت کی جاشب روارز بهوا با دینا ه نے منزل اول میں اکسین سام الدین کو شهر اركاخطاب ديجرموضع ومنوره برب جوسلطان يوركي مفها فايت مي جدا ور وو بأتنتى عنابيت فرماكرانسكو وانس جانبكي اجازيت وي اورخو وربيجيل ردانه موا ما تذمين شبزا و ونطحة ولد شبنزاده بها دركوجواس يورش مير اسلطان تسمة يمرا يحقا عده بالتخبيول اورعربي اورعراتي محقوار ميم وتنجير تخالف سي خلاف عارت عطا فرما يك .. سلطان محداً با و ملى اطراف مي بينجا ا درايين يوت سلطان بها دركو آين سمراه بیا اورسلطان منطفرکو بروور ه جواس کی جاگیرتک نختا جا بیکا محتم و پاسلطان ب الحاظ نبيس ركمة الأخركار وجود بلاك موتاي اسى ووران بي ام اورمر بإنبورسے اعظم ہا بول وا کیب خطآ یا کہ شیرخال اورمیف خاں نے و قلعہ اسپر یر قابض میں باسم شفاق ہو کرا ماہب خط نظام الملکسیہ سے تام روایڈ کیا اور نظام الرکا جسكة بمراه عالم خال ا ور راجه كالبية تعجى بن البني مسرحه سي قربيب أكر قيام يذم وہ قدم آئے بڑاھا لیکا تو بر سمی اس سے معرک اوائی کرو بھی سلطال بھود فیالی لاکھ تنگ سفيداليك ياس يبيح اور دلاور خال قدرخال ا فرصفد خال ورسي المراكواعي مدد

كيليج روائة كميا بإوشاه منه فظهر كايول كوعر نوينيه لنتهج السيدين للحقائدات فرزن فاطرجن ر كهوا آره ورسته بون نومي بالسنة خوراس جانب متوجه بوك تانطام الماك كوراطين وكن كا فلام بديه طاقت كما ل كتهاري كلت كونفصاك بنجا سكيريدا ميري وزغنبسر مع بالمتعمرات كالشراد ونظة زفال حبكم مالات عنة بي كيرما تبيت اليد والد برِّلُوار كَي فيلمد تنايرًا عائم رُبِيوا ورساسته لَا كِيْ تُكُدا ورطلب كنة ارزائكوا بيني بما خياتنكم بِما بول سمه باس روار كمرا جندرونول سم به زرنام الماكسية بحريج كام عا جب عن الا أيا دراك في اس عنه بارنتها و كرسات بيتي كما بسكات مون يوسفاكه فاخراوه عالم خالن نے اپنوا نب عیراننجا کی ہے اورمتر ضع ہے آرچے حصد ولایت اسپیرا وربر مانیوں كالألب السكومة ورينة فرط أيس معلمان كوخط ميمة موان معلوم بوسين عصد أكبيا أوراشي والم وينظ على الرجوالية وياكه أياس أو الأرابية الورمنة المورمنة المعالم وفي في ده إوشاع والاتواع النياء الإنساء الانساء والما برادم بحالوايين عدم قدم المحمد مربطورا في اورايات فترين والله وي توسط والله وي توسط في في يكي يكي أناهم الملك. في اس النبيركومينا اوراح المجرّة والبيري ما مجراتي اميزنصيه زريار بين يغيرها وبشرة الأيون الأفيال فنهال فلهم من الدروكن جله يكيز عالم خالفي بيايشكر برات سم المنفي عال العلومين الديد لا يتنه كالول كوتا خت وتاراج كرفيع المصروف موا عالممال في جينه مواصّعات وتريابت كولوط الركاكريهان كيراجه في يتبيش بهيجا ورموزرك عابى عامل خال اسبير سيما إوروفا ورخال كونهايت تغطيم كبيسا تتطيح الت رخصت كميا-سلاه يرمس سقطان سكندراو ويي فيجبت وخطوصيت واخلاص كي بناء برتحفے سلطان محمود کے لئے روا منسلے قبل اس سے سی با دشاہ و ہلی نے فرانر وائے متحوات كوتخالف نبييج تنفيح

اسی سال ذا بجرسے بہینہ میں سلطان محمود نہروالگیا اور الم لی نہروالہ کو جو
سے علما واکا برشطے الفام والنظامت سے خوشندل فرمایا اور اکن سے کہا کہ میر کیمیاں
م نے کی غرض یہ تھی کہ میں آپ حضارت سے زمصت بولوں مکن ہے کہ اب اجل
مہلت ندے اور دوبارہ آپ صاحبول کو مذو کیجے سکوں علما واکا بر نے سلطان سے
مہلت ندے اور دوبارہ آپ صاحبول کو مذو کیجے سکوں علما واکا بر نے سلطان سے
میں وعاکی ۔

سلطان محمود واستمحلس سيءاطئ كرسوارموا اورمزا راست مشائخ تبين حمته التدنيل کی زیارت سمیلئے روانہ ہوااور و ہاں سے احمداً با دآیا اور تینے احمد تعملو تہ س سرہ سے روضه مقدسه کے طواف سے فراغت مال کی اور محراً باوجنا بیروایس ہوا۔ المحافها ينين جب سلطان محرود كوالبيز جسم من ضعف وبيواري مفسوس بوسف لكي باوشناه نے شا بنزا و وسطفر کو بروور و سے عدیہ کرایا اوراعلی ترین سیمیس یا رون مذر جائے کے بعد جب سلطان محود نے اتنا رصحت سے و سیسے اور شا بزاو ہ کورود و ت فرما یا چیندر و زکمے بعد حرض نے عود کہا اورسلطان تحمود بیجد . ولاغر بموكميا با دشا ه نع شابزاه ومظفرخال كو د وباره طلب كياسي ب نے محروضہ پینی کہا کہ شاہ اسلیل با دشا ہ ایران نے با دگار مبک کو قربها شوبکی ایک جاعت کے ہمراہ بطریق رسالت یا د شا ہ کے صور يرجيجا ہے اور خالف بھيس ايج عمراه رواية شخيع بين سبطان في ارشا و فرما ياكه خدائے نتحا کے قزامیاش کی صورت جو اصحاب ٹلکٹاسے وشمن آ در ہا نی ظام میں کے منه و محملا مے جنا بخد آلیسا ہی اتفاق میش آیا کہ یا وگار مبالب فرلیا ش مینوز پہنچیا تھی مذیا ہ تخفاکه عصرت و وتشنیدسے دن و دسری رمضان المبارک کو با وستا و نے دھنت للطان محمود کا زه دنیاست ساخچه سال گیاره مهمینه تخصیخید انکیجین سال مہدینداس نے حکومت کی فراین میں اسکو خدائیگاں حلیم کے لفتیہ سے یا و کرتے ں سلطان محمو دکو ہیکوابھی سمنے ہیں ہیموا اوس محائے سے مراد اجھیلی تنگیں اور کے جا سبطوی بوگا ور طنقہ وار ہو تی ہیں جو تھ سلطان محمودی موتبھے ہے بالونکی ہی تنحی اس نسخ اسکومکرا کہتے ہیں شاہ جال الدین میں ابخو اسکی و جیسمیہ یہ بیان کرتے بیں کہ جو تک سلطان محمو دیے دونا می وگرامی تلے ایک کرنال دوسرا مبنا نیر متح کئے ال سلنة خواص وعدم اسكونبكرا كين ككه ليينے صاحب دو قلعه اور بيرا مرزيا و و قرين محت عصلطان محمود مجراتي سي عت سفاه ت ممراني روباري حيا ادب عقل راست كو في د فراست سے متعف مقامیمی کوئی علر خلاف اسکی زبان سے نہیں بھلا با دشاہ ہجد یا بند خسرع و فعاترس تختابيرا مدازي توب كرتاا ورشكار سے اسكوبيي رعبت تھي اپني انبنائے شرم كيوجه سي خلوست بيسم البين بإول كونا محرمو السير يجياتا تتقااوركا لي مجى زبان يرز لا ناتفار

ماحب طبقات محمود شابى كحقاب كمسلطان محمودبا وجو دعست ظامرى ا ورحبها نی کمز وری سے سن طفولیت سے نا زمان و فات ایام سفرا ورحبات سے ب جوش امن صبكوبيل تن تحص معي بهزار وتت الحصاسكتا مي بينتا تحصا وركش باطحه تنير كالمرتب لكاتاا ورتلوار وبنيز ومجي يهيشه أسكي مبنه سكار متناتخا-مرسلط نت مسلطان اسلطان محمو وشاه بن سلطان محرَّشناه كي رحلت تع بعد شا براده منطفه شاه بن ملطال المظفرني سيشنبد سے دن دوساعت گزر نے سے بترسيدي معنان المبارك وبرودره مد محرة بالنيحكر تخت إنى برطوس كما المرا اوراكا بر تمارئط تناء بجالائے سلطان تطفرنے اسى شب اينے باب. كى لاش كومزار فايض الا بوار قد وة السالكين والسثاخين فينج كيثنو قدس منره كوروا مذكبيا اوروس لاكة تنكه عزيز الملك سيحواله فرالر يحكرو بالة تصنيم كحال احتقاق لوتقسم كروشته اهرا اوراراكين وولت كزخلعت مرحمت فرمأكمه لنبض ا فراد كوخطارٍ م منا سبیمی عطا فرا سے اسی دن منرول پیلطان نظفر کے نام کا خطَبہ پڑیا اُ بنجيشنه مبيوين مننوال همئنية كومنطفرشاه بيدا بواسلطان نطفر نيراييخ البتدائي مبدحكومت مِن ابنے كروه خاصص سے فك حوش قدم كوعا دالملك أور فك رشد الملك سو خداوند خال کا خطاب دیجروزارت کی ماگذورا کیے قبضدُ اقتداری ویدی اسی سال شوال مح مهدینه میں یا درگار میگ بلمی با وشا ه ایران شا هامعیل نواح محراً با و میں ایل سنطان مظفر في تام امراكوا سك استقرال كيك مجيجاسلطان مظفراس سے بعد انتهالطف سان سے پیش آیا یا دیکار بیگ نے وہ تخانف ہوممود شاہ کیلئے لایا تختا بیجار سلیقہ کے سانخوسلطان نظفرس حضوري مبتش سيئ سلطان نظفرني أسكوا وراسكي سمرا بهيول سمو فلعت انعا است مناسب مرحمت فرائے اور ایک مناسب مقام اسس کی سکونست سے غرض ہے معین فرایا اوران کی تعظیم آور تکریم میں کو ئی د تیقہ او طحامذر کھا۔ چندروز کے بعد سلطان خطفر نصبهٔ برووره مین گیاا دراس مقام کو دولت آبا و سے نام سے موسوم کمیاسی ون صاحب خال فرزند با دشناہ شا دی آبا دمند واپینے بھائی مے توف سے بھال كررو در ويس ايا بادشا و في مظفر خال كواسكے استقبال كمني بيجانا اسكوبيدعزت كيسا تخفتهري المقاف مطفان مطفر صاحب خال كى الاقات ستع بعد

چندروز لوازم ضیا نست اداکرنیکی غرض سیمرودرویس طعمر کر محرا با د دایس آیا -با د منتا ہ نے نتیصر خال کو تصبہ وہو دیں اس غرض سے بھیجا تاکہ صبح خرر سلطان محمود خلجی کی اوراحوال ملکت مالو ہ اورامرائے مَا ورمی عرض کرے چو بحد برمهات کا موسم آگها س ب ولن صاحب خال ب فقركوا أئے ہوئے ایک مت كزركى اوراب تك ين اپنى مهم كوروبرا منسيس إنا سلطاك خلفان خلفان جواب وبإكرانشاءا متدبرسات كي بعدمي نضف طان محمو و تعلی ہے تھرف سے بھال کر متحارے میرد کر و دیکا نمین جو بحدہ طالع کی خوست مبنوز زایل نه بو نگ تنتمی اتبفاق سے یا وگار بھی الما يتول بن سرخ كلاه سے لفنب سے مشہور تھے اورال مجرامت سے فرسیب آبادم، بے ان کے فازین کے درمیال نزاع واقع ہوئی اوراس میں جگ ازائی م اسكان لوسك لياكميا قرالبا شول في مبى تيرو الان كوالتدي بينيس سلطان مظفر كوغيرت سينياس ا هريراً با ده کساگه اس گرو و کي تا ديپه سلطان منطفرن احدآياد كالماده كما تأكرخ حکے طرف روا نہ مہدا کو دھرہ میں افداج حمع کرنے کی غرض سے ج چلاتھاکہ رامستدمیں اس کو پیخبر معلوم ہو ٹی کہ را مے بھیم ایدر کاراجہ فرصت کو هنیمت جان کر حدود سانبر تنی تک حملہ آور ہوا ہے اس خبر کو سنکر میں الملک ان رہے وولت خواہی ان حدود کی طرف گیا تاکہ راجہ کو گوشالی دے کر بادشاہ کے حصنور میں حاصر ہوں کین راجہ مع اپنی تمام فوج کے مقابلہ میں آیا اور وہ فوں شکروں کے درمیان سخت الم ائی ہوئی ۔

اسی حالت میں ایک سر دارجس کا نام عبدالملک تھا معہ دوسوآ دمیوں کے قتل ہوا اور ہاتھی جو میں الملک سے ہمراہ تھا پارہ پارہ ہوگیا ہیں الملک سے یہ حالت دیکی اور بے اختیار معرکہ سے بھاگا۔ سلطان تنظفر ایدر کمیطرف چلاجب بادشاہ قصبۂ مہراس۔ پہنچا اور ایک جمعیت کواید ربرحکہ آور ہونے اور غار تگری سے لیے جمعیا داجہ ایدر کے اور غار تگری سے لیے جمعیا داجہ ایدر کے اور خار تیں منعنی الے جمعیا داجہ ایدر کے اور کا دیا اور خود بیجا نگری ہے۔

سلطان نظفر ایدر بہنچا اور دس راجپوت جو قصداً اپنی جان دینے کے ارادہ سے یہاں کھرلرے تھے بے انتہا ذلت دخواری کے ساتھ مارے گئے

عارات ویاغ و تبخانهٔ کی کو بئی علامت واثرتک ایدرس باقی مذر باراجرایدر نے عاجز بُوکر ملک ِگو پال زناردارکوسلطان کی خدمت میں بھیجا اور معذرت چاہی اور بیرپیام

دیاکہ عین الملک بندۂ درگا ہ کا قوی وشمن تھا اس نے میری ملکت کو غارت کیا لہنڈ اُ لوجھ اضطرار و پریشا نی کے مجھ سے یہ حرکت سخت و قوع میں آئی اگرا تبدا پر تقیم اس بندہ کی جانب سے ہوتی توالبتہ میں سلطانی قبر دعفنیب کامشی تھا اِب پی مبلغ

بیل لا که منگیرودو ہزار تومان کے برابر ہے اور ایک سو گھوڑے بطری بیکش فکائے سلطنت کے حوالہ کر کے اپنے قصور کی معانی کاخوا مشکار ہوتا ہوں ۔

سلطان نطفر کا اراده الوه فتح کرنے کا تعاراجہ کا عذر قبول کرکے بادشاہ موریر ویں آیا اور بیس لا کھ تنگہ اور سو تھوڑے میں الملک کو مرحمت فرمائے تاکہ مشکر و سامان می فراہی کا انتظام کرے اور موضع کو دیر ویس شامبرا وہ سکندر خال مشکر و سامان می فراہی کا انتظام کرے اور موضع کو دیر ویس شامبرا وہ سکندر خال

کو عرات بادی حکومت پر امور فراکر و بال جانیکی اجادت عنایت فرائی سلطان ظفر تصبیر و مرای ملطان ظفر تصبیر می اور مرایک موضع در و لدیر جوسلطان مورضلی کے تصبیر و در و لدیر جوسلطان مورضلی کے

ملازمین کے تصرف میں ہے قالبض ہو یا دشاہ دھار کی جانب متوجہ ہواا ہالی دھار سلطان کے استقبال کے لئے حاصر ہو۔ئے اور امان طلب، کی سلطان نے اُن کو امان دیگر توام الملک اور اختیارالملک بن عاد الملک کورغایا نے دھار کی حفاظت كى غوض مسيرېتىيشەر وارد فرمايا -

اسی دوران میں پینجبرا کی کہ سلطان محود حیند بری کے باغی امراکی گوشالی کے ليئة حمله آ ورمهوا بسب صلطان منطفر بينج البينجاميرون كو والبسي كاحكم ديا اورارشاد فر کہ میرے اس سفر کی اصل غرص بی*تھی کہ* پوڑیہ کے غیرمسلم افراد کو تا دیسب وتنبیہ کرو<sup>ا</sup> اور ملکت بالیه سلطان محود خلجی اور صاحب خاب د گدسکطان نا عرالدین مسلط ورميان مي تقتيهم كردول اب چونجمه سلطان مهو دخلجي امرا في ينديري كي مرا فعت ، ليخ ظالم راجيواتوں كواينے ہمراه كے كياہے اس وقت اس كى مملت ميں مداخلة رنا کین مروات ومرد انگی سے بعید جا نتا ہوں۔

اسی زمانہ میں قوام الملک سلطان کی خدمت میں حاصر ہوا ور دھار کے آبوخانه کی ہے انتہا تعربین کی سلمان نظفران عدود کے سپروشکار پر مائل ہوااور قوام الملك كونشكري حفاظت كے كئے مقرر فرماكر خود دو ہزار سوار اور اليسويوس إتعيلول كي معيت سي دهار كي جانب روايد مهواسلطان دهاربينيا اوراسي ون عصر کے وقت میرزاشیخ عبدانٹر جیگال اور شیخ کھال الدین مالو ہی سمیے مزارات کی دیارت کے لئے گیا۔

منقول ہے کہ شخ عبداللہ راجہ بھوج یا بازی کے زمایہ میں وزیر تھے ایک فاص تقریب کی وجه سے آپ اسلام لائے اور ریاصت و محا بدہ کر کے کالات نفسانی جاهل تحئے انقصہ نواح ولاورہ میں شکاریا تی نہرہ کیا اور نظام الملک ولاورہ سے نکل کرتھ بیئے نعلیے میں آیا واپسی کے وقت راجپوتان پورسیر کی ایک جاعت نے ٱكريسا ندُكانُ سُكر كونقصان بينجايا -

رسلطان منطفر كواس واقعه نتى اطلاح بهويئ اوريا وشاه نظام الملك يربيحه عناب فر ماکر جینا بنروایس آیا ۔

اسى زمارنى ايدر كاراجه فوت بهوا ادراس كابيثياراجه ببيارل گدى شين بوا

اور را ناسنگائے اپنے دامادرائے مل بن سوجل کی جایت کی اور ولایت ایدر ف قلعه بہار ال کے قبضہ سے بھالکر رائے ال کے سیرد کر دیا بہار ال نے سلطان طا سے امداد طلب کی سلطان تنظفہ نے عُرہُ شوال کٹیٹ وہیر کو تنظام الملک ایدرو قلعہ کورائے ال کے قبصہ سے نکا لکر بہارم اسے حوالہ کرد ا ورخو د احمد نگر کی طرف روانه بهوااثناً ئے راہ میں سلطان تطفیہ نے ضداد ندخا ل کونشکر كى حفاظت سے ليتي چيور الدرخود بين كى سير كيلئے روانہ ہوا . منطفرشا و لنے الملی بین برغموتا اورعلما وفضلا ربيرخصوصًا نوازشات فرمائين اوروابس أكرا ليخ نشكر كاهمين إغل ہوگیانظام الملک نے ایدر برقبضہ کر سے بہاریل کے حوالہ کیا جو نگر وا مے ال سے بيجا تكرمين يناه لي تفي نظام الملك بيجانكر بينجا اور فيصله معركة كارزار برمطهرا فريقين

بيخبرسلطان تظفرتك ببنجى اوريادشاه نظفرن حكمرد ياكهجمه ايدر بهار مع قبضدس آجكي سنة توبيجا نگرجا نااورادا أي كرنابلا وجرسيا وكوضائع كرناب مناسب ب كد بهبت جلد وايس آجاد نظام الماك حسب الحكم احريم مين حاصروا سلطان منظفر ننے نظام الملک کوا حز نگرین کمین نسبه ایا اور خو و احسب مقاباً و

واليس آيا -

ے جش جظیم ریاکر سے شاہزادہ سکندر کی شادى كى اورامرا وارائين شهر كو طَعت واسب مرحمك فرائي-

موسم رسات كے ختر ہو نے كے بدسلطان مطفر سروشكار كى فرض سے ايدر ب عاكم احد تكر عليل بهوكيا تماس ليئ سلطا ن تطفر في

بادشاه اوایل سلاویرین محرا یا دجینا نیری طرن روانه بو ا اوسشاه من نصرت اللك كوايدركيطرف روانه كياا ورنظا مالملك كوداب صحت ياجيكا تمعسا اليني حضوريس طلب فرأيالكن قبل اس محك نفرت الملك ايدريس أسئ نظام الملك في تعبيل كي اورظير الملك كوسوسواروس كيساته ايدرس جيوادوا اورخو دبه تعبيل احد نگر كی طرف روا زموانصرت الملک بنوز نواح احمد نگرین تفاک

رائے مل نے موقع پاکرایدر پر حملہ کر ویا فہیرالملک باوجود دوستوں کی قلت ادر و خمنوں کی کثرت، سے رائیں مل سے لڑنے کے لئے آبادہ مجواا درمع ستا مہیں پیاہیوں سے ماراگیا سلطان خطفہ نے پینجر شی اور نصر ست الملک کے نام فرمان بھیا کہ بیجا تگر تاکہ بچر مفدروں اور سرکشول کا ماد سے و ملجا ہے حملہ آور

اسی آ ما ندیں بھنج والدجو مقتد اسنے عدر تھے اور جیب خال مقطع کفار
پور بیر کے فنہ سے پراٹی ن م الدجو مقتد اسنے عدر تھے اور جیب خال مافر ہوئے
اور اپنے ورود کی وجہ بران کی چند روزگز ر ٹیکے بعد دصور کا داروغہ سلطان منظفر
سے حصنو رمیں حاصر اور اور وی کیا کہ سلطان محمود فلجی کفار پور بیہ سے تسلط سے
متوہم ہوا اور مندو سے بھا کے کہ جلد سے جلد گجرات کی سرحدی د افل ہوگیا ہے۔
سلطان محمود خلی موضع بھنگور پہنچا تو یہ خدمت گزار بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوا
اور حتی الامکان اوسکی خدمت گزاری میں کمی مذکی سلطان منظفر ان وا تعاست
کومنکر ہی دسمہ ور ہوا اور سرایر دہ و بارگاہ سرخ اور جس قدرا سباب باد شاہوں سیلئے
مخصوص تھے مع کل کارخانہ و تحالفت ہدایا ہے بید شارقیے مال سے ہمراہ روانہ
سکھے ۔

سلطان میں مناز عدی تعدیل کارخانہ و تحالفت ہدایا ہے بید شارقیے مال سے ہمراہ روانہ
سکھے ۔

قیصرفاں کے روا نہ ہو نے کے بعدسلطان نطفہ بھی استقبال کیلئے چلادونو ہاوشاہ نواح دیوالہ میں باہم لمے سلطان منطفر نے بادشاہ مندو کی بحد د بحو ئی کی ادرکہا کہ مفارقت اولاد سلطنت کارنج نہ فرمائے عنفریب خداکی مدد سے میں اس کفار پور بہر کو بلاک اور مملکت مالوہ کو قتنہ و ضاد سے پاک کر کے آپ کے ملازمین کے

مپرد کئے دینا ہوں ۔ سلطان نظفر ٔ مضامی منزل میں قیام کر کے افواج کی فراہی کاحکم دیا اور

تھوڑی مدت میں ایک جواریشکر کے ساتھ مالو او کارخ کیا۔ مراسے مندنی کوسلطان منطفر کی آمد کی اطلاع ہوئی راجہ ہے دائے تحقوکو

دا جپوتوں کی ایک جاعت کیساتھ قلعہ مندویں چھوڑ ااور خود دس ہزار سوار راجپوت اور نیلان محمر دی کے ساتھ وصار کیطر ب جلاا ورو ہاں سے راناسگاکے یاس گیا تاکداس کو اپنی ایدا دیر آیا ده کرے۔ سلطان نظفر موجود ما قواج کیا تھ مندوکی طرف چلا باد شاہ شہر کے قریب بہنچ الار راجیوتوں کے تنامہ سے کا باد شاہ شہر کے قریب بہنچ الار راجیوتوں کے دوسرے دن پیر حصار کی دا دری کین آخر کاربیبا ہوگر بھر قلعی بنا ہ گزیں جو سے دوسرے دن پیر حصار کے دامر کاربیبا ہوگر بھر قلام الملک سے باہر آئے زیتین میں سخت لوائی ہوئی قوام الملک سے بہاہ کوا بھار کر بر شار مامرہ کیا ۔ میام سے دی اور ای منظفر سے اطراف قلعہ کو تقتیم کر کے اپنے امیرال کے ایسے امرہ کیا ۔ کے میں ہوگر کے ایسے امرہ کیا ۔

اسی درمیان میں مندلی رائے نے ایک خطرا سئے تھو کے نام اس مضمون کاروارہ کیا کرمیں رانا سے پاس گیا تھاا وراس کوم تھا دراجیوتوں اور توح مالوواڑ کے ایپنے ساتھ نیم کر مدوسے گئے آتا ہوں توایک ہینہ تک سلطان تطفر کو حرف وحکایات اور حیلہ و مگر سے روک دکھ دا سئے نتھوسنے مگر کا جال بھیایا اور قاصدوں کوسلطان منطقہ کے پاس جیوبکر میام دیا کہ چونکرایک شدت گزرگئی کہ مند و کاقلمہ راجیوتوں کے قیصدی آگیا ہے اور ان کے اہل وعیال اسی قلعی میں اگر سلطان ایک مزل قلعہ سے جگر تیا آگیا ہے اور ان کے اہل وعیال اسی قلعی میں اگر سلطان ایک مزل قلعہ سے جگر تیا مکریں تو ہم لوگ اپنے اہل و میال کو قلعہ سے با ہر نکال کر حصار خاہوں میں داخل ہوجا دُل ۔

سلطان تنظیفراگرچه واقعت تصاکه حربیت کمک کامنتظر بیم لیکن چینکه ملطان محمود خلجی کے اللہ اس کو تبول کرلیا محمود خلجی کے اہل وعیال اسی قلعہ میں تھے المذا بصفر ورت ان کی التہاں کو تبول کرلیا اور تین کوس بیچھے فروکش ہوا۔ یا دشاہ کو گمان تصاکہ محضوحصار سے بحل کرماضر موگا۔ اور بلالڑے ہوئے کا مرتکل جاسے گا۔

قریب مین دن کے گزرگئے اورسلطان تنظفر کویقین ہوگیا کہ بیشا۔ یہ تمام کاروائی فریب دہی کے لئے تھی مندلی دائے نے بھی چند ہاتھی اور بیرشار روپے دا ناسنکا کو و سے کراپنی امداد سے لئے قواح اجین کی طرف بلایا۔ ملطان ظفر کی آخریت حوکت میں آئی اور عادل فاں فاروقی حسا کم امیروبر ہانپور کو جود و مین دن گزرے تھے کہ ایک جرارشکر کے ساتھ پہال

البيروبر بابيور لوجودوين دن تررك سے لدا بيات برار سرب سياب آچيكا تماسيد سالار بناكر قوام الملاب لطانی كے بھراہ را ناسلگا سے بنگ كرنے كي فق روارہ فرمایا بعد اس کے امراا ورسرداران شکر کو جا بجام قررکر کے اسی جانب سے قلعہ بر ہوم کیا ورلوائی شروع کر دی اور چار روزتک اہل قلعہ کو آرام نہ لینے دیا اور پے در ہے حکہ کرتار ہایا نجوس شب کو پہلے سلطان تنظیم نے اپنے ہاتھیوں کولا افئی سے روک کر راجپوتوں کو خافل کر دیا جب دو پہررات گزرگئی آیک جاعت صارکے نیچے پہنچی اور اہل حصار کوموایا یا اسوقت سیٹر هیاں لگا کریہ لوگ قلعہ کے اوپر چوا ھیگئے اور دروازہ کے نگہبا نوں کو قتل کر ڈالا بعد اس کے قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا اور مین اسلامی کے اندرد اض ہوگیا راجپوت امیراس وقت ہو شیار ہوئے جب کام اختیار سے باہر ہوچکا تھا مجبوراً ان لوگوں نے اپنی رسوم دیوا عدیم کیا اور قدم کی اور ایشار ہوئے جب کام اختیار سے باہر ہوچکا تھا مجبوراً ان لوگوں نے اپنی رسوم دیوا عدیم کیا اور قدم کی اور اپنی اور کا کہ اور اپنی اور کا کہ اور اپنیا کیا ہوئے کا دور اور اشیا کے نفیس کو جلاکر لڑنے کے لئے آمادہ ہوئے میک کیا دور کی کہ اور ایک کیا ہوں کہ کہ اور ایک کو انہیں ہزار راجپوت قبل کیا دور کی کیا دور کی کہ اور کیا کہ اور کیا گوائی کو انہ سے ہوار کو کیا ہوئی کو کہ کو انہ س ہزار راجپوت قبل کو کہ دور کیا دور کو کر کہ دور کیا گھائی اور کا کہ کہ کہ دور کی کیا ہوئی کیا ہوئی گوائی اور کا کہ کہ کہ دور کیا گھائی اور کیا گھائی کا کہ کا کہ اور کیا گھائی کیا گھائی کا کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کیا ہوئی کیا گھائی کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ دور کیا گھائی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کیا کہ کہ کو کھائی کو کہ کا کہ کو کہ کو کیا گھائی کو کیا گھائی کو کہ کو کھائی کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کو کھولیاں کو کھائی کو کہ کو کھائی کو کہ کو کا کو کیا کہ کو کھائی کو کہ کو کھائی کو کھائی

کئے اوران کی اولاد کوگرفتار کرلیا۔

سلطان ظفر راجیوتان پورسیہ کے قتل سے فارغ ہوگیا اورسلطان محمود نے
اس کی فدرت ہیں حاضر ہوکر مبار کہا تہ ہیں اداکی اور عدش کیا کہ اب میرے حق ہیں ایران خور مبار کہا تہ ہوں کے انتقابہوں سے کیا ارشاد ہوتا ہے سلطان مطفر نے اپنی اس خلقی مروت سے جو دوسرے بادشاہوں سے کہتھ کہ تھا کو تخت حکومت و ولایت مالوہ فدا مجلو مبارک کرسے اور وہاں سے اپنی شکر گاہیں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا شکا سے مبارک کرسے اور وہاں سے اپنی شکرگاہ میں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا شکا سے مبارک کرسے اور وہاں سے اپنی شکرگاہ میں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا شکا سے مبالک کر رانا سکا کے باس پنجا اور سلطان منظفر کے قتل عام کی خوناک صالت کے جہرے کا رنگ زرد ہوگیا اور اس کا تلیجہ دہل گیا اسی دوران ہیں رانا نے سلطان منظفر کے آئے کی خبر سنی اور بہوا س جو کر جا گیا اسی دوران ہیں رانا نے سلطان منظفر کے آئے کی خبر سنی اور بہوا س جو کو رہا گا عادل خال فالی فار تی کو اپنے حضور ہی فلی کی ہندی کی سلطان منظفر نے آئے کے کی خبر سنی اور بہوا س خال فاردتی کو اپنے حضور ہی فلی کی ہندی کی سلطان منظفر نے آئے کے کہ مندو سے دھار آکرسلطان منظفر سے ایک شخص کو جمیجہ عادل خال فاردتی کو اپنے حضور ہی فلی کی ہندی کی سلطان منظفر نے آئے ہیں کہ خور کا جا میں خور اس میں دوران میں میں اس کے آئے مندو سے دھار آکرسلطان منظفر سے ایک شخص کو جمیجہ عادل خال فاردتی کو اپنے حضور ہی فلی کی ہندی کو دوران ہی میں دور سلطان منظفر سے ایک میکھ کے دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران ہیں دوران ہیں دوران میں دوران ہیں کا میکھ کے دوران میں دوران ہیں کی دوران ہیں کی میں دوران ہیں دوران ہیں دوران ہیں کی دوران

کسلطان بجائے میرے باب اور چیا کے ہیں امیدوار ہوں کہ بادشاہ تو یب خانہ برقدم رنجہ فراکر مجھ کوعزت بخشیں گے۔ سلطان مطفہ نے اس کی استدعا قبول کی اور شاہرادہ بہادرخاں اور لطیف خال اور عادل خال حالہ اسیرا وربر بابنور کوا بنے ہمراہ لیکر مندوروا نہ ہوا یادشاہ نے رات کے وقت تصدید تعلیم میں قیام کیا جسے کے وقت مسالی فروکش ہوا۔

ایکر مندوروا نہ ہوا یادشاہ سے راخل ہوا اور سلطان محمود کی محسرایس فروکش ہوا۔

سلطان محمود نے لوازم ہما نداری کے اواکر نے میں ہنا بیت جا نفشانی کی اور ایک پاول سے استادہ ہوکر تمام خدمات بجالا یا طعام سے فارخ ہمو لئے اور شاہ نے بدسلطان محمود نے بیشکش شام سلطان محمود اپنے ہما اسلطان اور شاہ دے دھا رہی سلطان اور شاہ دے دھا رہی سلطان محمود اپنے ہما بہت مقرد فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا بادشاہ کی جمیعت سے اسکی مدد محمود اپنے ہما بہت مقرد فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا سلطان محمود اپنے ہما بہت مقرد فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا سلطان محمود اپنے ہما بہت مقود فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا سلطان محمود اپنے ہما ایت مقرد فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا سلطان محمود اپنے ہما ایت مقرد فرایا اور خود گرات کے طوف روانہ ہوا میا دوبارہ رخصت کی وجہ سے باوجود اس کے کہ رخصت ہو چکا تھا لیکن بطرافی شاہرا کرکے معدت صاصل کرکے معدود ایس ہوا۔

سلطان تظفر نے چندروز محراً با دجنیا نیریں قیام کیا اکابروا نشران گجرات تہنیت دمبار کباد کی عزض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو سے اور الطاف والنوام سے کامیاب ودل شاد ہوئے۔

اسی اثنا امیں آیک ندیم لے سلطان مظفر کی خدمت میں معود خدیش کیا کہ جن ایام میں باوشاہ سے مالوہ کی تسخد کا ادادہ کیا تھارا ئے مل داجہ ایدر نے کوہ بجانگر سے باہرا کر ولایت بٹن کومع اس سے قصبات صدود کے تباہ ویران کیا اس خبر سکو سن کر نصرت الملک ایدر سے لڑائی کے ادادہ سے چلائیکن رائے مل مجانگ کر بیجا نگر کے قاروں میں جاچھیا سلطان مظفر نے فرمایا کہ انشا اللہ برسات سے بعد اس معامل میں کاروائی کی جائیگی ۔
اس معامل میں کاروائی کی جائیگی ۔
سلطان مظفر مشنفہ ہر میں رائے مل اورد مگر فساد پیشہ افراد کی تادیب و

گوشالی کے ادادہ سے ایدر کی طرف روانہ ہوا چونکہ راجہ ل رائے مل کا جائے بناہ تھا سلطان منظفر نے اس کی تا دیب وگوشالی کو مقدم سمجھکراس کی مملکت کو خاک کے برا برکر دیا اور چندروز ایدریں توقف کر کے قور آیادیں قسیام اختیار

اس داقعہ کے بعدیہ خسب معلوم ہوئی کہ سلطان محود خلبی نے باتفاق آصف خال راناسٹگاا ورمند لی رائے کے ساتھ سخت معرکہ آرائی کی اور اکثر امرا مالوہ کے ماریخے گئے آصف خال کا بٹیا بھی معہ دیگر بہادروں سے کام آیا

ا در سلطان محمو دخلجی زخمی ہو کر گر فتار ہو گیاا ور را ناسنکا نے اس سے عال پر پہرا

کر کے کچھ فوج اس کے ہمراہ کی اوراس کومندو بھیجدیا۔ سلطان منظفراس خبرکوسن کر بیحد رنجیدہ ہو اا ور دیگر سر داروں گواس کی مرد کے لئے بھیجکر محبت آمیز کمتوب سے اس کو مطبئن کیا اورخو د بھی بعدروا نہ ہو کے کمک کے میبرد شکار کے ادادہ سے ایدر وار دہوا اور عاراست کے بنا ڈالی بادشا کے نصرت الملک کو اپنے ہمراہ لیا اوراح کرآباد وایس آیا سلطان منظفر نے ایدر کی حکومت ملک میار نر الملک سے مہیردکی اور قوام الملک کو اپنے ہمراہ

ایدری حکومت مک مبار را ساک سے جیرر کی ادرو میں سامت را جی ہر۔ لیگر جینا نیر کا مفرکیا۔ اتفاق سے ایک دن ایک مجمال نے ملک مبارز الملک سے را ماسکا کی

العال سے ایک ورا نگی و بہاوری کا تذکرہ کیا طلب مبارزالملک نے اپنی نخوست اورعزور
کی وجہ سے کلمات نامناسب کیے اور ایک کتے کوراچہ کے نام بیوسوم کر کے
ایدر کے دروازہ کے سامنے بندھوا دیا اس باد فروش نے دانا کے پاس جاکر راجہ
سے اس تمام تصد کو بیان کیاراناسٹکا اپنی حمیت وجہالت کیوجہ سے ایدر کی طون
جیسا اور تمام لکسے ایدر و جاگیرات کولوٹ کر بر با دکرہ یا اور باکرو

یں ہیں۔ راجہ باکر واگرچہ سلطان خطفر کا مطنع و فرما بر دار تھا نیکن اپنے اضطرا وپریشانی کی دجہ سے رانا سنکا سے مل گیا اور باکر دسے ڈو دکر پور وار د ہوا مک مبا درا کملک سے تام واقعات سے سلطان نظفر کو اطلاع دی۔

سلطان خفرك وزراءميارزالملك مصصاب ندشهان اميرول بادشاه سے عن كماكد مباوز الملك كومناسب ندتھاكد ايك كتے كوراج كے نام سے موسوم کر کے داجہ کوجوش دغیرت میں لا تا اس امیر بے خود پی ناد ان کی اب خوف سلطان مظفرنے مدد سے بھیجنے میں ستی سے کام لیا اور وشکر ایدر کی ب کے لئے فراہم ہوا تیماس کے اکثر سوارا دربیا دربرات کی وجہ سے احداً باد اور نیزا بنے مکانوں کو اچلے گئے تھے ادرجیند کسیا ہی ان میں سے مبارز الملک کے پاس رہ گئے تھے مدد کے مذہبینے سے مبارزالماک کوتشولیں ہوئ ادھ ات کی اطلاع ہوئی اوراس نے ایدر کارخ کیار اجرایدر کے نزديك بينجا اورميارزالملك مجى ديكرسردارون ك اتفاق سے لائے سے لئے آمادہ ہوااور حنگ کاسلان کر مے راناسٹگا میے معرکہ آرائی کے لئے ایکے بڑھالیکن بلای المركع كه و وفول مشكرا يك دوسرے كي مقابل جون واپس جوكر ايدر ميں حب لا آيا ردارا ن نشکر نے کہاکہ دوستوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا افہار ہو جیکا ہے ا ہماری صلاح یہ ہے کہ جب تک مرد نہ سنچے ہم لوگ احمد نگرچل کر قلعہ میں محصور ہوجا کر اس قرارداد کی بناپر سرداران نشکر مبارزا فملک و بھی جراً و قرراً اپنے مراہ لبکرا چونگیو پنے دو سرے دن صبح کوراناسنکا ایدرمی آیا اور مبازراللک کے حالار یو کی اہل گرات سے جو قوام اللک کے یاس سے بھاگ، کردا ناسنگاسے ل گئے تصے راجہ نے کماکہ مبارز الملكات ايسانوى نيس سے جومو كاجنگ سے من وڑے ایکن امرااس کوبھی اپنے ہمراہ قلعد احد نگریں لے سے میں اور کمکے کا انتظار كررسية ين -

میں راہان کا جلد ایدر سے احد گری طون روانہ ہوا اتفاق سے دی رانان کا جلد سے جلد ایدر سے احد گری طون روانہ ہوا اتفاق سے دی مجاملے جس نے میار زالملک سے سامنے رانا کی تعربیت کی تھی پیراس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رانا بیٹھا رشکر لیکر آگیا ہے اضوس کی بات ہے کہ آپ ایسے اضحاص بلاوجہ بارے جائیں مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات فلڈ احمد کر برج صور موجانیں رانا اپنے محمولے کو قلعہ کے نیہے بانی بلاروائس ہوجائیکا درسی امر اکتفاکر لیگا مبارک سے جواب دیا کہ محال ہے کہ راجاس دریا سے اپنے گھوڑے کو پائی پلائے اوراسی
وقت بوجا پنی شجاعت کے قلیل فوج کے ساتھ جو رانا کے شکر کا دسوال حصہ بھی
نہ تھی میدان میں آکر کھو اہوگیا رانا بھی یہاں پنجا اور فریقین میں خت الوائی ہوئی ایک ایم
مسمی اسدفال مع دیگر امرائے کا م آیا مبارز الملک اور صفد رفال نے آئی برننبر رانا
کی فوج پر حالہ کیا اور زخمی ہوئے گجراتی فوج بہت زیادہ قتل ہوئی اور یہ دولوں امیر
میدان سے بحل کرا جو آیا دروانہ ہو گئے رانا تے اجو نگر کولوٹ کر بریاد کر دیا اور
ایک روز شہر میں مت م کر سے دوسر سے دن صبح کو کوج کر سے یونگر روانہ
ہوا۔
ہوا۔
رانا یونگر بہنچا اور یہاں سے عام باشندوں سے آگر راجہ سے کہا کہ ہم لوگ
زنار دار ہیں تھارے تی واجد او ہمیشہ ہاری عزت کرتے تھے رانا سے یونگر کی

زناردارین محصارے آبا واجداد جمیشہ ہاری عرب سرے سے دہ یا سے بیر سر کا تھا نہ دار حصول تاخت و تاریخ کے اور کا تھا تاخت و تاراج سے ہاتھ اٹھا یا اور بیل نگر دارد ہوا الک حاتم تھا نہ دار حصول شہادت سے ارادہ سے باہرآیا اور جنگ کرے اپنے مقصد کوحاصل کیا۔

اس واقعہ سے بعدرانا بیل گرکی راہ سے ابنی ملکت میں واپس آیا۔

ملک قوام الدین نے میار زالملک اورصفدرخال کو ایک نشکر کے ہماہ احد نگرر واند کیاان امیروں نے احمد نگرین پیکرا پنے مفتولین نشکر کو دفن کیا اسی اثناء میں کولی اور کر اسس جونواح ایدرمیں آیاد تھے میارز الملک کوفلیل نشکر کے ساتھ تر سر مجموعی میں میں دریالک میں تھا سے انکا کہ جم کیاوں

کیمکر احد نگر برحلہ آور ہوئے مبازز الملک نے قلعہ سے باہر کل کر حیک کی اور انسلمے نفر کراس کو قتل کر کے منطفہ ومنصور احمد نگر واپس آیا چو کمہ احد نگر ویران ہو چکا تھا لہذا غلہ اور مایحتاج کے لئے بیجد وقیق پیش آئیں اور اہل گجرات یہاں سے

اورج کرسے قصبر پینچ میں قیام پذیر ہوگئے۔ جن سامان پر میان کے بہنجاب اور کا مشاہد سے عاد الماکی اور قبطہ کا

یبخریں سلطان نظفر کے بہنچیں اور بادشاہ نے عاد الملک اور قبیرخا گوایک جرار نشکر اور ایک سو ہاتھیوں سے ساتھ را ناسنکا کی مدافعت کے لئے نامزد فرمایا عاد الملک اور قبصر خاں احدا بادین بے اور قوام الملک کے ہمراہ تصبیم سرکھ میں آئے ان امیروں نے سلطان ظفر کورانا سنگاکی واپسی سے اطلاع دی اور قبیور جانیکے لئے

امادت طلب كى سلطان ظفر نے جواب من لكماك برسات كذر نے برصبورجانے كا الاده لير

امراحسب الحكمواحمد نگرمی گھبر گئے سلطان منطفہ نے جندروز کے بعد بشکر میں ایک سال کی تنخواہ نقدا پنے خزانہ سے تعتیم کر کے احراً با دُنایا اور ناسنگا کی گوشالی کے منے جبیور جانے کا آرادہ کیا۔

اسی دوران میں ایازخاص سلطانی جوسلطان نظفر کے باب کا غلام اور بلاد بندرسورت اوركناره دريا سے عام مقامات كاجاگيرد ارتحابيس بزارسواروبياده اور مے شھارسامان آتشازی ہمراہ لیکریا دمشاہ کی خدست میں حاضرہوا۔

ایا وسلطانی نے وض کیا کہ جلال سلطانی اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ دارفع ہے کہ حضرت خود را ناسنگا کی گوشالی کے لئے توجہ فرائیں ہم بند گان دولت کی پر درش وتربیت اسی دن کے لئے کیجاتی ہے کداگراس سنا کی کوئی عزورست بیش

آئے تو بادشاہ کو کسی طرح کی تکلیف نہ بہنچے۔ سلطان منظفرن بجه جواب نديا ادر محرم محتلف كو بادبت و احسسد مركم

تامرلشکر جمع ہوگیاا ور ملک ایاز نے دو بارد را ناسٹکا کی گوشالی کے لئے عرهن كيا سلطان نظفرنخ ايك لاكهروار اورايك سو بانتحىاس كيميمرا وكرمح دانانككا کی میم پر روانه مویکی اجازت دی ملک ایاز اور توام الملک مهراسه کی منظر آمی فروکش مہو لئے اورسلطان نظفر لئے اپنی بیدارمغزی و دوراندلیشی سے تاج خال و نظام الملک

شاہی کو بھی میں مزار سوار ول کی جمیعت سے اسی جانب رواند کیا۔

ملک ایاز فے عربض سلطان کی خدمت میں بھیجا کہ را نامنگا کی تا دبیب سمے لیئے بادشاه كاسقدرامرا بمعتبركوبهج ناس كافتخار واعتبار كاباعث ب بلكه اسقدر بالتقيول كي مي صرورت نهيل ب فدوى اس بهم كي جلدا موركوبينديده طريق سي

بجالائيگا ملك اياز في الشراتعيول كووايس كركيصفدرخال كولكهاكرت كے ر جبوتوں کی گوشالی سے لئے روانہ کیا ۔

صفدرفان بني بال بنج كركتها كرت يرجوا كت تنك عِكْمِهم على محكوشا،

راجیو توں کو قتل کیا اور بقید کو شل کونڈی غلاموں نے گرفتار کر کے ملک آیا زکے یاس ا واپس آیا ملک ریازنے اس مقام سے کونچ کیاا ورڈ فاگر پور دیانسوالہ کو جلائر فاک سے برابر کر دیا۔

ایا زمیلطانی اب حمید رکی طرف روانه جوا آنغاق سے اس منزل میں ایک شخصر بالرشجع الملك اورصفدر فال كوخبردي كماود سينكه راجه مال را ناسنكا كبراجيون ولاكمين بوربيه سيهمراه ايك بهالاسم بيهي جيسيا دوا بيلها ب ان اشخاص كااراده مي كرآب كي نشكر برشنول مارين اشجع الملك. اورصفد رخال بلا لحاظ اس امر کے کہ ملک ایا زکواس خرتی اطلاع دیر قرب دوسوسوار وں کی اینے ہمسداہ العان المرات دوان العامة المع من فريقين من خست الوائي موي أأربين مجروح ف يراجيوت قتل مو يراور باقي سيدان جنگ سے فرار موے -منوز فتح کی خرجی نه آئی تھی کہ ملک ایا ز سلطانی ایک جرار کشکر سے ساتھ اشجع الملك اورصفد رخال كي الماد كے لئے جلاا یازمیدان بہنجا اور صالات سے واقف ہوکرانتجع اللک اورصفدرخاں کی شجاعت سے متیجر رہ گئیا اوران کے ساتھ بالتفات بیش آیا۔ دوسرے دن صبح كو ملك قوام الملك سلطاني اس كروه كي حبيري كوه يانواله یں داخل ہواا وراس امیر نے اس نواخ میں آبادی کا کوئی انز و علامت باقی نجیولا آكرسين زخمي جوكررا تاسيم يأس كياا وراس سے قام صال بيان كيا اسي زما منوس ملك الله الطاني في مند مورين كرستهركا محاصره كرايادا تامنكا اين تعاشروارك الماد كمائ كايا ورياره كوس مند سور سے مط كر فروكش جوال جد سے طك ايا ذك ياس پیام کہلا بھیجا کہ میں البجیوں کوسلطان سے حضور میں روا نذکر سے وولیت خواہول كر وهي داخل بواجاتا بول تم قلعه ك محاصره سے إتحد المحالوملك إيازك چند شرائط ایسے کئے جن کافہور میں آنام حال تھا مک ایاز نے یہ شرائط راحب کے قاصدوں سے بیان کئے اور قلعہ کے فتح کرنے میں مصروف ہوا اور نقب الیبی حبگہ پر پہنچادی کہ گویا آج ہی کل میں قلعہ فتح ہوا چاہتا ہے۔

اسی دوران میں شرزہ خاں شروری ملطان محمود خلی سے پاس سے آیا اور ملک ایاز کوسلطان محمود خلی کا یہ بیام دیا کہ اگر مدد کی حزورت ہو تو اپنجا ب سے متعار ہے پاس بینج جائیں ملک ایاز نے سلطان خلی کو آنے کی دعوت دی اوران کی آمد کا متظرر ہا۔

سلطان محمود فلجى سلطان تظفر كالممنون احسان تصاسلهدى يوربيه كوايينة طان حمود حلجی مے آنے سے پریشان ہواا ور مندلی رائے کو رنتهار ے اخلاق دوستانہ سے امید ہے کہ قدم حقوق ک ا داکر نے بن کو تاہی نہ کر و کئے باتفعل تم اپنی ذاتی توجہ سے صلح سے لئے کوشاں ہو ) کی مگرصلح کی کوئی صورت نه پیدا موس چندروز کے بعد قوام الملک اپنے مور چال کو آ کے بڑھا کر کے تھاکہ یہ امیر قلعہ میں داخل ہو جائے لیکن ملک ایاز نے اس رشکہ ایسا نہ ہو سکہ فقح کا سہرہ قوام الملک سے سرچو قوام الملک کو اس روز دیگی۔ سے بازر کھا۔ امِرائے کجوات ملک ایاز کے اس ارادہ سے واقف ہو کراس۔ آزرده خاطر موسی کئے۔ بسراء کے۔ دوسرے دن صبح کومبارک الملک اورجیند دیگرا مرابلاا عازت ملک ایا سے را نامنگا سے حِنگ سمے سلعے الدہ ہو ہے ملک بناقی شہ فولادی اثنا ہے را مبارزالملک کوواپس لایاغوض کهاصل مقصد ملک ایا زگایه تضاکه سب سیمیتیا اس کے نقب ومورجال تیار ہو گر قلعہ میں آگ لگائیں اور اس طرح قلعہ پر قابق ہوتا کہ نتج اس قلعہ کی اسی کے نام سے ہو۔ اِن دجو ہ سے ایاز اور امرا کے درمیا اِن نفاق پیدا ہوگیا لیک میاست کے لحاظ سے بلّا اجازت ملک ایا زیمے کوئی امیر تجھے نہ کرسکتا تھیا ۔ ملک ایاز نے باوج و امراکی مخالفت کے اپنے لشکرکو آ ماد ہ کر کے نقب میں اُگ ديدى جس سے برج الركيا اوراس وقت ظاہر ہواكدراجيو توب نے اصل واقعات سیے مطلع ہوکرایک دوسری دیوار برج سمے مقابل میں نتیار کر دی تھی۔ دوسرے روز راج کے المجول نے ملک ایاز کی خدمت میں حافزو را ما کا بدیبام دیا که میرامنشا صرف اس قدر ہے که آینده سے میں بندگان سلطانی ً کے گروہ میں داخل ہوں ادرمیں اقرار کرتا ہوں کہ ہاتھیوں کو جن برمیں نے احمد نگا

ئى لوائىمىں قبصنه كركىيا ہے ان كواپنے فرز ندكے ہمراہ با دشاہ كى خدمت ہیں، داندكردوگا

میری سجه میں نہیں آتا کہ با وجود میری اطاعتِ کے آپ کی سختِ گیری کا کیا سبہ ہے مِلک ایا زینے قوام الملک کی مخالفت کی وجہ سے صلح کی گفت و متضنید

ان واقبات کوئن کر دومسرے امرا لنے صلح سے اپنی ناخوشی ظام ہرگی ا ورسلطان محمود علی سے دریا میں حاضر ہوئے ان امیروں نے بادشاہ کوجنگ ی ترغیب دی آخرکار پیطے یا یاکہ جہارشنبہ کے روزلرانی شروع کی جائے ایک غص اس مجاس سے اطھے کرایا زخاص کی خدمت میں آیا اور تام داقعہ بیان کیا۔

مك اياز من اس وقت أيك قاصد سلطان محمو وخلجي كي بار كا هير روا كركياس سيوص كمياكه اعللحضت فياس بشكر سي جله اختيادات اس بنده كو

عطافرما ئين تاكه برامرين جوامر متاسيخيال كر ساس كوفوراً على مي لاست بادشاه كانشاام ورجوات كى ترغيب سے جنگ آزائ كا بے ليكن يربنده

اس مسئلہ سے تعنق نہیں ;وسکتا کیو تکا گان غالب یہ ہے کہ شومی نفاق کی وجہ سے

ہاری آر دولوری ندموگی۔

للسايان جارشنبه كاصبح كوجس كوامرا في حبك كم يسامقردكيا تعااس مِنْزِل سے کوچ کرسے تو نفت خلی پورٹیس فروش ہواا وررا نامنگا سے اہلیوں کو خلعہ د كرر خصت كياسلطان عمو و فلي في عنى كوج كر سم مندوكارخ كيا مكسدايا ز جانیانبرین سلطان کی فدمت بین حاظر دو اوربادشاه یضاس کو مخاطب فرماکم جدره إجا في اجازت دى تأكدا دسر في الكانتظام كرس يرسات مي

بعد فدست میں صاضر و دسامراء بادشاہ سے مامین می قرار یا یا کدبرساست سے بعد لمطان بنس تفنيس راناكي وشالي سم للتي متوجه و ملك اياز نے اپنے ايک معد کوراناس کا کے یاس مبیحکر سام دیاکہ جو مکہ جانبین میں محبت پیدا ہو جا ہے اس لحاظ سے ایک کودوسرے کی نیک الدیشی وخیرخواہی میں کوشاں ہونالازمی

ہے چونکہ امرار کا بلاحصول مقصد واپس جانا بادشاہ کی گرانی خاطر کا باعث ہواہے اور بادشاہ کا ارا دہ ہے کہ خو و تحصار سے مکسیں پنجیکر سرکشوں کی تاویب فرائے

لمذامناس يرسي كرابي فزندكو يشكش وتحالف محميم اهجلد سي جلادوا

تأكى لطانى خضب سي تمحاري رعايا محفوظ رب سلطان بنظفر محرم سيديم ميس جا نیانپرسے احدا بادایا تاکد شکر کو فراہم کر سے چئیتور کاسفر کرئے بادشاہ سے چندروزاحکراً یادمیں توفقت کر کے سامان سفر درست فرمایا اور کانگرہے میں فروکش بوااورتین دن تک اجها ع نشکر کے عِز ص سے اسی طبیہ تقیم ریا اور اس وصر بن اوم ہواکہ را نامنکانے اینے فرزندکولانتہا بیشکش کے ساتھ با دیشاہ کی ضربت میں دوانہ كياراجه كافرزند تصبه بهراسة تك يينح حيكاب اس واقعه كي جيندروز كي بعدرانا كافرزند بادشاه كى خدمت ميں حا حزم وااور جمله تحالف بادشاره كيحضوري بيش كي سلطان خطفر ان اس كے باب كى خطامها منى اور فرزند كو فلعت شاباند مرحمت فرماکرنشکر کشی کا ارا دہ ملتونی فزمایاان واقعات کے بعد با دشاہ سیر و شکارمیں مصروف ہوا اور احدا یا د وار د ہوا یا د شاہ <u>سے احدا اور اللہ کے فرزند کو</u> دوباره خلعت عطافرا کے اس کووطن جائے کی اجازت مرحمت فرمائی اورخود سرومج مطح جانب دواندموا به

اسي سال اياز خاص سلطانی نے جونطفرشاه کابهی خوا ه تھا و فاست. یا بی بادشاہ اس خبر کوسن کر بیجا خکین ہوا اور اس کی جاگیر بیاس سے فرزند کو مقسر ر خرمایا -

تنتشاثية مين سلطان منطفه مفسدا ورسركش افراد كي گوشهالي كے لئے جنیا بنیر ست روانہ ہوااور قصبۂ ہمراسہ اور ہرسول کے درمیان چندروز قیام فرمایا اور حصہ ارہزا کی از سرنونتعمیر کرئے احمراً یادروانه جو اثنا و راه میں باد شاہ کی محبوبہ لئے و فات یا گئے شاہ وشاہزادہ مردویدرونسرزندملکہ کی وفات سے بیجدر نجسدہ ہو ۔ اس کی قبریہ گئے اور مراسم تعزیت ہجالا ہے ز مانۂ تعزیب گزرنے کے بعد بادشاہ بادیل علین احمرآ باد واپس آیا اس رنج کے عالم میں بادشاہ اکثرا وقات صبر کے ساتھ زندگی *بستر تا تفاخداوندخان جوعقل وعلمین تام امرا دوز رایس متاز تصا*با دیشاه کی خدمت میں حاضرہواا در مبر کے فوائد بادشاہ اسے سامنے عرض کئے اس امیر کی تقریر سے بادشاہ کی کلفت وکدورت قدر سےزائل ہوگئی۔

چونکہ برسات کاموسم تصافعا وندخاں نے بادست اوکو کی آباد جینا نیر کی میبر ہ

مائل کیااوربادشاہ محرآباد کی سروتفریح سے لئے روانہ ہواا یکسب دن عالم خال بن سکندرخال و دھی فرانروا کے دہلی نے بادشاہ سے عن کیا کہ ابراہیم شاہ بن سلطان سکندربادشاہ دہلی نے بلائسی جنگ وجدال کے اپنی خون آشاء تا اوارسے اکثر مقتدرا مراکو قتل کر فرالا ہے بقیہ امیر جو قتل سے محقوظ ایں اضول نے مکر خطوط وعوائق میر سے نام لکھے ایں اور مجہ کو بلار ہے بی بی چونکہ خاکسار نے ایک بخت کہ محق اس امید پر کہ اس خاندان عالیشان کے ذریعہ سے قدر و منزلت عاصل کرے معنی ہے اب وہ و قت آگیا ہے کہ میری شمت کا ستارہ ادبار کی بہتی سے کل کر معنایت کر کے ایسی توجہ فرمائیں کہ الک موروفی میرے قبضہ میں آجا ہے ۔

موروی میرست مبسد ری اجاست و مسلطان نظفر سے ایک جاعت کوعالم خال سے ساتھ در وانہ کیا اور زرنقد دیگر اسے رخصت فرمای خال اور زرنقد دیگر اسے رخصت فرمایا عالم خال ابراہیم شاہ سے لؤسنے کے بیٹے وہلی کی طرف روانہ ہوا عالم خال اور خال میں موض تحریریں آچکے ہیں ۔ عالم خال سے ایدر آیا اثنا وراہ میں شاہزادہ بہا درخال سے ایدر آیا اثنا وراہ میں شاہزادہ بہا درخال سے ویڈر آیا اثنا وراہ میں شاہزادہ بہا درخال سے ویڈر آیا اثنا وراہ میں شاہزادہ بہا درخال سے ویڈر آیا اثنا وراہ میں شاہزادہ بہا درخال سے ویڈر آیا تا درخال سے ایدر آیا درخال سے درخال میں کا ماہا مذہوا جب

عالم خال ہے واقعات تنا ہان دی سے حالات کی سوس حربی اپنے ہے۔ اس اپنی قلت آمد نی وکڑت مصارت کی شکایت کی جس کایہ نشا تھا کہ اس کا اہا نہ مواجب اس سے برا در اکبر شاہزادہ سکندر کے برا برہوجا سے سلطان تنظفہ نے اس کی اور البر شاہزادہ سکندر کے برا برہوجا سے سلطان تنظفہ نے اس کی اور البر شاہزادہ سکندر کے برا برہوجا سے سلطان تنظفہ نے اس کی اور بخیر اور بخیر البرہوجا سے سلطان تنظفہ نے اس کی اجازت ہو ااور بخیر ارجازا کی اجازت ہو ااور بخیر اور الواج واقعام کی خدات بی الما شاہزادہ اور البرہ الب

مصرت فرور س کان طہیرالدین محد با بر با دنشا ، بغرض نسیخر بہندوشان دہلی ہے نول من فروکش تھے ابراہیم ثنا ہ شاہزادہ بہاد جاں کے آنے سے طلع ہو اا در کال عزا حرام سے بیش ایا ایکدن شامزارہ بہادرخال نے جوانان محرات کو اپنے پیدان بن آیاا ورسغل بنیا در ول کی اثرا نی می بید شجاعت سائخه لوئارا فغاني اميرول نے حوسلطان ابراہیم سے متنفر سے خصے اراوہ كەسلىلان ايرانى بىم كومىعزول كرىكے نتما ہزا دہ بہا درخال كونتخت كومسة برجها بر اس واقعه كى سلطان ابرابهم لوهى كوخير وأن أس وقت غدادا ينفيالات فياس كي قلب ووائع ار عبكه لى لو وهي في تنايز ا وه بها ورخال كوامرا اكر و رومش كيا اوزود جنبور دواند

بنجرسلطان منطفرنے مبی کشا ہزاء وُ بہاورخاں دلی ہے اورفرویں مکانی ظہیرالدین محدبا رہا دشاً ومع نوج کے دہلی کے نواح میں فروکش ہیں ہا دشا واپنے فززندكي مفارفتت سيج بجدر تجييده ببواا ورخدا وندخال كوحكم وبأكة خطوط وعوالفزيج

تتابترا وهٔ بها درخان کوکجرات ملائے .

الى النار كوات عظيم انشان قبط ير اسلطان نظفر نه اين كال سففت تم فرا ك مجيد كو نهروع كر و باا و رق تعاليے نے اس بنيت صاوق كى بركت سيان لیات کوانسان کرده و سے وقع فرایا اسی و دران یس سلطان مظفر علیل پواا ورروز الركام حن أزنى كرف لكا اكب ون للطيال مطفه فكتار كوحيا بتناسيع اور ووسرا تتنابيزا و ولطيف خال . فرمایاکه شامزا و هٔ بهاورخال کے پاسس سے کوئی فیرآئی بانہیں کوئی ملطات بها ورفال كو ايما ولى عهد كرنا جامتا ب ج كه بهادرخان وود نه تقااور تنديد ورت در التي اونتاه في تجديك ون دو سرى جادى الاق المسافيد بن نشابذاه و مُنكَندركوا بيغ حضور مل السك فراكر اسكے محاليوں كے خي بن أما بزاه و كو ن فَالْيُكْنِيدُ وَيُصِتْ كُرِ مَعْ حَوْ وَحِرْمِ مِرا مِنْ وَأَعْلِ إِوْ أَا وَرَبِيمِهِ مَا مِرَا كُرِتُمْمُورٌ يُ وَيِر للعبيمة كما ايك لمحيك بعدعاز جعه كى او ان كى آوار آنى يا ونشأه في اوان

عليهازم

ارشاه فرما ياكريس بينحسم من مسجدجا نيك بيليح لها محت نبيس إنا اسلطان تنظفه رحاضرتن کومستحدهانے کی احازت و کرخو ونماز کھرا واکی اور ان یہ فا رغ ہوکز ختو قریمی دہیر آ را م لیا خھا کہ اُس کا انتقال ہو گیا اُس کی بترستہ ﴿ وَمِتَ جوده سال نو<sup>م</sup>ا و سے اور بیا لیس سال کی عمر میں اسکا انتقال ہوا۔ کیننے میں کرسلطان منطفر تنہا بیت یا بنے رشرے و یارسا تقعال حا دبیت : وی ی بسر دی کرنزا اورخطسخ و گلت و رفاع خوب گفتیآنها آ درمهیشه کتابت فران بید ب قرآن تتم بو ما ما توحرين شريفين من سهي اكز" التها ارأن و تنان كے اشار ف و اكا براس كے عبد حكوميت بي بجرات نے ف ان براعلی قدرمرانت نوا رئیس فرائی الامحمود سیاستس بوع از انفری موسوں میں متماز تھااسی با دنشاہ کے عہد تشکومت میں شیراز سے تجرات آیا نیزر <sub>ا</sub>سلطان نطفری علالت کوعرصه گذرگیها وراس کے پیٹوار بنی غرشاً فجواتی اسکن رمال اور نظیف خان کے درسان اہم مخالفت كندير خال كالبائخه دياا وربيض بطيعت خال يرا مائل بوئي لمآن نظفه سكندرخال كيرمن من وصيبت كرجيكا تفعانس ليُماكثر منفتة رمامرا بيعنى عاوالملأك نحدا وندخال اورفنخ خال سكرند رخال كيربهي نتوا ويبنير ا وركليف خال مجبوراً اين حاكير تعييٰ ندر با رسلطانيو رشياً كميا به سلطان سنطفر ننے و ْفَا مُتَّتَّ يَا ئُي اورتِنا ہزا و مُسكّندرخاں فِرْسُخت حكومت برملوسس كمياسكندرخان اپيخ باب كى لائش سرتج تجييجكرخو و يواز مات تعيزبيت بجالا يا \_ اِ *رَثَنا مَتْمِيسِ ہے دِن تعزبيت سے فارغ ہوا اور محرا يا وج*نيا *نرکبيطر م*ن مەنىۋە رىبنىچا دورېزرگان دىن كى زيا رىت كى ييار بارت ب عالم مبد بران الدين كے فرزندو ك ي ان كامقوله وسلطنت بها درخان كومليكي بأوشاء فيضج كوبراسطاكها اوران كي مدست ئی اس واقعہ کے بعد با وتما ہ جینا پیز والیس آیا اور آیتے خاص خدمت گزار ول کی جو

رن نه ادگی سے اسکے ملازم تھے بیچار عائییں کرکے ان کوبڑے بڑے مالک نے باوشارہ ان امراء کے مال برجر اسکے باپ اور داوا کے وقت سے م كى كونى تنفقت ورعايت نه كى ان وجوه كى بنارِ إمراء طر ہو گئے اوراحکام تعنا و قدر کے منتظرہ ہے۔ يُجبتني ويسلطان نُطفرُ كا درستُ كُرفتهُ أور با دشاه كي والده كافعام حاخاص كربا وتشاه سيريري تزروه خاطر بوااوران أشحاص سيجي جوسلطان سكندر یت کے فلوپ یک بارگی با دخنا و کی لمرٹ سے مرکشتہ ہوگئے اور صداکی مارگاہ ولت کی دعار نے کلے ۔ایک دن او جنا ہ ۔ لی اورا مرا وا عیان دولت کونلعت ا درایب بنرارسات ئے جزکر بیہ نعل ہا وتنیاہ کا ملقامے کل تھا خلابات کو یا دنشا ہ کے اسس فعل سے زياد مرجع يهنجأ اورشا ہزارہ ہيسا در ماک کی آ مر کا انتظا رکرنی نے افعال سے سیسان ہو کراینے مال کارسے خوف زدہ عب خال و در ما رسطا نبورس ـ بندمويكي تنمي راحبوتز ل في عقب

ہوا اورای مبیعت کو بہلانے کے نکے جو کاں بازی بی شفول او آ۔ مناطان سکندر کے اس خواب کی تعض استحاص کو اطلاع ہو گئی وتھا کی حصّہ دن گزرااور باد تنیا محلسراہی آباور کھا یا کھا کرارا م کرنے لگا ا مراوم تو نبین حلاجها رم

اینے مکان چلے گئے ۔ نیتس شعبان سیم ہے کو عاد الملک ہماءِ الملک اور دا دمالملک ۔ خان اور دوٹر کی منطفر نتا ہی اورایب صبتی غلام کے آتفا ق ہے م نے ہم اُ مبول سے کینے رکا گراس محل کی عارت کی ں بواعلم الدین لے تلو اراپنے ان تھ میں ایک لها اور خو د تھی ما را گها عا دا لماکے وغیہ منے صن بلنگ فص بلے ملوار مارکر یا د نشاہ کو منتل کرویا سكندرشاة سنسهذ بواعا والملك ني بهاء الملك كے أنفاق ے فی الحال نصابہ خال کو حرم سرا ہے لاکڑمحمو و شیا ہے لقنب ے محصاک کواطرا ہے ہیں آ وارہ وطن موے اورا ه و ر ا د کرد مے گئے ورسکن رشا و کی اکتشیں مو منع بالول بضلع ہے بیوید خاک کی گئی ا مراا و را کابرگھرانت نے لیفروش ما آئین قدیم کے مطابق امرا کوخلعت دیکان تی سلی ک<sup>ون</sup>ا اور سینه بایک بنوانتی ایسرو *ل کوخطا*یات دیے نیکن تخاوو

مهايما

فبلرجيبارم

موا جب میں اضا فد زدگیا اکثر اببرسلطان بها درگی ایا دیکے منتنظرا وراس کے ملانے کیلئے خطو دارد اند کرے سلطان بہا درکے آئنے کی کوئنش کر رہے تمعے خصوصًا ''ماج خان اور نمدا و ندخاں آس بار سے میں دو سے امیروں سے میں زیادہ کو نتا ن ہے۔

لوشان ہے۔ تشاہزا دہ بہا درنے جانی بورس سطان منطفر کے فوت ہونے کی جرسنی تھی اور تعجبا کر ارس کی طرون روانہ موج کا تندا عل الماکسی نے مضرط سے

تهی اور بعیل گرانت کی طرف اروا نه بو جیکاتمعاعا دَ الملک نے مفدل ب بوکر بر ہان نظام الملکب بحری کو خطالکھا اور بے تتا رر دیبیہ دے کراس کو ترجد

مغلطان بو را ورندارباری لمر ت بلا یا اسی لمریقهٔ سے عما والملک قراجهابپوروی کط بھیکراس کوسر حدممو وا یا د جبتا نیزین لملٹ کیا ۔

عما دالملک نے اپنی ہوئشیا ری و و وراندستی سے حضرت فر دوسس مکانی لم سرالدین محرا با برکواس مضمون کی ایک عوضداشت کلی کہ اگر با بر ی فوج کا ایک حصتہ بیندر دیومں آئے تو میں حضر ت کے طاز میں کے مدوخر ح

فوج کا ایک خصنہ سنار دبویں اسے تو یں حصرت نے عادیں ہے ما وحرج میں ایک کرورننگہ نقد بیش کر وزنگا بر ہان نظام شا مربحری نے عما والملاک تکے ننجا نفٹ اورائشیا رمرسولہ کو قبولی کیا اور مقلت کے ساتھ ٹال گیا راہے والیو راہ

کا بھٹا درائٹ یا رمرسو کہ تو جموئی لیا اور معنت سے ساتھ ہاں بیارا جمہ امیوروج ب جوارکے آما و مہوا اور نواح جنیا تیر بس آیا تھا نہ دار دوگر لورعما دالماک کے اس عریضہ سے مسکو اس نے اس یا دشتا ہ کے یا م لکھا تھا دا قعت ہو ااور یاج حا

ورضلاوندخان کو لکه کرمیسجا که عما دالملک نے ایک عربیفه ما بر با دشا مکے نا کران کرار میں میں میں اسلامی میں ایک میں میں میں اسلامی کے نا

مرکان کولج ات آنے کی ویوت وی ہے ۔ ملا اس گوات نے اکٹ شخص کونتارہ او و بہا

ته امراک کوات نے ایک شخص کونشامزا دو بها درخان کے پاکستی کو اس کو بیمل بلا امائے کھوات کا قاصد و لی سے نواح میں شاہزا دو بہا درخال کے پاس پہنچا اور امیر ول کے عرایق پیش کئے یا بیندخان میں اس و قت نفانا ن جو نیو رکی طرف سے بہا درشا و کی ملاب میں آیا تھا تا کہ اس کو واس لیما مونبور کا باونشا و نبا کے جو کہ بہا درشا و کا میلان خاطر کوات کی جا نب زیادہ تھا نشا ہزا و و بہا درخال نے باین خال کو رصست کر و یا اور نیو واج آیا ہا کی طرف چلا۔

**مس**م ص وقت گجات اور ونبورکے قاصدتیا بزادہ بہادرخا ل لِئِ شَا ہزارہ کو اپنے ہم اہ لیجائے کی کوشش کی شاہزارہ بأكر كلصور سے پرسوا رہروتا میروں اور کھ جانور کاجی جارہے جلاجائے ہما درخا کیا اور کھوڑرا کیرات کی طر*ف چ*لا ۔ غرضكمه تنابنرا و وبهما درخال وبلي سے كجرات با بذیر بوا آورنتا مزآ وهٔ ابرا بهیم بنَ سلطان نظفرے رفا قت اختیا تنامراه وبها درخال تمورى مدت روانكبا ا درايني آنتكي اطلاع دي تاج خان جو مع ا فواج اور قوم اورفعیل کے رراہ لأتبابرا وهطيف حال وكهاكهاب وارتث تطفري ك بما درخال كاجها زا د مها ني رمها رميري بهنجأ نحرم خال ومكيراتح ر بهر حاسب سے تشا نرا د مر سادر خاب کی طرف متوجہ وح جسم سے تشا نرا در تشکر کے جمع کرنے بی معر مف ہوا

اورخرانوں کو خالی کرائے گا۔ عما دالملک نے سروار و کی ایک کٹیر جا عت کوم ایک جرالشکر اور پیکس ہم تعمیوں کے عفد الملک کے بھراہ قصبنہ مہرایہ روانہ کیا تاکہ مخلوق کی گرزگاہ کوروک لیا جائے اور کسی شخص کی سلط اس نہا ورخاں کی خدمت میں رسا اگریں مد

رسانی نهو ۔ سلطان بهاور خال تصبير محو ديوريس آيا ببض إمرائ سكنددى عمان کے خوت سے بھائے ہوئے تقے سلطان بہا در کی فدمت میں ما موے عضد الملک نے جب بی حالات و کھے تو محد آبا و میں عاد الملک کے ملطان بها درخال تصير جرايه مين أيا ورتاج خال مع چتروامار وشا متی شامنراه و کی خدمت میں حاصر ہو اثبہزا دہ بہا درخاں قوی دل كرنتارىج ٢٦ برُرمضان المبارك عشق به شهر نهر والديش ين فروكش ا اور نهرواله سن احداً بأوله والنه بهوا شا بنرا ويُربها ورخال نے تصرير ں مشائنین عظاموا باے کرام کے مزارات کی زبارت کی اوراحدایار ک بنے ایتی بریشانی کی وجہ سے سامیوں کوایکہ نف حمو شا ہنرا دہ تعلیب خاں تی طلب میں اس ه لطیف خان کی مد دیا کروه سنشه مهزا ده بہاور سے حنگ کر سکے لیکن شاہزادہ تطیف خال کے آتے تک سلطان بہا در خاں کو چ پر کو چ کر کے محد ایا دیہنیا امراج عادالملک سے رہنے یہ ہ اور شاہرادہ بہادرفاں سے بڑنے کے نئے جارہ تھے راہ میں شاہرادہ ما ورضان سے مل گئے بہاء الملک اور واور الملک جسلطان سکند ر مے فاتل تے یہ لوگ بھی عاد الملک سے مخالفت کر کے شاہزا دہ بہاد فا كى خدمت ميں ما فريرو بے شا ہراد و بهادرخيا ب مصلحت و تت كيے اعتبارے ان کی وکیونی اور تالیف فلوب کرنے لگاسلطان بهاور نے عا دالملك يرغلب باكر محمورشا وتي حكومت كاخا تمد كر ديا . أس بادشاه نے صرف چار ما ہ حکومت کی ۔

## وكرشابى سلطان بهاورب مطفتناه كراتي

عیدالفطرمسی کار وزمخب سین کی بخویز سے ساعت طوس قراریا یا تھا جنا مخیہ سلطان بہا درنے اسی تاریخ اوراواعیان مملکت کی سعی سے بلدۂ احمد آیا دمیں شخت شاہی پر جلوس کیا توازم ایثار و نثار علی ہے باوشاہ نے امرا وسہ واران تشکر کو معاش کی زیادتی وانعام واسب وضلعت سے خوشدل کیا۔

سلطان بہا در نے اوائل شوال میں مجداً با دھینا نہ کاارا دہ کیا
اول منزل میں مغطم خاں مع سر داروں کی ایک جاعت کے با دمشاہ
کی خدمت میں حاضر ہوا ابادشاہ نے اس محصال پر عنایت و نوازش ذائی
بادشاہ نے جب اس منزل سے کوچ کیا اوراس کو معلوم ہواگہ
اب بازک میں طغیانی آگئ ہے اس وجہ سے تشکر کاعبور کرنا محال ہے
بادشاہ نے قصبہ سولج میں منزل کی اور تاج خاں کو دریا کے کنارے
بادشاہ نے قصبہ سولج میں منزل کی اور تاج خاں کو دریا کے کنارے
بادشاہ نے محدا بادشاہ کورہ ہمشکی دریا کے پار آبار دے دو مہدے دن
تمام امرا سے محدا بادشاہ نے روقہ وولت سار قوں کو بخش دی۔
میں حاضر ہوے بادشاہ نے روقہ وولت سار قوں کو بخش دی۔

ایم خاضر ہو سے بادتاہ ہے روقہ دولت ساروں یو بس دی۔
بادشاہ جب اب مصندی کے گنارے چاند بور کے سر راہ بہنچا اور
اس کی فوجیں گذر ناشر وع ہوئیں عاد الملک اورعفند الملک نے ایک
جاعت کو برووہ و دیگر اطاف میں آمادہ کرر کھا تھا کہ فساد کر سے
بادشاہ کو اپنی جانب مشغول گرئیں بادشاہ اس جاعت کی طرف متوجہ
نہ ہواا ور دریا سے گذرگیا اور بنجیل تمام محد آباد چینا نیر کی طرف روانہ
بروابا دشاہ جب شہر کے قریب بہنچا ضیار الملک بن تصدیحاں حافہ ہوا
بادشاہ نے ضیاء الملک کو حکم دیا کہ آگے جاکر اپنے باب سے کہہ کہ
عاد الملک کے گو کو محصور کر کے اس گر فتار کرے بعداس کے ادشاہ

اخو د مجی روانه بهوا۔

" تاج خال نے بسر عت بینجگرعادالملک کے مکان کو گھیرلیاعادالملک لھر کی دیوار سے جیجے اترا اور شاہ چوصد بقی کے گھریں بیناہ لی

ایتے کھرتی دیوار سے بچے اٹرا اور تناہ چوصد سی مے کھریں بیناہ بی شیخ چنو کا عام گھر لوٹ کیا گیا اور اُن کے فرزند گرفتار کئے گئے اتفاق تناہ مالی اور اُل میں خلاص کر مرکزان کریا ہمنہ سرگانی اپنیان خلامات

سے یا وشاہ ضراوئد خال کے مکان کے سامنے سے گذرا خدا وندخان اس زمانہ بیر گوسٹے نثیر، جوجیکا تھا لیکن مکان سے با ہر اس نے بادشاہ رہ

لازمین ماصل کی ایک کھنے کے بعد حداوندخاں نے غلام عماوالملک کو

شیخ چیو صدیقی کے سکان سے گرفتار کرمے ہے آئے باوشا والے حکم ریا کہ عاد الملک اورسیف الدین اورسلطان سکتدر مے دوسرے فاتکو س

کو داربر لٹکا ئیں۔ باوشا ہے نے رفیع الملک بن توکل کو بھو سلطان منطفہ کا غلام

تھا ٹا والملک کاخطا پ ویکر عارض المالک کے عہد ہ پر ماسوزہ ریایا عہذ الملک نے ان اخمار ات کومرینا اور سرہ وہ سے ایکطرف فراری

عصندالملک نے ان اخبار ات کوسنا اور برو دہ سے آبکطرف فراری مہوالسیسکن کولیان نے پراہ میں اس کوغارت و تباہ کیا ۔

سلطان بہا در نے شمشیرالملک کو عصند الملک اور نظام الملک

او موافظ خاں مے گرفتار کرنے گئے گئے بھیجا بھرم فراری ہو کر راائے۔ سنگھ کے دامن بی بنا، گزین ہوے کشکر بہا در ثنا ہی نے اس کے مال و

امباب کو مال عنمیت سمجھ تنیا ہ کیا اور واپس ائے اسی زبانہ میں عظامات کا فرزند اور شاہ حینوصب دیقی شایہ سکند ریکے قاتلوں کی ایک جاعت

مے ہماہ قدر خاں تھے مکان میں قتل کئے گئے بہا والملک باوجو دیاوشاہ مے اعماض کے متوہم ہو کر محر آیا وجینا نیرستے بھا گا لیکن وہی کو توال

اس کورا ہیں گرنتا اگر کے نے آیا ۔ چونکہ اس نے سلطان سکندر کو زخمی کیسا خف اور خو د

بادشاء انے فربایا که اس می کھال کھینچکر اس کو دار پر لٹکا و وتدین ویگرانشخام

کر فیار ہوئے اور ہا دشاہ نے حکم سے توب پر اڑا دیے سے بادشاہ ہے فلیل مدت میں سلطان سکندر کے تمام قاتلوں کو بڑے عذاب کے ساتھ قتل کرردا فالا ۔ منگ کرردا فالا ۔

مثل کر دا ڈالا۔ کہتے ہیں کہ سلطان بہا در مجد آبا و جینا بڑیں آیا اور شاہزادہ لطیف ا بن سلطان منطقہ اسی دن عا دا کملک اور دیکر امرا کے بلانے سے شہر ہیں وار دہوکر ایک محوشہ میں معنی ہوگیا تھا قیصر خال اور اپنج خال و دیگر امرانے تطیف خال کے پاس یہ بیام بھنجا کہ اب اس سے زیا وہ توفف مناسب نہیں ہے اب کو شد تشیں ہوجا کہ اب اس سے زیا وہ توفف ہمانہ کرکے پالن پورچلا گیا عضد الملک اور محافظ خال بھی ولایت ہوئیا ایک کی طرف مشغول ہوا تھا مراہ ایک و اس نے انعا مات عطا فرمائے اور اور سیاہ کی شخوا ہ علی العموم دوگئی وسی بھی وجارگئی مقدر فرمائی اور المحال کی خوا ہ عزائی اور المحال کی خوا ہ عزائہ سے ولواکران کو خوشد کی کیا فقد اسے تصریف کے ایک اور کیا کے تعدید کی کے ایک اور کیا کے تعدید کی کیا فقد اسے تقدید مرکبال کی شخوا ہ عزائہ سے ولواکران کو خوشد کی کیا فقد اسے تقدید مرکبال کی شخوا ہ عزائہ سے ولواکران کو خوشد کی کیا فقد اسے تقدید مرکبال

اورنتوہ اور رسول آباد کو وا فر وطا ئف عطا فرماگران گوتھی راضی و گوسدور فرمایا ۔ ومسرور فرمایا ۔ چونگہ اس زیانہ میں گجرات کا وارالسلطنت قلعۂ محر آباد جینا پر تھا اور شا ہان گجرات اسی مقام میں شخت حکومت پر حلوس کیا کرتے تھے گیارہ ڈیقیدہ کومنجمین کی ماعت کے مطابق دوبارہ دریا ہے شرتی کے تو یب شخت مراجع وجو اہر نگار کور کھ کر آئین سلاطین سلف کے

رطابی تحبین منعقد کیا گیا تاریخ مزکور و تلاف پر بین اسلام کی رسیم کے مطابق شخت حکومت پر جلوس کیا اکابر ومثایخ و امراتهنیت کویان بوازم نینا و ایثار بجا لا مے اس روز ایک ہزارِ اہلِ ور بار کوخلعتِ

مرحت ہوئے اور تمام امیروں کوخطا بات عطا کئے گئے خازی خال کی معاش میں بر وز جلوس احد آبا و رہ بسیت کا اصافہ ہوا تھا بسیت

تاريخ ومسته دبگر کا صرید اضافه مرحمت بهوا را وریه امیر حکومت ندر با رسلطانیو ریر

فایز ہوااسی د وران میں عصنہ الملک محافظ کنا پ کے اغو ا سے کوہ

سن نواح مدر مبار منکطانپور میں حاکر ضاد بریا کرینے کا ارا دہ ر پر سلطان بہادر منے ایک نوج غازی خاں کی ماتحتی میں مقدر م

ٹ خاں کی مدا فنت کے لئے کوہ اواسِن میں قیام کر َ ا اسی زمانہ میں عبدالصنح کے حلوس کا وقت آگیا تھا سلطان ہداد

بب دنیراکتر امراکوبار د گرخلعت د کمر نباد دخیر وشمیر مرثع

روب الشی زماندین قحط وا قع ہوا آ ویر با دشاہ نے ہشیا الملک ب تقا حکمر ویا کسوری کے وقت جوفتنص سوال کر ہے اس کو

سلطان بها در اس مدت میں د و مرتب حوکان باز

مے بیٹے سوار ہوتا تھا با دشاہ نے برشہریں فقرا ومسالین کے لئے تقرر فرمائے یا وثنا ہ نے اپنی رعایا تی رفاہ کے لئے

مُثْنَ وْمِا فِيْ يِهِال تِك كُه اسى دْياية مِين بلا وكج

رنے ایغ خال کو بہی خوا ہسجھکہ اس کولیا

و لئے متعین فرما یالیکن و اقعہ یہ ہے کہ تحصرخاں والغ خا نىل بى*ن غا*دالملك

او ہرقسم کی مدویہنیا تے تھے سلطان بہا دراس مئلہ برغور کر رہا تھا ناج خاک نے بہ مکنٹ عرمن کیا کہ قبیمہ خان وابغ خاں نے ر

حاضر و معادراد شاونے حکم دیا کہ قیصر خاں و اننے خاں قید کئے جائیں اُسی ز

میں داور الملک سی کہا نہ سے شہرے با ہر گیا اور گر فتار کی

سلطاً ن سکندر کے بہلو میں مدفون ہوا۔ اسی سال بادشاء کے دوسرے جمائی نصیفاں المدعوب سلطان جماؤ نے بھی وفات یائی بادشا و نے ان کے مزارات پرایک جماعت کو ذهیقہ دیکر معین فرمایا اور طعام بچمۃ وخام خیرات کے لئے تعتبیم کرنے کا حکم دیا۔

اسی سال پیرنجی خیراً ئی کدرائے سنگھ را جہ سال قبصہ خال کے قتل سے دافلت موا اوراس نے نوصت وموقع ویکھ کر قصنہ وتہور کو ہریا و کر دیا اور بے شا مال ضیاء الملک قیصرفال کے فرز مدسے جدا مے کر فک کے حوال کرنے

نطان بہا در اس خبرسے تضطرب ہوا باوشا ہ نے ارا وہ کیا کہ خود

اس نواح کا سفر کرے لیکن تاج خاں نے عض کیا کہ ابتدائے سلطنت میں اس قسم سے امور پیش آتے ہیں با دشاہ کو ملول و مکدر بنہ مونا جائے اگرمان تا

ما مور ہوتو امید ہے کہ خدای عنایت وصور کے اقبال سے وں کو توار وائعی گوظمانی درمنرا دے گا۔

سلطان بہا درنے نور اُ اس کوخکنت عطاکیا اور ایک لا کمه سوار کے همراه رائے سنٹھ کی نا دیں۔ پر بامور فرمایا آج خان و لایت بال میں ذال ہوا اُور فِارٹگری مثیر وع کی رائے تھے۔نے بچہ وانکسار کے ساتھ ایک نام نئیرٹ الملک سمے پاس جے منطفری امیرنشا روانہ گیا ، ور اپینے گنا ہول کی بمائی چاہی راجہ کے قصور میا بن نہ ہوے اور تاج خال نے اس کی ملکت کی خرابی میں زیارہ کوشش کی راجہ رائے سکھ نے تنگہ مقاہ میدان داری کے لئے اختیار کمیا اور تماج خال سے معرکہ ارائی کی ا شرجاعت راسے سنگھ کی کامرآئی اورمسلما بؤل کاصرف ایگ آدمی فتل ہوا ناتج خاں تعوڑے عرصہ تک اولایت بال میں مقیمے رکا آخر کا رحسب ہمکر بارشاه کی خدست میں حاضر ہو گیا ۔

سنطان بہا در رہیج آلا و آسے نہ مذکو رہیں شکار کی غرض سے وارالسلطنت سنے باہر نکلا اور بندر کنیایت کی رهایا کی ایک حاحت عامل کے ظلم کی دادخوا ، ہوئی سلطان بہا در فے تاج خال کو اس فارت پر نام و فرمایا اور دار وخه کنیایت کے عزل کا حکم دیا اور خو دمحد آبا د خبناینه واپس آیا - را نا سنکا **کا فرزند با دشاه حی خدمت میں حاضر ہوااور** چندر وزکے بعد پنوشی رخست کی اجازت یا بی۔

المعصم میں ماوشاہ ولایت اید راور باکر کی تسخیرے ر دانہ ہواا ور قلیل مدت میں فتح کر کے بھر جینا نبیر واپس آیا سلطاک ہ چند ماہ کے بعد قلقہ بہروی کے فتح کرنے کا ارادہ کیااوراس کو تتح و ہوا اتفاق سے با وشاہ ایکد ن دریائی سیر کرر ما تھا یسے آیا اور اہل جماز نے پیخبر سان کی کہ فرنگیوںکا وموا لف سه الكي جها رئباه بوكريندرويب من الكيا تفاقرام الملك » فرنگیو س کو حلفته غلامی میں واصل کر بیا یا دشاہ ہوااورخشکی کے رامت تہ سے ہندردیب کا سفر کیا قوام الملکہ یج لئے آیا اور فرنگیوں کو با د شا ہ کی حضور میں ساخر کیایا د شا رنگ و ں کی ایک کشیرجماعت کومنلیا ن کیا اور واپس ہوا ۔ أسى سال ميران محرشاه حاكم أسير كاجوسلط ان بهادر كالمحامخ خطاً باجس كامضمون يوتفاكه جوانكه علاً الدين عاد شأه في عاجزي س امر کی درخواست کی تھی کہ بریان نظام شاہ بجری اور قائم ترک ب*یدری کے مق*ابلہ می*ں جو* ما*ک براریں زبر د*م میں آپ میری اور وائیں اس لیے خاکسار عما وشاہ کی امرا و سے لئے گیا فریقتین میں رڑائی ہوئی خاکسارنے ایک جاعت کوجرمیرے مقابلہ میں تھی شکست دی۔ اسی دوران میں نظام شاہ ہجری ایک مقام برپوٹنیدہ تھا علادالدین علیہ یہ آ در ہو ا اور اس کو اشکست و مکرخا کسار کے چند ما تھی بھی رمطار ہے گیا نظام الملک حصار ماہور پرج مملکت برار کا ہتر *ہے* تاہ ہے بہجر قابض ہو گیا ہے اس صورت میں جو حکم عالی صادر ہواس رغل کیا ائے با دشاہ نے اس عربضہ مے جاب میں اس مضمد ن کا فرمان صادر کما كذبمشته ايك عرنضه علارا لدين عاد كاراسي تضمون كأآيا تفا اور ے الحکمہ ملک عین الملک حاکم نہروالہ نے جاکہ فریقین میں صلح کراوی تی بونکہ البدایں بیشدستی نظام الملک کی جانب سے ہوئی ہے اس کے مظلوم کی ا عائت نکرنا اخلاق کریا نہ سے مبید ہے۔

مرم مرسیلیم سرمیں یا دشاہ نے ارادہ کیا کہ نظام شاہ کا ملک فتے اور ایک حرالشکر کو مهمراہ ہے کر دکن روانہ ہوا با دشاہ کچھ عرصہ مک برووه میں سامان واربا ہے مسیاہ کی فراہمی وانتظام کی غریش شیرفرکٹر اسى سال عام فروز ما كم تحفيظ مغار ل كفليه سے يا بيشان موكر ملاولن ہوا اورسلطان بہاور طبے وامن میں پناہ بی سلطان نے جام فروز کے حال ہ مربانی کی اور بارہ لاکھ تنگہ اس کو مدوخری کے لئے عطائتے سلطان بہاؤ فے وعدہ کیا کہ انشاء ایڈ اس کا ملک مورو ٹی مغلوں کے قیفہ سے لکالگ م فروز کوعنایت کرے گا سلطان بہا در سے جلال اور ننوکت کا آوازہ عاکم میں چھیل حیکا تھا اس سفرین رایان نز دیک و دور بادشاہ ی حضور میں صاصر ہو ہے ۔

راچہ گوا لیار کا بھتیا تع اپنی جاءت کے یو رہے سے آیا اور با دشاہ کے قلاز مان خاص تین د اخل ہوگیا بہرو ن بن پر تمقی راجے رانائنگا کا جنتیجا بھی چرندراجیو لوں کیسانھ اگر بادشاہ کا ملازم بہوا اور معض مردارار وكن في محى أكر طار مت حاصل كى اور تمام حد بدسب كان وركادا ينى مالت کے مناسب انعامات شامانہ سے سرفراز ہوے ۔

بادشاه كوايك عرصهٔ درازتك محدابا د حدثا نيرمين توقف كرنا یرا اور عاد شاہ نے بیتا ہے ہوکر اپنے فرزند خضرخاں کوبا دیشا ہ کی خد نیں روانہ کر کے عرص کیا ہر ہان نظام شاہ بجری غرور و تکیر کی وجسے ملے کانیال ہی نہیں کر تا اگر با و شاہ ایک مرتبہ و کن تشریب سے آئیں فاكسار كا مقصد حاصل بوجائ سلفان بهادر نے اس كى التاس كو قبول فرایا اور وکن کی طرمن بروانه موا

تاطان اب نریده کے کنارے برمینجا و رمیاں مخدفار وقی استقبال

کے لئے آیا اور إوشا ہ کوضیافت کے لئے پڑنیان بوری ہے گیا میران محد قاروقی با دشا ه گی ضیافت سے فارغ جوا اورعا دالملک نجی جریده کا ویل سے با دشا ہ كى خدمت ميں مأضر وااوراس قدر گھوٹرے اور تمایون با وشاہ كی ضور پیشر۔ سندر ویب میں ننگر انداز ہوئے تھے بادشاہ نے جلہ اقسام کی اشاء دان جہانو میں موج و تقبیں خرید فر ماکران کو اپنے کا رخا بوں میں دانل کرنے کا حکم صا در قر ما یا منجله ان اشیا کیے ایک ہزار حوسومن بیتنه اور مویم بھی ۔ باوشاء نے رومیوں کی جاعت پرجی صطفی خاں روی کے ہمراہ آ تھی ہے مد نوازش ذاکر ایک مکان مناسب اس کے قبام کے لئے تجو ومایا ان واقعات کے بعد باد شاہ نے ملک ایاز سے غرباً کی سفار بڑ رفاڈ ادرخو د ولایت بالسوالمه د د ونگریور روانه هوا اور ان نمالگ کوتها وکه کے سنتیکش لیا او رفحداً ما دجینا بنروایس آیا اسی دوران پس عرفاں اور قطب فاں جوسلطان ارام بھر لودسی کے امیر مع دیگر إمرا کے فروس مکانی ظہر الدین محدیا ہر بادشاہ کے خوٹ سے بھاگ کر گھرات میں بنا ہ گزیں ہوئے سلطان بہا ور نے روز اول تین سو فنبائے زربقت فیاس گھوڑ ہے اور جیند لاکھ تنگہ نقد ان کو مرحمت فریا ہے یا وشاہ ان کی ولجوئی سے فارغ ہوا اور جہرا بہ کا ارا دہ کیا یا دشاہ جہرایہ پہنچا اور بدا وتدخاب و دنگر آمرا با دنتاُ ه گی ملازمت میں حاضر ہو نئیے سکفل دہماُ پرا یہ سے کوچ کر کے باکر آیا اور اس ملک کا برنو بی انتظام کر گے: ام رائم یا گرمجبور ہوکر با دشا ہ کی خدمت میں حافیر ہواا ور کے نرزند نظے یا دشا ہ کی حصنور میں اسلام قبول کیاا ورمسلیان ہوکر

پر سرام را جربا لرجمور ہولر ہا دتنا ہی تحدیث میں حاصر ہواا ور اس کے فرزند نے با دشاہ کی حصنور میں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوکر بادشاہ کے مقربین میں واضل ہوا پر سرام کا برادر جربہا ڈاور ڈکھول میں ماداما را چرتا تھا اپنی جان کے قرف سے بڑشی بن را ناسنگا کی خدمت ہیں تھا ہوا اور اس کو اپنی حسول ملاز بہت کا وسیلہ بنایا انفاق سے سلطان بہاور شکار کے ادادہ سے بانسوالہ آیا برسی بن را ناسنگا نے زی اور عاجزی سے

ساتر اوشا می بارگادی قاصد به بجارگائے لئے عنو تقصیر کی درخواست کی سلطان بہاور نے اس کی الماس کو قبول فرمایا اور جبکا کو اپنی حضور میں طلب کر کے اس کا

اور ستر گھوڑے ان کو الغام میں عطا وزما کے اور ان کی دلجوئی کی اسی زمانہ میں ایک تحریر سلطان محمد وخلجی کی تھی آئی جس میں مرقوم تعاکد نیا زمن بھی عرصہ شریت صندری کا اراد ہ رکھ تا ہے لیکن موالغات کے بیٹیں آجانے سے اب کہ امرین ماخیر ہوئی انشار اللہ حلد حبّا ب کی طاقات سے مسرت صاصل کرتے گا ملطان بیراورنے دریاخاں سے کہا کہ چند مِر شبہ ایسا اتفاق ہو دیکا ہے کہ

لبدی ملطان بها در مے شکر گاه کی طرت روانه بوے درانھوں

سلطان محمود علی کی ملا قات کا مر وہ میں ہے گوش روہواہے اگر ایساہو توہیں اس کے فراری متعلقین کو اپنے وامن ہیں پنا ہینہ ووں گا یہ با دشا ہ نے سلطان مجمود علی کے قاصد وں پر مهربانیاں فرمائیں اوران کو واپس جانے کی اجازت دی اورخو د با نسواله کی طرف روانه مور – اخارت دی اورخو د با نسواله کی طرف روانه مور –

باوشاہ اب کرجی کے کنارے بہنچا اور بتنسی رانیا اور سلیدی بارگار شاہی میں ماضر ہو ہے سلطان بہا در نے روز اول اس توسس با تھی اور مشاما

ساہی میں ماندر ہونے مقام ہوں۔ کھوڑ نے اور ایک ہنرار بانسو خلعت زر بعنت مرصت فرائے چند روز کے مدریسی را نانے جستور جانے کی اجاز ت یا ئی اور سلہدی یور بہیہ باوشاہ

بدربسی را با کے جنبیورجا ہے ی اعباد ، کا وازمہ ہو کرنشکر گا ہ میں رہ گیا ۔

ہو رہ سرہ ہ یں رہ بیا ۔ اسلطان بہا در محمو دخلجی سے وعدہ کی منبا ریر سنبلہ کی طرف روانہ ہوا

اور یہ طے کیا کہ اگر محمود خلجی اس کی ملا قات کو آئے تواس کی تنیا نت دہما نار سے فارغ ہو کہ خو د بھی تھا سٹ دیولہ تک جائے اور مہمان کو رخصت کرکے

اینے وارالملُک واپس آئے۔

ہماہ اسی منزل میں محدفاں اسبری بادشا ہ کی خدمت میں حاضر ہوا ملطان وضع سنبلہ میں پہنچا اور وسس روز تک سلطان محمد وضلحی ہے آھنے کا متنظر

ر بالیکن دریاخان سلطان محمو وضلجی کا قاصد حاصر ہوا اور باوشا ہے عرض لیا کہ سلطان محمو وضلجی شکار گا ہ میں گوڑے سے گریڑ اپنے اور اسس کا

میں تہ مقال مور بی صفارت وضع سے اس کا آنامناسب ہمیں ہے واہنا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے ایسی صالت وضع سے اس کا آنامناسب ہمیں ہے سلطان بہاور نے جواب ویا کہ سلطان محمو دخلجی حیند سار وعدہ ضلافی

رچکاہے اور میری ملا فات کونہیں آیا اگر اس کی مرضی ہو تو میں خو واس ایک میں آؤں وریاخاں نے بار دگر با دشا ہ سے عرض کیا کہ محمود علمی کی

ملک یں اول دریا جات کے ہارو ترباد جات سلطان مطفر شاہ مرحم اس سے عدم حاصری بیا ہ مرحم اس سے دریا رہیں بنا ہ گزیں ہے اگر باد شاہ بہال آئے اور اعلی خفرت جاند خال کو

ملطان محمو ُ وطلحی سے طلب ذبائیں توجا ندخاں کو صور کے حَوالْہ کرناہے صد شکل اور اس کو حضرت سے سجالینا دشوار ہوجائے گاسلطان بہا درنے جواب سرکار اور اس کو حضرت سے سجالینا دشوار ہوجائے گاسلطان بہا درنے جواب

ریاکہ میں نے جاند خان کی طلب سے ہاتھ اٹھا یا توسلطان محمود خلجی سے کی کریں کے داروں میں ملاتات کرتا کر

ر کہدیے کہ جلد ہیبری ملاقات کو آئے ۔ محمد خلجی کا قاصد رخصت ہواا ورسلطان بہا دریے در ہے منا زل

طے کرتا ہوا سلطان مجمہ دخلجی کے ورو د کا منتظر رما بادشاہ دیبال درمیجا اواس کوم مواكه سلطان محمود فلجي كاإراد وسب كه فرزنداكسر كوسكطان غياث ألدين كاخطا ونظر قلعُه مند و میں مقیم رکھے اورخو دحصار سے ملکحدہ ہو کر گوشہنشیں ہوجا کے اور ما دشاہ کی ملاقات کونہ آئے۔ اسی اننا میں بعض امرانے *جو سلطان محمود خلجی کی سلوکی سے آزر وہ خا* شق با دشاه کی خدمت میں عرض کہا کہ سلطان محبو دخلجی و عدم طا قات کو بیا اور بهاندسے ٹال رہا ہے اور حب تک مجبور ند کما جائے گا تھی حاصب رندہو گا سلطان بها در کوچ بر کوچ کرتا بواشا دی آباً د مند و کی طرت چلا با و شاه تعلیے پہنچا اور نشکر کو شاوی آبا د مند و کے محاصرہ کے لئے مکتعین ف محد فَّان آسیری کو بجانب غرب موریل شاه یول پراور بقان کومبل پول ا درجاعت بورَبيه كوسهلوانه پُرمقرر فرماكه زو باد نشاه محمه و بول من قباً فرما ہوا۔ سلطان بهاورانتیس شعبان تیمیش مهر کی رات کو بهاور ون کی ایک جاعت کیساتھ دومندوی جاسوسوں کی راہ غائی سے قلعہ میں دافل موا اورفقيل براننا تو قف كياكه فوج كاكثير صقلحه مين داخل موكيا یا دمثنا ہ نماز صبیح کے وقت سلطان محمو دخلجی کے محلسرائی طرف کے آ دمیول کوسپ م دیا چو ا ورسلطان محمو دخلجی کے کٹ بلند تفامطئين تحفي عنبركي آمد سياس وقت تفن بوئيجب قلعه بيكانه انتخاص سيمتعمور ببوكيا ابل قلعه مجبور أبسطون بھا گنے لگے اسی حال میں جا پدخاں بن سلطان منظفہ تہجی قل ن محود خلی قلیل لشکر کے ہمرا ہ سلح ہو کرمقابلہ کے لئے آیا یکن اینے میں لڑنے کی طاقت نہ یا ئی اور شہر کے یا ہر طلا کیا ۔ اس وا تعد کے بعد سلطان مخمو دہلجی ائیٹے اراکین ڈربار کی صلاح سے اہل وعیال کی حفاظت کی غرص سے پھر راہ سنے واپس ہو کر محل کی طرف چلا سلطان بہا در می فوجیں اطراف محل *کو محصور کرے کھڑی ہوکئیں اور سیا ہو<del>ں س</del>ے* 

غَمَا عَطَا فَرِمَا يَا اور كُمَا كَهُ بِينَ سِنِيهُ نَعْلَامِ شَاهِ بِحِرَى كَاخْطابِ دِيا بِعِني وشمنو س كو

با د شای سنے معزول اور و وستول کو مرتبهٔ شاری پر فایر کبارسلطان بہاور ہے جونظام شاہ بھرری کی تربیت کی اس کی غرض پیرتھی کہ والی احد نگروبرہا نیو ُر لطان بہا در شاہ طاہر مبنیدی کی جن کو علما عے گھرات وہر مانیو ر <u>ه مذہب کی بینا</u> و ڈانی او زجترو س*ایر* د مجسرخ کوبارہ امامو*ن* ب سنر سنے تبدیل کر دیاجی کے مفصل جڑی و کلی حالات ، معرض بخرير مين المنجيك إين ناظرين ان واقعات كالسطبة

سکطان بہا در نظام شاہ بجری کی ملاقات اور اس کی مراجبت احدیگر

رل شادی آبا و مندو سے ومعار آیا بأد شاہ کو يراً سلطان نا صرالدین کے بعض حرم کو اپنے محل میں دائل

ما مناسخ به خواتین بو ربیر مح حرم می دافل بین بی وجه کم مقرمه ی ، صي اس وجه سه با و نتا ه کې حضو رمني صامزېب سو نا ر ا که خواه سلیدی میرے دربار میں اسے بانہ آئے آب یہ امرمیرے ذہ

ذمن مین ہو جیکا کہ عور ات مسلمہ کو ذلت کفر و غلا می شیمے آت دلواکا

نناد میں معوبیت و کد سلمدی یو رہیہ نے جو باوشا ہے ہماہ تفاعض کیا ۔ کہ جب بادشاہ دارالملک گرات کی طرف توجہ فرائیں ہی وقت اگر مندہ کو اجین اللہ نے کی اجازت عمایت فرمائیں توسلمدی کو خوشدل اور مظمن بادشاہ کے حصور میں حاضر کر دی سلطان بہا در نے اپنی انتہا ئی ہوستیا ری کی دھیں سے پور بید کے فرزند کو سفر کی اجازت دی اور خدد میں منواز کو چ کرکے میں روانہ ہوا سلطان بہا در بیند رہ ماہ مذکو رکو قصر نہ دیمار ہیں آیا اور شکر کو بیماں جو رہے خود برسم شکار دیبا نبورا ورسعد لیور کی طرف روانہ ہوا ۔ سلمدی بور بید نے بادکتا ہو گئے کی خبر سنی اور اپنے فرزند عوات واجین میں جھوڑ کرخو د باد شاہ کی خدمت میں جا صرب والمرفصیر نے جہاری و راجین میں جھوڑ کرخو د باد شاہ کی خدمت میں جا صرب والمرفصیر نے جہاری کا

با وشاہ کی اطاعت کا نہیں ہے کنیایت اور ایک کرو : سنگر نتد وینے کے وعد مسے فریب ویکراس کو بہاں لا اہموں ور نداس کا ارا وہ تھا کہ تلعہ کو جھوڑ کر میوات جلا جائے ہے۔ اب اگر اس نے فرصت باقی تو دوبارہ اس کا دستیا بہو تا دسوار ہوجا ہے گا۔ اس کا دستیا بہو تا دسوار ہوجا ہے گا۔ معلولان بہا در سعد لپور سے دھار کی جانب جلا اور امرائے دربار سے

تعاخلو ت میں بادشاہ سے وفن ک

سلمدی کی گرفتاری کے نئے گفتگو کرنے لگابا وشاہ لشکرگا ہ کے وییا بہنجا

سے بھارک کر قلعہ میں بنا ہ فی سلطان بہا در نے اس دن معرکہ آرا نی مو فون ئی اور حنگ کوروز فروا برملتوی فرمایا به

با وشاہ نے و وسرے ون آس منزل بنے کوچ کر کے تاعہ کو ہرکزوار مورض تقتیم کر کے سایا طاکی منافرا لی ملیل مدت میں ساباط تیار

بے را رہ پنچ کلی بادشاہ رومی خال کومنے توسیخانہ کے سایا کی پر بقیر کے فتورد نشکرگا ہ کو واپس آیا رومی خاں نے تو بے عمی ضرب سے قلعہ کے

دو برج گرا دئے اور دو رہری جانب سے نفنب نیں آگ لگا وی حس می سلمدی سنے قلعہ کی حالت اور راجیو نان بور بیہ کی اہتری اور

د تنمن کے افرار پرلحا کا کیا اور باوشاہ کیے یاس بیام بیجا کہ ہیں جاہتا ہ<sup>ی</sup> کہ اول مسلمان ہوجا وُں آور بعد اُس کے اگر اجا زنت ہلو تو قلعہ کوخانی کے ملازمان شاہی کے حوالہ کروں

سلطان بها دراس خبرسے بحد مسرور ہوا اور سلبیدی کو اپنے حضوریں طلب كرك كلئ توحيدكى تلقين كى بوربيه كوطلقد اسام ب وافل كرك باوشا وف استم

ہے مطبیح سے حونہ گوں طعام طلب کرسے اس کو خیے لے گیا ۔

سلمہ ی نے اپنے بھانی محمن کوطلب کرکے اس سے کہا کہ جوں کہ لما ن موگیا ہوں سلطان بہا در اپنی عالی ہمتی سے مجھ کو اعلیٰ ترین

بر پہنچا کے گا مناسب یہ ہے کہ میں اس فلید کو ملاز مان بادشا ہی پیرو کرچکے باوشاہ کی خدمت میں حاصر رہوں تھیں نے بوشید ہماری

باکہ آب تیراغون بہا نا ان کے مذہب میں جائز نہی ہو بٹ راجہ چیتو رگو مع خالیس ہزار فوج کے اپنے ہمراہ لے کررد دکھائے ہاں آتا ہے ایسی تدبیرکر نی چاہئے گدچند روز قلعہ کے فتح ہونے سے کیجے

سلمدی نے باوشاہ سے عرض کیا کہ آج کی مملت عطا ہوگل میں

ویہر کے بعد قلعہ خاتی کر کے ملازمان باوشا کے میروکر دوں گا سلطان بہاؤ

کے اپنی فرو وگاہ کو واپس آیا۔ ر باوٹناہ ویب روز دوہر تک منتظر رہا جب ایک گھڑی سیاد سے

سبیر و کرکے قلعہ کے توبیب روانہ کیا سلیدی شکسیة وافتاً وہ

راجيد توسلما يون سے درواورياسمجھ يو كه سلطائ بہا در اسى مور على سے قلعندي وافل بوكرتم كوقتل كرداي كائ

اس تصبحت سے سلمدی کی بیرغرمن تھی کہ اہل قلعظ میں۔ واقعی

عرصید است می شاہران مهدی نارائد مربیہ سے تا ہے ہے۔ اور راج بھی فریب ابہنچا ہے اگر جید اور راج بھی فریخ اللہ ہے اور راج بھی فریب ابہنچا ہے اگر جیراس کی مجمعیت انداز ہ سے باہر ہے لیکن تائید ضدا وا قبال سلطانی پر افتا دکر کے کسی قسم کی کوتا ہی نہ کریٹے

یا دشا ه نے عضد است پر صکر اختیار خاں اور دیگر امراکو محاصره پر چھو <sup>را</sup> خو دسشانہ روز کوچ کر کے ستر کوس را وطے کی اور پر ق کی طرح لحِشْرار ببنچ کیا میران محد فاروتی والی بر کانیوراستقتال کے لئے آیا اور با وشاً ہ کو اپنی منزل میں نے کیا ۔ ارسی اثنا دہیں َ راجہ اور بجویت کے جاسوس خبرلائے کہ رات کو یا وشاہ نشکر میں اگیا ا درعمت سے فوجیں مورو ملخ کے مانندا رہی ہیں راجه اس خبر کوسن کر ایک منزل پھھے مہٹ کر فیروکش ہوا ورسلطان، کہیرار سے کوچ کر تے ایک سزک آ تا گے گیا اس منزل میں دوراجیوت یہ طور قاصد تھیں حالات کے لئے شکر با وشاہ کے پاسس ترے اور راجه کی طرف سے زبانی یہ پیام دیا کہ راجہ بار گا ہ سلطانی کا ایک طازم ہے اس کی غرض بہاں آنے کیے صرف اسی قدر ہے کہ وہ ترفیات ر مے سلمدی کے عفو تفقیری درخواست کرنے سلطان نے جواب دیا کہ چونکه اس وفنت اِس کی شوکت و قو بت ہم سے زیاد ہ ہے اگر میٹیترسے نُوا ئی کا ارا وہ نہ کر کے معروضہ روانہ کر تا توا استہ اس کی انتجا تبول زاتی جاتی اب یہ امر دشوار ہے ۔ ہر دُوراجیوت قاصد را جہ کے پاس پہنچے اور بنحول نے اپنامینی مشاہد ء بیان کمیا راجر اور بھویت با وجو دائسبر شوکت وجمعیت کے نین چار منزل کو ایک کر کے میدان سے فرار ہے اسی اننا دمیں معلوم ہو اکہ آنع خاں سے تیں ہزار سوار و تو بِخار نہ گھرات کے قریب آینجا لیے سلطان بہادر نے اپنی غایت شجا ہی<sup>ں</sup> ا نَعْ خَالَ کے وَرو د کا اُنْتَظار نہ کمیا اور اپنے موجودہ ننگر کے ہمرا ہ ستنز کوکسس راجه كا تعقب كياراجه في جيتوريس بناه في إوربا وشاه كي اس ك تا دبیب و گوشمانی کو و وسرے سال پرمخول کرے خو و قلعة رائسين وا آبااو رمحامه ومیں سختی کی ۔ عن اپنی کمک سے ما یوس ہوگیا اور آخر کار آخرماہ رمیناک مذكور مين ايني صورت بلاكت كامعائنه كركازراه عجزوانكسار بادشاه كي

بدانشت اس مضمون کی روا نہ کی کہ اگر یا دشا ہ سلہدی واس مى نفضه ات كومعات فرمائير، تو مين قلعهُ راتسين ً ان سلطانی کے سہ ، کردوں باوشاہ ۔ اگر میںان کی انتاس کو تعوا ا ورید نامضعیفه ملاک بهوایس اس خیال کی نبایرایس اورسلیکدی نوربیہ کو شادی آباد سندو سے ا عیال کے قلعہ کے پیچے لایا اوریا دشاہ سے عرض لمدى يوربيه كے متعلقين س دائل من -یا دشاہ کے بند گان خاص میں واحل ہوچکا ہے مه محے ہمرا وسلیمری اورتاج فاں ئے سلمدی سے ور را بی ور کاؤتی و تعمن و تاج نیاں نے کہا اگرچہ سلطان ہمار۔ پر فراہم ہورگئے ہیں طریق مردانلی یہ ہے کہ است ال کے جلا ویں اور تو الرحم مارے مائیں ک القصد سلمدى پوربيد رانى وركاؤننى كے اغواسے ماغى مروكا

حلدجماره 444 تے جاب میں ملیدی نے کہا کہ ہرروز ایک کروریان اور مر**ن** ہوتا ہے اور تکین م الجيآ خبركه دوباره يعيش وسامان نشاط ببسر بهويانهن اكرس میتال وعیال کے ساتھ مارا جاؤں اور عوت کے ساتھ مرول تو زہنے ب تقریر کے بعد سلمدی بورسیہ نے جو ہر کمیا اور انی ورگاؤ وہیمراہ ہے کرءِ ہر ہیں آئی اور سات سوری پیکے ہو ماوشاہ کی ا فرجے سے ملطان بها درمث سلطان عائم ما كمركالببي كو فلعبراأ-ان کے مفنا فات کے جاگیر میل عطا کئے سلطان بہاور شا کو قلعۂ کا کرون کی فتح کے کئے جوسلطان محمود خلجی کے زماینہ سے راجہ کے قبعتہ میں مقامتعین فرمایا 1 ور با دشا ہء رہا تضریک کے نشکار ہیں مشغول ہوا سلطان بہا در نے سرکشان کو ہ کا لو کو گوشان کی منراد لیکر ا بغیر خال کے بهرو خرایا به اسلام آیا و و در مناب که آباد و شام ملا د مالوه بری زمین ارول ا با دشاه اسلام آیا و و در مناب که آباد و شام ملا د مالوه بری زمین ارول لمح قبضه نيں جاچڪ تلے خود قائيل ہوا اور ان ٹالک کو اپنے امراز مرتبينا كى جاڭيريى ديايمرا ل محدشا ، فارو تى كاكرون كى طرف ردا غرى جواتھاك يا وشاه غَو دهمي لِبغَبِيلَ أَكِسي نُواتِ مِن آياً كَاكرون كَ رَاهِ كِي جانب سِيراً إِعْضِ میں رام تی نامراس فلعہ کا حاکم نفا با دِشا و کے مینجیے ہی رام بی فلعہ خاکی کرکے معاک کیا سلطان بہا درنے جارار وزتک اس کلنمہ میں جش عشہت منعقد بيا اور ايني تمام مفريس كوفلعت والعام سي خوشدل فرمايا -

سلطان بهلا درنن رفيع الملك المخالف معما والملك اورانستارها لوج مقترر امیر تھے تعلعۂ رسور کی فتح کے لئے نامزد فرمایا اور بادشنا ہ خود

شا دی آبا دمیندو پر وانه بهوا – ما کم رسور بھی راجہ کا گمامشۃ تھا یہض بھی قلعہ خالی کر کے ذاری ہوا اوراس طرح صرت ایک ماہ میں فلعۂ کاکرون ورسورسلطان بُماً . و سير فرنگيو ل کی مافعک ئے قبضہ میں آگئے سلطائ بہا دُر نشاء ی آبا د م مے لئے متوجہ ہوا پاوشا، بندر دیب سے قریب پہنچا فرنگی کا وشاہ کی آمد سے مباک گئے اہل فرنگ کی ایک عظیم العبشہ کو یہ خس کے برا ہر کوئی توپ ے تبطلہ میں آئی اور باوشا ہ نے جرائیل ستان م*یں ندھتی ب*اوشا دیے سے اس کو محد آبا و حبینا نبیر روا منہ کیا ۔

با دشا ہ چیتورکی فتح کے اراد ہ سے سندر دیم ملات و مشایخ کرام کے *مزارات کی زیار س*ت

بسيفين ياب بهواس واتعه بح بدر سلطان أبيا در ف تشكر و ل كوفوا محركياا ورمع تويناً مے بندر دیب و تجرات کی راہ سے جیتو ر روانہ ہوا ۔ منك فيره مين محد زمان مبرزاء اب تك فلغه بها تدين تع

ھنت آثیا نی نصبہ الدین محدہ مایوں باً دشاہ مے خون سے م*عاگ* ملطان بہا در کئے پائس بینا ہ گزیں ہواجنت اسٹیانی نے ایک ناسہ سلطان بہاور مے یا س منبیکر میں زبال میرزاکو طلب کیا سلطان بہا ر نے اپنے عرور کی وجہ سے جواب ممیا ہما یو ب پاوشا، نے بار وگرا کیسہ

نا مدانش مفئون کا بہا در تھے نا مرر وانٹر کیا کہ آگہ تلم محد زماں م میرے باس نہیں ہے تواس کوا بنی ملکت سے بالبرنگالد وسلطان نے میں برادبار آچکا تھا اتنی بے توجہی سے کوئی توجہ ر ایسے جواب کی وا

العدو فق کیا اور بیشاد را جیوت تنل کئے اور ان مہات سے طلن موکر و نفتاً جست آسٹیا فی سے مقابلہ کے لئے متوجہ ہواا وربیشار روبیب لشکریوں پر تقسیم کیا جینت آسٹیا فی سے مقابلہ کے لئے متوجہ ہواا وربیشار روبیب کا ارا وہ کیب تقسیم کیا جینت آسٹیا فی سنے بھی سلطان بہا در سے استیمال کا ارا وہ کیب اور کلکہ سند سور کے اواح میں فریقین میں مقابلہ ہوا سلطان بہا درکا ہراول سید علی نرا سانی مجواست کے نشکر سے معالگ کرجنت آسٹیانی کے نشکر سے فراتی اس وا تعد کو دیجھکی شکستہ فاطر ہو گئے ،

بادشاہ نے اپنے امرا در تجربہ کار سرداردں سے حبگ سے لیے مشورہ کیا حیدر خاں نے کہاکہ ہم کوکل جباک کرنا چاہئے کیو بھے ہا رائشگر جبیور کی نتج سے توی دل ہوگیا ہے اور ہنوز ہماری نوج سب امتحال کے رعب سے خوفرز و ہ ہنیں ہوئی رومی خال افسر تو بخا مذنے سلطان بہا درسے عرض کیا کہ اس قدر بیشمار توب ہوگیب ہے کہ سٹ ید بیشمار توب و تفنگ فروم کے علاوہ کسی فرما نر واسے پاس نہ ہومسلام یہ ہے کہ لشکر سے گرو خند تی کھو دسے روزا نہ جنگ آز ما فی کریں تاکہ مغل سپاہی توب و تفنگ کی خرب سے ہاکہ سے اس میں خرب سے ہاکہ سے کہ فرب سے کہ کی خرب سے ہاکہ ہوئی ۔

سلطان بہا در نے اس رائے کولیند کیا اور نشکر سے گر دخست تی کھد وا وی امنیں ایام میں سلطان عالم کا بھی کہ جس کو سلطان بہا در نے کھد وا وی امنیں ایام میں سلطان عالم کا بھی کہ جس کو سلطان بہا در نے رائشین وجیند بری سے صوبے باگیری وئے تھے نشکر ترا رہے سا تھ ستا ہی سنگریں اوا و و ماہ تک مهر و وشکرایک دوسرے کے مفابلہ یں جے رہے اکثر او قات بہا درسیا ہی ایک و دسرے برحلا آ در ہو تے تھے لیکن سیا ہ مفل اپنے یا دشاہ کے حکم سے توب و نفنگ سے مفابلہ میں بہت کم جاتی تھی ۔ مفل اپنے یا دشاہ کے حکم سے توب و نفنگ سے مفابلہ میں بہت کم جاتی تھی ۔ منی پار مزار مول تیرا نداز نشکرگا ہ کے اطراف پر حکا آ در ہوئے جس کی وجہ سے غلہ ورس دکی را ہ بالکل مسدود ہوگئی تھی جبت در دراسی طریقہ کی وجہ سے غلہ ورس دکی را ہ بالکل مسدود ہوگئی تھی جبت در دراسی طریقہ سے گذر سے مجوا تبول سے لشکر ہیں محط نمو دار ہوا ا در قرب و جوارس جب قدر

سے گذر سے مجرا بیوں نے ختکر بیں محط کمو دار ہوا آ ور فرب و جوار ہیں ہیں قدر غلامتها ختم ہوگیا مغل تبرا ندازوں سے غلبہ کی و جسسے نسی کی یہ مجال رہ تھی کہ نشکر سے وور ماکر غلہ اور کھانس لاستے ۔ سلطان بها درنے و بچھاکہ اب توقف کرناگر فتاری کا باعث بیسے شب کوا بنے بایخ معتبرامیروں کے سمراج بیں سیماکم بان بدر ماکم الوہ مجی شائل شخصے سرامیہ د ہ شاہی ہے مقب سے با مہرا کرسشا وی آبا و مند د کی طرف بھا گا۔

جنت آستیانی نصیالدین مخربها یون ا دشاه نے قلعست دی آبادسنده ، سلطان بہب درکا تعاقب کیا اور راہ میں بیشا رسسیا ہیوں کوفٹل کیا حیدر خال بے شارنشکرے ساتھ عقب میں جار ہا تخسااس سے اورسسیا، معل سے ٹر بھیٹر ہو گئی اور سھنت جنگ از مائی سے بعب یہ بھی زخمی ہو کر

ملطان بہا درشا دی آبا د مندو ہیں محصور ہو گیانسیکن گلیل مدت سے بعد بندو بیک و دیگر مغل امیرسات سوسیا میور کے میرا و قلعمیں دامل بو سلُّخ سلطان بب در سور بالتقا بدخواسس النَّعا تجرا بيول كومضطرب ا ور بعاگتا ہوا یا یا سلطان بہا در خو دعجی فراری ہوا اور یا بخے یا جھے سواروں سے بانخه مجدًّا آباً و جبینا بنیرر وا منه ہوا حیب رخان اورسلطان عالم حاکم رائسین نے قلعهٔ سو بھر میں بینا ہ کی اور دوروز سے بعد امان طلب کر اسے طبنت آشیا نی کی خدمت میں ما خربوے حیب در فال مجی زخم خورو ہ جنت اسٹیانی سے المازمون بين واقل مؤتميب سلطان عالم حائم رانسيين مص جو تحدا فعال بإشاشية ظہور میں آئے جنت آسنیا نی سے حکم کسے مثل کیا کیا سلطان بہا در کو یہ ا خبارات معلوم ہوئے اوراُس نے لخزا نہ اور جوا ہرات کو جو تلغۂ محرُّا اِ اِ جینا نیریں سے بندر دیب میں روا مذکر کے خو د کنیا بیت کی را ولی جنت اشانی نے سندوکوا سے معتبرا ومیول کے سیروکیا اور قلعه محداً با و مینا نیر سے كى طرف روا نه بنو ئے بلدهٔ محدًا با و لوٹ كيا كيا اور بيشار فينمت سيا همنل مے اِسْمَةً أَن جنت استیانی نے بہال سے بالبیل کنیا بیت کارخ کیا سلطان بها در نے تا زہ دم محور سے ساتھ لئے اور بندر دبیب روا نہ ہوا۔ جنت آمشایا نی کنیایت بهنی اور سلطان بهب در کو و بال مذبا کر

مخراً با و جبنانیر والس آئے جنت آسٹیانی نے مخرا بادکامحاصر کیاا وراسی تدبیر وطریق سے جیساکہ مفعل حبنت آسٹیانی کے حالات میں بدئیہ ناظرین کی گئی قلعہ پر قابض ہوئے اضلیار خال مجرانی حاکم مخداً او جینانیرنے فرا ر ہوکہ قلعہ ادک میں جو مولیا ہے نام سے موسوم ہے بناہ کی نیکن آخر کار امان طلب کر سے جنستہ آشان کی خرمت میں حاضر ہوا۔

چو تھ اختیار خال ا چنے صزید فضائل و کما لات کی وجہ سے تجوات کے امیروں میں ممتاز تخاجنت آسٹیانی نے اس کواپنے خاص امرائے گر دہ میں واخل فرمایا سلاطین گجرات کے خزا من جن کوان فرمایا سلاطین گجرات کے خزا من جن کوان فرمایا میں مائے اور روپید ایک عرصهٔ درازیں جمع کیا تخاجنت آمشیانی سے قبضہ میں آگے اور روپید سیا میوں میں تقسیم کردیا گیا ۔

متلاقی ین با وجو د سیح جنت آشیائی موراً باد جینایزیں قیبام فر ما سیح ر عایائے گجرات سے خطوط متوا تر سلطان بہا در کی خدمت میں بہنچے کہ اگر با دستاہ اجتسی فازم کو تحصیل مالگزاری سے لئے ستین فرائیں تو مالگزاری سے لئے ستین فرائیں تو مالگزاری بطریق سناسب خزانہ میں داخل ہو جائے گئی ۔

سلطان بہا درنے اپنے ایک غلام موسوم بدعا دالملک کو جومزید شجاعت وحمن تدبیرسے متصف تھا جرارلنگر کے ساتھ تعبیل ما گزاری کے لئے روا مذفر مایا عا دالملک نے فوجین فراہم کرنا شروع کیں اور بچاس ہزار سپاہ سے احمد آباد میں آیا اور احمد آباد سے البنے عال کو اطراف و نواح میں بھیجکر تحصیل ماگزاری شہروع کر دی ۔

یہ خبر جنت آستیائی مک بہنجی اور جنت آشیائی نے خوا ٹن کی محافظت اپنے ایک مقتدر معتدا میر نیروئے اور محافظت اپنے ایک مقتدر معتدا میر نیروئے بیک خاں سے سپردکی اور محراً آباد جینیا نیرسے امیر آباد کی طرف روا نہ بہوئے بہایوں با دستاہ سے مسکری میرزا اور میرزا ابند و بیگ سے ایک منزل بیشیتر روا نہ کیا مسکری میرز ااور عا دالملک سے ور میان محمود آباد میں جو احمد آبادہ کوس کی مسافت پر ہے سخت جنگ ہوئی عادالملک کو

شکست بونی ا ورمینها رکشکر سے سجراہ میدان جنگ ایس کا مرایا

اس وا تبعيه كه بن مبنت آسنهيا تي احداً با ديمي تنظر بغيه، لا يهيّه ا و ر

ببال کی محومست عسکری میرزاکو ۱ در پین مجراست کی محومه بینا یا دُکار نا در مربر زا کو اور بہروتے کی قاسم سین مبرزاکو اور فوجین وحمسہ را او جنیانیکی نیروئے

بيكس خال كوعطا فراكم فو دبر بان يورنشنر بين لا رئيم بنت أشا في كه ين مقلحة بيسال توقف كرنا مناسب را بمحاا ورسنا دى آبار مدروي طرف

دخ کیسا ۔

اسى اثناء مير، سلطان بهيسا دركا إيكسه امير خان جهال شير إزى نے ايك تشكر جمع كرك قفية يؤساري برنجابفن بركبيها روعي ذاني بنارسور ست

سے آگر فان جہساں سے ل ٹیا۔ ہروہ امیر ایم بھروی کی طرف متو ہے مِو مِنْ قَاسِم حسين ميرزان أيا أينا أمثا بلد كي طا قُست، مذا في أورم رايا.

بعینا بزمین لیروے بیک خال کے پاس آیا اور تنام ماکھت کھرا سنندیں خلل د ضعف رونل موا اس صوبه سے مغلید سخفا نے اٹھے ملئے اور عسکہ بی میرزا

كاليك الميبر موسوم به غفنفرييات فرارى موكرسلطان بها وركم ياس پہنچا اور اس کو احداثا وا سنے کی تر غیبب دی جیساکہ اپنے متفام برمعرض

تخررين آجاكا سے۔

تام مغل امیر بجز شیروے بیک سے احد آبا دیں کیجا ہو ہے اور

سلطان بہا ورنے مجرات کا رخ کیاعسکری میبرزا اور نمام امرائے با ہم یہ معلاح کی که چوسی سلطان بیا درسی متنا بله کرنا دستوار ب اورجنت، اشیالی

نثادی آبا دست قر مقیم ہیں اور شیر فال افغان نے بنگا کہ بیں بنا وست ر پاکردی ہے مناسب کہے کہ محدٌ آباً و جینانبیری خزانہ ابینے بھراہ نسیسکر

أگره کا سفرگیا جائے اوران جدو دیر قابض ہو کر خطبہ نمیرزا حسکری سے نام كا يراحوا جائے - اوروزارت بندوریک کودى جاتے۔

ان باعي اميرو ب بن بايخ بندلي طے يا يا كه وزارت بندو بهگ.

کو دیجائے اور دیگر مغل ا مراین عبی اپنی مرضی سے مطابق جاگیروں پر

قبضه كريس - اس قبرار دا د محمطالق عسكري فال كيبي خوا دهو دير مجرات كوجواس قدر شقت كوشش سے فتح یا موا تھا مفت اینے اِنھوں سے برما وکرے مخدا یا دمبنیانیر ہیں آے ۔ نیروے بیگ خال ان کے ارا دہ سے طلع رموا اور قلعہ کو سطام کریے لگا اورمغل امیرمجبوراً ذلت وبعز تی کے ساتھ آگرہ کی جانہ ب را ندہوسے سلطان بہب ورنے گجرات کو تما کی پایا ور نیروے بیکے نمان کی ملافعت کے لئے محراً با وجینا نیرکار خ کیا نیروے بیگ خال جس قدرخزا مذا ہے إمراه معامكالكوليكراكره كي طرف رواية مواسلطان بها در فيبندروز محداً با جينا أيريس قيام كياا ورانتظاما ت العلطنت ين شغول بموايد جنت است ان کے فلید کے زانہ میں سلطان بہب ادر نے عاجری بیجارگی کے سابھ فرنگیا ک ببندر کوه اور ببندر جیول اور بنگے ۔ اور بنده سے امدا دطلب کی تھی لیکن اب اس کولقیمن موکٹیا کہ فرنگی تجرا سے پر جو حرلیف کی فوج کسسے خالی ہو جیکا ہے قانصن ہو جانیں کئے اس بناء پرسلطان ہاج نے محد آبا دحینیا نیرسے تعبیل ولایت سورت وجونا گڈھٹانے کیا ٹاکہ فربھیول ے آنے کے بعد میں طرح پر مکن مہو سیکے ان کو والیس کرد سے معلیطان بہے اور چندروزان حدو ومی سیروشکار میں شنول تقاکه پایخ جه بنرار فرنگی کشتیوں نیں سوار بندرو ہیے میں وار دیمو نے . فرنكيول ن سلطان بهب در مے استقلال و غلبدا ورصنت استباني کی مراجعت کی خبرسنی ا ور ایسنے ورو د پر نا دم وکیشیا ن برو کے اور باہم بیصلاح قراریانی که خس حیله سے بھی مکن میوسٹ درویب پر قبصنه کریل ابل فرنگ کے سر داریے مصلحت و تحت کے کا ظریسے ایسنے کو بہار بناکرا بنی علالست کی نیرشہور کردی بسلطان بہرا در نے کرر قاصدات کی طلب میں روانہ کیالیکن سروار فرنگے سے یہی جواب ساکہ بار ہول ا ورقو ت رفیت از بین ہے جو حا صر ور بار ہول سلطان بہا در مے محص اس نمال سے کہ فرنگ اس کالحا ظ وا د ب کرتے ہیں نو دجیندا رقبول کوا پینے ہماہ لیک ا ن کانسلی کے کیے شخصتی پر سوار ہموا اور اس مقام پڑھیسا ل کہ فرنیٹول کی

كشتيال لنگراندا ز تقيير بهنجا -

ا و خاه فرنگیول تی ایک بڑی کشتنی میں داخل ہوگیا چونکہ ادخاہ

کو اُٹا ر کرکے معلوم ہموے اس نے ارا دہ کیا کہ والب ہو با د شاہ فرنگول کی شتی سے ابنی کشتی میں جانے کا ارا دہ رکھستا ہی تھا کہ اہل فرنگ نے

ی میں سفیے اپنی عملی بیل جانے 6 اراوہ رھنٹ ہی تھی کہ اہن فرلیس بیجالا کی اپنی شنی ہٹالی یا د شاہ اپنی کشتی میں نہ اُسکا 1 ور دریا میں گزا و رایک پڑنے کی کئی سے بیس کے بیٹے چھے کے بیٹری کا میں کے بیٹری کے بیٹری کرا

غوظ کھیا کر بچھرا تبھراا یک فرنگی سنے جہا زپرسے ایک نیزہ ہارکراس کے سرکوز خمی کر دیا اور اس مرتبہ با دشا ہ ایسا ڈو باکہ بچھر ندام بھرسکا گجرا نی کپشکر

یه حاکت دیکه کرا حمداً با د وائیس آیا ا و ربهندر دیب ماه رمضان آلبار که شریم چیریس فرنگیول کے قبضه میں میلاگیا ۔

سلطان بها در کی مدیت طوست بندره سال مین ماه بین مونفی

تاریخ بہا در نتا ہی نے اُبنی کتا ب کو اسی با دشاہ کے نام سے معنون کیا ہے جو نکہ مُد بعن کو کتا ب کی اصلاح کا موقع نہ لا اس نئے بیٹماغلطیا ن کتا ب ندکورمیں مزجو د

وی من کی و جہ سے کتا ب براعما دلینیں کیا جا سکتا۔

و کر صحو مست الطان بها درفوت مواایسران گجرات مع می دور میبال و مین و مین در میبان میرزا و مین محد شاه فاروقی است اشاه را ه مین میدو مهٔ جهال کوسعلوم بروا که محد شاه را ه مین میدو مهٔ جهال کوسعلوم بروا که محد زمان میرزا

میں کو مسلطاں بہا در نے منعف وانشنٹار سلطنت کے عالم میں دہلی ولاہور کی جانب روارد کیا تھا ماکہ سلطنت ہند دسستان میں ملل بیدا کر کے

مفلول کو برلیشان فاطر کرے اب لا مورسے والسیس موکر احدا اوسی اوار و مواہے محدز ان میرزاکو سلطان بہا درکے قوت کی فیرمعلوم مولی

ا ور بحد گرید وزاری کی ا در اً ظہار افسوس کے بعب لیاس مائم پینکراب بغرض ا داے تعزبیت اُتا ہے ۔

چندید زیکے بعب محدز ان میرزانشکرگاه میں آیامخدون جہال نے

جو کچه که اس و قت مکن بهوسکتا مقدا اسباب مهمانی محدزمان میرزائے اس بھیجا ور لباس تعزیت کو تبدیل کرا دیا محدز مان میرزا نے ابنی سعادت مندی مخدو مذہبال کی یہ فرانبرداری کی کہ کوج کے و قت سے اپنے ملازمین کی جمعیت کے گجرات کے خزانہ پر حلمہ آور ہوادر اس سوصند و ق طلا خزایہ سے بھالکزور ایک گوشہ میں مخفی ہموگیا اس کے بعب ربارہ ہزار مفل و مبند وستانی ساپہ اس نے جمع کی ۔

گراتی امیراس مہدید فتنہ سے مضط بہوے اور مثناہ کے میں کرنے میں باہم مثورت کر سے لگے میران مخرشاہ فاروتی سلطان ہمادر کا بھا بخر تقا اور سلطان ہما درہے اپنی مدت حیا ہے میں بار ہاس کی ولیعہدی کا بھا بخر تقا اور سلطان ہما درہے اپنی مدت حیا ہے میں بار ہاس کی ولیعہدی فی جا نب اشارہ بھی کمیا تقاتما ما میروں نے حسب سجویز نحد و مذہبال اس کے فرانروائی کے لئے اپنی رضا مندی ظا مبر کی اور فائیا نہ ملک میں اس کے نام کا سکہ وضطبہ مباری ہوا امیران گرات نے ایک شخص کو میران مجد نما ہوا ور فائیا کی مدافعت کے لئے نام دکھیا محدز مال میرز اجوعیش دوست و فواغت کی مدافعت کے لئے نام دکھیا محدز مال میرز اجوعیش دوست و فراخت میں مندھ میں وافل ہوگیا اس واقعہ کے بعد میدان جنگ سے فراری ہوکرول میت مندھ میں وافل ہوگیا اس واقعہ کے بعد میدان جنگ سے فراری ہوکرول میت وجدال میں نہیں لیا۔ میرال محدشا ہ فاروتی جس کو سلطان بہا ورنے وہدال میں نہیں لیا۔ میرال محدشا ہ فاروتی جس کو سلطان بہا ورنے وہدال میں نہیں اور نے بیرال محدشا ہ فاروتی جس کو سلطان بہا ورنے وہدال میں نہیں مالوہ بھیجا تھا خطبہ سلطنت کے ڈیرھ ماہ گذر نے لیک بعد مالوہ میں اطرف میں اسے فوت ہوا ۔

قرسلطنت سلطان محمود بن تطیف خال بن سلطان مظفر گراتی میرال محمد خاس بن سلطان مظفر گراتی میرال محمد خاس بن سلطان محمود خال بن عبران محمد و خال بن شایزاد و تطیف خال بن سلطان سطفر کے باتی ندره گیا محمود خال بچونکه مدی سلطنت مخفااس سئے حسب اکلم سلطان بہرا در وطن سے دور برحا بنبور میں میرال محمد شاہ کے باس مقید مخفاا مرائے اختیار خال کومحمود خال کی طلب میں دوانہ کیا میرال میارک برا در میرال محد شاہ نے محمود خال کے دوانہ کرنے میں تال کیا ایران مجرات نے کشکر ترتیب دیجر بربا بنور پر معلوم مونی اور برا ملکر سے کاارا ده کہا میرال مبارک شاہ کوجب یہ خبر معلوم مونی اور

اس في محمود خال كو گجرات روانه كميا چنا ننج اركان دولت في دساد كا المجمد مسلم المحمود خال كو تخست سلطنت برسطها كرسلطان محمود كفطاب مسيم شهود كميا انتتيار خال صاحب اقتدار جموا او رمهات ملكت كى باگ اين با تقدير كا بي باشد مين كى -

چنده و گذر نے کے بعد صفی استار خال کو بھی خانہ جنگی ہموئی اور یا خال و عادالملک نے انتقاق کرکے اختیار خال کو خال کر ڈالاس کا نتیجہ یہ ہمواکہ عادالملک امیرالا مراا ور دریا خال وزیر مقدر ہرجو سے آخر سال ان ہر دو امرا ہیں خو د بھی مخالفت ہیں دا ہموگئی دریا خال سلطان محمود کو گئا دے بہانہ سے شہر کے با ہر نے گیا اور محداً با د جینا نیر کی طرف ر ان ان اور خال ایک سے ان بیری طرف ر ان ان اور خی اور خی اور خی اور خی اور خی اور می ان اور خی اور می اور مور سے کے خالے اور می اور می اور مور سے کے مالم می سے خی کر داختی مورک اور اور مور سے مورک اور می اور مور سے دائی جا گئے عادالملک اپنی جا گئے سے مالم میں سے خی در اور مور سے مالے کے اور با در شاہ احد آبا دکی طرف مراجعت کرے ۔ ا

بسار در برہ ہو میں دریا خال نے عاد الملک سے استیصال کی عرض سے
سلطان محمود کو مع ایک جرا رلفکر کے اپنے ہمراہ لیاا ورسورت روانہ
ہواعا والملک بمنگ کے بعد سیدان سے فراری ہواا در بیرال سبادک
ماکم اسیر کے بیس بناہ لی میرال مبارک ازر وقعے حمیست اس کی
مدو کے لئے ابھے کھڑا ہمواا ور نشکر گرات سے جنگ کرنے کے بعد شکست
مدو کے لئے ابھے کھڑا ہمواا ور نشکر گرات سے جنگ کرنے کے بعد شکست
باکر امیر والیس آیا عا والملک فے اب الوخال المخاطب تا در شاہ حاکم مالوہ
نار تگری میں مشغول ہموا میرال مبارک شاہ فے اکا بروقت کو در میان میں
فار تگری میں مشغول ہموا میرال مبارک شاہ فے اکا بروقت کو در میان میں
فار تگری میں مشغول ہموا میرال مبارک شاہ فے اکا بروقت کو در میان میں
فار تگری میں مشغول ہموا میرال مبارک شاہ فے اکا بروقت کو در میان میں
وریا خال عا والملک کے حیا نے کے بعد توت یا کرقومی ول ہموا

دریا حال ما دا کمالت سے حاسے سے بعد توت یا کرفو ی ول ہوا اور تام مہا ت ملی و ما لی کو ایسنے قبصنہ میں لیکرنسی ا بیسر کو ا مورسلطنت یمی مدا خلت نه کونے و بتا تھا۔ دریا کا اقتدار دفتہ رفتہ اس قدر بڑھا کہ اسے مسلطان محمود مشاہ کوشا ہ شطریخ بنا دیا اور خود حکمرانی کوسنے لگا۔
سلطان محمود ایک شب شب کو جرجیو کبو نز باز سے ہمراہ قلعا ارکب احمد آبا و
سلطان محمود ایک شب کو جرجیو کبو نز باز سے ہمراہ قلعا ارکب احمد آبا و
سے باہرا کر عالم خال اور دھی جس کی جاگیر میں وولقہ اور دند و ذمتم سالطان آبا عالم خال اور اپنے
سنگر کو دھے کیا جار میزار سوار اس سے گرو فراہم ہوگئے دیا قال فوری
سنے نوا فظ فالی اور دیگر اعز اسے انواسے ایک طفل مجبول السب کو خط ب
سے اخا م سے موسوم کر سے با دست ہ بنا ویا اور تنام امراکو جاگیر و خط ب
سے اضا فد سے موسوم کر سے با دست ہ بنا ویا اور تنام امراکو جاگیر و خط ب
محمود کو ایک جرار لشکر کے ہمراہ میران جناک میں جھوڑ اا ور تو و حریف سے
مقابلہ میں صف آرا ہو کر مبنگ آرا ہی میر شغول ہوا۔

لود صی امبیرنے حمام<sup>و</sup> اول ہی میں دریا خاں غوری کوشکست و **بکر** اس کی فوج خاصہ پر وصا واکیا اور اس حملہ میں بھی جرات و مردانگی سے میں نیک میسام پرگئی سے صح در الایکا ہا

كام نيكرسمرا بنگ سے صح د سالم عل آيا يہ

عالی فال سے ہمراہ با ہے شواد باتی دہ گئے اور وہ اپنے آل کا ر یں پرسیٹنان تھا نیکن و فعتاً ہی ہے ول ہیں یہ خیال آیاکہ حمل اول میں ور یا فال فوری سے مقدم کر نشکر سے سیاہی احمد آبا و فراری ہو سیئے ہیں گمان غالب یہ ہے کہ دریا فال کی شکست کی فہرتمام شہری مجیل گئی ہوگی حبس طرح مکن ہو جدسے جلکہ شہر پہنجنا جا ہئے۔

ی ہوں بن سرے سن و بعدے بعد سہر بہا جا ہے۔
عالم خال شہر میں واخل ہوا اور تعرشانی میں بہنچا ہس نے اپنے
کو نتحمند ظام رکیا ۔ اہالی احرا ہا واس واقعہ سے ایک تحظ مبتیزی ویا خال
سے مقدمت نظر کو پریشان و فراری ویچھ یکھے تھے اس کو غوری امیر
کی شکست کا یقین آگیا اور تجرا تیوں کی ایک جاعت عالم خال سے
گرد جمع ہوگئی ۔ لووضی امیر نے سمح دیاکہ دریا خال غوری کا مکان لوط
گرد جمع ہوگئی ۔ لووضی امیر نے سمح دیاکہ دریا خال غوری کا مکان لوط
گین بوکشی مراز و ل گومستمکم کردیں ۔ عالم خال نے قاصب

مطان محمود کی خدمت میں روایہ کر کے اس کو طلب کیا ۔

دریا خاں غوری نتخ سے بعدا بنی منزل ہی میں مقیم تھا کہ قاصد و ں احدا یا دسیے آگر دریا خاں کو ان واتعات سے مطلع کمیا دریا خار ، نے

ہے احداً با دسے آکر دریا خال کوان واتعات سے مطلع کمیا وریا خال نے بنتی احداً با دکارخ کمیا جو بحد امیروں سے اہل و حیال شہریں ستھے میں اور کا درخ کمیا جو بحد امیروں سے اہل و حیال شہریں ستھے

اکٹر اسپروریا نمال سسے جدا ہو کہ عالم خال لو دھی سے گرو جمع ہو کیٹر اور اس وقت سامفان ممور مین شہر میں واعل ہوا وریا خال غوری نے اس خبرکوسنا اور فراری ہو کہ ہر یا نبور کی را ولی دریا خاں غوری بریا نبوریں

تعبر توسله ۱۹ در رون او در تروع بوری راهای در یا طاک ورک برام بازیر مجھی تنیام بحر سکا اور شبیر شنا ہ سے یا س چلا گیا۔

شیر سناه نے اس کے ساخد ببحد ( عابت کی دریا خال غوری سے مانے کے ساخد ببحد ( عابت کی دریا خال غوری سے مانے کا کے بعد عالم خال بھی اپنے کمال غرور کی وجہ سے چا ہتا تھا کہ دریا خال خوری کی طرح با دستاہ کے ساتھ

تعروری وجہ سے بچا ہما تھا، کہ دریا ہاں کورٹ کی سرت ہو سے وہ سے ساتھ سلوک کرے سلطان محمو د نے ا میروں کو اپنا ہم خیال بنا لیاا درعالم خال کی گرفتاری کا اراد ہ کیا عالم خال سجی ہوئشیار ہوگیا اور شیرشا ہے یا س

بِعالَيا شَيرشاه نياس بِربيحاري الأانش وعنابيت كي -

سکفان محمو د باغی امیرول کی طرف سیے طمئن ہوا اور با وشا ہ نے انتظام سلطنت اور کیڑت زرا عت اور تربیت وتسلی سبیا ہ کی جا نب توجہ فرہ ئی با د شامے کی توجہ سے قلیل مدت میں ولابیت عجرات و و بار ہ اپنی

صلی مالت برآگئی با دشاه نے آمرا وائ بروا عیان شہر کے ساتھ عدہ سلوک کئے اورا حدا با دیسے بارہ کوس کی مسافت پرایک شہر محمور آباد

مے نام سے آبا و کیا لیکن پیشهرا تام کو مذہبنجا سخاکہ با وسٹ ہ نے و فات یائی ۔

سلطان محود کے مہدیں ساطل بحرعان پر الاسائیہ میں زیرانتظام خشنغر اُ قاغسلام رک المخاطب یہ خداو ند خال سے اہتمام میں آیک تعدیقمیر کیا گیسا ۔ قبل اس سے کہ قلعب تیار نہ ہوا تھیا فربگی ہر طرح کی مکلیف سورت سے مسلما بؤل کو پہنچا تے تھے سلطان محمو و نے

خدا دند خال کو بیمال کی حکومت عنایت فرمانی اور تھی دیاکہ سورت می*ک* قلعه نیار کیا جائے فداوند فال حسب الحکم قلعه سے تلمیر کرانے بی شغول بموگیا اس زیا نه میں جبند مرتنبه فرنگی کشتیول پرسوار بہو کر نقصد ما نعست سورت میں آئے اور شخت جنگ کے بعد ہر مرتبہ فرنگیوں کوشکست ہوئی. تلديهٔ سورت ايك معلم حمار بهاج در و طرف مشكى يا متصل ب جہاں خندق بنی ہو ٹی سے نطند تن کا عرض سیس گزیے خندق مبروقست یا نی سے سردوجا نسست مجھری رہتی سے خندق تی ویواروں کو پیھراور یو نہ سے بنایا گیا ہے عرض ان ویواروں کو بجیس گزاور ببندی بیس ع ہے سب سے زیا رہ تغجب انگیزا صربیہے کہ بیتھروں کو نولا دی کڑوں سے سٹھکر کرتے سیسہ گا کر اس کے سورا خوں اور درزوں میں بھرویا ہے سنگ اندازی اسس طریقہ سے کی ہے کہ عقل حیران ہو ن میں کہتے ہیں ک میسا ئیوں کا جب لڑا تی سے مقصہ حاصل نہ ہوا نرمی ا'در منکع سے بیش آنے لگے اور خداوند خال کو ایک رقم او اکرنے لگے تاکہ رشوت ستانی سے حصار کی تعمیر میں ملل اندازی کریں پہ کا روائی تجعی مو ٹر منر ہوئی اور فرنگیوں نے کہاکہ اگر تم اس امرکو قبول نہیں کرتے ہوتوچند کندی کو بطریق پرسکال ناتعمیر کر دجور قم ہم نے قلعہ ناتعمیر کر نے سے لیے تم کو وی تھی وہی رقم اس التاس سے قبول کرنے کے بعدیمی ت میں میں کریں گلے خدا وند خاں نے جواب ویاکہ با دشاہ کی منایت سے مجھے کسی چیز کی خواہش ہیں ہے میراید مین مشاہے کمیں تحداری خواہش کے برعکس چو کندی بناکر اسیتے لئے تواب بمیل حاصل کروں فداوند فال نے بیشار توب و ضرب زن جورومیون کاندوضت موناگله مدین تخييں اورجن کو سليماً ني کہتے شخصے طلب کيب اور فلعدُ سورت ميں جا بحانصب لوقه کا بندا ئی زما نہ کک سلطان ممو واستقلال کے ساتھ محکومت

سنگشتهٔ کے ابتدائی زما نه تک سلطان معمو واستقلال سے ساتھ بخوست کرتا رہا اورکسی جانب اس کا کوئی مخالف رشمن نه رہا اسی سال سلطان معمو د کا ایک فاوم بر بان نام میں نے اپنے کو صفات حسنہ سے متصف کر سے مخلو قات بر ظامیر کر دیا مخلا اور آکٹر او قات عبارات بر شنول رہنا تھا اور شکار سے وقت سلطان سے مہراہ نازمیں اما ست بھی کر تا تھا سلطان سے مہراہ نازمیں اما ست بھی کر تا تھا سلطان سے متن رموا۔

بعضیل اس اجال کی یہ ہے کہ ایک مرتنبہ سلطان محمو د نانی نے

ا يك تقصير كى بن و براس كو و يوار مي حينوا و يا تنظ ليكن اس كاچېره كهلا ہوا تھا تلیل مرت سے بعد باوشا واس طرف سے گذرا بر بان سنوز زندہ تھا با دشاہ کی جانب اس نے بگاہ کی اور مشمروا بروکی ترکت سے سلام کیا با دستا ہ کو اس پر رحم آگیا اور اس کی تفظیر سعاف کردی ا وراس عذاب سے بجات ولوائل جو بحداس سے اعضاء نے زخموں سے بید تکلیف یا ٹی تھی ایک عرصہ کک اس سے جسم پر مربم لگا کراس کو رہ ہے ہے۔ اور با دیشاہ اور فی سے گا کے اس کو رہاں نے صحت با ٹی اور با دیشاہ کا بار داگر مقرب ہوگیا لیکن با دشاہ کی جانب سے سینداس سے دل ہیں باتی رہا ا تفاق سے تشکار گا ہ ای اس سے دوبارہ گنا ہ و فعطی سرز وہوئی آ سلطان محمودسنے اس و نعد بھی اس کو گالبال دیں اور بنایت مشدست سے تبدید کی با وشاہ شکارگاہ سے والس بہوا اور قربیب شام عسل كرف مسكرات كااستعال ايني خوائش سے زيا وه كيا اور بلنگ پر مرّا حت کے لئے وراز ہوا سلطان حمو و نے بیس آ دمیول کو جوشیرسے جنگ کرے اس پر غالب آئے تھے اور شیرش کے نقب سے یا دیا جاتے تھے بربان سے سپرو کر دیا تھا تا کہ شکا رگاہ ونا زک مقابات پر یا و شا ہ سے ہمراہ رہیں بر اکن نے ان کوا مارت و مناصب بزرگ سے و عد سے پر اینے سایھے منفق کر لیا اور و قت فرصت کا متظرر یا بر یان اس روز یا وشناه کی ہے اعتدالی سے وا تف ہوا اور ا بینے بھا بخہ ولیت نام کو جو با دشا ہے قربیب فدست پر امور خفااس سے با وشاہ كِيْنَلْ كَ يَارَ عِينَ مَشُوره كِيا دولتَ راضى بُوكِيا دربادشاه كم مرك بالون كو

خشک کرنے کے بھانہ سے جو بے انتہا بڑے تھے آگے بڑھا اور بادشاہ کے بالوں کو ہاتھ سے بڑگر کیفی و ولت نے بادشاہ کو کمال بے خبری کے عالم میں یا یا دولت نے اس کا سرکے بالوں کو بالوں کو بالوں کو بالاس کے صلفہ میں بر مکھا بادشاہ مجونہ اور استحفیٰ خاصہ کو فلاف سے محالاً اس کے صریحے بال بنگ کی لکڑی سے مضبوط بند سے کو قصد کیا ہونکہ بادشاہ نے مریحے بال بنگ کی لکڑی سے مضبوط بند سے محبوط بند سے کو کی الاس الئے بادشاہ اپنی جگہ سے نہ اسطح سکا اوشاہ نے دفع مصرت کے کی اظرامی اسے ایسے وو لول ہا محصول کو تلوار کی با رہے میں وقت دولت اپنے مولی کی کا طریحے والوں ہا محصول کو تلوار کی بار گھر یا بادست اپنے کو مرادی کے ساتھ اندر داخل موا بر بان نے خیال کیا کہ اگر میمق المیرول کو مرادی کے ساتھ اندر داخل موا بر بان نے خیال کیا کہ اگر میمق المیرول کو مرادی کی بر بان کھلار بخط بہتی میں ایس کے باتھ آ جائے گی بر بان کھلار بخط بیا ہو ایس کے باتھ آ جائے گی بر بان کھلار بخط با بر اس کے باتھ آ جائے گی بر بان کھلار بخط بیا ہو ایس کے باتھ آ جائے گی بر بان کھلار بخط بیا ہو ایس کے باتھ آ جائے گی بر بان کھلار بخط بیا ہو ایس میں میا میں دو سراحم میں تھاکہ دس آدمی شیر سنس بیں میا صر دیں ۔

ا ورتجه کوطلب کیاہیے ٹاکہ تجھ کو خدا وندخاں کا قائم مقسام بنا ہے بیضلیمیۃ *بِذارت تیرے لئے با دشاہ نے بھیجا ہے عیدالصمادسٹ ازی المخاطب* براتل فال نے کہا کہ جب تک میں یا دشاہ کو نہ دیکھ اول کا تفامت ا۔ لیل القیدر عہدئے کا نہ بہتول گا بر ان نے بے صرمبالفہ کے ساتھ ا*مرا*ر شیرا زی المخاطب برافعنل خال <u>نے ایک باع</u>ے استین میں ڈالا یا و شاہ ہے۔ سر کی قسم کھا کر کہا کہ دوسرا ہا تھوآ مثین میں نہ ڈالوں گا جسے تک ک بإ د شناه كى صورت ئه دليجه لو آگا عب الصد كواس مقام يرمبهال با دشاه كى لاش بڑی موئ تھی لے اُیا ور کہا کہ با دشاہ ووزیر وا میرسپ کامیں سیے کام تام کیاا ورنجه کو وزیر کرے اختیا را ست کلی و بزو ی تیرے سیر دکرتا ہوں ء فے گانیاں وینی شروع کیں اور آوا زملیست. کی اس ناً پاکٹ کے نعیسے مانصہ وبحجى حويهم مفتا دسك الديخفا شبهيد كردالا بربان سفس او با شول تو بعواس شب میں و ہاں حاصر تھے خطاب و بیجرا مارست کا ید وا رکیاا و نخست پر بیته کرسیج تکب زرنخبنی میں مشغول رہا بریان شاہی طویلہ کے انتقبیوں ا در گھوڑ ول کوا و باش لوگو ل پرفس پوگيا۔ لیکن با دیشا ه کی شها دیت کی خبرمنتشر مبوګنی عا دا لملک ترک پدر چنگیزخال اورا کغ خاصشی اور دیگرا میب را تفات کے سائقدا تکیا مرو کرر ان يرحله آور موسط اور بريان كا فرقعمت جيتر مسرير ركحه كرمع ابيني جمعيست کے ان ایسروں کے بیقا بلہ میں آیا ور پہلے ہی حکہ میں تنب ہ ہوگیا بریان کو تیروان خال نے قبل کیا اس کے بعب ڈرسی اس کے یا وُں بیس با ند م*ھ کو* 

محلات اوربازار میں تشہیر کرایا گیا مدست سلطنت سلطان محبود سفاہ نمانی کی اعظارہ سال دوماہ حبت دروز ہیں اتفاق سے اسی زمانہ میں سلیم سفاہ بن خیر سفاہ حاکم دیلی ونظام الملک بحری حاکم احد تکریمجی سالا 1 سیمیں بین حاصی سلف میں مدافق میں میں او

سلطان محمود تانی نیک نیت دلبندید ه اطوار فرما نروا تفیا .

جلدجارم

اكثة ادقات علما وفغلاكي صحبت مين مسكرتا مخا اور تبيرك إيامر ر وزمولود دو فات حفرت صلی الله علیه وسلم اور این آبا وجد و فات اورد وسرے متبرک ایا مرمیں ففت سرا وسالین و مثنت، وأفننا به با قديس ليكرتما م حاصرين كے ہاتھ وطاتاً عما اور بارجم وغيره عراس كى لبأس كى كئ مقار تها يهل الأثا میں سے فقرائے لئے وتأر وجامہ منا رینا تھا ۔ سلطان محمود ثان نے اب کہارندی کے کنارے ایک آبوفانہ نها ماجس کی و بوارطول میں سات محوس تھی اس آ بہوخاہ کے عارات عمد و بوا اور قرحت وزا بایغات نصب کراے اور باغیا نی کی ضرمت پر صاحب جال رتیں مقد رکی نیں ما وشاہ نے جلہ اقسام کے جا نور اس آہوقانہ ہیں چور و سع تق عو توالد اور تناسل كبوه لي بكثرت بهو كئے تھے. سلطان مجمو وثاني صحبت عورات كالبيصد حريص تغااكثرا وقات انموا*س شکارگا و میں شکار کھی*لیا ا ورجے گان بازی س جیار و بواری کے انذر تھے ان کو سنزاور سرخ رسے لیپڑا دنیا تھا کہتے ہیں کہ سلطان محمو دنانی کے کوئی وزند نه تقاً اگر اس کی حدم میں کو ٹئ عورت حاملہ ہو تی توبا دشا ہ اس ۔ اسفاط حل كاحكمه وبتلأئحفا احتها وخال سلطان محمد وثاني كالهندي غلام اورسلطان كواس بريورااعما دخفا اعتما دخال كواسيخ موبرا میں واحل ہونے کی اجازت ویکر آرایش محلات کے انتظام محوامر حالہ فرما دیا تھا اعتمار فیاں نے نظرا مبتاط کا مور کھا کر اپنی توات رہو ہے۔ کو زائل کر دیا تھا ج<sub>ے</sub> بکہ گجرات میں عورات کا مزارات پرجا<sup> قا</sup>اور ہ سے اوگو ل نے گھر ول برجمع ہونے کا بہت ر ماج ہوگیا تھا اور تی وفچور بزندلدرسم وعادت مے ہوگیامس کی قباحت معرض بیان میں تہیں لائی جاسکتی سلطان محمو دینے ان مراسم کو ادا کرنے کی مانت كاوران انتخاص كے امتحات كى غرض سے با دشا مجمول كوكوں كوان كے

اسی د وران میں عما والملک اور تا تارخاں غوری عمّا خا

کے گھر پرانے اور توہیں نگاکر سرکر نا شروع کرویں اعما وظاں

تاپ نہ لایا اور پال کی طرت جو محد آبا د مبنانیر کے نواح میں ، فرار نہی ہو گئیا اعتما و خارل نے کشکر فراہم کیا اور قربیب مرو کا لت کو بدستور قدیم اعتما وخان پرسجال رکھ ا در محد آبا د صنانیر اور نا د و ن اور دیگریرگنات کوه ا میں واقع ہیں عا والملک کی حاکمہ بیں و سے سو سوار مے مقال ط ہتقرری گئی سلطان احد اس مرتبہ عی اپنی کم حقلی کی وجہ سے علانہ ا كرون كا اعتمادخال ان مالآ ووباره مرکو قلعہ کی دیوار سے وجیہ الملک کے مقابل دریای ما سب مینکدیا اور به خبرمتهور کردی که سلطان وصد اللك كے تحویش كيا تھا نا والسفيل ہوگيا امدائے گھات کی محلس میں ایا مَا يُرَّحُوا فِي السلطان محود ثاني كا فرزند ہے جس یاہ نے مہرے میہ دئمر وہا تاکہ استفا نح ماه گذر چکے تقے مر کے کمال استقلال بیداکر نیا ولایت کی تایا کد بی موسی خال اور شکیرخال نولادی کے قبضہ میں آئی اور را دھن مور

اورتر واره اورمورجيوراور ووسرب بركنول برفتح خال بلوج فالفن

ا وروہ پر گئے جوا ب سا برمتی ا ورمہند ری کے درمیان میں ہیں یہ اعتما وخاں کی جاگیر بین آئے ہندرسورت ۱ ورنا دوت ۱ ورحمد آبا د حینا نیریر ترکی فیلا چنگ خاں من عاوالملک قابض ہوگیا چنگہ زخاں کے بھانچ رہتھ خاں کوبہر وج جاگیٹرں ملااورولڈ بدميدان ولدسير خاري كي جاليرس قرزو اورسورت مين خال فوري كي جاليرس داكيا ابین خان غوری تجراتی امیروں کے اتفاق سے کنارہ کش ہوگئیا مظفر کو اپنا قیدی فانتا تھا اور اس کو در بار کے روز ت تخت ير منطلا كرغو داس مح عقب مين منطقة اتفا امرا لام کو حاصر ہوتے تھے جیند روزاسی طریق سے گذر گئے جنگینہ خاں ا پیرخال فولا دی تہنیت ومیا رک یا دسلطنت کے لئے احدا یا د آ۔ مے ایک سال کے بعد فتح خاں شہرخاں فولا دی میں جن کی حاکہ لى ہو في حَين با ہم مخالفت پيدا ہو ئي فتح خاں شکست کماُ آ عمّا دخاک کے یاس ایا اعمّا وخال اس ا مرت بیجد غصہ ہوا ا ورسٹکر جمع مع غلبه کے ساتھ فولا و بول برحملہ آور ہوا کولا و بول نے قلع میں ہیں ت كا اظهار كيا اعماً دخال نے قبول ند كيا اور مام لگا چونکه انغانان فولا دی بیجد عامزا ورتنگ آگئے تھے ب حاءت موسیٰ خاں اور شہرخاں فولا دی کے لَ آئی اور کینے لگی کہ جب حریب ہارے مجز وانگسار کو قبول نہیں نے اور جان وینے کے آور کیا جارہ کا رہے ل کسارگی قلعہ کے یا ہرنکل آئے موسلی خاں تیرخاک فولا دی تھی اپنے لشکر کے ساتھ جو تعدا و ہیں تین ہزارسوار تعے مجبوراً قلعہ مے باہرلکل اسمے اعتما دخاں مع نشکر حجرات کے جو نیس ہنرار سے زاید تھا مقابلہ میں آیا اور صفیں ورست ک نے اعتا و خاں کی فوج خاصہ پر حملہ کر کے ان کوشکست ین ٹیبرٹنا و کا غلام حاجی خاں جواعتما دخاں کے نشکر کابہترین و ڈئ فرار ی ہوکر فولا وا یوں کے پاس چلا گیا فولا و بوں نے اعلامات و پیام و

طاجی فال ہمارے یاس جلا آیا ہے مناسب یہ ہے اس کی جاگیرا وید و اعتما دخال نے اس بیام کو قبول ندکیا اور کراکہ و ہ سرا نو کر تھ » بھاگ کر طیا گیا تو ہیں اس کی جاگیر کیونکر ما مے جمعیت فراہھ کی او رمقا بله میں آیا فرنقین جا رگاہ تک۔ دوسے کے مقابلہ میں مُعَرِّمُهُ آرًا نِيَ هُو نِيُّ اعْتَمَا دِ نَالِي اسِ مِرْتَبِهُ مِنِي مُنْكَسِتُ كُلِما أَ چنگینرخاں سے یا س چلاگیا ا دراس کو اپنی ا مدا د س<u>ے لئے ل</u>ے ب أزباني كوتب كارسجه كرضلح كر بي اعتما وغال چنگذخاں نے بھی نتنفل ہو کراعتا دخاں کو پیام ویا کہ میں بھی فائہ حرم سلطاني محي جميع امور سنه أوا قف ہو لٹ کے کو ئی ڈازند نہ تھا اب اسی لڑکے کو تونے م ، تنتینی کی کارروانی کی ہے ا ، مبیعتا ہے اور تیرے ملاز بین اس کی نگیمانی *ک* ت توجا صر نہیں ہونا کوئی تنخص اس کے سلام نے ۔ ں پیھیں اس وقت توجھی اُن کی اتباع کرے . اَعْمَا دِخاں نے جواب. دیا کہ میں نے حلوس کے ون امرا وا کا ہر کے روبروقسم کھائی ہے کہ یہ لڑ کا سلطان محمود کا فرزند ہے اور نے میرے تول پرا فتا دکر کے تاج شا ہی اس کے سرچ برکھاا میت کی تو تبی عوام کی طرح جھ سے لامینی سوالات کرتا ہے تبھے کوریو معلوم ہے کہ بہ نسبت ویگر امرا کے میری عزت و وقعت جنت آشانی كي صنوارين زائد تفي تواس زماز مي سجير تضا بأن اكرتيرا باب عارالملك شابي

زندہ ہوتا تومیرے قول کی تصدیق کرتا پہ جوان مِس نے عال بیر ً سلطنت پر حلوس کیا ہے میراا در تیا و بی نعمت ہے تیری خیر ہیت اس میں ہے کہ اس کی خدمت گذاری میں کو تا ہی نکر اور جب طرح سے کہ باپ کی حذمت کر تا تھا تو بھی اس کی خدمت کر آا ک وین و دنیا میں سرخرو ہو۔ تثییرخا**ل نو لا دی اس سوال وجواب سے وا قف ہموا ا**ورشکنه ں کاخلاصہ یہ ہے کہ تم جیندروز تک سیبر کرواور طرتیق ندعالي سے بلاوط أظمار مخا ه چونکه چنگیزخان قصبه بر و در ه کو اینی جاگیر میں لیسنے کاخوا مال نے نثیرِ خات کے خط کے مضمون ٹیل نہ کیا اور اعتمادہاں کو بیساً) ندعانی کی رائے کے میروب لمذاآب اس ذِ ما ئیں آگہ کیا کارروا ئی کی جا ہے اعتماً دخاں کا یہ نشاخماً ک ور حکام میں مخالفت بیداکر و می تاکدر بایوری فرمازوائی کے اِو کا ارا وہ نہ کرے اِس بنا، پر اعمّا دخاں نے جاب تولكها كه قصبهٔ ندر بار چیشه گجرانی ایپروں یے قبضه میں ما محمو د ثانی مہال مبارک کے زیر نگرانی قلو رحم نے میراک مبارک شا ہ سے وعد ، کیاتھاگ رخدا وند کچرات کی عنان حکومت میرے حوالہ نسبر ما و ہے توہیر ارتجه كوانعام ميس دول كاسلطان نبهيد نے مخت حكومت نثاه محوديدياً تفااب سكطان تنهيد بهوگيا اورميرال مبارك مثاه حجمي فوت ہو جگا صلاح یہ ہے کہ تم شع اینے لشکر کے ندر بارہاؤ اور تعبد ندربار پراضا فہ علوفہ کے لیجا فاسے قالبن ہو تاکہ ان امریکے جلدجيار

ے ہیں آبندہ اسل واقعا ہے پر فکری جاسکے چنگیزخاں اعتما وخاں کے فربیب میں منلا ہوگیا اورشکر کی فراہمی و باری ٹنہ ویج کر دی تھائے۔ میں چنگہ خاں کوچ کر کے قصبۂ ندریا کا والد ہوا اور تھئ ندر بار پر قنصہ کر کے قدم کو آگے رہا یا رتك يلاكيا وتغات سے أسى زمانديں يہ تفال فال ما كم برارك مراه جنگ مح لئے آنا ب ينگيز فال فطعة زمين برحو خراب وناجموارتها فروأ زمین ہموار تھی اُسی طرف ارا بوں کو زمنچر سے با ندھ دیا محرشا ہوا ور نفال خاں مقابلہ میں آے اور غروب آفتاب نکب مع اپنے مشکر کے ہے جنگیہ خال اینے دائرہ سے باہر نہ آیا نیکن غرور و بخو ت مت نے اس کو دلیل کیا آور رات کے وقت مع اینے تمام سکر فراری سودا وربیر دج وار و موا محد شاہ فار وقی کو بے انتہا المال تُ كُمْ يَهُ آيا اورْخِيَّكُهُ فال كا ندريا رتك تعاقب كرك تضيه ندرُ آسی اثناری سلطان محر میزرا کے چھ فر زند بعنی محد حبین مرزالغ معو دحمين مييزا شاه ميرزا جلال الدين محداكيريا وشأه » فُوَارِی ہوکرسنبیل کے مالوئیں بنا وگزیں ہوئے <del>200</del> ، داخل کرلیا اور شد مرکنے ابنی حاکسہ سے ان ونمال رنشكوکننی في اوتصرته مردد ره يريغ خرنگ. چگانے خاں محمد دایا درہنجا اور اعتما دحاں کے بانس یہ بیام کملاہ عالم پرکلا ہر ہے کہ تنگست تھانسیہ کا اِسلی سبب مجھارا تفاق

یری مدو سے لئے اپنے سلکوروان کرتے توہر گرفراری موج ب وصبر میرے دامن پر ندآنا اب میں تہنیت ومبارک باو

امیرواں نے سلطان مطفر کو اپ ہمراہ لیا اور دروازہ کا لیورسے تعلیہ بیر پور اور معمورایا دکی طرف روانہ ہوے جس و فت سلطان مطفر ہے باہر آیا چنگیہ خاں احدا با دہیں داخل ہواا در اعتما و خاں سے مکان مرتقع ہوا شیرخاں فولادی نے تصبۂ کری کے نواح میں یہ خبرسنی اور خبکہ خاں کو بیام دیاکہ یہ تما م جاگیراعما دخاں کو مصار مت سلطانی کی غرض سے دیگئی تھی اب تو تنہا اس جاگیر ہے قابض ہوگیا ہے یہ حرکت آئین مردت

ومردانگی خلان ہے اورخو د مبتیمار لشکر کے ساتھ احدآبا د کی طرف

وانہ ہوا ۔ چنگنہ طال نے دیکھا کہ اس وقت شیرخاں کی مخالفت کر نانہا ، چنگنہ طال نے دیکھا کہ اس وقت شیرخاں کی مخالفت کر نانہا ، نہیں ہے ۔ فریقیں میں باہم یہ طے پا یا کہ اب سَا بہتی کے اس طرت قائد علاقہ ہے وہ تعطارا ہے اس وجہ سے تعین قریات احمد آباد کے بعنی

عثمان يور اورخان بور وغيره شهرخان سے متعلق ہوے چنگنزخاں بلحاط

ن خدمت سے میہ زباؤں کی بیورغزت کُر تاتھا۔ میراں محد نتا مولد میبال میا رک شاہ جو نکہ اپنی اول فتح کے سے ویسرہوچکا تھا کجرات کے مالک کو یا د شاہ سے خاتی ب

امراكى بابهي مخالفت ووشهنه كونعمت غدمتر فيه سمحه كراس ملكت ہمراہ حنگ کے ارادہ سے شہر کے با برآیا مبداِک محد شاہ کوشکست ہوئی ان ویبے سروسا مان البرپنجا جونگہ یہ فتح میرزا ول کے حن سعی َہُو ئی تھی چنگیہ خاب ہے ان کی بینچد دلجو ٹی کی اورچند پر گئے معمورآ باد

ر کاربہر وج سے ان کی جاگیریں دعے اور ملجا ظ اِس امر کے کہ یہ اس ا مان و اسبایب صروری بهم پینجا تیں ان کو ان کی جاگیر کی طرَف نصّت

رزااینی حاکمیریں آئے اور ا وہاش ومفسداشخاص ان کے گر دجمع رین حیین مرزا چوخواه عبدالمثد احرار کی اولا د او حینت نی نصه اَرین بهایو ب با دیشا ه کا و اما دختا حلال الدین محداکه با دشا ه

ر فی ہوگر مدرزا و ں سے اکر ل کیا لہذا ان کے افراجات کے لئے و ده جاگیرکافی نهوسگی اِورمهسیبزا و بگرنمالات پربلا اجاز بت مُكَيِّرِ خَالَ مُكِي قَالَفِنَ ہو گئے پیرزیبرٹیگیز خاں کومعلوم ہو ہی اوراس نے

ین ہَرارعبشی ا دِر یا نیخ چھ ہزار گجرا تیول کومیرزا وں ای دنگ یمعین يْرِاوُن نْ جِنْكِيْرِ فِالْ بِي نُوجَ كُوشْكُت دْ يُكْرِكِهِ سِيابِي جِنْكَيْرِ فِال نتل سكي اور فرار ليول كا تعاقب كيا

میرزاؤن نے گجراتیوں اور جشبوں کی ایک جامت کو گزفتار کرایا

اس جاعت بین جواشخاص کمن و بے رس و بروت ہے ان کو اپنی طرحت کے ڈاٹر عبیاں تعین ان کی ناک طرحت کے ڈاٹر عبیاں تعین ان کی ناک بین تیر بہنا کہ اور ان کے ہا تھوں کو پشت سے با خدھ کر ایک مدور لگڑی ان کی گردن میں ڈالی اور نبدلت تمام ان کور ہا کر دیا ہزرا اپنے اس فعل کی وجہ سے اس امر کو بٹوئی جائے۔ گھے کہ جنگیز خان خود ان سے کو نے کی وجہ سے اس امر کو بٹوئی جائے۔ گھے کہ جنگیز خان خود ان سے کیا اور سنو ز چنگیز خان خود ان سے کیا اور اس مخلکت میں جی دست اندازی شروع کی برادرات بی ایر ہانیور کی طرف جلے گئے اور اس مخلکت میں جی دست اندازی شروع کی میر زابر ہان پور سے والایت، مالو ، ہیں وار دم ہو ہے اور اس مخلکت میں خور اندازی شروع کی میر زابر ہان پور سے والایت، مالو ، ہیں وار دم ہو سے اور اس مخلکت میں خور انداس مخلکت میں میر خوم ہو چکے ہیں ۔

کی بی نگرانغ خاں اورجہازخاں سلطان منطفہ سے ہمراہ ولایت کا نبتہ میں جاب ہمندری کے ٹوٹے ہوے گناروں سے عبارت ہے ہمشیہ اس امر کے منتظر سے کہ شایداعما دخال خود آئے باشیرخاں اپنے فرزند لوصیجکر سلطان منطفہ کواپنے پاس بلائے لیکن حب کوئی صورت زیبیدا ہموسکی توسلطان منطفہ کواپنے ہمراہ لے کر دو نگریور ہیں آئے اوراعمادخاں

کے بیروکر دیا ۔
اس واقعہ کے چند روز کے بعدا لغظاں وغیرہ نے اتحا دخاں اسے اپنی فوج کے اخراجات کے لئے رو بیہ طلب کیا اعتما دخاں نے ہوا ب دیا کہ رقم جاگیر سے وصول ہوتی ہے وہ تمہر برطاہر ہے اور تم کو یہ جی معلوم ہے کہ سالا نہ کتنا صرف ہوتا ہے یہ تمہر بھی نہیں ہے کہ دو کرسرے التحاص کے نام جائے دیا ہائے۔ اس جواب سے النے خاں و دیگر مبشی الیہ از روہ ہوے جنگیز خاں اس امر سے واقت ہواا ورخطوط اسمالت ہرایا ۔
ہرایا ہے نام جیجکران کو اپنے پاس بالیا ۔
النے خال و جہاز خال اور سیف الملک و میگر مبشی بالا اجازت الملک و میگر مبشی بالا اجازت

کرمہدر سے میدان میں جو ملعہ سے اندر ہے گیا تو اسبہ آن سے جاب یا نا وشوار ہے مہنوز جاسوسس اس گفتگو سے فارغ ند ہوا تھا کہ ایک فض جبگنہ خاں کے پاس سے یہ پیام کے آیا کہ جبنگنہ خال بعد وعاکے

بتاہے کہ کل میں چو گان بازی مے لئے میدان بہدر ہیں حاوُں گا آپ على السباح حاصر بوحاتين الغ خال اس خبر كو شكرمته و د بهوا ا ورسوار مبوكر میشی کے مکان پر گیا الغ ماں نے جہار خاب اور رسٹ بدی بدرشاہی اور محلد ارخاں اور خورسٹ پدخاں کوطلب کر سے ان انتخاص -وره كما بے صدفیل و قال كے بيديدام قراريا باكيشيتى غو دینگیزخاں کوفتل کر ناچا ہے و ومسرے روز صبح کوالغ نان ں وقت تأب جنگہ خاں کے نشکری اوراس کے بی وا شهر ایک شخص کوجیجگر د عاکهلاهیچی ( وریه بیما مرد یا که عاصر ہیں اگر آب بہجیل جو گان بازی سے ، نوشنی کرچکا نصا ٔ اورنشه کی حالت. س ينه ننگ س یا ہرنگل آیا اور د غایا زحریفوں کے ہم*راہ میدان* ہ ت کیلا الغ خاں چنگہز خاں کے داہنی حانب تھا اور جماز خاں ئی کہ سمرمع ایک ما تھ کے حدا ہو گیا اس ۔ اور مل کے لئے کا مؤں برآنے یتمرخاں عِ عقب میں مع فوج کے آنا تھا اپنے خالو کی لاٹ بیل پر دالکیلان*س کے گ*فیام کاہ کوجائے بھروج روانہ ہو گیااورا دہا تا ہ ملاز مین کا لمال وا ساب غارت و تباہ کرنے لگئے ہی قت بديات متحقق بوكئي كه رستم خان بهروج كولميا الغ خان عبشي و

ا زخاں اور د وسمرے امر قلعۂ ارک میں جو بہدر کے نام سے ہے واحل ہوے اور ایک خط اعتما وخال کے نام لکھ کرا" سے مطلع کر کے احد آیا دہیں طلب کیا بدرخال اِن شیرخاں فولا وی تھی اسی ون ا و ا مے آ سے شہر بیں داخل ہوے اور تام امرائے نشکر کے لئے ایک بطور شیکیش کے لئے آئے اپنے خال اور جہا زخاں مبتنی نے متح علی کے اسی روز جاگیریں از سرنوتقیم کیں اور تھام امرا اپنے مکانات ے روز شہرخاں فولادی کوجاسوسوں کے ذریعہ سے علوم ہوا کہ اُمرا کے ملاز مین سے کو ٹئیشض مہدر کی حفاظت کے لئے وعو د نہیں ہے جنگہ زخاں کے قتل کمنے ٹیمیسرے روز پوفت ش في اينية الك المير توص كاساد ات خال نام غيامع تبين سو روانة كما ساوات خان نے قلعہ كى ديوال كوخانيوركے ے تو اللہ ورفلعہ برتابض ہوکیا۔ اس وا قعہ کے جندروز کے بعداعتما دخا ب سلطان منطفہ کو اپنے عرا ہ لیکراحمب آبا د آیا ءِ نکہ فلعہ بہدرسادات فاں کے <del>ق</del> نھا اعتاد خاں نے منطفہ شا ہ کو بھی اپنے مکان میں مقیمہ کہا اور قر سدر کو خالی کرا نے کے غرض سے ایک خط لکھاکہ تعلیہ بہدر سلاطین کا قیام گا ہ ہے جب کے اس کے نکا زمین اور بھی خاہواں پر لا رہم ہے کہ اپنے مالک گھر کی محافظت کریں نہ یہ کہ خوداس میں قیام کریں اور قابقن ہوجا کیر لملاِ ن تبہر بیر واصل ہو کیا ہے تم سا دات کا ں سے کہو کہ تعلقہ نبیرخاں نے اعتما ڈ خاک کے ان حقوق کی رعایت سے اعتمار<del>م</del>ا کے تول کو مُنظور کیا اور بہد رکوخانی کر دیا سلطان منطفیرا پنے محلسا ہی

مقیمه مهوا اسی اثناء میں جاسوس خبرلائے کہ میبرزا فراری ہوکہ ولابیت سے ماہر نکل گئے لیکن جب را ہ میں ا ن کوچنگینه خال سے قتل یروں نے بہروج اَضْتِیاً رالملیک اور الغُ خاں اعتما وخاں کے مکان پرآ ئے اور اعتما و خال سے کہنے لگے کہ ولایت بہردج حرکا م کے وجو دسے ج کارخ کیا ہے بہتر یہی ہونکہ اگر ہہروج پا ميزا فالبن بهو ے قاصد کوشیرخاں سے یا ب دياً بهنترير ۔ ے حصد کے منذل میں قبا س مُنَّذِل سے کو چے کرے تیسیری فوج جر " بهنج اعتما دخال متونهم هوا اورشهرسه وه کو مکتوی کر ویا الغے مان اوراس کے بہی خوا ت پرمزاح کر ناپیشروع ُ ہ ما نندانس کے دسمن کوفتل کمیا ا ا فی سے کام لیا ہے اب سلاح یہ ہے کہ ہم اس کی ما تقسیم کر مے اعتار خال کے پرگنات بر قابض بوجائیں ام

تنقل بهو گئے اور پر گنهٔ کنیایت اور پر گنهٔ حله و وبعض ویگر پرگزات ترقيضه كربيا مهرزا ؤب كوموقع بانفه آيا ا دريه امرا فلله صياليه اور قلعه ہیں لہذا انتما و خال کے پر گنات میں سیحا یک پر گند کوان کی مباکہ ك نيجواب وياكد حوحك تحد اش عاء لر و و *ں گا اس مسئلہ ہیل ا* نغ خاں وجہا زخا*ں کے درمی*ان بھی مخالفہ ہیدا ہوگئی اعباد خاں نے فرصت و نمو قع یا یا اورجہا زخاں کو مکہ وڈ نے ساتھ دھوکہ دیکر اپنے پاس طلب کر گیا اس طرح حبشیوں کی شوشا ں فتورعظیم ہیدا ہوگیا جیاسچہ الغے خال حبشی اور سا دات خاں بخاری مِناں نولا دای سے مل گئے۔ نبيرخان كابله اب فالب ہوگیا نصاسلطان منطفہ بھی وصت كا متظر مهواانک ون قبل ار مغرب با دشاه کورکی کی را هست با برنگلااد ے چرمسر کیج کے قریب واقع ہے الغ خاں کے دائرہ میں دِاخُل ہُو اِالغِ خال نے اس سے ملاقات نہ کی اورشیرخاں کے یاس گیا ا ور کہاکہ سلطِان منطفہ بلا اس کے کہ مجھے قبل سے اطلاع دے ے مکان میں آیا لیکن میں نے اب اس سے الا قات ہیں کی نْهُ خَالَ فُولًا وَى نَنْحُ كِمَا جِو نَكُهُ سَلَطًا نِ مُطْفِهِ بَقِيمًا رَا مِهَا نَ ہِي لِهَذَا تَحْج رحقوق ضدمت بجالا وُ و رمهرے دن صبح کواغنا دخاں کا ایک اس مضمون کا شیبرخاں فولا دی کے نام آیا کہ سلطان نطفہ سلطان مجمو کا فرزندنہیں ہے آبندا میں نے اس کو فک باہر زکال کرمغکوں کو فلکیا

بلجی کے یا خد سے زخمی ہو گیا طلال الدین مجد آگہ با دشا ہو دنیفا

پنچے ملطان مَلال الدین مجراکبربا د شاہ نے ناگو رسے گجرات کا لیآیہ تنام واقعات اسی تفصیل کے ساتھ سلطان حلاالدین محمالاً

کے حالات میں مرقوم ہمو چکے ہیں اکبری شکریٹن گجرا ست میں داخل مِوا نبير خال فولا دي جواس و تست احداً با دكا محاصره مسحة بموسي تخفا بدحواس مہوکر ایک جا نب بھاگاا ورا براہیم حسین میبرزاا وراس کے بھائی برو در ہ اور بہرو ج کی جانب جلے گئے اعتا رفعال اورمیزاالوترا ر تنيرازي اورا نع خال صبتى اور جباز خال أورانيتيا را لملك احراهم كالنده كر در د ولست سلطانی پر حاصر مہوے اور بارشاہ کے بھی نوا ہوں ہیں دخل موگئے بلطان مطفرهمي ننيرخان فولأدي سيعلنحده ببوكرسسلطان جلال الدين مخز کبر با دینناه کی نحد مست گی*ں حا صر م*حواص کا نیتجہ بیر مردا کہ و <u>ر</u>رشا ہا*ن گجرا* ست كي حكومت كاچو د صويل رحب في في هين خاسمه م وكب او رصويه اکبر! دشاہ کے مالک محروسہ میں داخل ہوگیا اکبر! دسٹ ہ سے اسی یورش میں قلعہ بب در سور َت کو بھی مخدصین میرزا کے ا<sup>ر</sup> میول کے <u>قیصن</u>ے سے پھالکرا بنی قلمہ و میں شامل کیا اکبر ہا د شا ہ ابو قست مراح بست حس و قست یے حینگیز خال کی وا لدہ با وسٹ ہ کی خدم نواح ببروج مين تشريف لا یں جا صرَّ موکر دا دخوا ہ ہونی کہ بیر کئے فرزند کو جہا زخاں نے بلا قصور لَى كيا بين سلطان جلال الدين محداكبر! دُشاه من جها زخال برجو بادشاه بهراً ه ركاب تفاضح قصاص صا در فرايا ورسلطان مظفر كو ايس ا ہ آگرہ لے محکیۓمنعم خال نے بنگالہ کاسفرکیا ا وربا دیشا ، کئےسلطان ہر دکر دایا منعم خان ہے سلطان منطفہ کے سابھے اپنی دختر شبزا دک خانم کا عقد کرد یامنعم خال چندروزکے بعدسلطان مظفر سسے بدكمًا ن بموكبيا ا وراس كوقب كرد بإسلطان مظفرمو قع باكرقب خاية سے فراری موا

سے داری ہوہ۔ سوم قدمیں سلطان منطفر گجرات میں آیا یہاں پہنچکراس نے بیٹارٹ فراہم کیا ور قطب الدین خال عالم گجراست سے خنگ کرے اسس کوئش کیا سلطان منطفر نوسال کے بعد دو ہارہ احدا ہا د گجرات پر قابض ہوگیا ورسکہ وخطبہ اپنے نام کاجاری کرکے چندر وزیکس اس سنے

## مقالنہ چھم قرماٹر وایان ملکت مالوہ ومندوکے بیان ہیں

افرین پر یہ ام محنی نہیں ہے کہ بلاد الوہ ایک وسیع مخلت ہے اور اس مخلت ہیں ہر وقت حکام فریشان کا قیام رہا اور راجہائے کہار اور رایا ان الدارش کم راجیت جل کا آفاز سلطنت تاریخ مینو و کی ابتداہے اور راج بجوج وغیرہ جغلیم الثان راجہائے میند وستان ایس الوہ کے فراز و ایجے سلطان محمر و نوی کے بعد اسلام مہند وستان میں شاہع ہوا اور سلاطین وہلی میں سلطان محمر من فیروزشا ہ کے عہد حکومت تاک مالوہ باوشا ہان وہلی کے تصرف میں رہا و لا ور فال غوری می کا اصلی الم مین اور باوشا ہان وہلی کے تصرف میں رہا و لا ور فال غوری می کا اصلی الم مین اور باوشا ہان وہلی کے تصرف میں رہا و لا ور فال غوری میں ہے سلمان محمر مین اور شاہد میں اور میں ہے سلمان محمد میں اور میں ہے سلمان محمد میں اور میں ہے سلمان محمد میں اور میں ہوں کے اور اور کیار و سلامین نے یکے بعد ویکو سے موق ہو ہو تک اس محمد ہوا ہوں اور کیار و سلامین نے یکے بعد ویکو سے موق ہو ہو کے لئے باشنی اس محمد ہوا ہوں اور کیار و سلامین نے یکے بعد ویکو سے موق ہو ہو کہ اور اور کیار و سلامین نے یکے بعد ویکو سے موق ہو ہو کہ اور اور کیار و سلامین نے یکے بعد ویکو سے موق ہو ہو کہ اور اور کیار و سلامین نے اس محمد ہوا ہوں اور کیار و سلامین نے اس محمد ہوا ہوں اور کیار و اور کیار و سلامین نے یکھی بعد ویکو سے موق ہو ہو کہ اور اور کیار و سلامین نے کی اور کی کے لئے باشنی اور کیار و کیار و اور کیار و سلامین نے کیا تھوں اور کیار و کیار و اور کیار و اور کیار و اور کیار و کیار و اور کیار و اور کیار و کیار و اور کیار و کیار و اور کیار و کیار کیار و کی

نے بھی اس منگلت پر فرما نروانی کی ہے۔ کی میں مناسب

کہتے ہیں کہ بھے شاہ بن فیر وزشا ہ نے جلوس کے بعدا پنے امراکی ایک جائنت پرجس نے ایام زوادی میں باوشاہ کے ساتھ و فا داری وقیقی مک طابی سے کام دیا

جهائنت پرنس ہے ایام وادی میں با دمنا ہ ہے ساتھ و قا دار ی وی مک طان ہے ہم میں تھا نوازش وعمایت فرما ٹی چنا نے خراج رسرور کو بھاجہ بہاں کا خطاب دیکر وزیر کل نبا یا اور خلفہ ضاں بن و جبیہ الملک کو صاکحہ گھرات اور خضرضاں کو حاکم ملتان اور

ا در طفر طان بن و جبیه الملک بوط عرجزات او رمصرطان بوط عربساره ولا ور خان کوصا کم ما بو ه مقد ر فرما یا آغرا لامر پیر جار و س امیه مرتبهٔ ما د شا هی بک بینیج - و لا و رخان عوری کئے وھار میں قبیاً مرکسیا اور اپنی شجاعت و

فی ہے۔ دوہ ورق موری میں ولایت مالوہ کامفقول انتظام کر کے ملک کوافیا

کے و ست بر و سے محفوظ کیا۔ دلا ورخا ں، غواری ہیشہ اس فکر بر رہتا مِعْما کیشا دی آیا و سند و کو اپنا وار اسحکوست بنیا کے ولا ورخال

یں رہما تھا دسا وی آبا و مند و کو اپنا وارا محلومت بنیا ہے ولا ورعال ندا ت جو دکھی کمبی جا کہ اس شہر تنهیہ بجی کرتا تھا اور پہر دھا روانس آباتھا : برات میں اردہ میں اس م

سنشنهٔ میں سلطان محمدہ با دشا کہ دہلی امیر تبیمور صاحبقدان سے فرنسے فراری ہو کر کھرات وار و ہوا اور منطفہ شا ہ فرمانہ وار کے کجرات نبید میں میں میں کہ کھرات وار و ہوا اور منطفہ شا ہ فرمانہ وار کے کجرات

نے اس کے ساتھ عمدہ سلوگ نہ کیا اور سلطان محمو واس سے رخیب ہ

ہو کر دھاری طرف متوج ہوا و لا ورخاں نے اپنے سوییز وں اورامیہ و ل متقبال کے لئے روانہ کر سم حکم دیا کہ منزل بہنزل جن شا ہا نہ کر کے

استقبال نے کئے روانہ کر کے صلع ویا کہ منترک بمنترک شا ہا نہ تمر کے کو ازم ضیا فت سنح بی سجا لائیں آ۔

اسلطان محمہ وآمنو کو س دمعار کے قریب پہنچا اور دلاور خال نے خود بھی باوشاہ کے استفال کا ارادہ کیالیکن ہو مشکک ان وجہ ہی بنام پر اپنے باپ سے خوش نہ منتا لہذائشکر مالوہ کا ایک بڑا صہ اپنے ہمارہ ہے کہ شاوی آباد سند وچلاگیا ہے ولا ورخال نے ناصرالدین مجمد دبا دشاہ وہلی

کا استقبال کیا اور آغزاز کے ساتھ اس کوشہر بیری ہے ایا اور جس قدر نقو د وجواہر اسکے پاس تھے سب بادشاہ کی حضور میں پیش کئے۔ ولا ورخا مناب اللہ فال میں دھنے کی میں میں کرنیاں استان کی استان کی ساتھ کی میں کرنیاں اسٹان کا میں میں کا میں میں کرنیا

غوری نے با وشاہ سے عرص کیا کہ مند والب کا خاام اور تمام اہل حرم ضرر ک کنیزیں ہیں سلطان محمو دے ولا ورخاں کو دعائے خیرمی اور نقود و جوابدات میں سے جس قدراس کھتیاج بھی وہ لیکر بقیدرشسیم د لا و رضال کو واپس گر دی ۔

سنت میں محمد و شاہ نے دلا ورخاں کو رخصت کر دیا اورخووسیب الماس امراء دہلی دہلی کی طرف متوجہ جو اہوئشگ اس خبر کو منکر اپنے باپ کی خدست میں حاضر ہوا۔ ہوئششگ نے تمین سال کی مدت میں مندومیں ایک قلعہ سدسکن در سے زیا و مستحکم بیخر اور چونہ کا تعمیر کرایا چنانچہ اس شہری تعین

معرب معرض بيان مين الشاعي -منظريب معرض بيان مين الشاعي -

سلطان ناصرالدین فوت ہوا اورسلطنت دہلی کے انتظامات میں ا خلل واقع ہوا ولاورخان منقل باوشاہ بن گیا اور مالوہ بیں اپنے نام کا خطبہ جاری کر کے چتر وسراپر وہ سرخ تیار کرایا کہتے ہیں کہ ولا ورخاں کیے احدا دیں سے ایک شخص غور سے آیا تھا اورسلاطین دہلی کا طازم ہوکرہا تر دت ہوا اس کا فرزند مرتبہ امارت پر بہنچا اور اس کا یونی ولاورخال

غوری فروزشا ہے عبد میں مقتدر امیہ ہوا دلا ورخاں غوری سلطا رمجھ بادشا ، رہلی مے عبد حکومت میں مالوہ کا جاگیر دار ہوا اور اُس نے آواب

ملک داری میں سلاطین کی رومش اختیار کی اور سالہا سال تک کا میا بی کے ساتھ حکومت کرتار ما ۔

ولا ورفاں شنگہ میں فوست ہو، بعض تاریخوں میں میجارت میری نظرسے گذری ہے کہ ہوشنگ کی کوسٹس سے اس کوزہر دیا گیا ولا ورفاں غوری نے بیس سال حکومت کی منجسعلہ ان کے جارسال اس نے

ر اور ان عرری سے بیران الوست کی مسلمان ہے معال کی الم معلمات مرتبک الب خال نے اپنے بارپ کے فوت ہونے کے بعیر کر سلطمات مرتبک الب خال نے اپنے بارپ کے فوت ہونے کے بعیرید

و رسلفنت ہوئیں انب قان ہے آ ہے ہا ہے توت ہوئے ہے ہیں۔ بن ولا ورخا ں ورکا مند حکومت پر جارس کیا اور اپناخطاب سلطان ہوگ \_\_\_\_\_\_\_\_ قرار دیا ا مرا وا کا برملکت نے اس کی بعیت کی اوراس

کے مطبیع ہوئے نمیکن کہنوز اس کی سلطنت مشخکہ نہ ہونے یا ٹی تھی کہ جاسوں نبیر لائے کہ شا دمنطفہ گجراتی الب خاں نے اپنے باپ ولا ورخال خوری کو

ل یال دنیا محے عوض میں زہر دیکر سلطان ہوڈنگ کے نقب ہے ت پرجلوس کیاہے ۔ جونکہ ولا ورخان غوری اور شاہ منظرہ براتی میں بھائی جارہ تھا سلطان منطفہ گھواتی بشکرکا انتظام کر کے صدور ہے سلطان ہوڈنٹک ننے یہ خبرسنی ا ورغود کھجی حکک کے سے قلع وصار کے باہر آیا ۔ لمطان تنطفه اس معركه میں زخمی ہوا اور سلطان ہوننگ ب سے زمین برحمر بڑا ہا وجو دہس۔ مجو تھی ا قدم رہے اور جنگ کوجاری رکھا پہا ک تک کہ فتح وشکستہ عا عالم نمیب سے منطفہ شاہ مجراتی سے نامزو ہونی نے فراری ہوکر قلعہ ہیں پنا ، بی ۔ اما ن طلب کر مے منطفہ شاہ کھیراتی حمی خدمت میں حاصر ہوا منطفہ شا نے سلطان ہونٹنگ کو مئع ایس کے امیروں کے مغیبد کر کے اپنے مو مے سپروکر دیاسلطان منطفر حجواتی نے اُپنے بھائی خان اعظم نصہ نے اول ہی سال اس قدرزیا و و محصول جس کورعا یا بر واشت طلب كيا ا ور محلوق مے ساتھ بدسلوكياں كرنے لكانشكر ما دونے يادشاه

می واہبی کے بعد موتے پاکر نصرت خاں کو وصار کے باہر ککالہ با آواس بنا پر کہ نصرت خاں نے نواح ما کو ہ بیں توقعف کیا اور ولایت مالوہ کے باہر نہ چاسکا نشکہ ما لو ہ نے اس کا تعاقب کر کے بسا ندگان کوخت نقصان پہنچا یا لیکن نصرت فاں نے مطفر شا ہ سے نوٹ سے دھارکو

لفضان و بها اور قلودشا وی آبا د مند و میں جس کے برج بیحد مضبوط وستحکم بقور ویا اور قلودشا وی آبا د مند و میں جس کے برج بیحد مضبوط وستحکم تقے مقیم ہوا رعایا نے سلطان ہو تنگ تھے بیچا زا و بھائی موسلی فال حلدهارم

لواپنی سرداری کے لئے منتخب کیا سلطان ہوٹنگ نے یہ اخیار سینے اور عربضه إين قلم سے لکھ کر منظفہ شاہ گجراتی کی ضدمت میں بھیجا حس کا ے عمر ویڈر کے ہیءِ امور کہ نبعی ا غِسْ نے سلطان کے حضور میں عرض کئے ہن خدا واتعف ہے کہ بالکل خلاف واقعه بيراس زبانه بين سأكياب كرامراء ما يوه نے خان اعظمر ما تھ ہےاعتدا تی کی ہے اور موسلی خال کو اپنی سرداری کے لئے منتحب ا ا ورموسلی خاب و لایت ما يوه پر قابق بهوكر اشتقلال كا وعوی كرر با بنه اگر لطان مجه کوقید سے رہا فرماکر ممنون اصان فرمائیں تومکن ہے کہ ام ملكت يربيس باروگر قابض بوجاوس -للطان منطفه نے ایک سال کے بعد ہو تنگ کو تبید سے ر عاملات كانتظام فرباكر ملتث تبرين احدثاه سے نکا لکرسلطان ہوٹنگ ہے سیر دکر دیا اور خو گھرات خامینیل باوشا ہ سے گر دجمع ہو گئے اور ہوشگ نے ایک قاصد کمو قلع ی آبا د مند دیس صحیحکر امیروں کو اپنی جانب مانل اور امراکو اینے له تمام امرات بإل وعيال تكعه ميت تح لهذا مراسلطان بوننگ كي فيت كتے تقے سلطان موثنگ مجبوراً رئيند بهي خوا مول مح بماه قصبهٔ مهرمیں آیا اورجنگ کی منبا دفتالی سلطان ہوشک عِج وح موئة تح اوركوني كاررواني پيش نهيس ماتية

نے صلاح اسی میں وکھی کہ بہاں سے کوچ کرکے وسط ملکت میں قیام کرے اورا پنے امراکو تصبات وپر کمنات میں روانہ کیا تاکہ ان پر قاطب موجائے اسی انتادیں سلطان ہوٹنگ ہے جومی ناد بھائی ملک خینے نے ملک خضر الشہور بسیان خاں سے مشورت کی کہ اگر جبہ موسی خال شامیت جان اور میراجیا تا و بھائی ہے

لیکن سلطان موسشنگ بها در**ی دعقلت دی و بر دیا** ری م**یں ایسے** ز<sub>ی</sub>ا رند میں ہے شل اور اس علکت کا وارث مقیقی ہے اور اس نے میری مال کے لٹنا رشفقت میں پر ورش یا ٹی ہے بہتریہی ہے کڑعنان فرما نر وائی اس کے

ت اقت دارنیں ویدی جائے ملک خصرا لمشہور بہیاں آفاسے اس مفیت کونحیین کی ا در ہرد و ا میرشفق موکر سب کوقلعہ سے

نیجی اثرے اور سلطان ہوشنگ سے جالمے ۔

سلطان ہروشک نے مک مغیث کواپنی نیا بت کے وعدہ سے

خوشخال کیا موسلی خاں بے حس و قست پیخبر سنی اپنی ا مبید و ل سے اپیس ہوکرا ہے مال کا رمیں متفکر ہموا اور آخر کا رقلعہ بوخالی کرے یا ہر حب لاگیا لمطان بهوشنگ قلعه شا دی آبا و مند و میں داخل مجواا و ر دارالا مارت میں نب م فرایا سلطان ہوسٹ نگ نے ملک منیٹ کو ملک شرف کا خطاب

ویکراس کو و زَار ست برنا مزو فر با یا ورتا می ا مور میں اس کو اینا ٔ نائب دقائم متفام بنا دیا ۔

نك يرسلطان مظفر فوت مهو گيا اورسلطنت پراحد شاه بن محدثنا وبن مظعر نشاه قابض موافيروز زمال اوربهيب خال بسراك مظفر شاه گجراتی نے بہرو نے میں مخالفت وُ بغا و ست شروع کردی اورسکطان ہوٹنگگہ سے طالسب، المدا و ہموے سلطان ہوسٹ نگ ۔ یے مظفرسٹ ای حقوق تربیبت واحدسشاری ا ما نهت کونا فرانی سے میدل کیا ا وراراد که کیا کہ ملکت گجرات میں داخل ہو کر ملک کے انتظام و قوا عداد مختل کرے سلطان احد شا ہ نے یہ خبرسنی ا ور جرا رکٹ کرکے ساتھ بہرو چ میں وار د ہموا سلطان احدیے قلعہ بہرو چ کامحاصرہ کیا فیروزخاں اور ہیبت خال نے خوف وغلبہ وکثرت سیا ہ و حملہ آ و ری سے خونگ زو ہ ہوکراہان طلب كى اورا حد نشاه سے مل كئے سلطان مروشنگ را و سے وابس موكروهار بہنجا

ورمبنو را یک جرم کی نداست باقی تحقی که د و باره د و سری علطی کامترکسب بهو ا بس کی فقیل صب دیل ہے۔

سرام مرسي سلطان موست نگ کو بي خبر معلوم أونی که سلطان احرشاه گِراتی را جهر جالواره پرحله آور موکر جالواره مین تفسید سب اسی <sup>زما</sup> نه مین راجہ طالوارہ کا خطاعی طلب ایدا دمیں آیا ور را جمرکے ایکی سے بھی بيحدا حرا ركيا سلطان موسف نگ نے معاملات سابق كو الكنّ فراموش كرديا ا در لشکرتنا رکرکے گجرات کی طرف جلاا وراس ملکت کو بیجانقصال تنبیجا یا سلطان احدثنا ہ کجراتی نے حبَن وقست اس خبرکو سنا فوراً سلطان مہوثنگ کی مرا فعت برآ ما دو بهواً۔ فریقین ایک ت تک نہینجی اور موشنگ ہے آضتیارا پینے مالک کی جانہ ی مدوسلطان موشنگ وابس ہوااس ز مایذ میں نصیبرخال فازوقی نے ارا وہ کیا کہ قلعب ستھا کینزکو جواس کے باب نے ایسے جیوٹے فرزند ملک افتخار کو دیا تھااس نکال لے نصیر فعال سلطان ہوسٹ نگل سے مدو طلب کم ف است فرزند غزین خال کویندره مزار موارول اس کی مدد کے لئے رواً نہ کر دیا تصبہ خال فارو تی سے غهزنين خال كيا عانت سے قلعہ تھالیز پر قبصنہ کیا اور نوَاح سلطان لیور میں عِلااً یا سلطان احد شاہ کجرا تی نصیہ خال کی ّا دیب کے لئے روا ناہواز میندارا لجرات خصوصاً را جه جالوا ره را جه محدًا با و جینیا نیرا وررا جه نا ووت ا ورایدر نے موقع یا کو کرر عرائض سلطان موست نگک کی خدمت میں روانہ کئے صنمون په تخفاگه اگرا ول مرتبه نعد مثلاً اری میں نتجابل وتسابل داقع ں مرتبہ جاں نیشارتی میں کونٹی و قیقہ فروگذاش**ت** ند**ہوگا** اگراً نجناب عجرا کت کی طرف توجه فرمانیں توہم میندرا ہمبروں کو آپ میں روا نذکریں تاکہ نشکر کوالیمی را ہسے کے حالیس کیب کیب کوج میں نہ پہنچے سلطان احد شا ہ اس حال سے دا قف مذہرو سکے جو نکہ لمان ہوسٹ نگٹ کو سابقہ میدا و ت کے علاوہ اب خجارست بھی حاصل موی تھی ایسے اس ارا وہ کوئل کرنے کے غرض سے نظر کی تباری میں مصروف مواا ورسائٹ میں میں نئوکست تام مہراسہ کی را ہ سے جرات کا مقروف مبواا ورسلتث يترمين تثوك

خ كيا أتفاق ب الن داند برسلطان احد واحسلطان بور ندر باريس آيا غزنین خال ماله ه می مباین فراری بهواا ورنسیه خال آمیر حلاکیا -سلطان احدنثاه کو په نبير معلومه مونی که سلطان مومشماً كي طرف متوجه مواا ورياوء وكثرت بارش فليل مدت م عاجا سوسوں نے سلطان ہوک<sup>ت</sup>نگ کو سلطان احد شا دکی آمد-لطان ہوننگ مضطرب ہوا اور اک زمینداروں کو منصول نے ين بهيجر فتنه و فساد برياكيا تفا اين حضور بين طلب كياسلطان وثناک کو ایس بذهبتی کاحال معلوم ہوا اوراس نے تمام زمینداروں بیجد ملا میت کی اور برا مجعلا کما اور صلی راه سے آیا تھا اُسی سمت سے رم ومتفکر واپس اوا۔ سلطان احد گھراتی نے چندروز مهراسيس توقف كما باكث سے آکر ملجا سے سلطَان احد شاہ کھائی کے اجتماع نشکہ سے بعد ماہ لام بیز بیں مالوہ کا اراد ہ کیا اورمنتوائز کو چے کر کے کا لیا وہ کے ي بين فروكش ہوا سلطان ہوشنگ نے حنگ كاارادہ كما اور حند نزا رُّهُ اللِّينَ آخرُ كَا رَسُكستُ كَمَا كر فراري ہو ١١ و رقلعیشاوي آباد مند يَّ محصور ہو گياسلطان احد شا و گھوا تي گيسسا ۽ نے قلعۂ شاوي آيار ہ سيخطفآيا ديغلجه تنك گياا ورجيندروزبهآ یہ تعنے کے کیے نشکہ کو اطراف ولایت ماکو ہیں بھیجا جو بکہ شا وی آیا دسٹوم تفامجيورة وابس بوكر دهارس آياسلطان احدكا اداده تقاكه اب اجين كروانه بوليكن يونكه برسات كاموسم أكما عساامرا ور رانے وض کیا کہ صلاح دولت یہ ہے کہ اس سال حما ں بناہ آنے وارالملك كومراجبت فرمائين اوران مفسدون كي جواس فنتنه ونسادتكم با عث بي معقول كوشاكى ديجرسال آيند مظاطر مملكت ما يوه كي نتح كا

قصد فریایش سلطان احدشاہ گجراتی اس قرار داد کے مطابق وحار سے رمانہ سواا ورکرات میں آیا ۔ اسی مال سلطان ہومشنگ نے ملک منسٹ کے فرزند ملک محمه د کومس کی پیشیانی سے شیادنت اور کاروا نی نظاہر ہموتی تھی محمد دخار کاخطاب دیکراس کو اس کے یا یہ سے ہمراہ مہمات ملکی ہیں شریکہ ر د پاسلطان بهونتنگ جس وقت کهنین حا<sup>س</sup>ا تفعاً ملک مغیث سوقلعه <sup>ب</sup>یر جیوڑ دیتا فضا تاکہ مہانت ملکی کوفیصل کرے اور محمو وخاں کو اپنے ہمراہ ئے ماتا عقا اسی سال کے آخر سلطان احمد نتا وگواتی نے ارادہ کمیا کہ ولا بہت مالوہ میں واقل ہو کرم کھے اس سے موسکے اوس میں کوتا ہی نہ کر ۔۔ سلطان ہوتنگ احد شأ و گھراتی کے ارا دہ سے مطلع ہوا اور قاصد وں کو معرتجا کیٹ و ملایا کے روانہ کرے صلح ک*ا* طالب بواسلط احرگواتی نے بیشکٹر رقبول کیآ اور اسی و نت احدا با کی طرف رواند ہوا۔ ب سلطان ہوئشنگ نے قلعہ کھیرلہ پرجہ براری میصد شی کی حاکم کھیہ لہ نرینگ را ہے بیجا س ہزارسوارا ور ہ لے مقابلَہ کے لئے آباسخت لڑائی گے بعد سلطان ہونگا نے بہتھ یا ئی اورنرنتگ را ہے مارا گیا سلطان ہوژنگ سنے تحلعہ ر ایک فرده کا دِ نرسک را ئے ہے متعلق تھا محامہ ہ کر ہے فتح کرابیا ورِخذانه اورجِ راسی م تقی اس کے ما تھا کے سلطان ہونتاگ نے زسنگ را ہے کے فرزند کوج قلعہ کھے لہ ہیں تھا اپنا مطبع دا مگذار کیااو، غود مھنوظ اورسا لمرشا وی آبا د میندو واکیس آیا ۔ عملت يرأ سلطان ہوتنگ نے ایک ہزار سوار اپنے لشکرس تخنب کئے اور سو داگر و ں مے سیاس میں ولایت جاجنگر کا جوایک ہاو کی راه ہے رخ کیا اور امسیان نقرہ رنگ جس کوپہلال کا راجہ ہجدعزیز ر کمتا مقا اورجیند دیگر استیارجن کواس ملکت میں اوگ پیزات خرید نے یقے اسپنے ہم۔ اولیا اس سفرسے سلطان کی یہ غرض تھی کہ اسپ

و ہتاء کے معاومنہ میں ہاتھیوں کا انتخاب کرمے ان کو ہمارہ لیجا۔ ت سے سلطان احمد شاہ گھرانی ہے اپنا انتقام کے رسان موننگ جاج بھر بہنجا ا در ایک شخص کوجاج نگر کمے راجہ کے اِس بمیکراس کو اطلاع وی کہ ایک سو واگر ہاتھیوں کو خرید کرنے کے بلتے آیا ہے اورامیان نقر و رنگ اور سبزہ رنگ اور کیو د وقهایش و دیگر سامان معی اپنے ہمراء کا پاہت رائے جائے نگرنے کہاکہ سوداگر شہرسے ر مو داگر بن اسی منایر اس نے اب صحوا کو و بکھ کراس مگر قیام اس شهر کی رسم پیرفتنی که اگر تمو نئی سو واگر نمعتبه آنا اور اساب واست لأتورام بهلے این ایک طاز م کوجیچکر به پیام ونتیا تفاکه بوگر و ما ن آنا رور اسب و اشیا کو ملا خطرکر ًا تحاج چینرگه اس کو بیر ئے جاجے نگر نے ہوشنگ کو بیام ویا کہ ہیں فلاں روز قا فلہ میں آدگا سوواگرون کو لازمرہے کہ گھوڑ وی گوتیا ر بھیں اوراشیا کوزین پر مجها ویں تاکہ بیں ا کئی و مکبھوں اور اگر و ہ انکے معاوضہ میں ہاتھی لل یں توبہتر ہے وگر نہ میں نقد تیمت ا دا کر د س کا قامید دانیں آیا اور نے اپنے ہمرا میوں سے عمد لیا کہ حرکھ داجہ۔ راج نے چالیس ہاتھی اپنے آئے سے قبل قا نکر میں روانہ کر دیے اگر ووأكران كو وليصي اور ايني أف سے اطلام ويكريه يهام دياكاما در بین پر مجها دیں ۱ ور گھوڑ وں کو تنیار رکھیں سالمان ہوئنگ <sup>ل</sup>ے کیا کہ آج ابر دیا و ہے ایسا نہ ہوکہ یائی برسے اور ہماما اساب مات ہوجا مے لیکن راج کے طار بین نے جبراساب کھاوا دیا اسی اثنادہیں راج مع پانسو ہر اہمیول مے قائلہ بی آیا اور است یا کے میلینے بین

ننغول ہوا یا نی شدت سے بر سنے لگا اور رعد وہرق کی آواز سے ہاتھ کنے لئے اساب عزمین برجھا ویا گیا تھا ہاتھیوں کے یاوں نے ہیے یا مال ہوء نے لگا تشکری جسو واگر و ں کے نباس میں تھے شورو مخانے کیے سلطان ہو تنگ نے سو واگر وں کی رسم سے مطابق کیے مال ائی ڈاٹرھی کے انھٹر ڈایے اور کہا کہ جب میرااسا کے تبا ہ وہر باویکیا تو میں زندہ ریکر کیا کروں کا سلطان ہوتنگ اسی جاعت کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو گہ راج کی طرن متو جر ہوا راج مضطرب ہوا و ر مجهوراً لر من من من ملکن اول ہی علم مُن شکست یا کی اور چند مسبباہی اس کے یارے گئے اور تقبید شہر میں فراری ہونے اور راجر زندہ سلطان ہو كے ماتھ كر نتار ہو كيا سلطان ہو تنگ نے راج سے كماكہ بي سلطان ما لہ ہ ہوں اور ماقتیوں کوخرید کرنے کی غرض ہیں آیا ہوں حب اسا ب میراتباه ہوگیا اس وقت ہیں نے مجبورا بھے کو گر نتار کر لیا راجہ سيمتعجب هواا ورايك تنخص كواينے من میجاریام دیا که تمامر بهترین ما تضیو*ن کو رواند کر وی را*م کے وزیر وں نے بچھے اور معدرت چاہی سلطان ہونتک بے راجہ کو اپنے ہمراہ لیا اور واپس ہونے کا ارا و ہ کمیا ملطان ہو تنگ راچہ کی سرجد کے باہر آیا اور راج کو فصت ار دیاراجه این شهرین بنجالیکن اس گوسلطان آونشک کی حرات بیجد لیبند انی اور راجہ نے چند عمدہ ماضی دوبار وسلطان ہو تنگ کے لئے روانه کئے اورمعذرت غوا ہ ہوا۔ سِلطان ہوتنگ نے را ویں سناکہ سلطان احد شاہ مالوہ کو فانی پاکه ملک پر حله اور مواسی و در با تقعل شا دی آبا د مند و سے محاصره میں مصروب ہے سلطان ہو ثنگ و لایت کہرلہ پہنچا اور اپنی احتیا و و ورا ندیشی کے تحاظ سے اس ملکت کو فتح کر نئے کا ارا وہ کیاسلطا ہو تنگ نے کہیرا کے رام کو گرنتار کر کے قید کر ویا اور قلعہ کہد

الماں رہاں ہے۔ غض کہ احدثاہ کجاتی نے محامرہ میں کوئیفا نکہ ہ نہ ویکھامجبوراً محاصرہ اعظا کر دلابیت کوغارت وتبا ہ کر نے بیں مشغول ہواا وراجین سے حلدجادم

ذركرسارنگيو رمير، آياسلطان بوننگن <sub>ا</sub>س دا قنيه سے مطلع بهواا وردودري يەتقىي قلىداسارنگىيورىس بىنچى كىياسلطان موشنگ فى ازرا، فرىب ۔ ہے کے ممالاً نے کو تم بیے کے قبل اس سے کہ اس اہی وَخرابی واقع ہوآب اینے واراللک کوتشریف مے مائس آگ و کھراتی نے اس کے اقوال مر شكر خمجرات يرشخون ماراء نكه تجيأن شكرغا فل كتفا ل کجرات مارے کئے منجل ان کے سلطان احد شاہ گراتی کی بارگاہ شم به وهٔ خاص سے با ہرنکلا ا دراس نے طِالات يهموا وتنكل بين أكر كهوا ابهوا قريب صبح حدشا و تمے گر دج واکه هردو با وشا به ندا ت خاص خنگ ئے آفر کا رسلطان ہو شنگ کوشکست ہوئی اور نے زاری ہوکر قلید سارنگ بورس بنا ہ بی سات ہاتھ اور مشار مال غنیت گجرا تیو کے ہا جھایا '۔ ے جوایوں ہے ہو ایا ہے۔ چو وصویں ربیع الثانی کوسلطان احدگراتی نے کو بی کا ارادہ کیا اور بفتح وفروزی محرات کی جانب روانہ ہواسکطان ہو شک کواس فاق کی اطلاع ہوئی اور یہ ہے انتہاء ور و دلیری کے ساتھ قلداسارنگیورکے

بامبرآیا ا در تجرا نیوں کا تعا متب کیا سلطان ہوشنگے۔۔ نے اس مصدیشکر سے جوعفب میں رہ گیا تھا ہے شارسا ہیوں کو ہلاک کیا سِلطان احد شاہ تجراتی بحبوراً لومث يطاا ورّ د و يون تشكرون مين جنگ نمبروغ يمو تني ادل علمين مسلطان ہوشنگ نے خریف سے مقدمۂ *نشکر ہے اکٹر سیا ہیو آپو*قش کر ڈالاسلطان احمد نے اس حالت کامشا بدہ کیا اور نو ومیٹ دان جنگ میں آگراس تعدر کوشش کی کہ اس کی نتخ ہے اتار نا یاں ہونے لکے سلطان ہوشگ سے بازوئے سنجاعت تحک سے اوراس نے دوبار صاربہ پورے فلد میں ینا و لی سلطان ہو ٹینگ سے جار مزار سیا ہی اس روز سیدان جنگ اور حالت فِراری میں مارے کئے اور ہوشنگ کے اسباب شاہا نہ پر مجراتیوں کا تبعنسہ بوكي سلطان احدشا وتجراتی اینی سرحدین بنجا اورسلطان بوشنگ مشاوی آبا دمندوی واخل بو اسلطان بوشنگ سے جاج بگر جانے اوراس کی شادی آبا د مندوکی والیسی کے مفصل وا قعات سے بار سے بن ایک دوسری روایت بھی موجو د ہے چوبیج یہ روا بیت صنعف سے خالی نہیں سے لہذااس روا بیت کومولف فے وقائع تجرات میں لکھ راسی راکتفائی ا وراسس مقام بر دوبارہ اسے بیان بنیں کیا سلطان ہوشنگ نے اسی سال قلعہ کا کروں کی فتح سے سئے تیاری کی اور ملیل رت میں اسس پر قابض ہو گیا با وشاہ نے اسی نہ ما رنہ میں ووبار ہ قلعب گوالیار سے ننج کر نے کا ارا و ہ کیاا درہے در ہے کو چ کر کے قلعہ سے قربیب پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا اس وا قعہ سے چند روز بید سلطان مبارک ست و بن خضر خال نے بیا نہ کی را ہ سے راج گوالیار ی د مدا د کی غرض مصل کشی کی حب و قت به خبر سنششر مو فی سلطان بوشنگ نے قلد سے محاصرہ سے ہاتھ اٹھالیا اور وہل پورسے تاک بہتک کوج كر كمياس واتعد سے چندر وزمے بعد سروه با وسٹا ہوں سے درمیان ملح تے بیامات جاری ہوسے اور ایک نے دوسرے کو تخالف و کے اور ييغ دارالملك والبس أبئ متناسم بين سلطاك الحديث والى وکن نے قلعت کیسرلہ کی تحتی سے ارا وہ سے روانتی کا تعد کیسا

جلديبهارم

ملطان احدثنا وہمنی کھرلہ بہنجا اور فلڈ کھیلہ کے فتح کرنے میں م موا حاكم حصاريين برسستكرا في مقتول كي فرند في جسلطان موسلناً ما ن كا حاكم تنا اللجي عبيركر سلطان موثناك والمعلم المركم فأنب روانه موا بہنچا در دکنیوں نے اسی وقت کو چے کیا اور اپنی مملکت کی ، وانس ہو سے سلطان ہوستاک نے اس امرکو دکنیوں کی کمزوری وعآخری پر حمول کیا اور راعے کھے لہ کے اغواسے ان کے تعاقب میں خول ہوگیا سِلطان احد شارہ ہمنی مع اپنے امرا وخاصہ خیل کے کمیں گا، ، ہوگیا اور بقید لشکر کوسلطان ہوتنگ سے مقابلہ ہیں جنگ حکمر و باسلطان موثنگ مرگرم تعاقب مسافت طے کر رہا تھا كه أثنا في الله ين اس في وكنيول كي فوج كوحنگ كے لئے متعديا ما اور ان کے مقابلہ ہیں کھڑا ہوگیا سلطان ہو ٹنگٹ نے وکنیوں کی قلیل فوج کو و مکھا اور عقب کے کشکر کا انتظار نہ کر ہے لطان احدشاہ بہنی نے تدبیر کو تقدیر کے موافق یا یا اور کمیں گا ہ۔ السرنكل كرسلطان ببوشنگ مے عقب بیں آیا اور حربیب برحله آور ہوا سلطائ ہوننگ جو اس واقعہ سے بالکل بے خبر تفا بے صدمضطرب ہوا ا وراینی عاوت محےمطابق دکنیول سے بھی شکست فاش یا ئی سلطان ہوتنگ نے اپنے احمال واتقال کو اسی مقام پرجیور ااور نحوہ فراری لطان ہو ثنگ مے اہل وعیال وکنیوں کی اہاتھ میں اسیہ ہو سکتے سلطان احدشا وبهبنی اس جاعت کی گرفتاری سے واقف ہواا ورازراہ مروت خواج سراا ورامه و س کی ایک جاعت کومتعین فر ماکر ہوشنگ کے زن وفرزند مے اوازم ضیافت ومہا نداری کو اواکر کے ہر فرد کو جاملك زري جابر ووز لحطا ورائك اورات معتداين امرا اور سیا ہ تھے ہمراہ سلطان ہو تنگ سے باس رواند کر ویا۔ نشدیر میں سکطان ہوسٹنگ کا نبی کو فتح کرنے کے ادادہ

جوسلطان مبارک شاہ باوشاہ وہلی کے الازم عبدالقا در سے زیر حکومت بھی روسے روانہ ہو اسلطان ہو مشنگ کا لیم انمے نواح میں پہنچا اور اس کو لوم ہوا کہ سلطان ابرا ہیمہ شرقی مجئی مبتہا ر**اشکر کے ہمراہ اپنے وارالمل**کہ وراسے کا ہی کو فتح کرنے کے غرض سے مجیل آرا ہے سلطان بہنا نے سلطان ابراہیمرکی مدا نعت کو کاکپی کی فتح پر مقدم خیال کیااوراس سے جنگ کے لئے کمتوج ہوا ہروولشکر ایکد وسرے اور جنگ امروز و فر دا ہر ملنوی ہو نے لگی شاہ اراہیم ہونی ک*ے سلطان میا رک شا*ہ ذیار و ایم دہلی نے مواقع یا کرھونیور کا اراده کمیاہ سلطان ایرانہیم نے اس خبرکوم ى طرف رائهى بهواسلطان بواتنگ بلانزائع كاليى ير قابض بهوا أور تہریں خطبہ سلطان ہو تنگ کے نام کا پڑھا گیا سلطان ہو تنگ نے جندر وز کالی میں قیام کیا اور اس کے بعد شہری حکومت حبدالقاور سابق حاکم کالی کے سیراد کر کھے تور مالوہ روانہ بیوا ۔ اثنائے راہیں یا دشاء کو تھا نہ داروں سے وا تھن موصول ہو سمے ک چند سرکتوں نے کورما بیہ سے ولایت ما اوہ بیں داخل ہو کر نبض مواضعاً و قریات بر حله کیا ہے اور عاض بھیم کو اپنا لمجا بنا رکھا ہے اس عاض سل كيفيت به ب كررامي بهيم لن اين عبد ميراس قاصله راه ار وں سے درمیان اس کی ملات میں واقع ہوا تھا پھھروں لوتراش كرمند با ندحه و يا مقاعر من وطول اس بنيد كا اس مدتك بي كه و مری سمت اس کی نہیں نظراتی اور اس کی گرائی کی تماہ نہیں ہے اسی زمان بیں جب کہ تھا تہ دار وں سے عرائض موسول ہوے سلطان ہونتگ کی اولا دیکے درمیان بھی نزاع پیدا ہو ئ*ی* ۔ اس اجال کی تفسیل یہ ہے کہ سلطان ہو تراب سے سات وزند ادرتين دخترتميس تين فرزنداس كوخترعا لمرفال حاكم اسير محسطن سيع بیدا ہوے تھے جن کے اساریہ ایس عثمان خاں نتھ کناں اور بیت

وسہے فرنند اس کے احد خاں عرخاں اور ابواسحا تی مے نا ومَ تصے آخرالذكر ثنا ہزا ووں كو سُلطان ہوڈننگ كے و ليراكم ١ ب لسيه خلوص واتحا وماصل تها لبيكن عثماً ن غال اورغز نبين فه سے نز اع جلی آتی تھی ایک حماعت امرا وسے ا کی مثمان کا کی بہی خواہ تقی اور دو تر ہری حاعت غزنین خاں کی ہوا خواہی کا دم بھرتی تھی سلطان ہوٹنگ کو اپنے فرزند و ل کی باہمی فالفت سے بیجد کلفت یرا موئی ۔ لک مغیث اوراس کا فرزند محمو دخاں ہید عاصب زی فهم اور<del>ی</del>جربه کا ریخصے سلطان هوژنیگ، کی هوشنو دی طبیع کی کومشش که تنے اور سے اللہ بیندیدہ و خوشگوار پیش نظر کر کے غیا رکلفت اس ول سے دور کرتے تھے جنانچہ مکر رسلطان ہوتناک نے اپنی زبان سے کہا کہ محد دخار اس تا بل ہے کہ ہیں اس کو اپنا و بیہدر کر ول فک مغیث عاجزا نہ عرض کرتا تھا کہ شا ہزادوں کی عمر کی نقبا ہو ہم بند گان دولت ہیں ہمارے قلوب میں کوئی آور خیال بجز کیاں نشاری و خدمتلکتاری ينبس بي مين كاليي كي راه مين ايكدن عنمان خال في اليين ا در بزرگ غزنین خاں کے ساتھ بڑی ہے او بی کی بیٹی اپنے ایک فازم كوسلطان زاوه غزنين خاب محصحهم بي بعيجا طارم غزنين خاب کے حرم میں گیا اور غزنین خال کو گالباں دیں ہرجید نگیبا بؤں اور نے منع کیا لیکن عثان فاں کا لازمرائینی حرکت ۔ باز نہ آیا آخر کا رعثماین خاں سے ملازم اور غزنین خال سے ملاڑ موں ہیں مارسیٹ کی نوبت آگئی شہزا و ہ عثمان اِفاں اپنی بدا فعا بی سے مطلع ہوا اور آپنے باپ کے غصہ کے سے گر رکر نشکر گاہ کے باہر طلا گیا اور وہاں دیگر امور بد کا بھی مرتکب ہوا۔ نشاہزادِ ، امرائ نا عافرت اندیش کو وعدہ ہائے دل نوش کن سے ویفیتہ کر کے بارشاہ سے ہو فائی کرنے لگا ۔ سلطان ہوننگ ان حركات سے مطلع موكر بيوغضبناك موا اور فك مغيث سے

زشهنرا د دست طهور می*ن آی این* اور اور باوشاه نے ایک روز در بار عام کامکم دیا اوراس محلس میر ا ورفع خاں ا ورہنیت خاں برعتا ب کرکے اِن کوموکلوں سے مہر دیا اس وا تعدیجے تین روز بعد سلطان ہوننگ نے ان تینو ں محالیو با ہزنجے کر سے ملک منیث کے حوالہ کیا اور خلعۂ شا دی آیا دمندو ت ہوتنگے خودکو ، جابیہ کے سرکشوں کی تا دیب وگوشالی کی منتوج ہوا اور بعبیں کوہ جا بہہ پہنچکر حوین مجیم کے سند کو توثر ڈالا ایں بواج یے پیرکشوں کو لیا مال وتبا و کیا ۔کوہ جاہیہ کا راحبہ پیا دہ جنگ میں مجاک گیا 'اور مفرور راجہ کا تمام مال اور اس کے للطان ہوسشنگ -ہا تھ آئے اور شہر براباد کر دیا گیا رمایا ہے ہر میں ایکد ن شکار کے قعیدًا سے سوار ہوا اتنائے سیریں تعل بدختانی تانج سلطانی ہے نکل کر گریڑا اور تین روزگذرہا با د م نے یا و ثنا ہ کے نذر کیا اور پانچیو ٹنگے انجام ن ایکدن ایک تعلی سلطان فیروزشاً و نے تاج سے جدا ہوگر گروا اور ایک بیاد و اس کو آیا فیروز نشا و نے پانچسو سنگے اس کو انعام ریا اور فرمایا که به آفتاب عمر مے غروب ہونے کی تشہید ہے اس

واقعه کے چندروزمے بعد سلطان فیروز شاہ نے دنیاسے کوچ کیا براخیال ہے کہ میسری عمر کا بیما نہ بھی کبسریز ہوجیکا ہے اور چند نفس سے زیادہ ہا تی نہیں ہیں۔ حضارمبلس نے وعاوثنا کے بعدعرض کیا کہ سلطان فیروزشاہ نے یه بات کمی تھی اس وقت اس کی عمر فروسال کی ہوچکی تھی اور بادشا ہ امھی جوان و قابل فرما نروائی ہیں سلطائن ہوٹنگ نے جواب دیا کہ انفاس غرے نئے کم ومیش کی قید لازمی نہیں ہے اتفاق سے چندروز سے بعد لمسل اليول ميں متبلا ہوا با دشا ہنے موت سے آمار *من و گفت، مِوثنگ آبا دیسے شاوی آبا و میذ دی طر* ن موجر مواليكر وز انتاء راه بي ساطان موتنگ نے دربار مام كما اورامرا اور مرداران نشکری موجودگی مین مهرسلطنت فرزند عسب زیلن خان کو عنایت کی ۔ سلطان ہوتنگ نیے غزنین خاں کا ہاتھ ملک محمود المخاطب محد دخا مے ہاتھ میں ویا محہ وضا ں نے نوازم آ دا یہ بچا لاکرءمن کیا کہ جب تک مقے جان میہ ہے جبیم ہیں باقی ہے میں خدمتاگذاری وجان خاری میں کو تا ہی نه که در گاسلطان موافقگ بنیم امرا و و زرا سے عموماً وصیت فرانی مِ ا فرا دِ با جمی نما ندنت و وتهمنی کیوجب سے ملکت کوتها ه نکرس که وُنْكُ عِنْكُ مِنْ امر تفرانست دريا نت كرحكا تفاكه محدوفان اس امركا لمطنت اس کی جانب متعل ہنو جائے لیذا مکرمضائح اس وش گذار كروي اور ا في حقوق تربيت اسي با و و لا كركها كرسلطان مشيرو باشوكت فهانر واجث اور بروتشت ب و وماغ میں رکھتا ہے اور وقت فرمست کا تنظر ہے اگر مہمات ملکت کی انجام رہی اورسیا ہ و رعیت کی رہیت ستی وغفلت و آقع ہو تی اور شہراد و کی مراعات کا ا وربر ورش میں لهاظ نه كيا كيا تريقين ما يؤكه سلطان احد كجراتي مصممراراه وتسخر الوه كا

کرکے تھا رہے شیباز ہمیوت کومنتئر کو دے گا۔
وور پری مزل میں شہراو ہُ غزیین خال نے اپنے ایک اسے ہو وخال النحاطب برعمدہ الملک کو حمد وخال کے پاس جمیعا اور بہام ویا کہ اگر حضرت و زارت بنا ہ اپنی بیعت کو ایمان و قسم سے موکد کروں کو مجھے اطمینا ن خاطر حاصل ہو جائے حمد وخال نے شاہدا وہ کے الناس کو قبول کیا اور اپنے عمد و بہمان کو ایمان وقسم سے سختگر کر دیا بھن امرا نے جو شہرا و ہُ عثمان علی ہو ایمان وقسم سے سختگر کر دیا بھن امرا کھنے وسیا و مناب ہو جائے ہوں خواب نوالہ کے دسیلہ قبید سے وخل کر دیا جائے ہیں مقرم کیر دیا جائے ہوں کا اس کی جاگیر ہیں مقرم کر دیا جائے ہیں مقرم امرا کے ایمان کو ایمان کا کا کو ایمان کو ایم

اہوجائے گا۔
یہ جبوزین خاس کو معلوم ہوئی کہ بعض امراغتمان خاس کی رہائی
کے لئے ساعی ہیں عزبین خاس نے دوباد ہ محدو خاس المخاطب برعدة الملک
کو حدوفاں کے پاس جبحکر سام دیا کہ اگرتم میرے حضور میں بعد سابق کو
ایمان وقسم سے دوبار ہ مستحل کر و توجھے از رر نواطینان حاصل ہوجائے
کاک محمدوالمخاطب برمحرو خاس کراہ میں سر سواری شاہرا و دُوغزیمی خاس
سے طا اور دوبارہ قسم کھا کر کہا کہ جب تک رصفے جان بھی میرے جبم
امراجس وقت ان حالات سے واقف ہوے وست بردار نہ ہوں گا
امراجس وقت ان حالات سے واقف ہوے امارک خان ی کے ہماہ کو وفال
کا خدمت میں جبح انفاق سے محدود خاس المخاطب برعمدۃ الملک بھی اس وقت محدود خاس المخاطب برعمدۃ الملک بھی اس وقت محدود خاس معامر تھا۔
وقت محدود خاس کی خدمت میں حاصر تھا۔
وقت محدود خاس کی خدمت میں حاصر تھا۔

طيهارم

پاس آمے محہ دخاں عمدۃ الملِک کوخیمہ گا ہ میں چھوڑ کرغو و باہرآیا اور ا بنی بار کا ہ بیں بیٹھا تا کہ ج گفتگہ در میان میں آمے اس کوخود عمدہ الملک ہی سنے بارک فازی نے شہزا و ہ عنمان ا در امراکی حانب سے بعد دعا کے بر كه حب سے امر حكومت و زار ب كا دنيا بين وجو د ہے آپ تے ني كؤتى وزيرمسند وزارت يرنهين بيٹھاليكن جمرمب كواس أمركا بيجد ور ہے کہ یا دعو و اس سے کہ عثمان خال شحاصت وسفاوت دادگتہ<sup>ی</sup> لد میں عثمان فاں بر غزنین کو ترجیح دی ہے ۔ ما سوا اس کے شہزادہ اس اعتبار سے شاہنرا و ہفتان فال کے فرزند ملک مف فرزند ہیں اگر سلطان پرضعف الحاری نہ ہونا اُور اس کے قولی میں فرق نهٔ کیب اهو گمیا هو تأتو وه بهرگزان امرکااراده نه کرتا اب مرکی ایب سے *ابتدعا کرتے س*ککہ آپ اپنی توج کے شافل حال رکھیں اور اپنے دست شفقت کواس کے ريد سے نہ اِتفاض -

ں کہجی ان لا حاصل امور ہے تعلق نہیں رکھا ۔ لک مبارک غازی خال خصت ہوا اور محبود ماں نے عمد الملک استعالیات کی اکی ہے گئے ترینے کا نوں سے ساجے اس کو

کو بین خان کو محمد د خان کی حاف شه اظمنان خانس موکمیا آدر

شهزاد ه بیخوش بواامراسلهان پرزگ کی در سے ایس برگئے اور تک عنما ن جلالی کے وکئی منطقہ خال نے ارا دہ کیا کہ شہزاد دعنمان کے محافظوں کو منتفق کرکے شہزاد موقیات اینے اسی ارا دہ کی بنا بر اشکر گا ہ سے فراری ہوا۔
بر اشکر گا ہ سے فراری ہوا۔
بر اشکر گا ہ نے فراری ہوا۔
بر اشکر گا ہ نے فراری ہوا۔

براشرگاه سے فراری ہوا۔

یہ خرطک محمد و خال کو معلود ہوئی اوراس نے فوراً شہزا وہ غزنین خال کو مطلع کیا غزنین خال گئے ان واقعات کے تدارک کی خوشش کی اور ملک امن واقعات کے تدارک کی کوشش کی اور ملک امن واقعہ برخورار کو متعین کیا کہ اطبل سے بچاس گھرڑے ہمنا کریں میر اعرشہزادہ عثمان کا ہوا خوا و تقااس نے جواب و یا کہ ہمنو رسلطان زند و ہئے ہیں بلاطم شاہی ایک گھوڑا می ندول کا میرا فوراسی و قت روانہ ہوا اور ایک معتبر خواجہ سرائے اس امرکو علی نامی ایک گھوڑا می ندول کا خواب میں خواجہ سرائے اس امرکو علی نامی کی اور ایک میرا فور کو علی خواجہ سرائے اس امرکو ایک میرا فور کو بیان کی اور اس کے قلیب جی خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرند و ہوں اور شہزاد کی غواب میں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرند و ہوں اور شہزاد کی غواب میں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرنا ہے ہوں اور شہزاد کی غواب میں تعرف کرتا ہے ہوں اور شہزاد کی غواب میں تعرف کرتا ہے ہوں اور شہزاد کی غواب میں تعرف کرتا ہے ہوں اور شہزاد کی غواب میں تعرف کرتا ہے ہوں اور شہزاد کی خواب میں تعرف کرتا ہوں کر ایک خواجہ سرائی کہا ۔

یہ مورے و ہمبیہ سنری یہ سب پہرس ہیں آگیا اور کہا کہ میرا ترکمشس سلطان ہوٹنگ قدرے ہوش میں آگیا اور کہا کہ میرا ترکمشس ہمال ہے با د شاہ نے اسی، وقت تیام امرا کو طلب فرمایا امرامحض اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ با دیشاہ قوت ہوچکا ہواور غزنین فا ں س بہانہ سنے بلاکہ ہم کو قسید وقتل کرلے با دشاہ کی خدمت بیں حاصر نہ ہو

یہ جبر طریق میں موسیوم ہوئی ہور و سیور سب ماری ہو ہو ہو ہو۔ شاہنرا دہ خفیف العقل تھا معا ملات کو بخوبی ذہری نشین مذکر میکا اور کا کرون میں جشین منزل نشکر سے و ور تھا بھاگ کر جلا کیا۔ مریخ نین خال نے عمد ۃ الملک کو محمود خابی کی خدمت بی جبر جبام

دیاله تمام امرا شهزادهٔ عثمان خان می حکومت برمتفن بهی اور میں بجر

جلدجيارم

تمهارے کوئی د ومدابری خواہ نہیں رکھتا آپ کومعلوم ہے کہ سلطان نیرزکش كوطلب كيا تفايب بحضَ تو سم يركم كهين إيسا زبركه بأوشا ومجعكو كرفتاركهم میرے محالتیوں کے ہمراہ قبیاکر وے نشکر گا ہے یا سرطاگیا ہوں جمہ وخا فنے جواب ویاکہ ہرگز تم سے تحوی امرخلات مرضی سلطان ظہور میں نہیں آیا ا ورپیاس گھوڑ و کے طلب گرنے کا قصہ ئیں بوقت مُناسب بازِثا سے عرض کر دول گا۔ نزنین خاں نے دوہا روعمہ ۃ الملک کو محود خاں کے یاس معیجا که اگرچه و زارت پناه رنے میری ومستگیری کی ہے لیکن بیں مانتا ہونگ خواج ہر ؒ اوُں نے با وسٹا ہ کی حنور کیں میری بیجا شکایتیں کی ہیں لیدا ہم نون غالب اگیاہے محروخاں نے جواب ویا کہ ان ٹیکا بات سے کوئی ا المربيشة نهبين شهنرا وهُ غزنين خال كويا بئي كد بهبت جلد نشكر گاه بين دأل ہوجائے اس کئے کہ وقت نگ ہوچکا ہے اور آفتا ہے۔ قریب غروب محمودخال نے ایک خطاعد ہ الملک میکے سامنے ملک مغیث کے نام روا پذ کیامبر کا پیمتهمون تلماکه با د شاه شهنرا دهٔ غزنین خال کواپنالیمها و فا عُرِسقام مقرر كرچكاب اوراب مرض في يا وثنا ، كي مالت ايتركردي ہے اور مقد بین با وشاہی ، حیات سے ما یوس ہو چکے ہیں آپ پر لازم ہے کہ شاہنرا و ، عثمان خان عی محافظت میں کوشش فرمائیں حس و قت عدّة اللك يُلِيثُنّهٰ راءةً عزنين فإن مي خدت مِن حاضر بهو كرميمه وخال كابيام ا واكبيا إورَ في في كالمضَّمون بيان كبيا شهيراه وْ عَرْ بَيْنِ خَالِ مسهروروشا والسُّلُّولُا ہیں واخل ہو گیا ۔ خاں جہآں عارض مالک اور غواجہ بساؤں نے جوشا ہراواد مثان گا ے بہی خوا ہ تھے اس امر کا الداز و کر کے گد اب بادشا ہ جنگہ کا امہان ہے باہم یہ صلاح کی کہ وربہ ہے روزمین کوبلااس کے کرمموذخان کو افسالاع ہوسلطان کو پالکی میں سوار کرسے بانجیل مندو کی طرف

رواینه ہوں تا کہ شہزا وہ حثما ن خاں کو قبید ہیسے نکا لک ہے ون صبح کو اپنے مِثْ بعثلا دبي خان جمالَ اورغواه مے موافق یا دنشا'ہ کو یا لکی ہیں سوار کر کے پہلچیل روانہ ہو سے مطلع ہو ا اور کچھ ملازمین کو بھیجا تا کہ امراکو طامت کر کے یا لکی کوروکس لیں شہزاد ،غزنین فا سنج اوريهين فروكش بوكر خواج سراؤل ير پوچه ان کی اس تعمیل ک خواجه سیراوُں نے جواب دیا کہ بارشا ہ اپنی صات ہیں روانگی جمیل فرما رہے تھے ہم لوگ مبب التحکمر دانہ ہوئے ب شہزادہ غزنین خاکِ آور مجمہ دخاں نے س ے کی اور ہادشا د کی تج ا، اگوشهٔ نشین مو گئے می وخاں ۔ ملند کها که سلطان بیوژننگ بحکمه خدا فوت بیوگیا آ الصدن ب ايناقا نمر كمقام اور وليعبد مقرع كرج كابيع ھی اس سے موافق ہو شامبرا دہ سے *بیکت کہ* ا در چرشخص اس امر کا بدو و ه کشکه سے علاج ، بعوکر اپنی فکر ک **ھی دخاںنے بیارہ کرغزنین خاں کے واتھوں کو ہو،** ت رویا اس کے بعد امرا فردا فردا شبنادہ غزنین فال مے قدموں کو روتے تھے تہزادہ غزنین فال سه و بنے لکے اور سب کے اختیار متحكم ہوگئی اور سلطان ہوتنگ بلطینت امرااورا کابر کی بیعت <u>س</u> کی لاش کو اٹھا کر شاوی آبا د مندو کے مدر سلم میں نے گئے اورع فدیمے رن ن*وں ذی البجہ* کو ہو ندخاک کیا ۔ با وشاہ کے و تن محے بعد قصرشاہی ہیں ایک محبس منعقد ہوئی ہاور مغیث المخاطب به ملک شرف اور خان جها ب وغیره تمام امرانیه

واقع نہ ہوا۔

الک مغیث المخاطب بہ لک شرف اور محدوفاں کی حن پر پیر کے سے رواج ورونق تازہ بیدا ہوئی اور تمام رعایا نے محدشاہ کو ابنا ہا ونتا ہ سیاہ کیا اور اس می مجت رعایا کے قلوب میں پیدا ہوگئ سلطان غزنین نے فکٹ مغیث المخاطب بہ طک شرف کو مندعا کی کاخطاب و بیکر عہدہ و زارت اس کے مبدوکر دیا اور ملک مغیث کے فرز دلک مخیث نے اپنے جلوس سلطنت کے چذر وز بعدا پنے جھائیوں کے غزنین نے اپنے جلوس سلطنت کے چذر وز بعدا پنے جھائیوں کے فرز مال کا ارادہ کیا اور ان کا مون ناحق بہا ڈالا اور اپنے جھائیوں کے نظام خاں کی آئکھ میں مع اس کے تدینوں فرز ندوں کے سانا دی چواری ان کے اور ان سے مفاور ان کے علا ور ان کے سانا دی چواری ان کے مواد میں بیا ہوگئی برادران مظلوم کی ورز میں می اس کے تدینوں فرز ندوں کے سانا دی چواری کے سانا دی جواری کے سانا دی ہوگئی برادران مظلوم کی ورز میں می میں میارک تا بت نہ ہوئی اور قلیل عرصہ ہیں فساور پائیسیا و فرز میں اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کی خوز بری اس کے حداوت بیدیا ہوگئی برادران مظلوم کیا ہوئی اور قلیل عرصہ ہیں فساور پائیسیا

جلدچها رو

لک کے سرکونشہ میں منت کی آگ ہوڑی اور ولایت نا وو نی کے راجیوتوں نے بنا و سے یہ خبرسلطان مجٹا لوم ہوئی اور یا وشا ہ نے خان جہاں *کویندر و رہیج* الا وا*ے سام سیکا* س ہلائقی اورخلعت خاص دبیر اس گروہ کی تا دیب سے لیے معین فرمایا محدشا ہ نے ملکت کے اتفاء کو فراموش کیا اور مے نوشی کا عا دی ہوا اوراس کشرت سے عا دی ہلوا کہ سواساتی و شرا پ سے رکھے اسے یا و ندرہا ۔ یونکہ خان جماں محدو خاں سے ملاز کین قعمدہ رِین یا نی تقیس ا در ان کی نز وت و مقید رن اعلی ورجه تک فدمشہ تفاخان ہماں ہے ٰ بمراہ جلے گئے ادر نسی شقص کو اس مات سری کرنے کا نہ باقی روگیا پسرا ن سال خوردہ لت غورًيه كابهي خوا وتنسا أشقال سَلطت اور ، غوربہ کے زوال ہے متناشر ہوا اورباد شاہ کی ایک حرم کمے سے یہ بہامر ویاکہ مجو دخاں کے و ماغ میں حرص سلطنت بداكر ديا ب اور و واس خيال يس ب كه سلطان كومعزول كر ۔ قبل اس کے کہ محمو دخاں سے یہ امر و قوع میں آئے ا*س کو*خو و قبل الناط بين يدخير محود فال كومعلوم بوئى اوراس نے كماك مدا زنگنی میری جا نب سے و قوع کیں تہیں آئی میں محمہ و خاں کی فکر میں ممرکز م ہوا ا ور ہر مرقت کشکر کی تیاری کی فکریں امحبو دخاں اپنی ہوَملشیاری مِها منتیا ط کی وحبہ ہے ہروتت سلفان محد کے حصنور بیں آید ور فت رکھتا تخاسلطان محدمی وفاں مح طریقهٔ بهوستیاری کو ویکمنتا نفیا او راسپیراور زیاد و خوف نجالید إناجا تأتضا يبال تك كهلطان محدايكدن غمه وخال كالماض يكركرا

تحرهم كوبتعجيل طلب كرتاب تأكه بصيغة رسالت تجرات كيجا محمه دنياں چونکہ سلطان محمد کی وفات سے آگا ہ ہوجیکا تفسہ ینے تمامرشاعل کونزک کر دیاہے، روں نیکن یا ویو و اس ارا و ہ کے جونکہ م طان ہوٹنگ کے مک امراً مبرہے مکان پر آئیں اور یا ہمی متورہ کے امرا کو مجھ وخا ں کی گفتگو ہے مطلع کر کے بہا ن کہا کہ محمو دخا ک ں کے مکان پر جائیں توبقین ہے کہ وہ آپ کے ہے نطانی بی حاصر و وائے گا اس وقت آب اس کا کا م امرابایزیشنخا کے تول مےمطابق محورضال کے پاس کھے اور محودخال نے طازمین کو گونشوں میں محتمی کر رکھا تھاجیں و قت امرااس سے مکا ن میں وافل ہو ہے مجو ن پرشار ہے یامست بڑ بورہو نے کے بعد شہزا د ہم بنا اور سوار ہوگر شاہی محلساً روانه ہوا ّناکہ شاہرا وہ مسعو رکو گرفتار کرے ابنا کام کرے محبور خاں جارجهارهم

وللجانة تناہی کے قریب بہنجا اورطرفین نے بیرو نیز ہے ایک دوررہ إنا تُسروع كمياً شب يُنك مِنكَامة كإرزار كرَّمر رباً ا ورغروب أنتاب سے نہجے اتر کر زاری ہوا اور م ن میں بنا ولی تقبیر امرائے مجی کو شئه عافست میں ا بنی مان سیانی محمو دخان صبح کت منتعکه وسلم د ولتخانهٔ شاہی لطرار ما اورسببید وصبح کے مودار ہونے کے بعد اس کومعلوم اہی فانی ہے اور مخالفین گوشوں میں پنہاں ہیں محمود خال ماہی ہیں واخل ہو کر حلہ سے جلدایک خط اپنے بایہ خان جمال کے ے فرما نروانی آیے ہی کاحق ہے ملذ آئے لبوس فرمائے محمود خان جان جمان تمویر پیام بھی طنت کا یاوشا و کے دجووسے خالی رہنا' فثنہ وفیاد کا باطث ہے کہ ملکت ما یو ہ ایک وسیع سلطنت ہے جس میں نعتب وف مكن ب ليكن غنيمت يهي بنه كه بهنوز سركش ه تک فر ما تر وا عالی نسب سغی شیاع اور صر لطنت میں رونق نہیں پیداہو تی خدا کا شکرہے ک تمام صفات فرمازوا ئی فِرزِ ندغ نیزی وات بین خمیع نهی چاہیے که فوراً رمرر کھکہ فریائروائی کاٹونکیجائے قاصد بیجواں نت نے خان جاں کی اس را-اسل کے فول کی تصدیق کی محمہ دخان نے بخوسیوں کی مقیر لطنت برجلوس كبيا ا ورتمامه امرا و ا كابر نے اس ت ومبارك با دعوض كى مسلطان محد نشأ وغوري ال چند ما ، عل ت سلطان یه امر ناظرین پر پیرشیده نهیں ہے کہ کتب توایخ سند و دخلجي - اين عمو ما أور تأييخ الفي مولفة النا ذي ملا احد تنوي بين

وتوم سے کہ سلاطین غوریہ کی حکومت ختم ہونے سے بعدسلطان نىنبە كے روز انىتلىسوى**ن** شوال كىش<u>ى</u> بىر كوا درنگ كامت لرتاج فرمانز وانی کو سربر رکھا! وراپنی ہمت سے متفا ماسكَ و قت ملطاكُ محمو دخلجي كي عمراس و قت لا و ما لو ہیں سکہ وخطیہ اس کے نام کا جاری ہوگیا اورسلطان محمو دخلجی نے تنام امرا کو انواع عنایات سے کونٹندل کرتے ہر فر دسے ب وجاگیہ ٹاپ ا منا نہ کیا اورایک گر و ، کونتخب کر کے ا ن کوفطات مے مثیرالملک کو نظامہ الملک کاخطاب دیآ اور مرد فرما با ملک برخور دار ممو عارض مالک سے عهده وْ ما ك تاخ خال كِلْحُطَابِ اس كورصت فرمايا خان جِها ل كوزنيرًا الا مرائی پر فائز کر کے حکومت مالوہ مے بہترین حصے اس مے میرو عظیمالِشَان خصوصیت خان جاں ہے گئے یہ بھی تواریا ٹی کہ نقیب ویساول طلائی ونقر کی عصا یا تھ میں کے کر جس وقت آ هم بھايول سوار بوينه حراتين الدُّهون الرَّحَدِيرُ عِناص طريقة سلاطين كالنَّه برأو ازملته للطیان محبودخلجی کی سلطنت فائم ہوگئی اوراس نے انہیمت علسا و نصله کی پر ورش پر مبند ول کی جس مقام سے سی ال کمال کی خب و گوش زوہوتی با دشاہ فوراً روبیہ ارسال کر کے اس کوطلب ر لیتا تھاسلطان محبود نے اپنی ملکت میں مدر سے قائر کر کے علماء و فعنلا وطلب کے وظا تف مقرر کئے اور درس ویدریس کےجاری کرنے صادر فرمایا سلطان محمد و خلجی کے ایام حکومت میں بلا و مالوہ رشکہ

ملطنت کے انتظا مات متحکم ہو گئے ماک تط ب نصيرالدين وبيرحرجاني اورسكطان هوشگ نے حمد کی وجہ سے ملک یوا فے بام سجدید خوشاہی و ولتخان وران پرجره هم امرااس مگه سے علسرا کے صح ا مجہ وشًا وطبحی ہواپنی کمال شحاعت کی دمیر ہے صر و كرجيندا وميول كو زخمي كيااسي درميان بب مشيرالملأ م الماك اورملك مخدخضرا " لویکر الراس الراس لطان محمو وطلجي نے على القساح باغيوں كوطلىه ا بول نے سینارش کر کے ان کی تقصیبات . توام خانی اور جاگیر بھینسہ اور ملک جر سُيرالدين كوخطاب نصرت فأني إدرِ ما گيرهنديري كي برونی اوران کو ان کی حالی رات برجانے کی اجا زے عطا کی گئی ۔

ہزاد ہ احدخاں نے اسلام آما وآکر بغا دیت شروع کی اور بو گانبو گا اس کی طائت و نشکر میں ترتی ہونے گلی اور فسا د نے طول کھینی اعظمہ جا ہو ەلئے نامز د فرايا تاج خاں ايك مد<sup>ر</sup> ماں مقیر ریانیکن کوئی تدبیرمونسر نه ہو کئی اور تاج خال خ ، عریضہ سلطاً ن محمد و اکی خدمت میں ارسال کر کے یا وشاہ سے مروطاب کی اسی زماند میں جاسوس خبر لائے کہ الک بھا دیتے ہو ٹینگ آیا ر عظمريها يوں ضان جہاں کو ا مروہ می تا دیب سے لئے روانہ فرالیا اعظمہ بھا یوں اسلام آباد سے دو ے میں میں میں مقیمہ ہوا تاج خاک اور دابگرا مرا اس کی اطاقات کے لئے رحا لا ت بياأن كئے اعظم بھا يوں۔ دلی کمیا اور اسلام اما رکے اطرات کا محاصرہ کر کے موج یا اس وا تعدیمے بعدااعظم ہما ہوں نے علماء د مشایخ کیے ایک عمرہ ہ احدخاں کے یاس رو اندکیا تا کہ اس کونصیوت کریں اور قابت نكبى سے بازر كە كرچد يد قول وعهد يراس كو قايم كريس ملماد ن وه سنگدل نرم ند بهو ين عجنب وغريب جوايات اوا كتے احداماں نے اپنے ا کے ان کو قلعہ کے پاہر کر ویا ۔ توامر خال نے بھی ہو ایک مقتدرامیر تنوا اعظمہ بھایوں کی موالفت ینے مورثیل سے کچھاسا ب واسلی شکنادہ احدفاں کے س روانہ رکئے ا دراہیے خلوص کوجہد و پیما ن سے مکتے کم کہا محاصہ اول مینی جکا خالیکن ایک روز ایک مطرب نے اعظم ہما یوں کے اثر ما بوجو هانت دیگر شهزاده احمدخان کو شراب می*ن زمر دیکه بلاک کمی*ا اور جلدجهارم

خہ دحصارے نیجے اتر کر اعظم ہما یوں کے نشکہ گا و میں جلا آیا اور قلعہ اسی روز فتح ا اعظم ہا یو ن بھی اسی دال کوچ کر کے ہوٹنگ آبا دروانہ ہوا قوامرخاں جو السي بخويي واقعت تعامين راه بن إعظم بها يوں مے تشکر گامس یہ کی جانب چلا گیا اعظم ہا یوں نے ملک آبہا د کی مدافعت مومقہ نه دیجهی ا در اینے تمام اساب واموال کوچھوٹر کرٹمو ہ یا ئیے گونڈ واڑہ کی جانب ہی ہو اچونکہ ا فالی گوأنہ واڑہ کومعلوم تضاکہ بیٹنص اینے مالک ہے منحرف ہے رعایا نے بچوم عام کر کھے فراری امیبرٹی راہ روک لی اور ب جها و کومقید کر کے اس کے اساب واموال کوغارت اورخو واس کو نتل كر ڈالا ۔ اعظم على بول اس خير كو ننكر بيجد مهدور مهوا إو رقلعة موزنگ آيا ديس داخل ہوا اوراشہر کا انتظام کرکے اپنے ایک معتد سے سیر دکیا اس واقعہ یا نصرت کاں عامز ہوا آوراستقبال کے لئے آیا نصرت خاں از راہ چائیگا چاشنا تھاکہ اپنی ید کرداری کو تھی رکھے کمیکن اعظم جا یوں وْعَلْمَاءُ وَا كَايِرِ ثُنْهِمِ كُو طلب كرے محضرتیا ركیا اور شرخص كئے مەفروپے ایک ، کی بہتھی کہ نصرت خاں نے اپنے غرور وٹکسر کی وحمر سے تغاوت و مُغَالفت بر پاکر رکھی تھی افظم ہما یوں نے نصرتِ خال کو چندیدی کی حکومت سے معزول کر نے ملک الامراحاجی کا کو کے م اغظمه جايون بصينسه رواينه جواور سرهنيد البيني معتسر طارمول بي يجاراس كوراه راست براك في كوشش مي ليكن فائده فربواا فركا الملك عاجراكيا اور بجينيه سينكل كرفراري بوااغطم جمايوب ني چندوز ينسليل قيام كمياا وربها ل محانتظامات كي طمين و فارغ بهوكردار الملك شادي آبا د مندأو روانه موا -

اغطم ہمایوں کو اثنا را ہ پر معلوم ہواکہ سلھان الدیمیوا تی یا ہوہ نتج کرنے کے لئے آرہا ہے اور ثنا بداہ ہمسعو و فال بھی جرسلطان سمور قلمی ہیں امان حاصل کر کے گئے آرہا ہے اور ثنا بنداہ ہمسعو و فال بھی جرسلطان سمور فلمی سے اور ثنا ہما تھا گئے گئے ترب بہنچ گیا ہے اعظم ہما یوں فیر کے ایمی کرنے کے لئے قریب بہنچ گیا ہے اعظم ہما یوں فیر کراتی کے مشکر سے بچھ کو س کا فاصلہ د بجر در واز ہ تارا ہورسلطان احد شاہ گھراتی کے مشکر سے بچھ کو س کا فاصلہ د بجر در واز ہ تارا ہورسلطان احد شاہ گھراتی ہو گئیا ۔

سلطان احد شاه گیراتی قلد پرند وسیمی بیج آیا اور دمدار کاما بر و کر لیا مجرد شاه فلجی ایش باپ کی آید ست جید سد در برا اور اور شکر برا اور ارتفار کرم برا اور الفان محمود قلبی برروز تشکر کوقلعه ست با برجیجکد سعرکهٔ کار زار محرم رکفتا تھا با دشاه کا ابنی شجاعت و بها دری کی د جهست ارا ده تخاکه قلعه سے بابد نکل کر شکر گیرات کا مقابله کرے نمیکن امرائی بروشنگ شاہی کا نفاق اس امری اجازت نه دیتا تھا ان واقعات ست بادشاه کے قلب بی ایسا وہم و خطره پیدا ہوگیا کہ اپنے اعزاد تربیت یا فعتہ افراد کومبی اپنا

و من بیخف کا ۔ سلطان محمد و خلجی جو نکہ ساحب خبش و سنی نقب اس محاصرہ کے
عالم ہیں ہیں تام رعایا کوسطین و فارغ البال رکمتا اور انبارخا ماسلطانی سے
فقر الوعزیا کو غلہ القیتہ کر اتا اور لنگر خاسنے قائم کر کے فقر اکو طوام پختہ و
و خام ہی عطاکر تا تقاہل وجسے رعایا اس کی بال شار ہوگئی تھی سلطان محمود
کی سخاوت کی برکت سے قلع مندوییں بہ نبعت احمد شاہ گجراتی کے نشکرگا
صوفی خال و لدعا و الملک و فک شر ب اور ملک محمود بن احمد سلامال
اور فک قاسم اور ملک قیام الملک کوجر سلطان احمد شاہ گجراتی ہے معدہ سے
اور فک قاسم اور ملک قیام الملک کوجر سلطان احمد شاہ گجراتی کی کار دوائیں
مخالف و برعواہ تھے بچد و ان کی و تدبر کے ساتھ نقد و جاگیہ ہے و عدہ سے
اینی خدست ہیں بیا لیا اس و اقد سے سلطان احمد شاہ گجراتی کی کار دوائیو جلدجيهارم

م شخیشخون کاار ۱۰ و کیا سلطان ہو نشنگ کے دواب وارسسی نصرخا اس و ا تعدیه کا و موا ا دراس نے حشیت حال سے سلطان احدیثا و گراتی شلطان محبه دنیلی کی فرجس قلعہ<u>سے نیمے</u> انزیں ا درسلطان احل<sup>یا</sup> گھراتی کے نشکر کوسا سنے موج و زیایا اور را ہوں کو پندیا یا لیکن یا وجود اس کے مٹی فریقتین مقابلہ میں آکرجنگ آزمائی بیں شغول ہو سے اور فیرح صارف ے بنو داریں نے تک ہرو و کشکر گئٹ فیخون کرتے رہے ایک گر وہ مث یا ہی زخمی ہٰ دیے سلطان محمو دخلجی صبح کے و ثنت چندروز کے بعدجاسوس خرااے کہ شہزاد وعرفاں حرمندوسے یرات ور و مال سے راحر کی ملکت بیں پہنچکر مقسم اَ ور نوصت کامنتظ تفا مالوً ه کے اختلال کی خرمسنگر جیند بیری میں ' وّار دہموا اور رکھایا وا ایسے تنہزا و محمد د خال بر عربهوا أوربهلي بي حنك ميں حاكم تنهر كو تنتل كر ڈالا سلطال محمد دخلج ہ بعد سرطے یا باکہ ملک مغید شاوی آما د مندونس تمام کرمے ش سے با ہر آکر درم سلطال محمد وحلي تليير ملکت میں قیام ا ورملکت کی محافظت کیہ سلطان ملمو وضلحی اینے اراد ہ کے موافق سار مگیور کی ہوا اور ناج خاں اور منصور خاں کو اپنی روانگی سے میشتر بھیجے دیاج سلطان احدثنا ہ گھراتی نے ملک حاجی علی کو محا فطت را ہ کے

سلطان احد شاہ گراتی نے ملک حاجی علی کو محافظت راہ کے خوص سے اس مقام رمتعین کر دیا تھا تاج خال اور منصور خال نے سلطان محمود کھی کے پہنچنے ایسے قبل اس مقام رہنچکر ملک حاجی سے خبک کی ملک حاجی جلدجهارم

فراری مهدا ا ورسلطان احد شاه گجراتی کو بیه خبردی که سلطان مجرد <sup>خ</sup>س نلومند وسے سارنگیورروانہ ہوا ہے سلطان احبرشا ہ گجراتی نے! کہ قاصد شهزا د ومحد ننا ن کے پاس سار نگیورمیں جیجاناکہ شہزا وہ قبل لطان کھی وظلمی کے اہین آ جا سے شہزاد ، ممدخاں نے قاصد کے پہنے میآری کنیسا تحد*سارنگیو رست کوی کیا ا ورسلطان اخراثا* سسحاق بن نقطب الملك حاكم سار بحبور في ايك. لمطان محمد وخلجي كي مذرمت بين ارسال كرسك لين كنابهو ب شيه نويه بضه میں بیر بھی مرقوم تھا کہ شہزا و ہمجگر غاں سلطان محمو رضلی ہے مارنگیور کسے امین قیلا گیاہے لیکن ننہزاد ، عمر خاک نے نگیورشی فتح کے اراوہ سے اشکر کو قبل ہی روانہ کرویا کسے اور وہوا چا ستا ہے سلطان محمد و سر بعیشہ کے ، ہوگر ہے عدمسرور ہوا اور ملک اسحاق کی تقصیبات معان کس ا ور ثاج خال کو اپنے میشیتر ملک اسحاق کی استالت کی غرفن مارنگورر وانه کیا ملک اسحاق نے معتبرامرا کے ہمراہ سلطان محمو وظلمی یا سلطان محمو و خلمی نے ملک اسحات کو اس کی حصول ملازم وس خرار تنکے بقد مرحت فرماے اور اس تحاقلوفہ و ایب ملطان محمود خلی نے ملک اسحاق کے علا دہ اکابرین شہر کو معبی حیت ارتنظى انعام مرحت ونايا تاكدرب بالهمة لحمو وخلجي سارتكبيوريهنجا اورحا وُل فے بہ خبیریا ن کی کہ شہ بھینہ کو جانا کہ سار نبگور پہنچ چکا ہے اور سلطان احد شاہ گجراتی معتبیں ہزار سوار اور تین سو ہا تھیوں کی جعیت سے اصین سے نکار سار نگیور کی طرف روانہ ہوا ملطان محمو دخلی نے عمرِ خاں کی مدا قعت کو مقدم خیال کیا اور آخر حصیر شُب میں روانہ ہوا ہرد ونظر میں جید کوس کا فاصلہ کا قی رہ گیاا درسلطان

نے ایک جاعت کو برسم قراولی روانہ کیا تا کہ دشمن سے و تعت خبگ کا تعتر کرکے وابس ہوں اور نیر عمر خان کے نشکر کی تعداد اور طافت کا اندازہ اس وانعہ کے بعد ملطان محبو دخلجی نے نظام الملک و ملک ہم سلا صدار و دیگرامراکی ایک جاعت کومقام حنگ کے اُنتخاب ومعائمذ کے لئے رواية كبيا اورعلى الصباح جار فوح ل كوترتبك ديجرشمذاوه عمرخال سيحتك انه ہوا۔ شہزاد ہ عمر خال نے مبی سلطان محمود د صلحی کی روانگی کی رمعًا بله کے کئے ہے کے راصام ورا فواج کو کڈامسنٹہ کر تحے سلطا ں محود کے لٹکر کے مقابلہ میں روانہ کیا اورخودمع ایک جاءت کے پہاڑ سے عقب کمین گا و میں قیام کر کے سلطان محمد دخلمی کی افواج کی آمر کا نشطر ما اتفاق سے ایک شخص نے سلطان محمو دخلجی کو خسردی کہ شہزاد وعمرطال مع ایک نوج کے بس کو ہ کمیں گا ہ میں مخفی ہے سلطان محمر دخکجی فوج تبار کے شہزار ہ عرفاں کی جانب جلا اور شہزار ہ عمرفاں کے اپنی فوج سے ماکہ ملازمر کے سامنے سے فرار ہوناکسی شان وعزت کا ماعث سے اور نتل ہونا فرار ہونے سے بہتر ہے شہزاد ہ عرفیاں مع اپنے ہمراہلوں کے لطان محد و تلجی کے قلب نشکہ سرحار اور بہو کر گرفتار ہو گیا سلطان محمود فلجی کے حکم سے عمر خاب مثل کیا گیا اوراس کا سہ نیزے پر او سزاں کرکے لم الله كو وكما ما كما مد داران الشكر مندركي اس وا قعد كما لله و مدہوش ہو حکئے اور سلطان محمود خلجی نے یاس بیا مجمعاکہ آج آیا ف رکھیں کل ہمر ماصر خدمت ہو کر ایٹ کو ایٹا یا داشا و بطابق ہرد ونشکر اینے تیام گا ہ پر فروکن مّت تشکر جند بری اپنی ملک کوروانه موا اور کمک سلیمان بن ببرالملك غدري كوحة شهزاه وعمرفان كاقرابت دارتماسلطان شبهاب للن فخطاب سے اپنی حکومت کے لئے نتھے۔ کیا سلطان محمد وخلجی نے ایک نشکران تی مرافعت کے لئے نامزو فرطیا

بلدجهادم

اورخو دسلطان احمد شا ہ گھرانی سے حبگ کرنے کے لئے عازم ہوا ہنؤز ڈیفنہ یکیا ومقابل نہ ہوئے تھے گرسلطان احمدشا وگجراتی کے بعض صالحین بشکر فَ مِنْدِ تُ خَالِتُهُ إِلاَ نَبِيَ اصَلُوا آيَّ اللهِ عَلَيْهِ كُونُوا بِ إِلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الوَاقِلَا ارشاو نو کاتے اس کر بھائے اسمانی ازل ہو حکی ہے سلطان احدے کہوک سے کو چے کرے بیرخواب سلطان، احمد شاہ کوتی سے سان کما گیا لیکن یا دشاہ نے توج نہ کی حس کا نتیجہ پیر ہوا اور ٹین روز ہے بعد امراض وبائيه اس كے نشكر من بهذا ہو سے اور مرض كا اليسا فليه مواكم لشكر كو توبر كلو وين كى فرصت ند ملتى تقى سلطان التدشا ، كرانى لا علاج بهوا ورخلیں ہو کراشرۃ کی راہ کسے گجرات روارہ ہوا۔ سلطان اسمدشا و مجرا فی نے شاہنرا در "سعو د خال ہے و مدہ کیاکہ سا آنند ہ اس دیار پر تمایق ہو کے ہیں اس کونتھارے حالہ کرور ل کاسلطان فلجی مند و کی مبانث روانه م**روا منه و می**ن پنجگر *ب*لطان ممردنگمی <u>ب</u>نے سات یوم کے میں نشکر کا انتظام ورست کیا اور بنیاوت چندیری کو فروکرنے کے ي دوانه بهوا با دشاه چندري بينها اور ملك سليمان المناطب سبلطان ب الدین اینے امراکے اتفاق رائے سے قلعہ کے بابر آیا اور مرداندوال أست كى نيكن ابنے ميں مقابله كى طاقت نيائى اور فرار ہوكر قلعه ميں ینا ولی اور تین ون محرصه میں اپنی اجل طبعی سے فوت ہو تمیا امرائے <u> خند بری مے و و بار ہ ایک شخص کو ملطان شہاب الدین کا خطاب و آ</u> اینا یا دشا ہ بنایا اور حبک کے لئے ستعد ہوئے امرائے چندیری قلعہ کے اسراے اور منگ کے بعد واری ہوکر میر ملج میں دافل ہو گئے تعلیہ کے محاصرہ میں آملہ ما وکی مدت گذرگئی اورسلطان ممہو خلمی وقت فرصت کا أتنكاركر تاريأ آخركار ايك شب موقع ياكرفلوبس وانل بوگياسلطان ممووملمي تحققب ي ويكرولا وران تشكرهي صارمين واهل موكية فلع متح مواا ورايك كرو ي تيرتس كيا كساا والي ملعه كا ایک گرو وبها دیمے مصار میں بنا وگزیں ہوالیکن جند روز تھے بعد بنیا ہ گزینوں نے امان طلب کی سلطان خمیو دخلمی نے اس شرط براک کی درخواست قبول کی که تمسام افرا د

نے اہل وعیال اور مال وامباب کو ایٹے ہمراہ ہے کر ارم و کے بازار<del>س</del> لة زين تاكه وننيا پر با د نتاه كی خوش كر دارنی د پا ښدې عبد كامال منکشف ن نے اس مشرط برعل کیا اور محاوظ وسلام بالبرنكل محكے ملطان محمد وطلحی نے آن مدو و كا كامل انتظام كيا اور مندو نے کا ارا وہ کرہی رہا تھا کہ جاسوس خبرلائے کہ ولونگر سین نے راج گوالیارے ہمراہ آگرشپر نو کا محاصرہ کر نیا ہے سلطان محمد دخلجی با وجود شکر برسانت اور معاصرۂ چند برئی کے طول سے سریشان ہوگیا كريح كوالباركي مأنب روابز ہو گيا سِلطان محمود نعيي گواد ب کوتاراج وتنا ه کرنانشروع کر دیآ ایک سے باہرآئی اور جنگ میں مشغول ہو لئے جو نکہ راجیو توں میر لطان محمودتي غرض يرتقي كه نتمسر نو كوازا وگرا اس نے گوالیار کی تسخیر توجہ نہ کی اور شاوئی آبا دسن و کارخ کیا۔ شاکک سریں سلطان محبو دیے سلطان ہوشنگ کے رومنیہ سی جدحامع كاع قريب دروازه راموي واقع اوراٹھائيب ير شمل من تعمر كا ارا و وكما تعليل مدت مين يرعمارت بايهميل تراکث برین امراع مهوات وا کابر و معارف د بل کے عوالین بطا ب محمو دخلمی محے حضور میں آئے کہ سلطان محدشا و دسیارتگ نت کو برخو تی ایخام نہیں ویسکتا اور دغایار و ظالم ظلم وجور ، میں امن وا<sup>ا</sup>ما ن کا وجود تھسیس ہے جو ل کمہ پروکھگار نے با وشا و کوصفات فرما نروائی تمام و کمال عطافر مانے ہیں اس لکے ک رعايا حفرت شاه كواينا فرما نروالسليم كرني مم ليح جان و ول سي آماده ہے سلطان محمو والمخرسال مذکور میں مع ایک مرار نشکر سے وہائے ستے

، لیے روانہ ہوا پوسف خاں ہند و نی قصیم مہند وں کے نواح میر يه د منځي کې خدمت بيب حاضر ېو اسلطان ممير وخلي مندو س. ١١ ورسلطان محدِّ مهارك شِا ه تعبي مقابله بين ً و سرے مے قریب پہنچے گئے تو سلطان م و دخلجي کې حنگ سيے کنار ه کش ہو کر دېلي کو خبر با د کچه وشأهزا دومي جمراه حائيل اورحنا کے حسب الحکمہ و ہلی سے حباک کے اس وقت سلطان محدمهارک شاه کا ملازمرا ور تسراندا بطان المحمود فليي ف تهدين فوج كاحاكم عمامقدع بشكرك جمراه حلام د بلی ہے باہر نہیں آیا اس. لئے ا ورتمام لشکر کو ایٹ ہیر د و فرز ا در قد خاں کی ماتحتی میں حبگ کے لئے روانہ کیا جنا تخہ طر ، ویقین کے نشکر سے بہا در سدات میں آگر معرکہ آز سے ملبل بازگشت بجوائے گئے اور میں ویکھا کہ حیذیری سے جندا وہاش و ٹ د ویرحملہ کیا ہے اورسلیطان ہ لنب شخص تم سرر سايرنگن كرويا يصلعا لمانِ مَمو دُفلجی اس خیال میں متنفرٰ ق موا که کیا تد بسر ی کی صورت بیدا ہوسکے اور یہ محفوظ وسلام كه و فعتة سلطان محرسبارك ثناه محديز ول وخفيف العقل تفايرنيا ني 014

ا اورصلحار وعلما کی ایک جاعت کوصلح کے لئے سلطان محموظی عجو دخلجي فينما سباب طاهرهر بيت كوزير بايرنت راه میں یر خبرمعلوم موئی که آتفاق سے اسی نے شاوی آبا و مندو می*ں فٹ* اعظمه ہما ہوں کی کومٹ ماطان محمو دخلجي شاوي آباد نخفا ت کو انعام واکرام سے مالا مال کہ لمطإلن محمو دخلجي اسي سال ظفرآيا وُ نعليه ميل آيا اور ن محموا خلجی نے قلیل مدت گزرنے منهئية بن راجبوتون كي كوشا روانه بيوآبا وشاه كونصيرول عبدالقا ئى ء اپنے كو نسير ثنا ہ ئے لقب سے یا تضاخبنه جویئ اورامایی وا کا بر و لا بیر - اہالی ملکت اس کے ظلم وتعدی کی آب کی سلطان محمو دللجي نقييرشا ، کې مدا فعت لما ن محمو دخکی مے ارا د میں بھیجاا ورعرضداشت روانہ کی کہ جوا مرکہ ان لوگو<del>ں</del> ے بارے میں بیان کیا ہے سرائمر کہذب وافتراہے با وُشا ہ برلازم سے کہ اس امری تحقیق کے گئے کسی معتمد اور صاوق اللہ اُل انسب سراو بھیکر کرلیں اگر ذرہ برابر سمی صبح ہو تو مجھ کو مناسب سزاوی جائے ملطان مجمد وظبی نے چندروز تک علی خاں کو باریا بی سے محروم رکھا

کوچ پر کوچ کر تا ہم اجلاکیا ۔

اورامیان دولت کے الماس سے اس کی تقییات ساٹ کیں اور اعظم ہے اور الماس میں بہتا اور اعظم ہے اور الماس میں معلوں دولت کے الماس سے اس کی تقییات سعات کیں اور نصاب اللہ کو باریا ہی کا حکم دیکے اس بیشکش کو تبول فرایا اور نامہائے تصیحت آمیز دواہ کرتے فوج ساز بھور سے جمہیوں کو با دفتاہ نے اب بہی سے جمہ رکھیا اور ہر دور اپنی اور تبویل کو اطراف والایت جمیور بی صحیح اس کو تباہ اور بہر منزل کی بی تمین مقید کرتا اور تبویل اور بر منزل کی بی تمین کو تو اور بر منزل کے بی ایک مساجد تعمید کرتا اعتما اور بہر منزل کی بی تمین کر ایا تھا اور تبویل اتفاق سے دور ایک مساجد تعمید کرایا تعما اور تبخانہ سے دور ایک صحار تھی میں اس کو فتح کے سامنے ایک بتخانہ تعمید کرایا تعما اور تبخانہ سے دور ایک صحار بھی تقیا ہوں کے دخائر آلات حرب سے معلوکر کھا ایک صحار بھی تھی اور ایک گروہ کی اور ایک کروہ کو اور ایک گروہ کو کہتے ہوئیت مارے گئے اور ایک گروہ کو می تبخانہ میں اس کو فتح کر لیا اور بیشمار راجیوت مارے گئے اور ایک گروہ کو کہتے

کرفتار و تباہ ہوا ۔ سلطان مجمود خلجی نے حکم دیاکہ تبغانہ میں لکڑیوں کا انسار کر کے ہمیں اگ لگا دیں اور شخصہ الشان عمارت میں کی راجبو توں نے سالماسال میں توکہ تی تھی طرفہ العین میں اوٹ کر بر با دیمو گئی سبت توڑ کر قصا یوں کو تقییم سے نے گئے ماکہ منگ تراز و بنیائمیں اور بڑا سبت جس کو راجبو توں نے منگ مرمرائش کر ومفند کی صورت بنیایا تعاج یہ بنیا کر بان کے ساتھ راجبو توں کو دیا گیا تا کہ لیے معدد دکو دہش کر لیں ایس تخان کے مسار کرنے کے بعد حس کا سلامین کھان

و معبود کو دوش کردیں اس بخانے کے مسار کرنے کے بعد جس کا سلاطین گجات کو با وجود طول مدت کے محاصر میں سیسر نہ ہوا تھا سلطان محمود خلبی ضدا کا شکر طدجها زم

لاش کو ما لو ہ روانہ کیا ۔ سلطان محمہ و خلبی نے تاج خاں کوجاس کا دایا واور عارض لشکر تقف اغلم ہما یوں کا خطاب دے کر اس لشکر کوجواس کے مرحرم باپ کے ہمراہ مند سکور میں آیا تھا اس کی مانتی میں متعین کرکے خود اپنے لشکر گاہ کو واہب آباج کہ برسات کا موسم آگیا تھا محمہ و خلبی نے ازادہ کیا کہ اگر کسی مقام رکوئی حصر بلند زمین کا بلجا ہے تو اس مقام پر نیا م اختیار کر ہے اور برسات کا

یوسم گذرجانے کے بعد دوبار ہ صبتور کا محاصرہ کرے ۔ راج کو نہانے شب جمعے شکشتہ میں سلطان محمو دیمے نشکر پر بارہ

ہزار سوار اور چھے ہزار بیا دول کی جعیت سے شبخون اراسلطان محدد نے ایسی ہوسشیاری واحثیا طے ساتھ تشکر کی حفاظت کی کہ راجرا ہے معقد جلدجهارم

تعمیرکرایا ۔

تعمیرکرایا ۔

تجا یف و ہدایا کے سلطان محمو دین سلطان ابراہیم شرقی کا المجی مع ہونی کی خدمت میں حاضر جواا ور تجایف کو پیش کرکے زبانی یہ بیام او اکیا کہ نصیہ الموسوم برنصیہ شاہ بن عبدالقا در پیش کرکے زبانی یہ بیام او اکیا کہ نصیہ الموسوم برنصیہ شاہ بن عبدالقا در تن کر دیا ہے نصیہ شاہ عورات سلمہ کو بہنہ و سازندگان کے حوالہ کرتا ہے تاکہ رقاصی کی تعلیم دیں چو نکہ سلطان ہونگ کے زمانہ بین حکام کالبی ثابان علوہ کے مطبع اور بالجگذار رہے ہیں بین نے ناسب خیال کیا کہ پہلے اس کے حالات آپ پر ظاہر کر دوں اور درخواست کروں کہ اگراپ ٹواس کی حالات آپ پر ظاہر کر دوں اور درخواست کروں کہ اگراپ ٹواس کی خالات آپ پر ظاہر کر دوں اور درخواست کروں کہ اگراپ ٹواس کی خالات آپ پر ظاہر کر دوں اور درخواست کروں کہ اگراپ ٹواس کی تاویب و ناکہ میں خالی اس خواس کے ایک جو روسہ وں سے لئے بھی عبرت کا بات ہو سلطان محمد رضای سے بڑا صفیف ان بی توجہ نوائی ہے ہو سلطان محمد رضای کیا ہے چا کہ آپ نے امداد دین کی جا نب توجہ نوائی ہے آپ کو یہ کارخیرمبارک ہو ۔

اپ کو یہ کارخیرمبارک ہو ۔

آپ کو یہ کارخیرمبارک ہو ۔

میں سلطان محمو و بلجی کے رسم سلاطین کے موافق محمود بن ابرا مہم شا ڈپرٹی کے قاصد کو اسی مجلس میں فلعت و زرعطا فرا کے اس کو واپس مانے کی اجازت مرحمت فرمائی اس واقعہ کے قلیل مدت کے بعدسلطان محمہ و بلج ہے ابنے فرزند و س کا جنن عروسی مقدر فرمایا اور اس حنبن میں بارہ ہزار قبانیں ک

بشيتران ميں زر د وزی تھیں امرائے تشکر کوعنامیت فر اکیں سلطان شرقی کا قاصد ھونبور ہینجا اور جواب یا دشا مے عرص کیا سلطان شرتی ہے ص*در آ*ر ہو ا ورمیں یا منی وکیرتجا نگٹ سلطان محمد دخلجی کی خدمت میں ر واپذ کرے خو سلطان نشرتی نے نصیرین عبدالقا در کو کا پی سے خارج کیا اویضا بن عبدالقا درنے ملطان محمد وظلمی کی خدست میں ایک عربضہ ارسال کیا جس کامضون یہ تھا کہ ہیں سلطان ہوننگ کے زبانہ سے اس و نت تگر تفيع و با جگذار ا وربهی خواه ر ما ا ب سلطان محمه د نثیر تی نصافی غلبه کی و حرسے مر آبا دیر قابض ہوگیا ہے میں ابتداسے اسی آشانہ کا نباز سند ہوں اور اب ابھی انسی درگاہ کو اپنا نبھی وما و ٹی سمجھتا ہوں حدو د جند میر ہی میں صافیعوا ہوں جو صکم عالی ہو اس بر کاربند ہو اسلطان محمد وملجی نے علی فال کو شخا و بدا با مسك سائف للطان محروین برا بهیم شاه شرقی کی خدمت میں روایه کیا اور نصيه خاں بن عبدا لقالور آپ کی بهترین معی و کومشس سے اپنے سے تا ئٹ ہو گیاہیے اور 'را ہ نثر بعیّت کو اختیار کر گئے نثر لام کی یا بندی کو اینا فرنس سمحتا ہے ظاہر ہے کہ یہ امیہ سلطان س بوزنگ شا و کے زبانہ سے مکومت مالو ہ کامطبع ہے مجھ کوامبدہے کہ اس مقولہ پر کہ 'جُوگنا ، ہے تائب ہو جاتا ہے اس ہے گنا ہمیں کی جاتی "عل کرمے نصیرناں کی تقصیرات کو معان اس ہے مالک اسے والیس کر دیں گئے علی خاں جرنبور پہنچا اوربعہ میں محر وشاه شرقی نے جواب باصواب اد اکرنے میں لیت ولعل سے کامرایا سلطان محمد دخلني ازر ويريح ميست وبها دري نصهرخال كي امداد كو مقارمهم ا اور و و سری شوال *مشیم سر بین چیذ*یبری روانه ہوا ۔ نصیب**رشا** و نے عداد و چندیہ ی بی سلطان محمد و نتاجی کی بلازمت حاصل کی سلطا ک محمد دملجی نے بلاتو تقت ايرجه اور نفا ندير كارخ كيا سلطان محيو وشاه شرقي اس وا تغه سے آگا ، ہوا اور شہرے باہر نظکر ایر جہیں فروکش ہوا اور مہارک فان

ولد جنید خال کوج اس صوبه کالیستنی حاکم عنا مقید کرکے اپنے ہمارہ نے کمیا لطان ممه وشاه شر تی اس مگه سے اٹھ کرجو ت جس کی را ہ تنگ تھی اور وشمن کواس میں داخل ہونے کی مجال نہ تھی مقیم ہوا اور اپنے نشکر کے اطراف كومستحكم كياسلطان محمو وقلجي بے سلطان شرقی ستائو ئي تعرض ند کیا اور کالیی آروانہ ہوگیا محمو د خلجی کی روائلی کے بعد محمو و مشرقی میں تعاقب میں کالیبی روانہ ہوا اسی اتناء میں فلجی بہا ور وں نے محمہ دمشا ہ شرقی کے خزابه واساب برحله آور ہوسے بوٹ لیا اور ہیٹار مال تغیمت ساہ ماکوہ کے واتھ آیا ۔ سلطان محمو ومشرتی مبی اینے ملازمین کی ایداد کے مئے واپس ہوکر جنگ میں مشغول ہوا شام تک معرکۂ تتال گرم رہا اور عروب آنتا ہے بھے بعد ہرو دلشکہ اینے فرو دمکاہ برمقیم ہوئے اس وا تعدیے و وتین ر وزبعد چونکہ برسات کا موسم قریب آلیا تعکا سلطان محمر وطلبی نے کو بی فائلہ ہ حناک میں نہ دیکھا اور کا آئی کے تبین مواضعات کو تیا ہ کرے فتح آباد کی جانب وايس آيا اور قصر بفت طبعة كي نبيا د دالي -اسی زماً مذہبی رمایا وا مانی قصیر آبر جہ نے مبارک عاں حاکم تھ

جباب ہی مد دیکھ اور ہو ہے جس والمعاب ہوج ، رہے جا ہا وی جا نہ ہو ایس آیا اور قصر ہفت طبقہ کی نبیا دوا لی ۔
اسی زمانہ ہیں رہا یا وا یا تی قصیر ایرجہ نے مبارک خاس حاکم نقب کے عملم و تعدی کی شکایت کی اور دا دخوا ، ہوٹ سلطان محمو دظمی کئے ملک الشرف نظفر ابراہیم حاکم جند پری کو مع بشیار تشکر کے ایرجہ روانہ کیا ملک الشرف نظفر ابراہیم ایر جب بنہ یا اور اس کو معلوم ہواکیلطان محمر و ثرقی فی المنہ کی اور معلوم ہواکیلطان محمر و ثرقی فی فی المرم نے آگے مقابلہ کیا تھا بھر میں اللہ المیں جب کے ایک مالہ میں مقیم ہوا ہوئی ما نظف ایر ایر جب کی فتح میں میں مقیم ہوا ہو نگر میں ہے والایت کی ما نظم کی مورک ازائی نے اور والیس ہوکر رابتہ میں مقیم ہوا ہو نگر ہرو والٹکر کی مورک ازائی نے اور والیس ہوکر رابتہ میں مقیم ہوا ہو نگر ہرو والٹکر کی مورک ازائی نے اور والٹکر کی مورک ازائی نے طول کھینیا اور طرفین کے بیشار صلیا ان کا م آھے شیخ ما بلد صفح ہوا کا بروقت

a Ma

يلديمها رو وكرانات من شهور تھے ملطان شرقی كه استصراب سے كال محمور اللي في مدروت مر شرائط برصلح بهونی که بالفعل مغطان شرقی قصرر راند ا ورج طاك محيو وگجرا تي کي مها ودت سکه بعد عن وننت فر کا لی سے بھی وست بروار بروجائے مشرائط سلے میں جار ا ہ کی میر هد سرقی تنجی کور و سر ما مدست میں نصرخان کی حقیقت دین وملت جوبی ما فرار دار کی نبا پرسلطان محمد وللجی نے اپنے دار الملک شا دې آيا و کې مارت اس کے خرج ادویہ اور ماہمتاج کے لئے وقت کئے الم حکم الکا مولانا ول اور د بوا نول کے معالمجہ کے گئے کی محصوری کے دوباتین روز ت بها دری ا داکیا نیکن آخر کار ا تربيب بهنجا مخدخاك واسب أورابك لاكمة ن محمو دهلی نے واحدہ ں کو واپسی ٹی امازت عنایت فرمائی سا عبی در ووزی و تاج مکل بیجوار اور کمربند زرین اور مع زر ووزی و تاج مکل بیجوار اور کمربند زرین اور مخرخاں کے ع عربی تزاومع زمین و لهام زری واحد خان مے ہمراه رکوانہ کتے موالے

حلد جماره 0 14 یا اورسلطان محمد وظبی کی صفت و شنایس سرگرم ہوا محدغاں نے كالرطهاماتا نفا فرانه داسه مندو كحام تريب واقع ہے فتح کر کے تاج خا رشاه بن احدشاه کجرا تی -

محمو دخلجي اس وا قعه مے کنا رہے و وکش ہواگنگ و اس تیرہ لاکھ تنگہ نقد اور یق میشکش کے لًا یا وراب مہندری سے گنا ر ضربهواسلطال محمد فظبی نے اس کو قبا مےزر دوری بشادي آبا د مندو وابس آياسلطان محمود إتنائيے را ه ميں راجه ايدر كويا پيخ مست ماتھى آور ائيس ڪھيا را اورتین لا کھ تنگے نقد انعامہ ویجر وامسی کی احازت دی اورعرص ہندو ہیں تیا مرکزتمے نشکہ و ملک کے انتظام میں شغول رہا

کھات کے فتح کرنے پر

كأمحامره كميا سلطان محدشا وكجراتي كالخمام کے باہر آیا اور معرکہ کار زار

ہواتو امان طلب کی اور سلطان محمد دخلجی کی خدمت میں مامز ہوگہ اسلطانی مجہ د ظلج نے اس کے اہل وعیال کو تلکئشا دی آیا د سندور وانہ کیا ا دراس ى لينے مالک سے منحرف نہ ہو گا سلطان محمد دعلجي لا بيه ديا ا ورمقد مراتشكريه نا مز د فرما يا ا و احداً بار وانه بهوا اثنامے را و میں سلطان محمو و تلجی کومة ِنْ فَهِرِ دِثْمَا هَ ظَيِرا فِي فَوِيتَهِ . هِوَ ثَيَا ارراس كا فرزنْد سلطانِ قطب الدينُ كا قائم تها عربي الملطان محمد وهمجي كااكر حير أراده تفاكه وه وارالملك ليان مردن كى وج سيايك المر ہے ملے سی اوائی نیکن اس کاربروا ٹی ہے بھی قصئہ مرک و در ہ کو خرا ب کرکے غار تنگری میں کو تی و فیقہ لئی مِزار سِنْد و و ل اورسل اوٰل کو تبید کرے چندروز تک ى قياً مُركَدَ نِي احداً با و كى جانب روانه ہوا با د شاہ بنیل را ہ طے كەر باغتما ب حوو فت كا نتظر حمّا فرار موكر سلطان فطب الدين ا اس ئنے قسم لینے کے وقت عہد کیا تھاکہ اپنے مالک کی امی نہ کرے گالیں واہی قدیم خیال اس کے ول میں تھاا وراینی کا ال نمک طلالی سے اپنے اول وعیال کو بھی خدا پر حیور رویا۔ سلطان محمود خلنی سرکیج میں جو احد آبا دیسے یا بیج کوس کے فاصلہ کے فاصلہ یہ ہے قیام کیا جندروزتک ہرد وانٹکر ایکدوسرے مقایلہ میں قیام ندیر رہے اور پیماضغرے نہ مذکو رکوسلطان بھرو دہلی نے شبخو ن کا اراد ہ الیا اور اپنے لشکہ کا ہ ہے باہر نکلا رہین راہبر نے را ہ وش کر دی *ملطان محبو د تام شب ایک وسیع منگل می گوداً ر*ه ا ملطًان محمد وضلجی نے علی الصباح میمند کو تشکر سارنگیور سے ترتیب دیگر اس كوايت فرزند اكبرسلطان غياث الدين كي اتحتى بين ديا اورامرا، چندير سره يرمقرر كرني أس كوابين فرزند خرو شهزاده فدائفال محسير وكيا

نشكه من قبا هركه كے جنگ آز مائی كيے لئے ستعدیوا سلطان قنطب الدین ارات کی سفول کو ترت<sup>ی</sup>ب دیا اور جنگ ان گیرات کے لشکہ کا مقدر مرد لشکر سلطان مالوہ تھے منا یں زاری ہوا اورسلطان قطب الدین گجراتی کے بمنطف أبرا يهجر حوجنديري كالمقتد برامير ننفابيبه من الشكرير عله أوربه والجيراتي ميمنه اس-انشرت نطفرابرابهم يني کے نشکر کا «تک اس کا تعاقب، ک<sub>یا</sub> اور تاریخ و برباکه کرتا رہا اور س لا نے گیا اس مے التی تام فرار که اینے پھراہی اتھیوں پر ہار کرسا میں پینجا کر واپس کا علیم ا ور 618318 بیا شههٔ زا د ه فدا نی نها ب ا*س حله می تا ب نه لا سبکا اور* لئُ منطفَرا براسيم نے بھی اپنے ہا تھیوں کوغار کری طان محمو وخلجی اینے بشکر کے پراگند ہ ا ور نشک ہوا ور چالیس سوار ون کے ساتھ نہایت تابت قدمی کیسا تھ ہو ب سے ترکش میں باتی رہے سلطان محمد دخلجی کما زار ۔ سلطان قطب الدین گجراتی ہواب تک مع جرار لشکر کے ایک گوشے لرسلطان محمو دخی کی طرف بڑھ مع تیرہ سوار و ل کے میدان میں محفی تھا تکل کر ب الدین تے نشکر گا ، میں جو سیدان اور حرلیت محے سرایر وہ خاص میں داخل ہواا ور تاج و کم

نول بر تابض ہوں اور بوقت ضرورت ایکر وسرے کی ایداد کریں۔ متشفیر میں سلطان محمد دخکمی ان سرکش راجیو نوں کی تا دیں۔ کے لئے لد مندول نے ہارونی کے بواج یں نجا دینہ بر اگر رطفی تھی رواہ ہر اور قعمیم مون سے ہوتارہوا ہیا نہروارہ ہوا با دشاہ بیآنہ کے قریب بنہوا ف بیشمار میثلش روانه کرے اپنے خلوص واطاعیت کا اظہار کہیا تھمو رنبلی۔نے بیانا گی حکومت پر واؤ وخال کو بحال رکھیا اور با دشاہ کی کوشش نسے ەخار، مند ونى اورحاكم بيانەكى مخالفت آنفان ومميت سے بدل گئىللان موه فیلی هم از مروز و مارونی اوراجمیری حکومت پر فدان کو ناور فرایا اورخود لملک شادی آبا د سند و واپس آیا ۔ اسی سال سلفان علار الدین بهن یم د و مقتدر امپیرسکندر خار اور طال فا لطان محمو و خلجی کی خدمت یں روانہ کئے اور خلیجہ یا ہو رکے فتنے کی ب تر نیس و ی سلطان محمد و ایک جرار نشکر کے ہم۔ اہ پوشنگ آبا د کی راه سنته ما ہور ر وانتہوا اور خمہ د آیا و ک بنواح میں سکٹندرخان نے با دشاہ حمی خدمت میں حاضر ہو کر طاز مرتب حاصل کی سلطان محمو د فلجی نے ماہور کا محاصره کیا سلطان علاء الدبن بہمنی بیٹا رنشکر کے ساتھ اہل خلعہ کی مدر کے گئے آیا سلطان عمو دخلمی نے جب اپنی وات میں مقابلہ کی طافت بدیکیوی اور ملک عالیہ اُن لندرمان بخارى كومحاصره يرنا مزدكيا اورخود واليس مواوامتع واس و اقعه کومفصل سلاطین میمنید کے حاکات میں بدید نا ظرین کریکا ي سلطان محمو دخلجي كو اثناء راه ين معلوم بهوا كه مبارك خال حاكم اسيروكات لكلانه يرح كوات اور دكن كے درميان من واقع سے حله أور موالي راج لكام سلطان ممروفکمی کامطیع وبا مگذار تفاسلطان محمو دخلی نے اس کی ایدا دکووامب و لازم مجعک انتفاء راه سے مبلانہ کی جانب روانہ ہوا اوراینی روائل کے انجا الح اور یوسفف خال کور واندکی میران محد فاروتی بیشار نشکر نے کر مقابلہ میں آیا اور جنگ سے بعد فرار ہو کر اسیر پنجاسلطان محمود علجی نے بلا واسیر کے بعض مواضعات

وقرياته كوغاريت وننبأه كبا اورشادي آبار مندومين وابس آيا -اسی سال ملطها ن محمو دخلجی کومعلو مربعواکه را حبر بنظایشر است با لوکا فرزند عاضری کا اراد ۽ رڪنٽاسيسے اور ميرادي ميارک نٺال آار د قي ماگر اميراس کي وفايت یں واملی ہو گیا ہے اور راج تھے فرزنہ او آنے سے مانے ہے۔ ت الدين كوير معلى مرازيه ميارك فالن فاروقي كي مدا بغت ك رو کیا بر شرمیرال میارک کو بو تی اور وه فوراً وایس بوکر اینی أياراك بالرراب كلاد الرزندمينكش في كرضمت بي مأضر مواسلطان وخلجی نے اسپر بغرازش فرما کئے اور نہایت فخر داعزاز کے ساتھ اس کو والبیں کج ت وى شهزاده غياث الدين رميتور ميري آيا اورانفيس الما حرس سلطان محمود لمجى ولايت صنورتين واروبهوا راجه كوينهفا مصالحت ونرمى مطحساته بيش أيا ورقلیل تعدار میں رویہ اور انتیرنی پٹنکش کے لئے بھیجا جونکہ یہ راجہ کو پنجھا کھے سفے بید امرسلطان تھی وظلجی کے از ویا دغصہ کا باعث ہوا یا دشاہ نے اس سے لمُنْ من وایس کر دیا ۱ ورشاہی نشکرے اس کی مملکت کو بوٹنا اور غارت کرنا شروع کر دیایهان تک کراما دی کا اثر تک باقی ندر کھا ۔ سلطان محمو د فلجی نے منصور الملک کو و لا بیت مندسور سرحلہ کر ۔ فرمایا اوراس غرض سے کہ تھانیہ وار وں محواس ملکت میں متغین کرے سلطان محمو وتفلی نے ارا دہ کیا کہ وسط ولایت میں ایک قصبہ فلحی پور کمے نام سے آبا و راج کو بینصائے بے صدعج وانکسار کے ساتھ سلطان محمو دخلجی کی خدمت بر و یا کہ حس قدر میٹیکش کے گئے عکمہ ہو مجھے منظور ہے اس سے بعد مجھی میں آکج سے دست بر دار نہ ہوں گالیکن شرط صرف اس قدر ہے کہ با دشا ، قصيمه بدآبا دكرنے كاارا دو ملتوى فرما ديں يونكه برسات كاموسم قريب عقبا سلطان محمد وخلجی نے خاطر خوا مشکیش وصول کیا اور شاوی آباد مندومیں وابس یا اوزايك عرصة تك وارالحكومت مين مقيمر ا فواج کواطرا ن وجوانب میں روانہ کیا اور خو و وسط ولایت میں تقیم ہوا ہرروز

تاره خبیرس فتح کی با رشاه کے گوش ز دہرتی تھیں اور با رشاه خدا کا شکر بجالا ہا تھا آنفا ت سے ایک روزا کے عربنیہ اس جاعت کاجہ یا رونی کے نواح میں متعیّن تخی یا دشا ، کی نظریسے گذراجی کا مضمون به نتحاکه املام کی انتدا مالکہ میں ام پیٹ ہو ٹی ہے جو مرشدا بطوا بیٹ نھامیسین الدین من سنجری رحمته اُلٹرط كاخوا بنًّا مكة اب حِونك يدمَنام كمفّار مح تسبغه مي الكياسي ابذاكو كي اثرا وشعائر اسلام کا اس نمقام میربا فی کمہیں رہ گیا ہے سلطان محبو دغلمی عربیفیہ کیے سے مطلع ہوا اور اسی روزہ مہیرر وانہ ہو ااور متواتہ کو چ کر کے روش بیں فروکش ہوا اور حضرت خواج غربیب اوا زرصتدا مترعلیہ کی روح وح سے امدا وطلب کر کے نشکہ سے احراکو مکھ ویا کہ مالا تھا قی محلحہ کو دیکھیا ر کرلیس اسی انتار می**ں ا** ہا می قباعہ کا سپر کھ ارمشہی مجبی دھرم**ے را**جبیو تو <del>ل</del>ے دسے ایرنکلاا ور خباک آزائی میں مشعول ہوا لیکن ا فواج محمد دی مے خملہ کی ب نه لاكر مير والمعربين واخل بهو كريا طرنين من جارر وزيك معركة قتال كرم را انچویں روز گجا دھەرم اپنی تمامر فوج کے با مرنسکا اور منگ میں مشغول ہوگیا اور اس حَمَّا منلوبہ میں مارا گیا نشکر معمد دی کی ایک جاعت فراری راجیو توں سے وہ بیں بل كر قلعه كے ور واز و بي وافل يو لئى اور فلعه فتح ہو كيا ۔ سلطان محمو وظبي خدا كافسكرسجا ذايا اورخواجه صاحب كے روصته كا طوا کرکے ایک مالیشا ن مسجد تعمیر کرائی بلیطا ن محمد دنیلی نے نواج نعمت انڈگو میعت خاں کاخطاب ویا اور انجمیر کی حکومت بیہ ما مور فرمایا اور مرّارشریف کے مجاور وں کو انعامود ظا کھٹ سے مسرورکر سے منڈل گڑھ کی مان روانہوا ملطان محمو دخلني اب بياس كح كمنابيب مقيم موا اور امراكوا طراف فلد برمتعین فرایاراج کوینهائے ہی اینے لشکر کواراکستہ کرکے قلعہ کے باسرروانه كروباً برو ولشكرين حباك عليم واتع بهوئى ا وركشيطاعت لشكرممرو ی کام آنی اور بیشنا ر راجپوت بھی ماریے گئے جب رات ہوگئی و و نوں نشکر روز میں ایک اور بیشنا کر راجپوت بھی ماریے گئے جب رات ہوگئی و و نوں نشکر ام براترے دوسرے ون صبح کے وقت امرا و وزراسلطان محمود علی می بار گا ه بن جمع بوت اور با وشاه سے عرض کیا جر تکه امسال مکررنشکرسشی

کمپور میں آئی ہے اور برسات کا موسم مجی قریب آگیا اگر با دشا دجہ کدر وز کے لئے دارالملک شادی آباد مند و میں قیام فرائیں اور اسور صنروری کی ورشی کا بنتا) فرائیں اور ختم برسات کے بعد اپنے خرام شا ہانہ سے اس قلمہ کو فتح فر ہائیں تو مناسب ہو گاسلطان مجموظی امراد کے معروف کے مطابق مند و واپس کیا اوج نیہ روز والحکومت میں مقیمہ رہا۔

کاارا وہ کمیا اور فک کے ہر بتخانہ کو ڈھا کے خاک کے برابر کر دیا منڈل گڑہ يهنجك بادنثاه كاحكم تقاكه وزحتول كوحرست كاث والبس ا ورعار نول كو دهاد ا وراہا وی کا انز تاک باقی نہ چھوڑیں بعداس کے تشکر محمد وی نے قلعہ کام لليل مدنت بين قلعه فتح كر ليا اورا يك يُزكّر و « كو من كيا - راجورت ايكد وسي میں جو بہاڑ کی جونی پر تھامصور ہو سے اور غرور کرنے کے یا ق محاول میں تھا وہ نشکرممو دی محے قبصنہ میں آگیا راہیوت ہے آبی کی وجرر دنے لگے کرکے قلعہ با دشاہ کے سیر د کر دیا اور پیغطیم الشان متح بجیسے دیں تھی الحجیہ سالٹ کا میں واقع ہوئی سلطان ممو وظمی نے خدا کا شکرا واکیا اور و وسرے ون قلع سےمما حد تنار کرائیں اور قاضی اور محتسب خطیب اور مو ذی معین فرائ نے نواح میتو رہیں پنجکر شہرا د ، عیاث الدین کو ولایت مجیلوار ، کو تبا ، وغارت ر نے کے غرض سے روانہ کیا شہرا و منے اس ملکت کوتیا ، کیا اور مشارقدی ا بين بعمرا و لي كر وابس أياسلطان محمود الي في فيندر وزك بعد فداتى خار

اور تاج تُناں کو قلعہ کوند کی کوسر کرنے کی غرمن سے معین فرمایا شہزاد ، فدائی فا قلع کوندی کے نواح میں بہنچا اور راجپوت بھی قلعہ سے باہر نیکلے فریقین میں سنت ونگ بهونی آخر راجه به رکوشکست بهویی اکثر سپایهی ماریت گئیر اورایک بیا جس نے اپنے کوخرندی میں گرا دیا تفاگر فتار بهونکی شهزاده فدائی خال نے روز ادل ہی قلعہ کو اپنے زوریاز و وفعها عت سے فتح کمیا شہزاده اس تعلیق فلمی کاسٹسکر بچالایااور اپنے شعتی امیر کے مہر دکر کے خود کامیاب وبا مراد دار لملک شادی آباد بیں با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

کئے با دشاہ نے پیلیش قبول کیا اور دارالملک شادی آباد واپس اُیا ۔ محرم مردد کئے میں دکن میں ایک طفل خروسان نظام شا و سے تخت حکومت پر حلوس کیا امرائے نظام شاہی جیسی کہ جائے ہا دشا ہ کی اطاعت نہ کرتے ہے ملطان مجمہ وخلبی نظام الملک غوری نے اغواسے متواثر کوچی کرکے بلا و دکن ہیں اُیا باوشاہ نے دریائے نربدہ کو عبور کیا اور اسی اثنار میں جاسوس خبرلائے کہ مبارکا حاکم اسیر فوت ہوا اور اس کا فرزند غازی خاں الملقلب بعادل خاں اپنے باپ کا جانشیں ہوا عادل خاں نے عنان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی جور و تعدری کو اپنا شعار بنا یا اور سید کمال الدین و میدسلوں ن کو ناحی قبل کر کے ان مظامور کی

وسيزملطان وارغوسي كحدليم معلطان محمو وحلجي كي غرمت بين حاصر بيواسلطان محمد وخلجي ازراه ممت اراً و ه کیا که عاول فان کورنزا وے یا وشا ه اسپر کی جانب اور ما ول خاب نے اپنی عامزی و بیجار گی کا اَفہار کر کے هو دفتكر كنيج رحمنة الشه علبيه كوسلطان محمه وخلجي كي خدمنة إ كيا اورايي كنابهو ك سے توبر كى سلطان محمد وقلجى خود واقف تفاكم فلعة ال سے فتح ہونا مکن نہیں ہے علاوہ اس کے اس سفر کا اصل مقصد ولن في عاول خال كا قصور معاف كيا اور أيند مك الحاس كونسيمت ار والبجيور كي طرف روانه ٻوا به سلطان محمو و تھی ما لا تور بہنجا اً ور جاسوس خیرلا ہے کہ وزرائے نفام شاہ الشكر كو طلب كركے فوج كو ايك جا فراہم كر رہے ہيں اور وكرو، نكا لكربرسم مد دِخرج امرا اور تشكر ليول كے حواله كر ويا ہے اور كيسوما اتر کو چی کرتا ہوا نظامرتنا و جہنی ہے في نظام شاه كي مررجب كي عراضال ں تھی چیز کو سایہ فکن کیا اورخواجہ جہا ل ملکہ ب نثیازگ کو با دشا ه کامشه مقه بدَّه كا أنتظا مرماك نظام الْملك ترك اورميمنه خواجِرم. وتميلا في ملك تصے مارے گئے میمنڈ محمد و ی مجی فتنشہ ہوگیا ا ورلشگرمند وکوعظیم انشان مُکسر ہوتی حرامت نے دس کوس تک ان کا تعا قب کیا اورسلطان محمو دخلجی کے اشکرگا لمطان محمه وخلجی ایک گوشین فخنی پروگیاتھا ا ور وقت و کا اُ تنظار کرر ما تنعا با دشا ہ سنے ویکھا کہ کشیر تعدا دسیاموں کی غاز نگری میں ہمراہ میدان میں کھڑاہے۔ ما تع نظام شاه کے عقب سے نمو دار ہواا ورشہور روایت د وہنرارسوار 'وں کے س م موافق خاج جا ن ترک نے ج قلب اللک کامردار معا نے مد کوسسس کی

ي كريمراه ب كراحد آيا دسپ در روام بهوا اور ائی حوٹاریگری میں مثبول تھے مار۔ نے تعاقب ، پرگزری تنی جا ہتا رتھا کہ آن تکالیٹ لامهم میں و و ہار ہ نشکرکشی کا سامات کیا اور طفہ آ بون برتضاكه كنظامرشا وبهمني سنگر لېقبميل تھانہ وار کھيرلہ کی امدا د کے۔ اج الملك كا فرزند تلعبرت كا بهرايا اور حبَّك نِنْ بعد فرارى بهوانظام الماكم نے ان کا تعاقب کیا اورشکست خور و معامت کے ماتد خور کی حصار ہیں وافل

ہوا اِ ور قلعہ پر قابض ہو گیا لیکن قابض ہونے کے بعد اُسی ر د زلظا مرالملکہ بیا دگال راجیوت کے ہاتھ سے اراگیا۔ سلطان محمود خلجی نے اس خبر کوسن کر مقبول خ و میں راچہ سرکھے کے ملاز ملن اور راجہ جاجنگر کے وکلا یا نسرتیس ہاتھ ہوا۔ ہ بیشکش نے کرحا صربہو ہے۔ سلطان محمو دخلجی نے رکا کو خلعت، وانعام نصبت کیا اسی زمانه میں جبکہ سلطان محمو دخلجی موضع خلیفہ آیا وہیں فروگ إمبيرالمدمنين يوسون بن مخيِّر عباسي كا فرماتِ سلطنت اورْضِلْع ہے لیے کر سکطان محمو رضعی کی بارگا ہنیں حاصر ہوا با وشا ہ نے کمال م بِهَا تَوْ قُرِما نِ وَخَلِعِدِ فِيهِ كَا اسْتَقْبَالَ كَبِيا اور خَلِيفِيهِ كُي فَا وَم كَي بِ مِدعزت وَ تو قد کی اور قاصد ول کو خلعت زر و وزی اور گھوڑے منع زین ولجا عرضه سكطان محمه وظلمي وولت أبا وكئ خريب بهنجا اور اتن كومعلوم مواكة ملطان محمد و کیراتی یا وشاہ وکن کی مدو کے لئے آرما بیے سلطان محمد ونکبی کے بالکنڈہ کا ارا و ہ کیا اور جند مواصعات پر حلم آور ہو کے کونٹر وار ہ کی را ہے اسے اسینے دارالملک شاوی آبا ومند و کو واپس آیالیکن صبح روایت پر ہے کہ سلطان محدثاً بہمٹی نے نظامہ الملک نرکی کومنٹ تر میں روانہ کیا اور نظام الملک علویر قامل ہوگیا ناظرین اس اجال کی تفصیل شا مال بھینیے کے مالات میں ملاحظہ مربب -سلطان فحبو دخلجي فيجذروز أتتطار كبيا اورربيع الاول سنششدر مين تفول خا لوایک فوج کے ہمراہ ایلج بور پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا مقبول خال لذاح اللجيورير فالفِن ہوا اور شہر كو تنا وكر ديا ايك گھر ي رات گزر نے محابعه رور کا حاکم اینے معسل یہ حکام لعنی فاضی خال بطر کریجا کر کے ویراہ مزار ا ورہے شماریا و و ل کے ساتھ حباک کے ارا وہ سے آیا پرخبر مقبول خاں کوہوئی ت واساب کوایک نوج کے ساغذر وانہ کرویا اورعدہ وتجريه كازسنياسيول كونتخب كرك ايني ساته ليامقبول خال في اس فتخب فوج

ملکی کی وج سے اس کے ہمراہ تھے راج کھیرد کے فرزند کے حواکہ کر ویا ہے اور را حَبِر قَصْبُهِ مِمِيو دَّامِا وَير قالعَبْ بُوگيا ہے اُور اُسَ نے اُن تامرسل بوں کو جوفلومیں متوطن شخے قبل کر ڈا لا إور گروہ تو ندان کو اپنے سے شفق کریے راہ کو مید و و لطان محمو وظلمی نے اس خبر کو مسنا ادر تاجی غاں اور احد خال کو اس فسادگی مدا نعت کے لئے ر وارز کیا اورغر دعھی آٹھ ربیجے الآخر کوسے ند کھ ہیں

سلفان مهو وطلمي مجي جندروز مح بهدمجه وآياء روانه بهوا انتامي راهب

باوشا و کومعلوم ہواکہ تاج خان دسمرہ کے دن جربر جمنوں کا بنایت مقدس دور ہے ستیر کوس بکدام کوچ کرکے و با ن پینجا تاج خا ں گومعایہ مرہ اُکہ را ہے زاو واس ب مشغول سے تا اُج ما ال نے کرا کہ مفلٹ کے والمریس وشمن پر حکم آور مونا طریق مروانگی سے بعید ہے اور ایک شخص کورائے ڑا ڈو کے ياس معيمكراس كو أيني اداوه سي مقلع كمياراج زاده ني اينا باقه كها \_ سے اٹھالیا اور اپنے ملاز مین کے ہمراہ ملے ہو کر حنگ کے لئے آیا اور ٹریقین۔ ایسی جانبازیوں بے ساتھ گوشش کی کہ اس سے زیا وہ کوششہ ہے آخرالا مرراجہ زا و ہ کے اکثر ملاز مین مار کے گئے آور راجہ زا و ہرویا برستہ ذار ہوگر گروہ کونکان کے وامن میں بنا ہ گزیں ہوا تاج خال مقبول خاں کے ہائے یوں

اُور و بگر مال منینت و محمد و آبا و پر قالبن ہو گیاہے ۔ اسی اثناء میں عربینہ تاج خاں کا پہنچا محمہ دخلجی نہایت خوش ومرور ہو ا اور ملک الا مرا ملک داور کوگر وہ کوندان کی نا دبیب کے لئے روایہ کمیا جس وقت یہ خصرطا کفتۂ کو ندان کومعلوم ہو ٹی گروہ کو ندان نے راجہ زا وہ کومفید کر سمے تاج فاں مے پاس روانہ کر دیا محمد و قلبی نے اس فتح کے چند روز کے بعد محمد د آباد كاارا ده كميا ا ورجه رجب كو تصبُر مارنگيورېي فروکش ېواچندرو زمے بعد خواج جال الدین استنزایا وی برسم ایلی گری میرزاسکیان ابوسید کی جانب سے مع تتحقه وسوغات مے بہند ومت تان وارد ہوئے محمد دخلجی خواج جال الدین کی لاقا سے بے صدمسرور ہوا اور خواج جال الدین کو عمایت خسروا مذسے خوشدل کر کے

ان کو دایس جایزگی اجازت وی یا دشاه نے انسام کے سوغات مہند مینی یار جیہ و بخرار باسه در زر کنیزان رقاعه اورجند با تنسو ل کور دمیر سے بار کرا کے ئے اور قسیرہ حواس مے سلطان دیدان کی مدت میں بزبان مہنڈ لکھا تھا تھنے علاد الدین کی جرابری میں خواجہ عمال الدیں کے ذریعہ ہے ایران عام كيا ار رخور وارالماك شافا وي آبا ومين متهم بيرا -

شبه نشاه ایران اس فصیده به یکی با دشاه ما اوه کی طبع زا د تنگیر نفی املی

غیش میواکه ، و سرے تنجا نفت سے اُس کواس قدر سنتہ عاصل تیجو لا اُم اِسال راجه مكوا ليار كومعلوم معواكد ميرزوا بوسعديديا دشاه ابران كوفن سوسيغي وسكست. سے نے فن بد کورکی ووتین معتد کتا بول کو مع جندعل ات فن کے یا وشا دایان کی خدمت میں بھیما راجہ علمے نوت ہونے سے بعداس کے

ندرا جرکوب نے بھی اپنے باب کے طرزعل کو مدنظر رکھا اور ہمیشہ تھا نف با دستاه ایدان کی مدمت مین ارسال کرتار با ۔

لنشئذين غازي خان نے ایک عرصداشت

محود ظبی کی *فارستایی ارسال کی که زمینداران کچھو ار هنحرف موکر* باغی مو *گنفی*ی اس عرصند اشت سے پہنچتے ہی عمد وظلجی نے اس جاعت می تا دیب کا ارا دہ کیا ار می جانب روایه کیا اورخه دلی اس ملکت کی آمدنی اوراس ہ اخراجات کی مشکلات کو مد نظر رکھکہ وسط دلایت میں مقیم ہوا محمو وغلمی نے . حصار کی نبیا در ڈائی جوجھ روز کے عرصہ میں تیار ہو کر مکمل کنے اس کوجلال پورٹے نام سے موسوم کیا اور میرزا خاں کو حصار کی

حكومت يرمعين فربايا نه مذكورين شيخ محدّرلي اوركيور جندرا جاكوالباركا ؤ زنرسلطان بہلول او وصی فرمانر وا سے دہلی *سے سفیرین کر حجم* وخلبی کی *خدم*ت یں حاضر ہو سے قاصد وں نے تام تحا نف بادشا ہ کے نذر کرتھے یہ بیام ویا کہ ملطان محمود شرتی ہماری ایدارسانی سے باز نہیں آنا ہے اگر بارشا ، ہماری امداد واعانت کی غرض سے نواح دہلی ہیں تشریف لائیں اوراس کے نما کھے

ں تو ہم اس کے معاوضہ میں فلوڑ ہیا نہ مع اس کے مضافات کے ت آیکے نیزر کرٹ کے اور می وقت آپ آپنے دارالملک سے روان ے فراہم کر کے آپ کی خدمت ہیں ۱۱ سال کریں گئے محمد د نجی نے جواب ویا کہ جس و قت سلطان صنین دہلی کی طرف رواہ ہو گ<sup>ہ</sup> میں بھی بلد سے جلد نتھاری مد و کے لئے وہلی پہننے جا وُل مجا محد وظلمی نے اپنی اس وارواً محے مطابات المجیوں محیحال پر مهر باینان فرائیں اور وار الملک شا وی باوستدو ئى جا شبدر وان بهواچ نكر بهوانها بت كرم هي راه بين كشرت مرارت كي ده يه اس کا مزاج اعتدال سے منحوف ہم گیا اور روز ہر ور مرهن مرانزتی ہو مرس سال مرمازوا کی کی باوشا و کی تدعیلوس ا ورا*س کی مدت فرمانروانی کا سا برمونا ایک جیبرن*ه یقرال گور گان نے بھی چھت*یں س*ال کی عمر میں حسّت ، خلج رمے دیگرفتہ جات میمی مبشار ہیں جین کو مو د ما سي سلطان محمو د فلجي عا ول و فتجاح و نسكو اخلاق سني نر مارز واعما با وثنا ه ام عبد فرما نر وانی میں رمایا کا مرطبقه کمیا مهند و اور کمیامسلمان دوزیرد ا ال گرز را بهو گاجس میں تشکر تمشی مذکی بهو بلکه اپنی راحت و آسائیل کو لشكركشي وحنأك وحدل بهي يرمنني سمجهةا نضامحمه وطلجي بهيشه ستجربه كارسياحال ورخین سے *سلاطین* سابق سے کار ناموں کوٹمعلوم کر کے تواع*ب* بانی وضع کرتا تھا شا ہان ماضیہ کے مالات میں جو وا تعات اس کے اس کو اینے قلب و و ماغ بیں محفوظ رکھتا تھا ا دراہنی ں مں امرا سے ان کا تذکرہ مرتا تھا محمو دخلجی ال امور سے جوسلاطین و زوال دولت اورخاندان کی نبایی کا باعث ہوسے ہیں پر منز کرتا تھا اس کی تمام ملکت میں کو لی تنفس جور کے نام سے بھی واقت نہ تھا اگراتفاق سے کسی تاجرایا فقیر کا مال چوری جاتا تو ثبوت کے بعد اس رقم کو اپنے خرانہ سے

ا واکرتا اور بعد اس کے اس مال کو مقامیٰ حکام ہے وصول کر لہتا تھا اسی سے ہرمختاج و دولت مندواس کی ملکت میں آتا منگل بیں بھی اینے جان کو مال کی حفاظت نہ کرتا تھا اتفاق سے ایک اس کی زوجہ اور فرزند باوشاہ سے هرچهارجانب فرامین ر و انه کئے که نیرویزدیگر و**رند** راو کے جائیں یا وشاہ کا حکمہ تھا کہ اگر اس فر مان کے بعد کسی حکمیر تو بجائب شیر کے مقامی حکام قتل کئے جائیں اس روش سے اس تھے بریا و وسرے در ند ول کو تنس و مکھا سلطان تمجموه فوت تهواا وراس \_ غَماً شالدَين بن لخ حب وصيت ابينے والد ك لظان محمود خلجي أكرك تمام رعايا وعدام كوخوشدل كهادرتم یہ شار کئی تھی یا د شا ہ نے اس سلطان غیاث الدین علمی نے اپنے برا درخر د فدائی خاں لطان محمو وخلمی کے زما نہ ہے تا بفن تھا ہجاک ور واڈ ركها با دشامنے لینے فرز ند اکبر عمد القا در کو نامبرالدین سلطان کا خطاب ویکراتیا لقاً جلد سے حلد اس کو عہد ہُ وزارت عطا فرما۔ ول کی حاکبر مرحمت فرما نی ۔ لمنت ختمر ہوا اور باوشا ہنے جمیع سناص ے سردکرکے فر مایا کہ ملطان مرحوم کے زمایہ میں میں۔ ہِ نتیس سال نشکر کشی تی ہے اب میری آسائش کا وا تت ہے یہ نامرهم سے ترکہ یں مجھے ملی سنے میں اس کی محافظت میں کوشا ي پر قابلغ رسول گا اس تقریر تھے بعد با دشا ، عیش و عشیرت من شغوا ورحكم ويأكّه ملكت بين جس قدراسا ب ميش وعشرت مهيا هوسكيس فرا جهم کیج ایس اوار جرمها مان نشا طه و و سرے ممالک معنی ایران و توران و روم میں ا

کے کنیزیں اور ر فی و تسر گری و کما ن گر کی و کوز و گری و حامه با نی و ترآ تعليمه ولاكران كو وتركى كنبرون كولباس ایم کیاا ورحکم و یا که بیان می خله اشا ت حرم سرا میں تھی تو د و یا وشاہ کی مجا لتی تقی ا ورسب این عجیب ترین امریه تھا علونہ تا تی کنے درگ ت غیر میروار ومنصبرار کا پخیال مقرر تھا با دیثا ہ ہرایک تو

جِلد جہارم \*\*

د و تنگه اور دومن غله بوزن شرعی عطاکر تا تقاا و رسرایک جا بدار کوج محل سرایی موجو د تقا اسی طرح د و تنگه اور دومن غله و با جا تا تقا خِها بخِه طوطی بینا اور کبوتر کاروزینه اسی مقدار میں مقرر کیا گیا تھا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ محل مرایی با دشاہ کو ایک چو یا نظر

آیا با د شاه نے اس کے لئے بھی و وئنگہ اور د ومن غلہ مقرر کر ویا اس خدمت کا با د شاہ نے اس کے لئے بھی و وئنگہ اور د ومن غلہ مقرر کر ویا اس خدمت

کو ایک کنیز کے سپیر و کرے اُس کو حکم دیا کہ ہرر وز غلاج سپے کی بل کے قریب رکھا کرے باوشا وحن مستورات اور کنیزوں پر زیا و و ما لل تھا ان کو بر مار در اور میں میں میں میں میں میں اور کا میں میں اور کا میں میں میں کر میں میں اور کر میں میں کر میں میں ک

اُگرچَیہ طلا بیُ آلات ومرضع آلات بیٹیارعطاکر تا تقالیکن علو فہان کابھی سب محیرابر تھا ۔۔

باوشا و نے برعبی ایک معول مقرر کر دیا تقا کہ ہرر وز سواشہ فیا

س کے سرصانے تکبیہ کے نیجے رطمی جاتی تقییں اور علی الصباح متما ہوں اور لغة اکو نقشم کی جاتی تقییر راکہ روز روز یہ تھے راو تھاکہ حس وقیت ما دشا ہ

نشراکونتیم کی جاتی تھیں ایک مقرر دیدتھی امرتھاکہ جس و قت با دشا ہ کی نظرز ن او فرزند اور مال وارباب پریڑے اور با دشا ہ خدا کا شکر

ا داکرے توجس وقت لفظ شکر با دشاہ کی زبان پر آئے اسی و تنت

بیاس تنله ممتاجه ل کو د ب جانش باد شاه کا بهتدین معمول به تفاگیس *دوز* ربار کرتا یا سوار هو تا توجن شخص سے گفتگو کرتا خوا ه و وفزاه یا هیوثا بنار

دربار کرما یا شوار ہو تا تو بل مص سے معملو کرما خوا ہ و مبراہو یا بچوما ہو۔ تنگہ اس کو مطاکر تا ہے۔ سر سر سر یہ سر میں میں میں میں میں اس میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

بادشا و محے محل بیں ایک ہزار کنیز جا فنط قرآن موج وتھیں سلطان غیاث الدین کا حکم تقاکرس و قت بادشا و لباس تبدیل کرے اس وقت

تمام ما نظ قرآن کنیز مل قرآن مبیدختم کر کے لباس پر دم کریں جس وقت یک گھڑی رات باتی رہتی یا دشا والٹہ کرعیا دت اللی میل مصروف موتا

ایک گفٹری را ت باقی رہتی با دشا ہ آٹھ کر عبا د ت آلئی بیل مصروف ہوتہ وئیین نیاز کو عجز وانیکسار کے ساتھ زمین پر رکھکر حصول مطالب ومقاصد

کی بارگاه خلامین و عاکر تا تھا سلطان خیات الدین کنے اہل حرم کو نتاکید پر حکم دیا تھا کہ ص و قت نماز تہجد کے لئے با دشا ، کو ہیدار کریں تواگر مند مراجع میں تریان این اسٹال کو میزیر جہ طاکر سال اور قال ہونتہ میں۔

مرورات مو توبانی باوشا ، کے سند پر جیم اکیس ملکہ باوشا ہ بیجہ بسوتا ہوتہ

جارجهارهم

یز ورائس کوچگا ئیں اور اگر اس برجی بریدار نہ ہو تو اس کا باتھ پکڑ مقربين كويه حكم وياتفاكه بوقت عشيت بالكا لفن كا اطلاق موسك السيء جيد كوهرا ت زنقی سلطان غماث الدین کوم ۔ شریق کرکے ایک يوا تجعي واخل ن**مّا با** ونثا ه. اس كو آگ ميں وُا لديں ايك کی مروت ا ورجهانمروی<sup>ا</sup> لے حاجب تعبیٰ شیخ لفان کے یاس آیا اور کہا کہ یا دشاہ نے حواب و باکہ تیبری بینرورت م نے جواب دیاکہ یں نے اپنے کو تم تاکہ لدلیہوں کے ذخیرہ سے جو فقرا کے لئے وزن تماا جار

اکھا ہے اور اپنے پاس محفوظ رکھے شیخ لقان بادشاہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور وہ خوبی حاجب کے عقب ہیں حاضر ہوا با دشاہ نے سوال کیا کہ شخص کون اور وہ خوبی حاجب کے عقب ہیں حاضر ہوا با دشاہ نے سوال کیا کہ شخص کون کے لئے لایا ہے بادشاہ نے حاب اور خلاق ہدیہ اور خلاق ہدیہ اور خلاق ہدیہ کے لئے کا بار شاہ نے جواب ویا کہ اس کو تو بہاں کیوں نے آیا مناسب تقاکہ مجھ کو اس کے باس نے جا تا شیخ لقان نے عوض کیا کہ اس کو اس قدر قابل خوبی کا بادشاہ نے جو اب ویا گہ اس کی طاق اس کے باش میں بادشاہ نے جو اب ویا کہ اگروہ اس قابل نہ تھا تواس کا ہدیہ توصر ور قابل خوب بادشاہ نے جو اب ویا کہ اگروہ اس قابل نہ تھا تواس کا ہدیہ توصر ور قابل خوب مناسبہ سے میں اصرار کیا اور حاجب نے عوض کیا کہ یہ محصری ابنا ہدیہ معہ کے وی مسجد میں بیش کرے گاجم ہے دون مازجمع سے منبر برج معکر گیہوں بادشاہ کے دامن میں اس محصری بادشاہ نے واس کے دامن میں والد نے بادشاہ نے اس کے حال پر مہر بابی فرمائی اور اس کو ہرقسم کے انعام مسے سرفیان فرمایا ۔

سے سرفراز فرایا ۔

کیت ہیں کہ ایکد ن سلطان غیا ت الدین نے اپنے مقبین سے کہا کہ
میرے حرم میں کئی ہزار عورتیں صاحب جال موج دہیں لیکن وہ حن مورت
جی کو بیرادل جا ہتا ہے اب تک وستیاب نہ ہوا ایک ور باری نے عرض کیا کہ
جو لازم اس فدمت پر مامور ہیں ان کوحن وصورت کے متافت میں کا ل تمیز
ہون ہے اگر نمکنو اراس فدمت پر مامور فرایا جائے تو مکن ہے کہ کوئی عورت
ہا وشاہ کی بیند کے موافق کم کجائے با دشاہ نے فرایا کہ تمھاری رائے میں
ہولور تی کا معیا رکیا ہے اس مقرب نے عرض کیا کہ فدوی کے خیال میں
مواف کو دو مرے عضو کی تمنامے ویدار سے بے نیاز کر دے شال اگر کوئی خش
والے کو دو مرے عضو کی تمنامے ویدار سے بے نیاز کر دے شال اگر کوئی خش
اس کے قامت کو دیکھے تو ایسا فریفیۃ ہوجا ہے کہ بھراس کا چہرہ ویکھنے کی ارزو
اس کے قامت کو دیکھے تو ایسا فریفیۃ ہوجا ہے کہ بھراس کا چہرہ ویکھنے کی ارزو
نیز کرے با دشاہ نے اسکے حمن تمیز کو بہند فرایا اور اس مقرب نے با دشاہ می امان تا کہ بھراس کا بہرہ ویکھنے کی ارزو

ما روس بهو کریا وشا ه کی ملکت کو واپس آیا نیکن حن اتفاق سے ایک مفام رمتی اس کی نکا ہے گذری ہوخرا مال خبرا ان جارہی تھی ادکی کی عالت ارتقا تحفی کو فریفیته کرایا لرکی اورامه مذکور کاسا مع يعتقو بذارد د جر المرسط مقرب ں موضع ہم، نیا مرکما اورص میلہ سے مکن ہوسکا لڑگی کو وہا ہے۔ یے خاکمہ با وشا ہ کی خدمت میں حاضر کر ویا اور با دننا ہ بے صد خوش ہوا سقر ہے گئے س کوئٹی ہزار نگہ کے معا وضرمیں خریدائے ناکی کے لے گیا ہے لڑکی کے والدین دا دخواہی کی غرص -مقامے یا وشا ہ کی سواری گذرتی تقی کھڑے ہو گئے اور بادثناہ سے فریادگی با دشاہ ایس واقعہ سے آگاہ ہو گیا ا ورراینی سواری ر وک کرِ اسی مقام پر بیچهٔ گیا غیا شالدین می علمار کو طلب کر کے حکم و باکہ باوٹنا، رجاری کرنن وا دنیجا ه ختیفتت جال سے مطلع ہوئے دا دخراہی اس غرض سے کی گئی تھی کہ اٹر کی کوشخص مکورانے نئے لے گیا ہے م ہواکہ لڑکی باوشا ہ کے حرم میں واخل ہو گئی ہے توہیم کو کو ٹی گ ے لئے باعث شراف وسعا دت ہے اوشا کہ نے علما سے رہے سئے مبلیے ہے لیکن ایام گذشتہ کی تلافی میں جو اس کو بجالا وَاگرهِ و وقتل ہی کا حکم کیول نہ ہو علمانے جواب و یته و توع بس آمے وہ شریعیت میں قابل عنوہے اور کفار کے اِس امرے بے عِد ترمزنا اس کی تلا فی ہوسکتی ہے سلطان با وجو واس حال۔ ہو اا در حکم ریا کہ آیند وسے جلہ اشخاص عورات کے مہیا کرنے سے بار آئیں ۔ باولتا و كي سا د م لوي اوراس كحن احتقا و محمتعلق برروام بھی شہورہے کہ ایکدن ایک شخص گدھے کا سم ہے کر آیا اور کہنے لگا کہ سے خرميلي عليه السلام كاب سلطان عنيا ث الدين منظ حكم ويأكه بجاس بنراز تلكه اس کے معاوصنہ میل دیکر اس کو خرید کرلیں بعداس کھے و وتمین اشحاص وور

علمہ السلامہ کا ہے کر آئے اور یا وشاہ نے اسی قیمت پرا ل کو بھ ففل اور عبی سمرلیکر آیا اور اس نے بھی دعویٰ کب وشاہاس کی جریداری کے لئے تھی ضے کے پاپنج یا وُں تھے جو پانچوئیں سم کی قیمت بھی ن قدر ا دا کی اجاتی ہے سلطان نے جواب دیا کہ شاید برراست کو ہواور مخص نے غلط بیانی کی ہو۔ سلطان غیاث آلدین کو شکارسے بے صرشو تی تھا یا دشا ہے بشا تَقْعُ ا ورجِله ا قسام کے جا نورا ورطیوران میں پیجاِ کرنے تَقْفِ مستورات كوجمراه لبكرسواأر ببوتا اورآ موخا ندبس شكار كعيلياتها ہ نکہ یا دیثا ہ رزنان صاحبَ حال کیصحبت ا وران کے نغمۂ ورقع ر تنما اکثر ابیابهوتا که با دشا ه صرف ایک لمحه کے لئے برآمد ہوکر تحت پر اکے سے ذکر ویتا تقالیحی فية تك برآ مدينه هو تاكبكن اركان و ولت ہ الشان احکام حومملکت میں جاری کئے جائیں پاکو ٹی عرضدا شٹ جو إس طرح عيش وعشرت كاانبهاك ٹ الدین کے جہد حکومت میں کم لطال بہلول لو دھی ہا دشاہ دہلی نے بالنسور صولعنی شهر نو میں بدنظمی سیداگر دی مینجیرمسندورمنیجیا ورکسا ریخی که اس کی بابته با دشا و شعر کی عروض کر سکے نمکن آخر کاراحن خان <sup>کی</sup> ایک روزمو قع باکر با دشاه سے *عرض کیا کی*لطان بہلول بودھی سلطان سعیدمجمہ زمیرے ور ککومت بیں ایک دقم کمٹیر پیٹیش کی ارسال کرتا تھالیکن اس زمانہ یں سنا گیاہے کہ اس نے جرارت کرکے قصبۂ یا منیور پر دست درازی کی سلط ان فیاٹ الدین نے اس خرکوسٹنکر فوراً شیرفال بن منطفرفال حاکم خید بری کو کئی کا شیرفال بن منطفرفال حاکم خید بری کو کئی کہ شکا کہ نشکہ بھیلسہ اور سارنگی ور کو ہمرا ہ لیکرسلطان بہلول بو وحی کی گوشمالی کے لئے روانہ ہوا موانہ ہوا میں مقابلہ کی طاقت ند کھی اور بیا نہ کو چیور کر سلطان بہلول بو وحی نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت ند کھی اور بیا نہ کو چیور کر ساملان بہلول بو وحی نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت ند کھی اور بیا نہ کو چیور کر سے ایس کا تعاقب کیا اور دبلی کی طرف روانہ سے اس کا تعاقب کیا اور دبلی کی طرف روانہ سے اسلطان

دہلی چلاگیا شیرغاں نے اس کا تعاقب کیا اور دہلی کی طرف روانہ ہواسلفان بہلول اوہ طبی نے مصلحت کے ساتھ ہدیر دیجر شیرخاں کو واپس کر دہاشیخاں نے از سر او فصیّہ یا لندور کی تعمیر کی اور جند بری واپس آیا ۔

سکھان غیات الدین خلبی نے را جہنا نیر کی التجا کے مطابق ماردہ ر خ کو تغلبی روانہ کیا اور خو دعبی شہرسے باہر آکر قصر جہاں نا میں فروکش ہوا سلطان غیات الدین نے علما کو طلب کیا اور اسباب سفر کے متعلق ان سے سوال کیا علمانے بالا تفاق جواب دیالہ کا فرکی حایث نا جاڑ سے بادشاہ شرمزدہ

سوال کیا علما نے بالا نفاق جراب دیالہ کا فرق خایت ماجاز سے بادتا و ترمیزہ ہوا اور واپس آیا۔ نظام الدین احمد بخشی نے اپنی تاریخ میں مکھا ہے کہ سخت پر میں زمل

تطالم الدیر باعد بدی سے ایک اربی یا میں ایک متحد میں ایک ہوئے اور کواکب ومشتری برج عقرب میں ایک متحد و رجہ ، دقیقہ میں ایکی ہوئے اور کواکب بیخیا ندمجی ایک ہی برج میں مجتمع ہو گئے اس وجہ سسے نخوست کا اثر اکثر کالک بیں ظہو رپذیر مہوا خصوصاً ممالک خلیمہ بیں کو اکب کے اثر ات سسے انتقال عظیم واقع ہواچنا سنچہ سلطان بہلول ہو و تھی کی آمید اور بالنیور

اختلال عظیم واقع ہواہی پہر سے ہے۔ کی تباہی سب افعیں اثرات کے نتائج آن ہے گیارہ جمادی الآخر سائے لئے بیں سینے المحدثین والمفسرین قدو ڈافقین شیخ سعدا مٹند لاری المشہور بمبند وی نے وفات یا ٹی اور سلطان شمور فلجی کے گنید میں مدنون ہوئے اس واقعہ کے بعد ستنقیم میں حبکہ سلطان فیاشالین نلجی کمزور وضعیف ہو چکا تھا اس کے فرزند ول بعنی ناصر ایرین اور شجاعت المعروف بعلا دالدین میں محالفت ہیدا ہوگئی ان کی والدہ رانی خورسشید جراج بھا

يترتمي اين فرز ند كوچك كى بهى حوا ه موكبى ا ورا مراكومبى شجاعت فإ ب ق كر ديا ملكَ نے بأوشاه كو ناظرالدين كى طرف سے برطن كر كے ايك المعروب مولاء الدين كے قبضه ميں آگيا علار الدين الصرالدين كے قبل كے ورميح بهوگيا ناصرالدس اس وا تعد عياكا ه بهوا اور دسط مكرت مي تي امرائے اطاب وحوانب اس کے گرومیم ہو گئے اولاں نے تعویت عا الدن ني عونكم الك ين بيخير شهريبس داخل هوا أورشحا عت خاب المعروب بعلارالية کی غرض کئے قیام پذیر تھا فراری ہوااور اپنے ہائپ کے ن غیاث الدین جو امورسلطنت سیرو کر کے گوشکشکن *ى تمام عالم بى رس* إطالي أنك تجن عشه سة خوش ہوا ا درائس نعمت کے شکریہ نمیں تنامررعایا گوعمہ آ ا ورعلماً ونفنلا كوفاصكر اپنے انعا مات سے بہروند كم

شناس گروہ نے اس کے طابع مسعود پر حکم لگا کر تمام آیندہ وا تعاست موضاحت بیان کئے محمد وضلجی نے ساتویں روزامل کو گر دیل لیا اور بزرگان د یں نے آیا اور مولو وحمد القاور کے نام سے موسوم کما گمانا نمالدین وغ كوينها ورسلطان غياث الدين في اس كوون نهدكيا عهد و وزارت کے سپرو کر ڈیا ناصرالدین کا چھوٹا بھائی شیاعت ناب المشہور بعلادالدین بأب ظاہرائيني برے معانى سے متن تماليكن نفاق باطني ميں وقیقہ فروگذا مثنت نذکرتا تقاسلطان غیاث الدین خلبی لے آخرہ ریکوت یٹ خال نے ایکر ورخلوت میں با دیثا ہ سے عرصٰ کریا کہ ایک جاعث اشوں کی سلِطان ناصرالدین سے متفق ہو کئی ہے اور یہ افرا و ناصرالدین لفت ملک گیری کے منعلق ترغیب ویتے رہتے ہیں واقعہ کا ملاج قبال وقوع کرناضر وری ہے سلطان غیاث الدین طبی نے اول فرزند کو گرفتا رو مقید کرنے کا اراد و کیا لیکن جو مکہ آثار سجابت اس کی بیشانی سے طاہر تھے ن غیاث الدین ملحی نے یہ ارادہ ترک کیا اور فرزند کو بنید ، لطف و مان بنانے کا تہید کیا با دشا ، نے ناصرالدین کے منصب وجا گیریں اضافہ مر دیاکہ وہ مع تمامی امراا ورسر داران فوج کے ہرصبع کوسلطان ناصرالدین جلی سے وولتکدہ برجاکر اس سمے ہمراہ بارگاہ شا<sup>ن</sup> میں عاضر ہوا کریں ۔ فرض ناصرالدین استقلال کے ساتھ مہمات ملکی وہا لی کا تصفیہ کرنے لِكًا اور سرمقاً م يرايني كما مشت مقرر كردب عال يركنات خالصه موتي خال ن خاں کو برطر ف کر کے ان کی ضرماً ت پر تینج حبیب انٹداورخواجسہیل د کیا مولی فال اور ملھن خال را نی خور*سٹی*د سے وا وخوا ہ ہو ہے فرزند شجاعت خال المشهور بعلادالدين سے زيا وہ محبت تی آئی اور فرزند اکبرسے اس کی طبیعت صاف ندھی رانی خوربشد نے ت خاں مشہور نعلاءالدین کے مشورہ سے باوشاہ سے *عض کت*ا کہ

لك محمو د كو توال اور سونداس بقال مكارٌ وغدّار مِن نا صرالدين سے لئے

ہیں اور فسا ویرپاکرنے پرآما وہ ہیں ۔

چونکہ سلطان کی ضمیت کا مدار مستورات پر تھا لہذا با دست و نے ۔ مش وشقیق ان کے قتل کا حکم دیا اور ان مے گھروں کو برباد کر دیا

ب پید میں دیں مرکز اور الدین نے اپنی آیڈ ور نت گم کر دی اور در بار اس واقعہ کے بعد سلطان ناصراندین نے اپنی آیڈ ور نت کا کم کر دی اور در بار میں سلام کے لئے جبی حاضر نہ ہو ارا نی خور شیدا ور شجاعت خال مشہور معلاء الدین

یں منا دیج سے بی حاصر مہوا ازای کورجیدا ور باعث کا کا کہور باہدادی نے مکھن خاں ا ور مونی خال کے ذریعہ سے با دشا ہ کے کان بھر دیئے اور عقد اس منت اسکار کی روزوں ساتھ میں مثن اسکار کی دوروں

استقلال کے ساتھ ہما ت ملکی کے انجام دینے میں شغول ہو گئے اور خزانہ پر متصر ف رپوئے ۔

مراد مرد الله اورخوا مرسیل خواجر بیرایج موقع پاکرموبی خال بیتا مشیخ صبیب الله اورخواجر بیل خواجر بیرایج موقع پاکرموبی خال بیتا

کو جو فتنہ و منیا و کا باعث تھا قتل کر ڈالا ا درشا ہی حرم ب*مرا بیں داخل ہو گئے* را نی خورشد نے اس وا تعہ کو میبا لغہ کے ساتخہ سلطان عنا شب الدین ضبی سے

بیان کیا اسی نبایر با وشا ہ نے تمعن طال کو حکمہ ویا کہ تعاقبوں کو سلطیا ن ناصرالدین کے مرکان سے گرفتار کرنے ہے آئے تبیکن رخصت کرتے وقت

کا مراردین مے مرکان سے مرکان کرنے ہے اسے میں رکھنے وقت اہریتہ سے کہدیا کہ ناصرالدین کی عزت وحرمت کا کا مل کھا ظر مکھے شیخ مطاقہ

مبیب انڈا ورخوا جہ مہیل اس واقعہ سے مطلع ہوے اور سلطان ناصرالدین کے مکان سے نکار مجکل کو چلے گئے یہ اشخاص راہ میں یہ کہتے جارہے تھے کہ

مے مرفان سے تھار بیل تو چیچے سے یہ اسلام ان رہ میں پیسے ہا دہوی ہم قاضی کے مرکان ہر جانئے ہیں جس شخص کو <del>مویی نمال</del> کے خون کا وعویٰ ہم دون سرم

ی سے سرچیات محمد خاب ناصرالدین کے مکان برآیا اور یہ بیام ویا کہ <del>مویی خان</del> کے

قاتلوں کو میرے حالہ کر و ناصرالدین نے جواب ویا کہ نظامیب انتدا و زعام سہیل نے میرے حکم سے موبی خان کوفٹل نہیں کیا ہے اور میں اس امر سے می واقف نہیں کہ یہ ہر دوشخص کہاں فراری ہو گئے ہیں کھن خاں بقال نے

یا وجود با دشاہ کے عکم کے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا رائی خورمشید کی تحریکے سے تین روز تک ناصرالدین کے مکان کو محصور رکھا سلطان غیاش الدین چونکہ مجبور ولاعلاج ہوچکا تھا ناصرالدین کو بیرسام دیا کہ اگر تمصارے دل کو کو لی

یا و دمنقارقت کی طاقت نہکر آ ہے ناصرالدین نے باوجو داس کے مخطره سے مامون نه تھا ولی نقمت کی قدمیوسی حاصل کی اور پدرو ہر تسم کی گفتگو کر کے غبار کلفت کو د نو ں سے و در کیا ناصرالدین بمر نواننی خلامات کی بچا آثوری میں مشغول مواا ور ہرر وزجر پیدا رطأ ت وعنا یات شاہانہ سے سرفراز ہونے گا۔ ناصرالدین نے شاہی محلسدا کے قریر اس کا ارا و ہبو با وشا ہ کی ملازمت عاصل *کرینگے ر*ا نی نورمشید نے موقع یا کر با وثا ہ سے کہا کہ نا صرالدین نے اپنے مکان کی جیت کو کوشک جماع اسے متصل کر دیائے با ساب فامراس کا ارا دہ غداری کرنے کا ئے سلطان غیات الدین نے جو بوجہ بیرائر سیالی عقل وحواس کھوجکا اُسٹ سیریس غالب خاں کو توال کو امور کیا کہ ناصرالدین کے مکان کو مدم کر دے نا صرالدین خلجی اس امرسے آ زر و ہ خاطر ہوا اور مع اپنے اعوان وانصار کے دھار کو جوئنگل میں واقع ہے روانہ ہو کیا شیخ مب اور تھا جر سہیل نے وصار ہیں اگر اس کی طا زمت خاصل کی۔ رانی خورسیدا ورشجاعت مال فے ملطان خیات الدین کی لا میں تا تارخاں کو اس خدمت پر ہامور کیا کہ ناصرالدین کو ولجو ٹی کر کئے ہے آئے تا تار خال نے اپنی فڑج کو کمیں گا ہ میں مخفق کمیا ا یر شکار کے بیمراہ ناصرالدین کی خدمت میں حاضر ہو انا صرالدین نے با وشاہ يك ويعنه للمعكرتا "مارخال كو ديا "ماكه وجاكر عربينه كومسناع اوروا ئے تاکارخاں فوج کے ہما ، ہتیجیل شادی آباً دمند وروانہ ہوا اور کے مضمون سے بادشا و کومطلع کیا لیکن تا تارخاں کو مہنوز جوا ب نه كلا تقاكه را ني نورشيد نے جوسلطان غيا شي الدين ميم مزاج ميں كامل دخيل ہو گئی تھی مارمن مالک سے یاس حکم صادر کرادیا کہ تا تا رخا ا کوملالان 'امرالدین کی مدانعت سے نئے متعیل کرے ۔ "ما تارخان کے اس امرکا کوئی علاج نہ تھا قلعہ سے نیچے اتر کر کمیا پور میں آیا اور قال کارمیں متفکر ہواکہ کیا کرے کیو مکر اگر بخنگ میش آماہے تو ناصراندین کی فرمازوا کے مالم میں اس کی کیا جالت ہوگی اور اگر بلاجنگ کے وابس جا تاہے تورا نی فور شیر کو کیا جواب وے گا تا تا رخا ہے ان خیا لات میں مبتلا تھا کہ ملک مہتداور

ور میں بیر ہوں میات الدین کے مقتدر امیر ناصرالدین سے ل گئے اور اصرالدین کی قدت وشوکت اور زاید ہوگئی ۔ ماصرالدین کی قدت وشوکت اور زاید ہوگئی ۔

کھراں ہی دیت وحومت اور نابدہوی ۔ سلطان ناصرالدین کوچ کرنے قصبۂ ماویہ میں آیا مولا ناعمس مارالدین نصنل فاں اور مبض زمیندار اس سے تنفق ہوگئے اور عید کا دن ناصرالدین نے س مقام پر مریت واطمینان کے ساتھ بہر کہا ناصر الدین نے ماویہ میں تیرکو اپنے سر پر سایہ گگن کیا اور امراکو خلعت فاخرہ عنایت فرائے اس اثنادمیں پرخیرائی کر شجاعت فال کی فرج خبگ کے ارادہ سے کرنکا نوے سے آگئے

بڑھکر قصئبہ کنند وہر تک آگئی ہے سلطان ناصرالدین نے ملک محمو دکو ایک ہماور فوج کے ہمرا ہ رشمن کے مقابلہ میں روانہ کیاج نکہ اس کی حکمرانی کاڈ قریب آمر ہا تھا جنگ آز مائی کے بعد ناصرالدین کی نوج کا میا ہب ہوئی اور ماکہ محے ، منشار نسنمرین کی تصنئہ جاہ یہ میں ناچہ ان میں کی ضمیت میں جانب ہو

سلطان ناصرالدین سولہ شوال سفٹ ہے جی میں اس مقام ہے کوچ رکے اجین روانہ ہوااو رمنزل بمنزل امراو حکام مع افواج کے اس کے نشکر یں شامل ہو ہے گئے یہاں تک کہ اجین میں ناصرالدین کے گر دمشار لشکر معرف میں میں نار دیاں ان نہیں نو

عیاث الدین خلجی ہے بیان کیا اور یہ کہا کہ عنقہ یب سلطان ناصرارین منڈ آگر قلعہ کا محاصرہ کریے گا سلطان خیا ٹ الدین نے شیخ اولیا اور تیج برمان این مارا نم طبقہ میں بھی مقعم ل تھے یہ سب بدالت نام لاین سم ایس مان

ں ہورہ یا سیسے میں بید ہوں ہے جو سے رہا ہے ہم رہا ہوں ہے۔ کرکے یہ پیام ویا کہ عرصہ ہے ہما ت سلطنت کی باگ میں نے تھارے ہا ہیں دیدی ہے اگر افلاس ویکا نگت ہے کام لوا ورمجمع اوباش کوجہ تھارہے تی جمہ کی میں خصرہ کر سے کہ سیارہ سیارہ جا سیم تا ہیں۔

كروجع ہوگيا ہے رخصت كر مے ميرے پالى جلے آؤ تو ہيں و و بار و اختيار آ

ملطنت تصارب ميروكروون كار

سلطان ناصرالدین نے اوائے جواب بر توجہ نہ کی اور ذیقعدہ۔ مذکور بیں اجین سے قصیۂ رومعار ہیں آیا اور چندروزیہاں تیام کیا سلطان السال میں معلمہ میں کا کمیسی اللہ عنالہ میں اللہ عنالہ میں اللہ عنالہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

ٹاصرالدین کو معلوم ہوا کہ مصن خاں جونسا و ومحالفت کا ہاء ہے افسائل ہوکر تبن ہزار سواروں کی جمعیت سے جنگ کے لئے آتا ہے ٹامرالدین نے ایک بین اس

لک عطاکو پانچیوسوار و ں کی مہیت ہے مقابلہ کے لئے رواہ کیآ فریقین یں موضع ہانسپور میں حباک آنرائی ہو ئی کھن خاں کے ایکسوسے اہی ماریے

گئے اور ملک عطا کامیاب ہوا تعمق خال فراری ہوکر مندو واپس ٹیالیلن ہار دکررانی خورمشید کی ترخیب سے ایک فرج کو ہمرا ہ لیکر قلعہ سے باہد میں میں میں تصریب خاص نے میں مدفکہ یہ کری خواس میں اس

آیا اور اس مرتبه هجی ناصرتنا ہی فوج سے فلست طعا کر فراری ہوا اور من آ

ب دان بویبات ریاسلطان ناصرالدین بائیسویی دی انجیرسینه مذکور کوشک جها ن عامین

رُوکش ہوا جاسوس یہ خبرلائے کہ سلطان عیا شالدین ندات خو و فرزند کی تسلی کے لئے پہال آنے کا ارا جو ارکھتاہے نا مرالدین سجد خوش ہوا اور

اپنے والد کے ور و و کا نتظرر ماشجاعت خال اور راتی خورمشید بعلاما نی عافد انتظام میں معافد میں میں معافد میں معاف

محافہ اتھا کر طفرآبا دمینچہ رواں ہوئے تا لہ سلطان نا مرالدین کو ہاوشا ہ کی لا قات کے بہانہ سے قلعہ میں واخل کرنے سے اس کا کوام تمام کریں سلطان غیباث الدین وہلی ورواز ہ کے تریب پینجا چونکہ ہا دیشاہ

بحد ضعیف و کمز در ہوچکا تھا اُس نے اپنے مقربین سے سوال کیا کہاں کو مال لیے ُجاتے ہیں بعض إذاد نے اصل وا قعر ہا دشاہ سے بیان کیاسلول

میات الدین نے آباکہ میں کل کیوں گاآج واپس طیو ضرمتگار تعبور ہو کردایں ہوے را نی خودمشید نے خیال کیا کہ یہ امر سلطانِ ناصرالدین کے ہوا خواہو

سے مرز دہوا ہے رانی نے اس جاءت کو فلب کر کے گلمات سخت و تلخ کمے اور باوشا ، کمی مراجعت کاسبب دریا فت کیا سبھول نے با لاتفاق ایک ایشاں نے میں مراجعت کاسبب دریا فت کیا سبھول نے با لاتفاق

لهاکه بادشاه خود این ارائے سے واپس ہوئے ہیں اورکسی دوسرے

ض کواس مین خل نہیں ہے تھا عنے اس مشہور یہ علاء الدین نے را ٹی خورست مد کی تسكسته قلعاكي مرمت كرائي اور مورهل مقييم كرريا امرالدين نے بھی آ مع سرصکر تعلقہ کا محاصرہ کرلیا اور دیکٹ شراعی ف حاوت كامر في لكن سلطان عباث الدين كے تصلحت و تت كاظ سے قانسی الفضا فاکن اللک كونا ظرالدين شم ياس روا به كسيها شرالملک نے اپنی خواہش مے مطالق حال مذیا یا اور وہی تصبر گیا۔ محاصرہ نے دٰول پکڑاا ورغلہ و مایجتاج کے نہ ملنے ہے اہل تعلق ب ہوئے بیفتے ا مرائینی موافق خال ا در ملک نفیل اوٹار مرشکار بوقت موقع پاکرسلطان ناصرالدین سے مل سکتے رانی خورش اس کواقعہ سے هَلع ہو ئی اورعلی غاں کو تعلقہ کی حکومت سے معزول کر نے نگ ب سے تلعہ ورشہر کی حفاظت سیبرد کر دی را نی تورشد ل کراڈالا امرا اورا ہا کی شہر اس سبانسٹ کو دیکھکڑشک الفول نے عرایض سلطان نا صرالدین کی خدم کئے ناظرالدین نے ان امیروں کوتسلی آمیڈ خطوط روانہ کئے اور بیرامرا لطان ناصرالدين سے مل كئے اور شهركى رونتى يا كل جاتى رہى \_ بتره صفران ويهجري كو فلعرفتح رببواا بالبيان ف ں کی دھے سے میے شار کار آزمود ہ سوار ر بطان ناصرالدین با وج دایس حال محسات سوزینے مورخل کی جا، مُصِيرُهِ الرَّقِلُومِينَ وَاقْلَ مِبوكُما اسى اتَّنا، مِن شَحَا عَتْ مَا لَ وَاقْفُ مِ عته آ دمیوں کی حاعت ہمراہ لیکر قلعہ کے برج برا ما آ ورحنگا ل ہوانلطان نامرالدین بھی ثابت قدم ر ما اور ندأت نغول ہوا اس کے نیروک کی مزب سے بہتارین ا نسان نوج مار<u>ط</u>ے چونگه شباعت مال كو تخطه للجنظه كمك بَهِنج رَبِي مَنَّى سَلَطَان نا صَالِد بن نے

ونعقو ويا دثناه كيمير يريح نثار كمياكميا ففيراا ورايل استحفاق باصرالدين بـُنــ محن ما ب بذال اور محا عظر حال ا ور تم ناء ہے مشہور تھا اپنا ولی عبد کر کے یا با دنتا ه نیخ اینے دیگر بھی غواموں کو تھی لطاآن نا صرالدلین تبیره حماری الثانی کو الینے والد کی خدمت ہواسلطان غیاث الدین نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور يگر ايهم إيا مربين پېنې چاتي تقي سلطان نا مرالدېن کوم<sup>م</sup> بير دكر وين إورتهنيث ومباركبا وس باره چیترا ور د د بیالگی اور چونکہ اسی سال مقبل خاں میا کم میند سور نے سرکنٹی اختیار کی ملطا بتُ فال کی عوشش ہے اشر ثابت ہوئی اور قبل فال س ایف ہوکر شیرفاں ما کم چندیری کے وامن میں بنا ہ گزیں ہوا علی خاں اور دیگر شورید ہ مُجَتَّ افراد حانبی سابق بداعا لیوں کی وجسے جلدجيارم

ويتصح يرمحي جاكر شيرخال سے مل گئے شیرخاں جونکہ واقف تھا کہ سلطان ب کوشیرفاں ئی تسلی کی غرض سے روانہ کیا ك خال كى گرفتاري كى فكرس كرنے لگا عالم خال اتبے كھور ر با ہرنکل گیا تنبارک خاں گرفتار ہوگیا اور اس کے إ ميْدا كمخاطب برما لمرخال سلطان نا مرالدين كي خدمت يم لطان بإصرالدين غفيناك بهوااً وراسي سال ماه میں فروکش ہوا الدين في رحلت كي جونكه مفتدارام اسلطان غياث الدلن -ہ سکتاہ ہے اور نہ کا میاب ہوتاہے برخلاف اس کے ب فرمازوائی کی اس نے مکن ہے کہ ن ناصرالدين طبي اپنے باپ کي وفيات پر تبست یئے چیذبرای *راو*انه ہواعین المل*ا* ، اور دیگر میرداروں نے شیخان ل

رفاقت تزک کر دی ۱ درسلطان ناصرالدین ملحی سے جاملے سلطان نے م

کا تعاقب کیا اورشیرخان سارنگیور گے تؤاح بیں دانیں آیا شیرخال نے باد ٹناد سے حنگ کی اور شکست کھا کہ ایر جہ حلا آیا سلطان ناصرالدین جندیری میں وارد

سوا اور چند روز تک اسی شهرین مقیم ریا به

جند پری کے تینج زاؤوں نے ایک خطاشیرخاں کے نام اس مضمو<sup>ن</sup> مرشد میں

کا لکھا کہ اکثر سالہی اور امراا بنی جاگیہ وں بیرے چلے گئے ہیں اور برسائٹ کی وحبہ سے مشکر کی فراہمی جلد مکن نہیں۔ یہے اگر نم ایر جیسے چند بری چلے آئے توہم الحالی

سے سر کی طرح کی جبار کی ایسان کی اور میں اور جبار کی ایسان کی ہے ، اور کا ہے ہیں۔ بنہر کو اپنے سے متفق کر کے با وشا و کو قدیر کرلیس سلطان ناصرالدین خسسانجی

ئے زاو گان چندیری کی سازش سے واقعت ہو گیا اور اقبال خال اور وخاں کو ایک جنگبر نشکر اورمست ہاتھیوں کے سابقہ شیرطان کی ملافعت

مے لئے روایڈ کیا اقبال فاں اور ملوفائ نے چند بری سنے و وگوس کے ماصلہ پریشہ فال سے معدکہ آزائی کی اثنار حنگ میں شہرفاں زخمی ہوگیا

اصلہ پر شیرطان کے معرکہ ارائی ٹی انٹار جنگ ہیں شیرطاں رہمی ہو کیا ور اس کا بہترین ہم نوم سکندرخال مارا گیا اس واقعہ کے بعد مہاہت خال

شیرخاں کو ہاتھی کی عاری کمیں ڈاکلر فرازی مہوا۔اثنا رزاہ میں شیرخاں قوت ہوگیا اور ہمایت خال میں کی دائشتہ کی فرک سے خیر ادار نہ والا میں فرد میں میرکیا

اس کی لائشش کو دفن کر کے خود اطاف عالاً۔ ہیں افاد ی پڑگیاً. معلطان ناصرالدین خلجی حنگ گا و میں اما اور شیر خال کے حسم کو خا

سے بحلو اگر چیذیری روانہ کیا تا کہ وار پر نشکا دیں سلطان نا مرالدین کے

یندیری کی خکومت پرهجت فال کونا قز دکیا آورخو د متواتر کونج کر کے سعد الیور میں وار دہو اسلطان نا صرالدین کومعلوم ہواکہ شیخ صبیب اللہ

معد ہمپیورٹیں وار دہو اعتفاق نا خراکدیں موسیوم ہوا کہ سے حبیب املہ المخاطب بہ عالم خال ارار ڈی بغاوت پر تنا ہواہے با دشاہ نے عالم خال کو مقید کر کے اپنی روا گلی سے قبل شاوی آبا دسند دعبیحا اور خو دمجی کمتعاقب

ارالحکومت کو وابس آیا سلطان ناصرالدین قلبی اپنے با پ مے قدیم الکین . کرتی سرند سی اواقی کی دو سے میں رئنجریں و بعولان ایہ نیرخاص ملاقہ میں ر

و دلت سے توہم نفاق کی وجہ سے رشخید ہ ہواا ور اپنے خاص طاد مین

می پر ورش شر وع کی اورسلطان ناصرالدین ابنی والدہ را بی خورمشید کے ساتھ ہے او بی سے بیش آیا اور اپنے باپ کاخذانہ حورانی کے پاس تنا

جلدجهار لے لہا اس وا تعبہ کے بعد ہمیشہاس کا و قت مینے اری اورخوں ریج بلاز مان قدیم کونشهٔ شراب بین حیله و بها نه سنتی قتل کرتا عنساً انے رہایا کے مکاناٹ تنا ہ کئے اور روزانہ ا کے اِندر حوصٰ کالیا و ہ کے کنار ہے ستی کے ی با و شا درگیبا با کوشا ، نے کروٹ بدنی اور یا نی میں گر گھیا جار کند ہے وشا ہ کا ہاتھ اور سرے بال بی<sup>ط</sup> کر اس کو بے صد سے نکا لا اور اس کا لباس تھی آثار ر دیا یا د نشا ه هوشیا ر هوا ا در در در مرکی شکایت کی آ في اپنی خدمت کا اظهار کیا اور دعا و تناکم بعد امبل وا تعیر کوبا و شا و شا ، مح خیالات و در سری جانب متقل ہوگئے اور بہجد ار طبینچکر فوراً ان چارُ ون نا مراوعا لطان ناصرالدین مششریر میں ولابیت کھے ار ہ برحملہ آور سونے کے لئے قبیرے نعلیہ میں وَارْ وہو ایا دشا ہ متواتِر کو ٹج کرکے قصیہ آگر ہُنچا اور . وہو اائس کو میند آئی باد ثناہ نے ایک قصر وعارت عالیشا نُن ح تعام پر تعمیر کرانئ اور ولایت کیجمواره کوتنا ه

مع منشكش وصول كما جيو بذاس جراح مرر كمما اور واليس موااتناء راه بين بأوشاه له مربعه الدام رنظام شاه بحرى معلن واقعات كي ساير تحضيناك بهواا ور ولامیت لریان بورابر حله کر کے اس کو تبا ، کر رہا ہے اور وائر وخال فاؤ قلنہ اسپر میں محصور ہے احمد نظام شا ، بحری کے مقاللہ میں صعب آرا ہوتے

بر ہستنہ سلطان کا مرالدین سے طالب امدا و ہوتا تھ ما دنشا ، ننے اس کی اعانت کو صروری مجھکر آقبال خاں اورخدا جرجہاں کو . روانه فرمایا احد نظام شاه بحری کونشگر مالوه تقربین گرمیه دانف جو گئے تھے کہ لاازمین بارگا ہ اس ہے وعاکرتے میں لیکن اس امر کی طاقت نہ تقی کہ ماوشہ سلاف بيرسين بعض امرامے ما بوہ سلطان شهما ب الدم اینے با پ کی مخالفت کی تخریک و ترغیب ولا تی مط مملکت نیں جلا آیا اور بیشاً رمخلوق جواس کے . سے اپنی زندگی سے بے زار تھی اس کے گر وجع ہو گئی الدین ظبی نے موجو و ہ نشکر کو ہمرا ہ بیا اور رزموك كى بعداين ززنديرفاله ن شماب الدين ذار بهوكر ديلي روانه بهوكيا الرئيم بنزيم طان نا مرالدین کو اینے فرزند کے استیصال پر قدرت حاصل تھی لیکن ت پدری مانغ ۴ ئی اور بادشاه وایس آیا با دشاہ نے ایک جاعت کو اپنے فرزند کے پاس روانہ کیا تا کہ اس نصیت کر کے واپس لائیں سلطان شہا ب الدین نے اپنے با پ اعما و ندکرے حاضر ہونے سے انکار کیا اور بھمیل دہلی روانہ ہو حمیا

صفدٌعرض ممالک بین تجھا یا گیا' تھا جلوس کیا ۔ سات سو ہا تھی جن پر تھبولس مخمل و زر بعنت کی ٹری تھیں در ہارس حاضر کئے گئے تمام ا کابر واعیان ملکت دربار میں حاصر ہوئے اور بے شمار

اس نے تختِ زریں پر جو جو اہرویا قو ت رمانی سے مرصع ومکل غفا اور

315

عیام رصم واریدا ور دوپیه اوراشر فی اس کے چتر سے نثار کیا گیا یہ تمام رقم نما مرفق اوستحقین کوتفتیم کر وی گئی تمام امراً اور سروارا ان کشکر نے اتفاق کر سے کسنت راہ کو جاخر دسا بی کے از ہا نہ سے سلطان محمد کی خدمت میں تھا اس وہم برکہ ایسا نہو شخص تقرب وتسلط حاک کے قتل کر ڈالا اور باوشا ہ سے کومل کیا کہ رائے نہ کور کا ارادہ تھا کہ امرا وسیا ہ کو یدنلن کر کے انتظام سلطنت کو درہم و برہم کرے بندگان شاہی نے بہی خواجی کو مدنظ رکھکر اس کو قتل کر ڈالا امرائے با دشا ہ سے یہ جمی

ملکت کو اس نے وجو وسے بھی پاک کریں تومنانسب ہے ۔ سلطان محمو دینے اپنی مجبور یو ل کی وجہ سے نقدالملک کوامراکے ہاس صحدیا اور ذیابا کہ اس کو بجائے تش کرنے کے شہرسے باہر نکال ویں اور ماں نترارش کر مکر کر تھیں کی در زن الماک خارجہ ال کی اگر اسامان

کے سرمیہ ماری اس صرب سے خواجہ مسالکا میر ڈوٹ گیا اور نون حاری ہوا محافظ خاں اسی حالت میں مجلس سے با ہر حلاکیں اور اپنے بڑی خواہوں اور و دستوں اور ملاز مان خاص کو جمع کرکے اسی روز با دشاہ کے قتل کے قصد سے دریار میں آیا۔

سے در بارمیں ایا ۔ مفتہ رامرانے جو خو دیجی اسی قسم کے امور سمے خواہاں نے ففلت کام لیا اعمد اپنے گئے وں سے باہرزامے سلطان محمو دھی اپنے مقربین اور خاصہ خیل می ایک جاعت کے ہمراہ جس میں عراقی وخراسانی وعبشی شال تھے کام سے نائش

لگ کے لئے آباد ہ جوا محافظ خال بد زات دولت خانۂ شاہی ہے فراہ ہوگ اہر نکل کیا اور یکیار گئی دنیا وت برآ ما رہ ہوگیا سلطان محمہ دینے بیو محنت بشقت کے ساتھ وہ دن بیسر کمیا جو نکہ اس حرام خور کی جمعت لحظ بلحظ

وسفت کے ساتھ وہ دن بسیر میا ہو تلہ اس عرام عور ن بسبت حطہ بحیطہ زائد ہو تی جاتی تھی اور ایک شخص بھی بادشا ہ کی مدد کے لئے نہا نا تھاسلطان محمود نے توقف کر نامناسب نہ سمجھا اور اسی شب کو ایک جاعت کے ہماہ

مودے راسے مرابات اور قلعہ سے با ہر حلا گیا ۔

مع سب بہر ہو ہو ہے۔ مدا نے سلطان محمد و کے بھائی صاحب خاں کو ۔
قید سے باہر نکالا اور اُس کو اپنا با دشا ، تسلیم کر لیاسلطان محمد دخلجی نے وسط ملکت میں قیام کیا اور نشکر کے فراہم کرکنے میں شغول ہوا اول فیص امراہیں سے سلطان محمد و کی خدستا میں حاصر ہوا میں دنی رامے تھا ہو مع اپنی وجم اور اعزا کے باوشا ہ کی خدمت میں حاصر ہوا اس کے بعد ہمجت خاں جا کھنے ہوئے گا وزند مشرزہ خال باوشاہ کی خدمت میں آیا اور اب فوج فوج ایشال اور اب مور کو تقویت ہوئی اور اب وجوا نب سے اس کے گروجمع ہونے گا سلطان محمد و کو تقویت ہوئی اور باوشا ہ نے اسلطان محمد و کو تقویت ہوئی اور باوشا ہ نے ایسان اور ایسان کی اسلطان محمد و کی اسلطان محمد و کی اسلطان محمد و کی اسلیم کے بعد اس کی مسینے دولا کر باوشا ہ نے اسلیما اور ایسان کی مسینے دولا کر باوشا ہو ایسان اور ایسان کی اسلیما کی مسینے دولا کر باوشا ہو ایسان کا ایسان کی اسلیما کی مسینے دولا کر باوشا ہو ایسان کا اور ایسان کا اور ایسان کی مسینے دولا کر باوشا ہو کی ایسان کا اور ایسان کی دول کی اسلیما کی مسینے دولا کر باوشا ہو کی مسینے دولا کر بی مسینے دولا کی مسینے دولا کی مسینے دولا کی مدر دول کی اسلیما کی مسینے دولا کر باوشا ہو کی اور ایسان کا کی کر دولی کی اسلیما کی کی مدر دول کی اسلیما کی مدر دول کی اسلیما کی کر دولی کی ایسان کی دول کی اسلیما کی کر دول کی اسلیما کی کر دول کی کر دولی کی اسلیما کی کردول کی دول کی اسلیما کی کردول کی دول کی اسلیما کی کردول کی دول کی

صاحب خاں سے برگشتہ کر کے اپنے پاس بلالیا۔ صاحب خال ومحا فظ خال نے خزانہ کو صرف کر مح بیٹیارٹٹکر جمع

کیا سلطان محبو وظیمی مشوکت و توت تمام وارالملک شاوی آبا و مندورواند بهوا ۱ ور فریقین میں معرکہ آز مائی ہوئی صاحب خاں نے بجراً ت تمام مطابع مو

ی فوج برمبشیار صلے کئے اسی اُنا رہیں ایک ہاتھی سلطان ہمہ و کی طرف لمطان محمو ویف ایک تیرفیلیان کے سبینہ پر ماراج فیلران اور اُٹی دونوں نمی میشت سے گزرگیا اسی و و ران میں مید نی رائے ہے نے راجبو تو ن کی جاعت کے معاقد جو برجیعا اور جودھر کے ضرب سے صاحب خال کی فوج کویل ال كرد يا تحاشد يد حله كيا صاحب ذاك اس عله كي تاب نر لاسكا اور أياب حاعت کے ساتھ قلع مندوییں بنا وگزیں ہوکر محصر ہوگیا۔ سلطان محمه و نے حوض حبین تک ان کا تما قب کمها اوراسی متعا، مزولش ہوا سلطان محمو د نے اپنے بھائی کو یہ سامہ و باکہ صلاح تھ کا لیسا کلا صروري يحب قدر ال كه توياستاب مجو ن ليله ا و دع منا تها كه كويسندمو میں تجھ کو وینے کے لئے متعدہوں برجھیےت یا عل کرا ور قلعۂ داری کے خیال کو ترک کر و بے صاحب خال قاند کے استحکام برمغرور تھا اس نے ، پیام کو قبول زکیا سلطان محبه و محاصره میں مشغول مواا دراس فلعسه م نے لگا بعض امرانے و قلعہ کے اندر تھے صاحب فال کا نظافا ى خالفت كى اورسلطان محوو كويسام دياكهم لوگ فلال مقام سي باوشا « لو قلعہ کے اندر وائل کرلیں گے محافۃ نظامات اس خبر کوسنکر متناب ہوگئی مِین قیمت ِ جواہرا ورمبشار نقو و ہمراہ ایکرصاحب طال کو ٹیور کرتا ہے۔ پریش قیمت ِ جواہرا ورمبشار نقو و ہمراہ ایکرصاحب طال کو ٹیور کرتا ہے۔ رات نیں محا فظافان اور ثنا ہ اسمعیل با دشاہ ایران کمے ایکجی سم درمیان نسا دبیدا هوایه نزاع نسا و محا فیظ خال کی ندامت کا باعث ہو تی اور اس کا قبیام گیرات بس بھی دشوار ہوگیا اور محافظ خاں بلاا جاز ت سلطان منطفه کے اُسیر حلا گیا محا فظ خاں اسیر سے بین سوسوار و ں مے ہماہ عما والملك تمّے ياس كا ويل بينجا اور اس سے مدوطلب كى جونكه سلطان محمووا ورعا والملك مين بالهجم محبب وموافقت تفي عا والملك نف چند قريه

اس کی مد دخرج کے لئے مقرر کئے اور امداد کا وعدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ صاحب فال کے شادی آباد مندوسے وار ہونے کے معبد

سلطان محمره قلغيثنا وي آبادمند و بين وأل بهوا اورامورسِلطينت بير پشفه ا قبال ماں اور مخصوص خاں جواس وا تعہ کے قبل کسی وجہسے بہا گہ کرسیر طبے کینے *ى كى شدت كى كو نئ*انتها نەتقى بر ماينيورسىشادى آ ما فت طے کی جونکہ ان کوص محافظ خاں کے فرار کی خبر معلوم نہ تھی لہذا تنبال خاں اور ضاحب خاں نے کسی مگہ قباہ نەكىيا بېغىي*ل تمامراه ھے كرفے سے تمازت آفتاب د ت*كان سفر كى وج<u>ەسے</u> س ، الدين كأمرُ اج اعتَدال مصحرَتْ مِوا ا وراس منے و فات، با بي إقبااتُّا موص خان نے سلطان شہاب الدین کے فرزند کے سر پر میتر کو سا پر مکن کیا طان ہوتنگ کاخطاب ویجراس کو اینے ہمراہ لیا اور وَلایتَ ما لوہ میں داخل ہوئے اقبال خاں اور محضوص خاں نے سلطان محمو وسے *شکست کھا ہی* اور فراری ہوکر بہاڑ وں میں پٹا ہ گزیں ہوئے جند ر'وزکے بعدا قبال قال اورمخصوص خاں سلطان محمہ رضلی کی ما نه ہوئے اور خلعت اور جاگیرات قدیم ان کو مرحمت ہوئی ے چونگہ اپنے استقلال کاخواہاں تھا اس۔ ورا قبال فال نے صاحب خاں کے باس خط طرر ہے ہیں اور چلہتے ہیں کہ فتت و خوا ہیدہ کو لطان محود ميد ني رائع كوسيات مجها ا ورحكم وياكه جِس وقت اَفْعَل خِالِ وغيره سلام كے لئے آئيں نوراً فتل كر د\_ فضل خاآل ُوغه مندیری اور دیگرامرا کو طلب کیابهجت خان سے با وج<sub>و</sub>د نمک خواری محے مید نی را مے کے استفال سے خانف ہو کرموسم برسات کی آمد کا علا کیا سلقان محمود نے اس و قت جیم بوشی کی اور منصور خال حاکم جیل کو ذاری پوکرنگ بین بغا و ت بر پا کرر ما تھا اور گند و بر سے نصبُ شہاب آباد

نے باوشاہ کومطلع کمیا میدنی را سے جو کلو طاز مال قدیم کی درنيے ہوگیا نظامنصور خال کوجواب میں لکھا کہ با دشاہ کاانتبال مے لئے کا نی ہے تم کو قد مرا مگے پڑھانا جا ہے " رامبر نفایجت منا ں نے پاس طاکیا سلطان محمو داس خہ رر دانه ببوزا و رمیدنی را سے کو مع بیشار بشکیه ورسحاس ماتھیول سکند رخال کی مدا فنت کے لئے 'امز د فرما یا مبید نی رائٹ کے ہمرا ہ تقہ نے سکند رخان کو پر ایشان کیا ا ورسکندرخال نے مجبور ہو کر سلح کی اور امان نامہ حاصل کر کے مید نی رائے تھے یا س

البطيح كالتنقلال حدس كذركيا اسي زماندين لملك سے باہر تھا شا دی آیا و مندو کے فتنہ انگیر م نُفر كو انيا يا و شا ه منايا ا ورجتر سلطان غيا**ث آل** ے ہمریہ سایہ فکن کر دیا وار وعذ نے اپنی بہا در ی سے سرکشوں کی مدا فعت کی بہجت خال نے میدنی رائے کے اکتفالال لمطائن محمو وتكي عاحزي كي خبيرسني اور بيجد خالفت مهوا بهجت خال بنج ایک جماعت کو کاویل ر واینه کر کے صاحب ضا ں کو طلب کیا اورایکہ سلطان سکندر او وهی با دشاه و بلی می صدمت میں اس مضمون کا ارسانی

كباكه كفارراجيوت في مسلما نول يركا مل عليه عاصل كرليا بي ميدني والمست اس عاعت کا نسرگرد، ہے بید صاحب اختیار ہوگیاہے اس شخص نے

بنشار ملاز مان قد مم كوفتل كراا ورج جاعیت كه اس و فت تك محدوظ ہے وہ ارس بدینوں کے گھر ہو گئے ہم . فر مانر وا نی کرے اگر با و نشا ہ اپنی نہوج اس جا سر مے نا مرکا خطیہ جاری موجائے گا۔ ن منطفه مجرا تی بھی مع لشکر ا وربیثمار یا تصبوله نے بھی و وہارہ نفا وت بریا کی حِن نے کے وقت سکندرخال کے بشکوایک سیابی جس ر فٹار ہو گئے تھے اپنے اہل وعیال کی گرفتاری ٹی خبر شکر واپس ہواا ور

مام روانه کیا بهر تقدیر سلطاً ن مهو دخلمی به خداکی عنایت ناز ل به دنی ا ور پارت ا و خدا کا شکر بجالا یا اور شکار میں مشغول ہوا چند روز با و شا کوشکار کے مشغلہ یں گذرہے تھے کہ اسی درمیان میں جُرِّر ٹی کہ کا نظافاں خواجہ سا صاحب خال اوربہوت خال کے قول کے مطابق بیشار کشکر لیکر و بلی سے
شاوی آبا دسمند و اگر ہا ہے۔ سلطان محمو و نے صبیب خآل اور فخر الملک کومع
امرائی ایک کشیر جاعت کے جوسب راجبوٹ سے محافظ خال کی بدا فغت
کے لئے متعین فر بایا ظفر آبا و نے نواح بین ہر وو مشکر میں حبّہ آزمائی ہوئی
اور محمو وی مشکر غالب آیا محافظ خال اپنی کفراٹ مغمت کی شامت کی وجہ
سے ماراگیا اور بہجت خال اور مخصوص خال مشکر و ہلی کی وابسی اور محافظ خا
کے ارت جانے کے بعد اسپنے افعال بریشجان ہوے اور صاحب خاں سے

صاحب خاسب ہوئے۔ ماسلی صلی کو قبول کر ایبا اور شیخ اولا نام ایک فاضل کے توسط سے صلیح کی بات باوشا ہدے عض کریا سلطان تمہو دلنے اس امر کو خدا کا لطف و کرم خیال کیا اور قلیم رائین اور تصبۂ صلیا اور ہا موتی اور وقتی تعمیل اور ہا موتی اور وقتی تعمیل کے لواظ سے وس لاکھ تنگہ مصار ف کے لئے اور بارہ ہاتھی جمت فال نے بارہ ہاتھی اور وولا کھ تنگہ خود لیے اور باتی ملا مان صاحب فال کے بارہ ہاتھی اور وولا کھ تنگہ خود لیے اور باتی ملا مان صاحب فال کے حالت کہ دیا تھی کہ بہت فال کے کا نشاء ہدی کہ جھی کہ مقید کے لیے صاحب فال کی شام دو اور کی کہ بہت فال کی خود من بی صاحب فال اور ویکر امرا سے کا نشاء ہدی کہ بہت فال نے صاحب فال نوف نروہ ہو کہ سکندر لو دھی کی خدمت میں جو سینوز سرحد بی تھا چلا گیا بہت فال اور ویکر امرا سے افران نا مے حاصل کئے اور باوشاہ کی خدمت نما کہ بی مارہ میں مارہ و نے کا میاب والی کو خاص اور جا گھی ہا ہے مارہ بی مراجعت کی ۔

با دشاہ مید نی رائے کے استصواب سے امرا و سرداران نشکر کو مثل کو میں ماخو زہر کر سے امرا و سرداران نشکر کو مثل کرنے میں ماخو زہر کر ہے۔ نگار وزاند ایک شخص ہے گٹا ڈسی ناکر وہ جرم میں ماخو زہر کر ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے امرا بلکہ تنام مسلما بوں سے برگشتہ ہوگیا اور عال فدیم جوعوم وراز ہے مرکز میں اپنی مذاحت و یوانی بجالا رہے تھے خدا ہے۔ مرکز عیا تی وناصر شنا ہی ہیں اپنی مذاحت و یوانی بجالا رہے تھے خدا ہے۔

بعزول کئے گئے اور میدنی راہے کے اعوان وانصار ان کی جگہ پر کر دیکئی اور راجوت لے ہوا کہ دریا نی وفعالیا نی تھی راجبو تول کے حالہ لركيو ل حي عصمت وري علی خاں ء قدیم اَمہ اور حاکم شہر تھا کفار کے غلبہ ور فراری موگیاً سلطان محمو و قلعه میں داخل موا اور راجیو تول ے جاوٹ کوعلی نقال ہے تعاقب میں روانہ کیاعلی خال ہندووک ہے ہاتھ میں گرفتار ہو کرفتل کیا گیا۔ اران ما در م کو اینآبهی خوا ه منا لیااورشاسی واروں کے اور کو ٹی مسلمان باتی ندرہ آ بدئی رائے کے یاس جیجا اور ہر بہ

نے جواب دیا کہ ہم چالی*ں ہنرار سوار و*ل ۔

ا وربان نثاری بر کمی نہیں کی اور مہیشہ عد ہ خدات بجالامے ہم اے اس واقعہ کے بعد راجو تور یا ہے کہ ایب ما لوہ عنه كريكا لهذاايتي اور اسيخ تبيلط كي بقائح لئے ورضاع تي كي كوشش كرناجات اینے ولی نعمت کے سے تو بہ کی سلطان محمو دعلی حو نکہ ا اہنے اعال بدسے باز نہ آیا سلطان محمد د نے اپنی کما کِل شباء یاد وسلمان اس ۔ ہو کر اپنے مرکا نوں کی را ولیں تو واپی ان ہر دوسند وامیروں کورا ہیں یار ہ پار وکر ڈالیں یا وشا ہ نے ن جاعت موعو د کوجا ہجا مقدر کیا اور خو د نشکار آ لوشخانه میں واخل ہوا! ورمیدنی را س و قرت ثنابی لازم کمین گاه رسے با مر نبکلے ا ورمرد و حص کوجری کردالا خلكا غفا اس كے لازمين نے رہوم كركے اس كو بجا ليا اور مكان لے \_

اجیو آوں گاگر و مہیدنی رامے کے مکان میں جمع ہوا اور بلااحازت ے کے لئے دریاری طرف چلاسلطان ممو دخلجی اگرجہ لابیقل تھا کہ إورى بين اينا نظيرنه ركحتا تفايا وشاه سوله سوار اور حند م بنزار کا فروں کے ساتھ جنگ آز مائی میں شغول ہوا ایک ب سے پہلے میدان میں آیا اور بادشا ہیروار نے اس کی ضرب روگی اورانینی تلواراس پر لیگائی که و ولکوف برگما إراجيوت ميدان مين آيا اور باوشاه سے متفایله کیا اور پرجھا بادشاہ نگایا باد شاہ نے بھامیں کو زوییں بھی کہتے ہیں ملوار پر روک مے راحوت راجبوت اس وا تعه کو ویکھ کے بلا انتظار اس امرکے کہ منگ مغلوم ائے نے کما کہ سلطان محمہ ونے اگر مرے مثل کا ارادہ مبری حایت ترک کر د و ا وراینے مکا نوں کو واپس طیے جاؤہ جاننا تعالم اگر سلطان محدو ماراگیا توسلاطین اطرا ف باانخصوص سلاطی • خاندس و رار اس کے انتقام مے لئے اعد کھڑے ہوں گے اس ۔ ، طریت تو راجیو تول کواس طرح مجبور کیا اور و در سری كت محفوظ وسلامت رباً أكَّر في الواتع مِيرًا لطنت ورست ہوجا نیس تو مجھے اپنی جان نٹار کم مے بیں "ال نہیں ہے -سلطان محمود خلمی ج نکه واقت تعاکد میدنی رائے ان زخموں کی وج سے مرز سکیکا بندا صلح و طائبت سے بیرایہ میں فرمایا کہ اب مجھے کال

شخیق اس امر کی ہوگئی کہ مبدنی رائے میراخیرخوا ہے اور اس نے اپنی کمال خیرخوا ہے اور اس نے اپنی کمال خیرخوا ہے اور اس نے اپنی کمال خیر خواہی کی وج سے راجیو توں کو بے اعتدالی و فساوی ہا راگیا انشامات ماراگیا انشامات کے اور کوئی ناگوار اوپیش نہ آئیند ہ سے امور ملطنت برخوبی انجام پائیں گے اور کوئی ناگوار اوپیش نہ کا گئا۔

میدنی رائے نے نظاہر اخلاص وا طاعت سے کام سیاا ور گذشتہ
واقعات کا ایک حرن زبان برنہیں لا یا مبیدنی رائے اپنے حالات سے واقعن
ہو دیکا تھالہذا جوقت بادشاہ کی خدمت میں حاضر بہوتا یا نجسوآ دی مسلح اس کے ہماہ
ہوتے تھے میدنی رائے کی اس حرکت سے سلطان محمود طلبی شنگ آگییا
بادشاہ نے ایک روز راجیہ توں کوشکار کے بہانہ سے خستہ و ہاندہ کیا اور
اسی شب اپنی محبوبہ رانی گنیا ، اور ایک سوار اور خید بیا و ول کو ہماہ لیک فلا سے باہر نکلا ور مدر کر گرات تک چلا گیا جکا مرکبرات نے اس کے ساتھ
عدر ہرتا و کئے اور مدایر د ، اور گھوڑ ول پر دیگر ضروریات زندگی ، س کے
ائے حاضر کر دیا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرضداشت روانہ کو سے
لئے حاضر کر دیا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرضداشت روانہ کو سے

سلطان محمه وخلجی کی آمدسے اس گونمطلع کیا۔
سلطان منطفہ نے قیند خان تاج خان توام الملک، اور ویگر مقتدر
امیروں کو استقبال کے لئے روانہ کیا اور عربی گھو اڑے اور چند ہاتمی اور
ارباب توشیخانہ وسرا پرو گاسرنے اور دیگر ساز و سامان جو سلاطین سے سنے
الازی ہیں دوانہ کئے سلطان منطفہ خو وجی چند منزل استقبال کے لینے آیا
محمد وشا ہ سے ملاقات کی ملاقات کے بعد ایک ہی مجلس میں ایک ہی
شخت پر ہر دو با وشا ہ نے جلوس فر طیا سلطان منطفہ نے بند گارہ طور پر حالی میافیات
میرون کی موافعت ہو ان اور اپنی تام مہمت کو راجیو تد ل کی موافعت اور
مسلطان محمد و خلجی کی امراد پر صوف کر کے جلد سے حلد سامان مشکر کشی ذاہری کر نے بڑگا
سلطان محمد و خلجی کی امراد پر صوف کر کے جلد سے حلد سامان مشکر کشی ذاہری کر ایم کر نے بڑگا
سلطان محمد و خلجی کی امراد پر صوف کر کے جلد سے حلد سامان مشکر کشی ذاہری کر نے بڑگا

نے سلطان محمد دخلج ہے کو چ کرنے کی خبر شکر قلمتہ شا دی آباد مند و کو اپنے فرزند نتھ وائے کے میپردکرک بارہ ہزار سوار اور بیٹیار بیا دے اس کے پاس چھوڑ کے اور خو و و مار کے قلعہ ایں بینا ہ گزیں ہوکر حصار کے استحکام ہیں کوشال ہوا ۔ ، این میں ند تھی اور یا بھی یا چھ ہنرار س كيا علطال منظنه كراتي ينه عا دل خال حاكمرا لمطان مطفيت بدكها اورابك م لجی کے سینے سینروکر کے خود آیٹے نشکر گا ہ کو واپس آیا اور ما يه بيام كهلابعجاكد آن مندر لوح کرکے اجین روانہ ہواس ہروی کہ عاد ک خال اورامرائے گجرات ویبالیورسے اسے نہ بڑھے ک<sup>و</sup>من<sup>ال</sup>

رسنی اورجند بری کی جانب فراری مو مجتے سلطان ہمر و خلی نے ابنا ت کیا اورسلطاک منطفہ کے پاس وھار میں حامیر ہوا او ك لئ أب تكنيف فرما كم لتے کمال سرفرازی کا باعث ہو گاسلطان منطفرنے نشکر کو رصارمیں جھا دَيا اَ وَرَحُو وَ قَلْوَرُ شَاوُ مِي آيا دَمْنِد و وَأَبِسِ آيا سلطان مُحَمِّد دِنْ كَمرِ فَدَمَتْ بِإِنْرَكِي بروقد انتياده بهوكرتمام لوازمرضيا فت سجالا ياسلطان مممه ويحشن سے فارغ ہونے کے بعد سلطان منطفہ کویا غات اور عمد ومقامات بهتسةين مشكش نكر وبكرخق نواضع ا ورمها زار ے خان کجاتی کو بیند ہزاار سوار و ں کے ساتھ سلِکا ن محمو و کی مدد ا اور محمه وشاه کورخصت کر کے مند وجانے کی اجازت وی و وايس كميا اور امور بها نباني مين مشغول بهوا -چونکہ جندیری اور کا کرون میدنی رامے کے ساور سازنگیو رسلهدی پوربیه کے قبضہ میں تھے سلطان مجمود بدا فعت کی فکر مس مشغول بهواسلطان تحمه و فے پہلے تلعظ کا کرون پرنشکر اسے اس مرتب تھی رانا سنگاسے امدا دکا ملتمی ہو اا وراس کو بنا ہار منز بول کو طے کرتا ہواسات کوس کے خاصلہ پر را ناسٹکا کے مقابلہ شُ بہواً پہ خبررانا سنگا کومعلوم ہو ٹی اور راجہ نے اپنے امرا کو طلبہ سے کہا کہ بہترین مصلحت یہ اسے کہ ہم اسی و تت خستہ و ما نہ وڈشمن ل گریں اس توار دا دے مطابق راج مسلح ہو کرجنگ ور رسمبیل اس طرف جلا را بطان محمو وخلجي جونكه مصخبرتها ذرب بينجا اورنشكر كوترتيب وبكرئنو داريوا سوار ہو کر نشکر گا ہے باہر آیا می اور سیا ہ اس حال سے مطلع ہو کر با وشا ، کی فدمت میں حاضر پہو منے اسف خاک کچرا ٹی اور دبگر ا مرانے ہر دنید سلطان محمو دستے

بیا که آج کے روز حنگ آز ما فی کرنیا نفضان و ہے سلطان محمود طلجی نے حربالک عقل سے خالی تھا ان کے معروہ نہ کو قبول نہ کیا اور بے تر سے بِ مِيں متَّغول ہو گیا جُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طرفتہ كركے تتل ہو گئے اصف فاں تحراتی بھی مس فاک وخون کا ڈھر ہوگیا غرف کم الوہ کے نشکریں بخرسلطان محمود خلجی اور و ل کے آیک فرومی سیدان بس باتی شررہ گیا۔ ان محمود نے با وجو دِ اس امر کے ملم کے ص حصول شہرا وت معاسوار سبلے ہی جلہ میں مادے گئے اور سلطان و کھو رہے کیو شرطایا اور کوشمن کی فوج میں ڈوب گیا اور نمنوں کوفتل کیا کہ تمامرراجیوت انگثت بد غدام مال میں میں توئمن سے منبر نہ سوڑا اورجب تک طاقت تھیمہ مں ما میں میدان حکک مے باہرنہ گیا بیاں تک کہ راجو نوں نے اس اناسنگا کے ماس سے کئے وی عزت راجوتوں ا وشاء کی بے مدتعریب کی اور پر وانہ وار اس کے سرے گر و بیرنے اور با وثا و کی بہاوری کی توبنیں کرنے لگے ۔ راجه نے با دشاہ کو مناسب مقام پر شھلایا اور خود و امن کے سامنے کھڑا ہوا راج نے با دشا ہ کا تعظیم و تکریم وخد مشکزاری س کوئی کئی نہیں کی اور یا وشا ہ کے زخموں کا علاج کرایا چونکہ را آئی کے دن الباب وسامان سلمنت برراجه كاتبقد سيوكيا تفاراجه فيسلطان بوشك

تلج مرسع کو ان امباب بیں ند کیجکواس کی طلب کا سوال کیا طفان می و طلبی خاص کو جی طفان می و طلبی سے بعد طلبی کر کے راج سے حوالہ کر دیا ان واتبات کے بعد با وشاہ کے زخم اچھے ہو گئے را ناسنگا نے اپنی جو اغرو کی سے لحاظ سے جم ہزار راجیوت با وشاہ کے بھراہ کرکے اس کو نہایت اعزاز واحترام کے ساتھ شاوی آیا و مندور وانہ کیا۔

سلطان محمد و خلجی نے تبیسری مرتبہ نت سلطنت پر حکوم کیا یا دشاہ امور وانتفا مات بر ہم شدہ کی ورستی میں شغول ہوا چونگہ ما در کئے آکٹر شرا امرا اور باغیوں کے قبطنہ ہیں تھے رعایا جسی کہ جائے ہو او نگا ہ کی اکٹر شرا مذکر تی ضی جس کی وجہ سے حکومت میں خلل پیدا ہو گیا نقا امرا کی بناو ت و کرشی کا یہ عالم تھا امرا کی بناو ت و کرشی کا یہ عالم ان کیا تھا او میں کر تا تھا اسی طرح تعین و بافروا بن گیا تھا او میں اور کا کرون اور ویکر جاگیرات پر منگ اور فلیہ سے قیم مدست آگے بڑھا و بئے تھے جس کی اطرا ف مملکت و مہر صدیں اپنے قدم صدیت آگے بڑھا و بئے تھے جس کی اطرا ف مملکت و مہر صدیں اپنے قدم صدیت آگے بڑھا و بئے تھے جس کی اطرا ف مملون میں کہ ساتھ ان کی موسی کے منا اور تک ہو تھا ہی کہ ساتھ ان اور تک بیرونقل سے کا م نہ لیا جس کے خلا ف اسور سلطنت اور تک بیرونقل سے کا م نہ لیا جس کے خلا ف اسور سلطنت اور تک بیرونقل سے کا م نہ لیا جس کے نتائج زوال اسی میں کے خلا ف اسور سلطنت اور تک بیرونقل سے کا م نہ لیا جس کے نتائج زوال

طوست کا بافت ہوئے۔ محود طوس کے بین سلطان محود سلمدی پورسہ کی بدا فت کی غرض سے روانہ ہواسلمدی پورسہ نے بشارراجو ت یکی کرلئے اور میدنی رہ سے بھی مدد کی اور ساز مجبور میں لشکر تو ترتیب دیکر یا دشاہ کے مقابلہ ہی صف آراہوں ہے سلمدی پورسہ نے شکر اسلام کوشکست دی او راس کے سیا ہی تافت قالع بین شنول ہونے نظان محمود کی قالی فوج کے ساتھ قطب آسا اپنی جگریہ تابت قدم تھا با دشاہ نے فرصت وموقع باکر سلمدی پورمیہ برعل کردیا اور اس کورمیت بری کھے پر شکست دی اور تعاقب کی حالت میں چرہیں بھی معید کر لئے اور سار بھیور کو مہدی کے قبضہ سے تکال لیا سلمدی راجوت

پهرېر نما نع بېوا اور پا د شاه کې اطاعت قبول کې سلطان محمو د إور وارالملك شاوي أيا ومندو وايس آيا-ر جب گران کی حکومت سلطان بها در شاه ہو گئی شاہنراو ہ جاندخاں بن سلطان منطفر عجراتی فراری ہو کر شاوی آبا ہن ہ یں آیا سلطان محمو دخلجی سلطا ل منطفر کجراتی کا مرہون م ه رطمی ہے کہ جا ندخاں تھے یاس حاتے جائیں اثنیا ق سے رضی الملک ن محمہ رضلجی نے اس کےعلاج و تدارک کی کوئی تکرینہ کی ۔ ام ہوا با دشا ہے شیرز ہ فال به حمله آوراً بيوا اوراس و بله تنسن سلطان بها در كى رخش اور ب انتفاتى كوجهي معلوم كرجيكا نفا نشكركو يخاترك الووكى طرف روانه بهواجس وقت يرخبرسلطال محودكو

ومرہوئی با وشا ہجی امتقبال کے لیے جلا اورسار بھیور نینج گیا سکندر ناں ہوت ہوجی کا نقا بارشا ہ نے اس کے بسرخوا نہ معین خاں کوعو درانس ایک رون رُونش کا بیٹا غفا سپواس سے اپنی مد و کے لئے بلایا اور مسندعالی کا نھلا ب ويكر مسرايروة مسرخ بحي جوسلافين ك كيُعضوص معطا فرمايا با وشاه فيالمدي پوربیه کونځی *رانئیین سے طلب کیا اور دیگر برگنا*ت کاعبی اس کی جاگیزیں اضافه فرمایا سلیدی یور بیدسلطان محمو وضلی سنے متو سے بہوا اور عین خاک كي بمراه رسمني راناكي ياس كيا اور عبوبت ولدسلمدي بوربياسي بمرا مسلمي سلطان بها در کی خدمت میں ما ضربوکر و لی نغمت کی سرمجلس شکایت کی ۔ سلطان تطمو وخلجي مضطرب بهوا إور درباخان لو وحقي كوسلطان بها در کی خدمت میں مجی کر یہ بیام ویا کہ آپ کے خاندانی حقوق میرے اوپر مشاریس ما فت اب کم یا تی لیے بیرانشاء یہ ہے کہ میں آپ کی مُدمنت میں ہا لرسلطنت کی سیا رکها و اواکر ول سلطان بها در نے جیسا کہ اس کے حالات ں لکھا جاچکا ہے مروت وانسانیت سے جواب دیا اور متواتز کو چ کر کے ب کرخی سے کنارے فروکش ہوا اسی منزل میں رتنسی اورسلہدی پوربیہ نے سلطان بهاور کی ندمت میں اگر سلطان محوو کی تشکایت کی رمنسی اسی مقام سے مت بهو کر اینے مکان واپس چلاگیا اور سلمدی پور ببیہ سلطان بها در۔ لشکر گا ہ میں سلطان محمود خلجی کی آیہ سے اِنتظار میں تقیم ہور ہا اتفاق سے س واپنے یا وُں پر تمیشہ زنی کی اور لا قالت کے اراد و سے پشیان ہوا اور *تسکند رخاں کے ماز مین کی مدا فیت کے بہایہ سے سیواس ر*وانہ ہوگیا أثناءراه بير امكدن سلطان محمو د شكار كهيلنه مين مشغول مو كميا ستكار كي مالت میں باوشا ہ گھوڑے سے گریڑاا وراس کا داہنا ہاتھ ٹوٹ گیاسلطان محبوفلی اس کو فال پرسمجها اوراینا اراده ملتوی کرمے وار الملک شاوی آبادیس إيا اور امباب قلعه داري مهيا كرفي يرمننعد بهوا -ملطان بہا درگرائی ملطان محمو دخلجی کی ملا فات سے قطع نظر *کر*کے نناوی آباد مندو روانہ ہوا ہرمنزل میں سلطان محمود کیجی کے طازمین گروہ کے گوہ

جلدجهارم

لطان بها درسے ملحاتے تھے ترزہ خاں حاکم دیار مجی سلطان بہا درسے کئے سلطان محمو دخلجی تین ہزار نوج کتے ساتھ قلعہ سے اپنے ملات کو چلا گیا اور عیش وغرت نیک اندیش افرا د ب یں ہے سلطان محود خلی نے حوار میں صبح کئے وقت سلطان ہو مان محمود خلجی مسلح بهوا اور فلیل جاعت کے س ب مقابله می طافت نه پاکه وایس هوا چونکه دو ، بیشی کی طرف مانگ ہو جیکا عقا اس واروں کے ساتھ اپنے اہل وعیال کے قتل لحل بيرايك كميارسلطان محبو ذعلجي البينى محل سرايب آيا اور بے میکن ایک جاءت ما نغری اور کہا کہ ہی کی سخو ہی خاط کرین اور دنتموم کی مدا فعت ) كوتم كرسلطاً ن محمود فلجي كو طلب كما ا سردار و پ کو اسی مقام پرچپوژ ۱۱ ورخه و سات سوارو س کو بیمراه لیکر عنْ ن بها در كجراتي كے ياس أيّا سَلطان بها درنے إس كي تعظيم ا داكي اور ت کے بعد درستی وسنحتی سے کچھ گفتگو کی اور کمیرخاموش

تغیر مزاج کے اثرات اس کے بشروسے ظاہر ہورہے تھے جوالفاظ که سلطان بها در کی زبان برآمے **وہ یہ ت**ھے کہ بیں نے امراکوامان ہ مکا بو ں کو واپس جائیں ۔ کشب بن ریمی نظرسے گذراہے کہ سلطان محمو دخلجی نے گ او رسلطان بها در گجراتی نے جوعفو کے خیالات ول مر تھا اس کے قبیر کاحکم دیا اور خبعہ کے ون شاوی آبا دیں منہوں پخ ا در کچراتی کا پیرها گیا بعلطان بها در کچراتی کے حکم سے سکطان محرو میں بیڑیاں ڈائی کئیں بہا ورگجراتی فےسلطان محمود کومع ندوں کے آصف خاں کے حوالہ کیا کہ قلعۂ جنیانیپر ہیں ہے جا ان کو مقید کر وے اثناء راہ میں جو و ہ شعبان کو د وہزار کو بی اور میل نے منزل وصورمیں اصف خار کے بشکر برشبون مارا سلطان محمود نے استعاق غارجسے فارغ ہوکر سرا نیا تکیہ پر رکھا تھا کہشور وغل کی آواز شائی دی ملحی بیدارہوا تو اس نے زوار ہونے کے اِدا و ہ سے اپنے یا وُں کی بان مين نگيمان واقف موسط اوراس خون اس كي بهي خوابهو ل في شبخون مارا بهو ا ورسلطان محموط سے اور ملکت میں فسا و ہریا ہو جا ہے سلطان محمو و خلجی کو تھ حظال نے علی الصیاح اس کوغنل دیکر کفن بہنایا او رکے کنا رہے ونن کر ویاسلطان محبود خلجی کے فرزند ول قید کر دیا قلیل مدت کے بعد بخر مظرشاً ، بن سلفان نامالارز تے جو باہر با وشا ، کی ملازمت میں مطا اور کونئ وارث اس خاندان کا طِنت خلجیہ ختم ہو کی اور مکومت شامان گجرات کے تقل ہوگئی ۔ قسمیک مالو ہ کی سلطنت اہل گجرات کے قبضرًا قتدار میں دی استان مالو ہ کی سلطنت اہل گجرات کے قبضرًا قتدار میں دی بعداس مے جساکہ زمانہ کا وستورہے کہ حکومیت وست بدست ستقل ہوتی ب اکبر ہادشا ہے قبعثہ اقتدار میں آگئی اور پیمنف دنیا کی میڈگری

لمان بها در کچراتی کی اطاع ان بيرمهر بأنيال فرماكران كوخوش أور دلشاه كيابا دشاء مدى بوربيه كو بوجه أس ن بها دِرجُرا تی کی خدمتِ میں عاضر ہوا تھا اجین اور سار مُدَّیو را در ر میں دیے کیکن آخر میں جیسا کہ شا ما <sup>ان کھی</sup>را ت<sup>ہ</sup>۔ رفعار ہوااور قلعۂ پرانسین میں خو دکشی کی اور اس کا فرز ند بھو سے فرا سلطاك بها درنجراتي احبين ير دريا خاك لودهي اور رائينين برَعالمرخال خاكر كالييَ ، کونا مُزد کر کے خود محد آباد جنیانیزس آبان واِتعات کے شاہ نے گوات کو نتح کیاا و رسلطان بہا در کچراتی بندر دیم ت آشیانی شاوی آباد مندومیں آئے اورخط حاله فرمايا اسي و ورال مير ه تك فالض بهواا ورسكه وخطبه البينے نام كا ا ور پورنمل نیسلون سلید می قلعه جیپوریت نگل کر قلعه کے نواخ پر قابعن ہوگئے اور سلطان تنا در کی اطاعت کرے پیشکش روانه کیا

عبدالقاور كا اقتداراس ورجه ترقی پذیر ہواكہ شیرشا وافغال سورنے جن زیانہ میں حبت آشا فی نصیرالدین ہما یوں شكالہ میں شیرشا و افغان كی مدا فعت میں شغول تحقے شیرشا و نے عبدالقا دركواپنا تهری ایک زمان روانه كیام ، كالمضمون پر تفاج نكه مغل سپا وملكت نبگاله میں دافل موجی بلدجهارم

اغلاص کا تقاصنہ یہ ہے کہ تم اگر ہ کی طرف متوج ہویا اپنی ایک فوج نور ین خل بید اگر و دا تا کرمنل مفطرب بهو کر اس ملت سے لمطان قاور شیرشا و کے زمان سے کہا کہ تو بھی جوا ب میر ر منا نوسلطاں عدالقا در کے منتی نے فرما ک مکھا اور مہر کرکے عبدالْقا ور کا ایک ندیم سیف خال ویکوی نام ہمیٹ گتاخی سے سا م سے مخکت الوہ کا فرمانزوا أنتهاييج وتاب كهايا أورمهر كانشان كاغذيت كمثا اس کو یا و داشت تتے طورختھ کے غلا ٹ نیں رکھ لیا کہا کہ انشاء امتاجب اس کا سامنا ہو گا تو اس گشاخی کا جواب دو ل گا اس وا قعہ کے <u>الم 9 میں ما لو وقتح کرنے کے اراأوہ سے ک</u> ماحب سیعٹ خال وہلوی نے کہا<sup>ا</sup> ں اس کے مقابلہ کی طاقت نہ كر شُرِينًا وس لا قِات كرنى جاستُ قا ورشا بسندائی اور امنین سے کوچ کرکے سارنگیور پہنچا اور شرشاہ کے دربار میں حاصر پہوا در بارنوں نے قا درشاہ کی آرمدسے بنیرشاہ کو مطلع کیا شیرشاہ نے قاور شاہ کو اپنے حضور میں طلب کیا اور خلعت خانس عنایت کرکے

بیدمهر پانیاں فرائی شیر شا ہ نے قا در شا ہسے دریا نت کیا کہ کس طبر پر بقیم ہے۔ قا ورشا ہ نے اپنے جامے قیامہ سے اطلاع دی اور شیرشا ہ نے اپنا پلزک خاصلہ سے جا مقد خواب اور اساب توظفوانہ اس کوعطا فرایا شیرشا ہ درسرے دن کوچ کرمے امین روانہ ہوا اورشجا خت خال کو تیا کر رحکم دیا کہ مہان سزیز سے خبرداررہے

اور جس شے کی اس کو صرورت ہو سرکارشا ہی سے دیجا ہے ۔

رور بال سی من من اور قاور ثاه کی امید کے نلات شیر شاہ کو اس مملکت پر قالفن ہونے کی طبع دامنگیر ہوئی اور وقتی تعمیل کے لیا فاستے مثیر شاہ نے قادر شاہ کو گھنو تی کی حکومت پر نامز د کمیاا ورحکم دیا کہ اپنے متعلقین اوراہل د میال کو وہاں مجموع خود حاصر خدمت رہے قادر شاہ نے صحبت دکر گون یا کی اور عبورا اپنے

اہل وعیآل کو اجین سے طلب کر کے ایک باغ میں جو قنصبہ ا ورنشکر گا ہ کے درمیان میں متامقیم ہوگیاای زمانہ میں سکن رخاں میواتی کے فرزند خواند مسین خال نے میں متامقیم ہوگیاای زمانہ کی خواب نہ اس کی رکن خواب کا خواب میں معادما

یں مما سیم ہوتیا ایادہ تر سنگ روں سیو ای مصد سرائد سورائد ہو ایک میں ہے۔ شیرشاہ کی ملازمت حاصل کی شیرخاں نے اس کو سکند رخاں کا خطاب اور عدہ جا گیسر عطا کی ۔۔

ایک روز قاور شاہ اپنے مکان سے شیرشاہ کے درباریں جارہا تھا اتناء اراہ بین قاور شاہ اپنے مکان سے شیرشاہ کے درباریں جارہ فراتنا راہ بین قاور شاہ نے ویکھا کے مغلوں کی ایک جاعت جن کو افغانیوں نے گرفتار کر اپیا تفاہیلداری اور گلکاری ہیں شغول ہے اور ہیشہ نشکر گاہ کے گروخند ق تیار کرتے ہیں قاور شاہ ان اتفاہ ان تفاس نے مید معم گلار کرتے ہیں قاور شاہ کی رفاقت وقل اور فراد فیاں کیا کہ اگر میں شیر شاہ کی رفاقت اختیار کرتا ہوں تواس اور کا احمال قوی ہونے کے فکھاری کا حکم میں اس کے حرکات نامناس سے بید ہونے کے فکھیں اور میں وقت فور آاس معاطمہ کو بفراست سے بید ہوئے کے فکویں اور میں واقف ہوں کہ تا در شاہ میں میں اس کے حرکات نامناس سے بید بید آڈر وہ خاطر ہوں اور میں واقف ہوں کہ تا در شاہ میں میا کہ اس کی تا دیب نامناس کی تا دیب نکرے کاچونکہ یہ میں اس کے حرکات نامناس کی تا دیب نکرے کاچونکہ یہ میں گرسکتا اس وقت اس سے کھی نہ کہنا چاہئے تا کہ یہ وقعی ہوجائے اس

جادحارم

وا تغیہ کے بیند اس کو گرفتار کرکے اس کی تقصیبات کے اعتباریسے ہیں اس مناه و ب گا آغا ق ہے 'فا در شا ہ کو فرصت آور کمو نع مل گیا اور یہ فرار ہوگا ایس ہوئی شیرشا ہ رائیں تعمیرکیں ا درحکمہ ویا کہ مسافہ وں کو کھانا دیا جا لٹنا جمع کر کے شماع خالہ يشجاع فال كوزنده ما وضه میں اپنے یا س رکھوں اور ں میں عین کتاب کی سرگر می میں نصبہ خال ا ور ہا کر لیا لیکن اس کوشش کی حالت میں ایک سے گریوانصرخال کی میا ہ نے ہجوم ک سے مداکر ویں راجہ رام راج گوالیا ر-تے حلہ کر کے اس کو بچا لیا نصیر طال حق کوشکش اورجو ایمردی بجالاً البیکن

جونکہ نتج و نصرت کوشش پر منحصر نہیں ہے نصیر خال. شکست کھیا ت<sup>ع</sup>ا و رکو جزار<sup>ہ</sup> میں بینا و بی اور شجاع خاں کو جبکہ منہ اور ہار و پریا نجے یاچیز زخم آگئے تھے اس کے بہی خواہ اسی حالت بیں اٹھا کر نشکر گا و میں بے گئے ۔ شجاع خال كِيْرُمْ إِنْوَا لِيْصِي نه بهون يام، تقع كه حاجي فال حاكيروارومار کا خط اس مصنمون کا آیا که سلطان قا در مع بنیثا رز نشکریے میہرےمقابلہ میں آیا ہے ا وراتج ہی کل میں حنگ ہونے والی ہے شیاع خاں اسی روز بھاری کے عا یں یا لگی ہیں بمیٹھ کر و یار کی طرف روانہ ہوا اور آخر حقیقب ہیں مع ایک سوپیا کے مانجی خال کے نشکر گا ہ میں بینج گیا شجاع خاں نے حاجی خال ں و تت سور ہا تھا بیدار کرہے اسی و تت بے تا مل خبگ کی تیار ی وع كروى ا ورسلطان قاد ركوشكست ديكراس يربيتان حالي كي ساتم برائت کی جارنب بھگا یا کہ بھرو و ہار ہ سلطان تا در سرنہ اٹھا سکا شہاع خاب کی قوت و شوکت روز بروز زیا ده جونے تلی اور تمام مرزمین مالوه بلافر کرت عی میں آگئی و لکہ شریثا ہ سورکشو رکشائی کا بحد حریص تھا مین قلعِد کشائی کی حالت بی قلعهٔ کا تنجر کے نیچے نوت ہوا اورسیلیم شاہ اس کا رور من المرشاء شواع ما ساسے ناخش و کدر تھا لیکن شجاع ماں کا ك سليم شاه كامقرب تمااس وجهة سيمث، ساتقه انتفاشا ُ ظامِرى سَن كام بيتا مقا اورايخ بالم ز ما نہ حکومت کے مطابق اس ملک کی حکومت کوانتھاع خاں نے سروگر کے ب كى عزت وتوقيريس كونى و قيقه المانهي ركمتا خااسى و وران بيل أيك ص عثمان خان نامی ایکر وزشراب پی گرشجاع خاں کے دیوانخانہ میں وک فرش پر بار بارگرا ذاش ما نع ہوا مثان جاں اس مع منه بر مارا که شواز ملند بهو کی شجاع خا کو یہ واقعہ معلوم ہواا ورشجاع خاں نے کماکہ اس محص سے چندگن و سرز

ہوے اول یہ کہ اس نے مشرا ب بی وو مرے یہ که نشه کی مالت میں دیوانا

جلدجرارم

میں آیا نمیں سے ریکزوش کوالاشجاع خال مے حکم ہے اس سے وو نوں ہا نہ کا ہے والے عثان خال زنده درج كميا اور گوالبارس جيسلم شاه انغان سور كا دارالملك عقسا باوشا هسئة تمام مأجرا عرص كرشح واوخواه بلوا بارشا ه نيجواب وياكه توجااور يه خبر شجاع غال کومعلومه مو کی اور وه بېټ برېم مېواا ورشيرخال کوبرا بھلا کہا شخاع خاکنے اس حالت بریجی یا بندی پذکی اور آیک روزیا کلی من ہو کر قلعہ گوالیار میں سلام کے لئے روانہ ہوا یاللی ور وازہ ہما یول عمی قریر ہنچی ا در شجاع خاں نے دیکھا کہ عثما ن خاں و و کا بن پر مبرشا ہواہے اوریک بکتا ٹے ہوئے کے شواع فال نے جا ہا کہ اس کے مالات دریا فت یے اور اس کی تسلی کرنے عثمان خاں و و کان سے کو واا در نہایت جالا گی ہے سامز ایک زخم شواع خاں کے لگا یا شجاع خاب کیے سلحداروں نے جزیا آ العلان میں جار ایے تھے عثمان خاں کو فوراً کیر اگر قبل کر ڈالا سلحداروں نے کھا کہ ایک ہاتھ تو ہے کا نیا کر قطع شدہ ہاتھ کے بجاے لگا ہا گیا تھا اوراسی جعلی ہاتھ سے عثمان خاں نے چنرب لگائی تھی شجاع خاں وائیں ہوکرا ہے مکان پرایا اس مے وزندا ورتعلقین نے قباکو اس کے جسم سے آبار کروعمی ر بایاں پہلو زخمی ہوگیا۔ ہے جونکہ شجاع خال کے باتھ بیں قوت دیمھی اوست ال جهور ویااس کے فازمین نے شورو غوغا ملند کیا اور اشارہ وکنابہ ه آفغان سور کو براببلا کهاسلیمرشا ه ان دانندات سے مطلع ہواا در قتد راکم ا واحیان و دلت کو طحاغ خاں کی پرسش حالات کے لئے روانہ کمیا ر ٹنا ہ کسور کا پنچہ دسمی ارا و ، ہو اکہ شجاع خان کی عیا دت کے گئے جاہیے گ شجاعاً فان کویه خیمعلوم بهوائی ( د ر و ، سلیم شا ه کو آنے سے مانع ہوا شحاع خا تفاکہ اس کے ورزند و عزیز ومصالیب اس جرات کو عثمال خال ظهور میں آئی ہے سلیم شاہ کی تخریک برجھوال کرتے ہیں پیرامیرانے فرزندوں دغیرہ می بیباکی ویے اعتدالی ہے اس امر کا کھاظ کرتا چھا کہ کہیں ایسا نہوکہ یہ سب فسا دیریا کر دیں اور معاملات میں طواکت بیدہ ہوجائیے ہے۔

، بهواا ورقتح خال کو ا ملهم ثنا وسمح سلام نی جھاک۔ یا تی اور تفور ی دیربینظ کر جلديجارم

رکان واپس آیا شجاع غاں نے اپنے ملاز مین کو حکمہ و ہاکہ اپنے ا سار اُتُمُّا نَیْنِ اورنسی دوسرے مقام بر فروکش ہوں اس کینے کہ یہ جگہ غلافات اکو دہ ہو گئی ہے تمام ملاز مین اپنے اساب کو سواریوں پرلادیکے اور خود سلے ہم تیار ہو گئے شجاع خال نے نقار ہ نجوایا سوار ہو کر گوا لیا رہے سار نگیو رکی ہا شجاع خان کے تعاقب کے لئے تعین و مایا سلمہ شاہ نشکر کو تبار کر کےخود ہی ب روا ته هوا شجاع ما ب ً سارنگیوگر بینجا ۱ ورنشکر کی فراہمی کا اُتفاکاً ع خال نے سلیری امداد کی خبرسی اوراراد ہ کیا کہ نسب و دگا ہ ک دیے بعض افراد نے شچاع خال کو حنگ کی تر فیب دی نیکن اس نے بھی نہیں راصی ہلوا کہ کو نی تحض امونشمر کا خیال تھی، ہنے دل میں لائے تتجاع خال شہر سے بالهرآ يا ورابينے زن وفرزند كوميٹيترروا نظر سے خودهي بانسوال بيلاگياسيمشا مورمالو ه برقابض اوركي خال بوركوم عبس باتھي اور دوبترار بوار كے اچن ہن عيين كر كے خود گواليار ميں وار د ہوا -شحاع خاں نے ما وجہ و تدرت و قوت کے ولات ما یو ہ کوئسی قسم کا نقصان ندہنما یاسلیمہ شا ہ سور کا افغانا ن نیازی کے *فیا وات کی بن*ای*رارادہ* تفاكه لا ہور روانہ ہولكين سليمرشا هے محبوب و ولت خان نے شخاع خاں کی تفتیبات معنو کرنے کی با دشا ہے درخواست کی سلم شاہ نے دولت ہ کی درخداست قبول کی شجاع خاں سلیمرشا ہ کی خدمت میں عاصر ہواسلیرشا اس کا قصورمعاً ٹ کیا اور ایکسو ایک گھوٹرے اور مشکاریارج ما ت رنشي ا در ايك جور طشت و آفتا به طلا يئ شجاع خا ب كو مرسمت فن رماما ما دشا ہ نے ان انعا مات کے علا وہ شجاع خا*ل کو ولایت رائیبین اور* 

سارنگپور ۱ در معض دیگرمحالات جاگیر میں دیکر ولایت مالو ، کا سپه سالار مقرر فر مایا ۱ در ما لوه جانے کی اجازت عنایت فرمائی ۔ اسی د دران میں سلیمرشا ، اپنی اجل طبعی سے فوت ہوا ۱ ور جلدجهارم

مرازرخال عدلى في تخت حكومت برحلوس كيا عدل في اين الم ن نواح میں واقع ہیں ملکہ

اراده کیااور اجین روانه ہوا بایزید نے نمام افرا وسے نطابر نوہیے کہا کہ میں ا تعزیت ا داکر سنے میاں دولت فال کی خدمت میں جاتا ہموں اور دل میں دولت فال کی تباہی کا ارادہ کہا دولت فال خون گرفتہ ملک بایزید کے مکرسے فافل تفا اس کے ہاتھ سے مارا گیا ملک بایزیدنے دولت فال کا سرسارنگچور روانہ کیا جو دروازہ ٹمہر پر لٹکا دیا گیا اور ملک بایزیداکشر

بلاد ماکه ه پر تمایض بهواسه مرسم ۹۷ سر س ماک مار

مستولات ہیں ملک بایر یہ ہے چیٹر تو اپ مربر سایہ سن رہے فطہ اپنے نام کاجاری کیا اور ابنا نام باز بہا در قرار دیکر اس صوبہ کے انتظامات سے فارغ ہوا باز بہا در لئے اب رائیس کارخ کیا ملک صفح اس خاج و دلیہ تھا مقابلہ میں آیا فریتین میں حبک ہوئی دیکن متعدد معرکہ آرائیوں کے بعد ملک مصطفیٰ نے شکست کھائی اور دائیس او و بعد کدولہ بھیلسہ پر باز بہا ور قابض ہوگیا باز بہا در نے ان واقعات کے بعد کدولہ کا اراد و کیا چ نکہ اس کے بعد کو گاراد و کیا جا تھ ہے او بانہ سلوک کر ڈالا باز بہا در نے اس جاعت سے جوکد والہ میں تھی حباک کی باز بہا در اور سیار کو شار کیا اور کنوئیں میں جینک کی اور بہا در کے اس جاعت سے جوکد والہ میں تھی حباک کی اور بہا در میا میں شفول کے بعد اس کی فاتح کر لیا جس زیانے میں کہ باز بہا در معاصرہ میں شفول نی ایک کو لہ اس کے خالوسمی فتح خال کے لگا اور معاصرہ میں شفول نی ایک کو لہ اس کے خالوسمی فتح خال کے لگا اور معاصرہ میں شفول نی ایک کو لہ اس کے خالوسمی فتح خال کے لگا اور

اور خود سارنگیور واپس آیا۔ چندر و زکے بعد با زبہا در نے راجو کہنبکہ کے ساتھ حبگ آز مائی کا اراد کیا ورٹ کرکو ترتیب و میکہ روانہ ہو گیا با زبہا درجب و بان پرخاورا نی در گا و تی نے جو اپنے شو ہر کے فوت ہو نے کے بعد اس ملک پرحکومت کرتی تھی کو مذوں کو جمع کر کے گھا ڈی کے اوپر حبگ شروع کر دی رانی کے بیاو وں کی تعدا و بیچد زائد تھی ان بیا دوں نے باز بہا در کے شکر تمویاروں طرف سے گھیرلیا اور یہ حیران ہو کہ فراری ہوا اس کی

ت ہوگیا یاز بہاورنے اس کی حکہ فتح خال کے فرزند کومقدر کیا

حلدجها رم

بأرببا ورببزار أوقت وخرابي سارنگيورينها اور ے اور تلا فی کی فکر کرے رفع کلفت منظم منظر ہے۔ مقی میں اس کو کا مل ہمارت تنمی اس نے کانے والی عوزو ت ملکت سے وست بردار ہوگیا باز که ایک لحظه بھی بلاایک دوم بوحي كيابينامرا إور بته ببوتوان بحاربون كونحي تثريني كرس بالبهادر كوش سيرره كر وه ف تلوار ول كوكمينيكررة بيد متى ا ور و تيگر يا تر ول كو

اضطراب کی حالت ہیں زخمی کیا اور ان کوکشتہ ومرد ،سمجھکر توج ہوئے جے نکر حرم کے ویگرا فرا دینے روپ متی وغیرہ ، دیکھ لی تھی کہرایک اپنی جا ن سے خوت ہے ما لوں کو تنتیش کی فرصت نہ تھی ہمند ای**جامت** ل تبهر میں واغل ہواا ورتمام فراری متورات کو یکھا کرمے لق عِشهرهُ آ فا ق عتى سوال أكبيا ان سنتور سائقه فلان محل میں قبل ہولئی ہے تصديق في غرض د ه کو نکرجان آگئی اور اسیحالت میں اُس بعد رویب متی کے زخمراجھے ہوئے اورائمل ۔ کی میریانی سے اجبی ہوگئی ہوں اور توات ، مُقْتَفَاتِ الكريم إذا وعد وفا أكراب ميرس اوراين قول كو آيلنا فرمائيس تولوياآپ نے اس بیام کو ښکر ادهمر فال کو حرص د امنیگر برونی او رجو له اگر بازیها در با دلتا ه کی اطاعت کرتا اور شاهی با رگاه میں حاضر ہوجاتا تواس و قت میں بلاکسی کھاٹلہ کے تبرے سوال کو قبول کر بیتا اب جو نکہ

باربہا ور باغی ومرام خوارے اگر تجھکہ با وشاہ کے بلا حکم۔ روانه کئے دیتا ہوں تو بہ کارروائی بارشا ہ سےخلا منزالج ہوگی ادھم خان خ 414

اس معذرت کے بعد آ دھی رات کو ایک شخص رویے متی مے مطال پڑتا ما اوراشتياق ملا فات ظاهركيا روي متى اوهم خان تح جيلے كوسبوگئى جو بمك ب متی با زبها در کی ماشت زار نقی آور اس سے عہد کر علی تھی کہ میں بجز ے کسی فر دسے محبت وموا فقت نہ کروں گی اس عورت نے بھیادھم خا کو دھو کا دیا اور قاصد کے ساتھ نرمی وخاطر داری سے پیش آئی ریب متی اِ مبرکیے کلام سے اس امرکو بخو بی سمجہ حکی تھی کہ اگر میں اس امرکونسبول المجعد كويز و رب عايش كے لهذا اس با و فاعورت نے انهارم لہ بیں مطبع حکم ہوں اور مجھے آنے ہیں کو ئی عذر نہیں ہے یمن اگر بوا ب بُو و اِز راه ذره لِروری میرے مکان پر تشریف لائیں تو کمال عز ت ا**نزائی ہوگی \_** ن فرمب تبا دہ اشخاص وامیں ہو ئے اور تمامر و اقعہ لیے کمہ و کاست پسا ت جوان تفااس مِثر وه کومکنکر بیمدخوش موا به ۱ سے کہ ایسانہ ہو کہ باوٹناہ کو خبر ہوجائے، ام ، ووتین اشخاص کے ہمداہ شب کے وقت منہ ل ہقعنہ می طرّ ت روایهٔ هوا اَ دهم خان مرکان میں د امل هوا اورکنیزن <u>ست</u> رویه متی کو دریا فت کیا کنیزوں لیے جواب ویاکہ روپ متی لینگ پرسورہی ہے ضاں بلنگ سے قریب گیا اور جا ورکواس سے منھ سسے ا**نبعا**یا اور و کھھا ات جہم پرلگائی ہیں اور میولوں کے ہار گلے ہیں ا والعمال نے محبوبہ کو غورست وکھا ہواکہ جسم بے جان ہے جب میں روخ نام کو بھی نین سبے ادھم خاص بچر ہوااورر دیتی <del>۔</del> ت اورجاب سكر وايس مئ اس واقد كے بعدروك بازبها وركى ياويس بيندروني اور قدرك كافور اورروش كند كماليا اس با و فاعورت کا حال متغیر ہونے لگا اور الله کرلنگ پرسور ہی ۔ ادهم خاں نے رویٹ متی کے حن وافعائے مندیر آفریں کی اور

س کی تبخیبه و تکفین کاهکم و یا دسی دوران می و جهم نیال معزول موا اور بیرمحدخان در از دو که یک مرور بیرمتعین بیرن محر خار نشرویی ریزمود و سرمن مازیراز

شہرواتی مآلو وکی حکومت برستین ہوا ہیر محدخال شردانی نے سالاتے یہ نیب بازبہاد کے استیصال کے بیٹے جواس وقت مالو دیکی سرجد میں متیم تھا تشکر کشی کی ازبہا

412

نے تفال خاں حاکم برار اور میراں سبارک شا ، فارونی اُوالی برانیور کے

مد ، طلب کی ا وران کو اپنی وتفکیری کے گئے طلب کمیں تغال خاں اور میران مبارک ثنا ہ فارو تی نے باز بہا در کی اِنتجا کو تیبول کر نیب اور نشکر فراہم

رئے میں مشغول ہوہ ہیر محد خان اس امر کو سمجھ گیا اور ملکت کی اخت و ناراج ہیں مشغول ہوا اور بر ہان پور پہنچ کرفسق کے ارسکاب وفیادا گیری کی کوفیقہ

بانی نر کما اسی آننار میں ہرسے فیرانرواؤں نے اپنے جرار تشکر دل تصامتہ بانی نر کما اسی آننار میں ہرسے فیرانرواؤں نے اپنے جرار تشکر دل تصامتہ

بیر محدخاں کی مدا فعت کا اراء ہ کیا بیر محد خاں بیعیل واپس ہوا اور ان زبائز و اؤں نیے ربین کا نغا تب کر تتے یس مانڈ گاں کے قتل و نارت کرنے

ر پر کو کی کمی نه کی بسر محد خان جنیا که سلاطین درلی کے حالات بیں مرفوم ہے میں کو کی کمی نه کی بسر محد خان جنیا کہ سلاطین درلی کے حالات بیں مرفوم ہے

عین ذار ہونے کی حاکت میں آب نرید ہ بیں غرق ہوا اورسے یاہ و کمن و مین خرار ہونے کی حاکث میں اور برای کی کو آلدہ میں توقف کرناوشوا

ما ہو ، کے تعاقب کی وجہ سے امرائے اکبری کو مالوہ میں توقف کرنا وشواہ ہوگیا اور شاہی فوج مالوہ کے باہر ہوگئی -

ہو تیا اور ماہ می توب کی جو ہیا ہو ہیں ہے۔ بازیہا دینے بار و گرنخت مکومت پر طوس کیا وربیا ہ کی فراہمی ہیں .

شغول بنوانیکن منوزاس نے اپنے کو ورمت نه کیا بنا که عبد الله خاک اکبری مریخه به میں مع جرار اشکر کے عدو دیالوہ میں داخل ہوا سلطان باز بہا در

چ نکہ میش وعشت کا عاوی ہوچکا صاحبات کی مشقت، کو گوارا نہ کرسکااور بلا حیک مزرا فی کے فک ما ہو ہ کے باہر طلا گیا باز بہا در ایک مدت تک مالوہ حیک آنا ہی کے فک ما ہو ہ کے باہر طلا گیا باز بہا در ایک مدت تک مالوہ

فا مذیس ودکن محے بهالیوں ورحنگلوں ٹیں سرگر داں بھر تار ہا ور سرا بر فا مذیس محسا تھ نیبروغمز ما تئی میں مصروف رہا باز بہا ور کی کوئی تدبیر کارگرنوگا فلوں محسا تھ نیبروغمز ما تئی میں مصروف رہا باز بہا ور کی کوئی تدبیر کارگرنوگا

امان نامه حاصل کرگے اکبر شاہی بار کا ہ میں خاضر ہواا ور و وہنرار تی صنب پر فائز ہوکرا مراکع گرو ہ میں واغل ہو گیا اور اپنی زندگی میش وعشرت

و فراغت کے ساتھ اسی آتانہ پر بسروختم کی -

حلدرجها رم

بازبهادر کاچھوٹا بھائی میان صطفی سی اکبر بادستاہ کی خدرستیں ھاضر ہوا اور مرتبد الحادث بیر فائز ہی جس زبانہ بیں حکیم ابوانفتح افغانان یوسف زئی کی تادبیب کے لئے مامور ہو املک مصطفیٰ بھی اس کے ہمراہ گیا اور پرسف زئی کے ایک معرکہ میں کام آیا سلطان بازبہا درنے سے آیام تزلزل وانقلاب جملہ سترہ سال حکومت کی سرے ہے تا این دم کہ مشلند اور ہے ملکت مالوہ بادشا، وہلی کے قلم و میں داخل ہے۔

تاريخ فرسشته



سب سے اول اس خاندان ہیں جوش خاندیں کی حکومت پر فائز
ہوا ماک راجہ فار و فی ہے اس کے والد کا نام خان جہاں فار و فی تحب
اس کے آبا و اجدا و با دشاہ علاء الدین خبی اور سلطان محمد تغلق کے نامی و مغز
امرابیں واخل تھے خان جہاں فار و تی کا فرزند ملک راجہ زبانہ کی گروش
سے مرتبہ امارت پر فائز نہ ہوا اور کمال پریشانی و افلاس کی حالت میں
ابنی زندگی بہر کرتا تحالیکن با وجو وان حالات کے اس کوشکارسے ہی د
شوق تحا لہذا کر جی کہی صبد افکنی میں مشغول ہو تا تھا۔
اسی و وران میں سلطان فروز شاہ مند و کی راہ سے مجرات ہی اگیا اور اپنے محصوص ور با مؤں کی ایک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے
آبا اور اپنے محصوص ور با مؤں کی ایک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے
تعاقب میں چو وہ پندر ہ کوس تک چائیں با وشاہ گرسنہ ہوالمکین
تعاقب میں چو وہ پندر ہ کوس تک جمانیوں سے پاکس بھی کو تی جیب
کونکہ بادی دور تھی اور اکسس سے ہم انہوں سے پاکسس بھی کو تی جیب
کونکہ بادی دور تھی باد شاہ بتیاب ہو کر ورخت کے سابیہ میں بیٹھ کسا

فروزشاہ کی نظرایک سوار پر بڑی جس کے ساتھ ووتازی کتے اور چند ووسے جانوں تھے باوشا ہ نے دیکھا کہ یہ سوار شکل میں شکار کے تقت بی گئی رہاہتے باوشاہ جوک سے بے تاب ہوچکا تھا اس سوار سے سوال کیا کہ آیا گھانے کی تسم میں سے کوئی چیزائس سے پاس ہے بانہیں سوارنے

ور دیشا نہ طریق پر جا کچے موج و مقابا دشاہ کے سامنے رکھدیا اور خودادب مے ساتھ فروز شاہ کے پائین کھڑا ہو گیا۔

یر در اسان می این طرار و این اور سرار کی هن گفتار و آواب خدیگی باوشا و نے کھاناتنا ول فرمایا اور سرار کی هن گفتار و آواب خدیگی

باوشاہ ہیں دخش ہوابا وشاہ نے سوال کیا کہ تو کو ن ہے اور کہاں رہتا ہے الک راج نے اوب کے ساتھ عرض کیا کہ پی خان جہاں فاروتی کا وُر ند ہوں اور میرا نام ملک راجہ فارو تی ہے اور باوشاہ کے طازین خاصہ میں واخل ہو گر ملہ فرازی حاصل کرنے کامتی ہوں جو کہ بادشاہ فان جہاں فارونی کو بخربی جانتیا تھا اور نیزیہ کہ ملک راجہ کی خس خدمت

ے بیدخوش ہوا تھا فیروز ثنا ہ نے اپنے ایک مقدیب سے کہا کہ میں روز در بار ہام ہواس کو بھی مریب سامنے ما مزکر۔

ر الله راجه با دشاه کی خومت میں جا ضر ہوا اور سلطان فیروزار کا ملک راجہ با دشاہ کی خومت میں جا ضر ہوا اور سلطان فیروزار کا

دولت کی طرف منتوجه ہواا ور فرمایا کہ اس شخص کے دوعق میرے فرین ایک حق فریملی شناسائی کا ہے اور دوسرااس خدست کا جریہ شکارگاہ ہیں مجا لایا با دفتا ہ نے یہ منسر مایا اور اسی محکس میں ملک را جہ کومنصدب

د وہنواری اور جاگیر تھالینر اور کر و ندج کلت خاندیس ہیں واغل ہوں دکن کی سرحد میں واقع ہے مرحمت فرمائی ۔ کل سرحد میں واقع ہے مرحمت فرمائی ۔ کلپ مراجب کلے ہیر ہیں اپنی جاگیر مرکبیا اور ان حدو درکے ضبط

و انتظام میں کو ثان ہوا فک راجہ فارونگی نے راجہ بہارجی کو ص نے اس وقت کی سلطان فروز شاہ کی اطاعت نہ کی تھی اپنے زور شمشیت اس وقت کک سلطان فروز شاہ کی اطاعت نہ کی تھی اپنے زور شمشیت با مگذار نبایا پاپنج منظیم المجنثہ اور وس کوتا ہ قامت ہائتی اور عدہ آشا

والسباب وبنيهار نقود بطور مينگش وصول كئه ملك را جرف في خصيون كو

دکن کی روش کے مطابی طلاقی دفتر فی زخیر وں سے مزین اور مخل کی رزگار نگ جھو لول سے آرامسٹند کیا اور نقو و واثیا واسپاب کو اونٹوں پر بارکیا اور نقو و واثیا واسپاب کو اونٹوں پر بارکیا اور ان بیٹر میں دوانہ کی جمل وزر دھنت کے بالا بوش ڈافل تھا مواث بادشاہ کی آرگاہ بیں روانہ کی بہادی کا بیٹیکٹ کا کی فار اسٹی کے ساتھ بادشاہ کی نظرے گذرا اور سلطان فروز فرنے بی بیوکر فرما یا کہ جو خدمت حکام دکن سے سے متعلق تھی اس کو الک راجہ فاد و تی بجالایا ۔۔
متعلق تھی اس کو الک راجہ فاد و تی بجالایا ۔۔
وار اللہ ی زنانہ اس کی عدور فائز و ناما وکک راجہ کا شار ڈا قبال ہوں جا ہو کہ بر

جبر الاری فاند ایس کے عہد دیر فایز فرمایا لاک راجہ کا شار ہُ ا قبال عروج پر فنا اس اقبال مند اسسہ سنے تھو شے عرصہ میں بار ہ ہزار سوار کا رگذار فنسہ اہم کر سلکتے و لایت فا ندمیں کا مخصول اس تشکر سے اخراجات کے لئے کا ٹی نہ تھا لاک راجہ فار و فی ہمیشہ کو نڈ وار ہ اور و مگر راجۂوں کی ملکت برحملہ آو رہو کر ان سے چیکش وصول کیا کرتا تھا ۔۔

ت برحملہ آورہو کران سے چیکیش وصول کیا کرتا تھا ۔۔ غرضکہ قلیل مدت میں اس نے یہاں تک ترقی کی کہ مرتب

سر معترین میرسی برب میں اسلامی میں میں میں میں میں ہیں۔ اب پنچاکہ جاجنکر کے راج نے با وجوہ بعد سافت اس کے ساتھ افالہ وممت کا افہار کیا اور ملک راج نے اپنی من تدہیر و قوت از وت رمیئہ فرما نر وائی حاصل کمر لیا ۔

رہیں کی طان فیروز ٹا ہ کی وفات کے بعد جو دلاور خاں غوری الوہ کی حکومت پر ماسور ہواد کا ورخاں و ملک راجہ میں ہے انہما خلوص و گئی حکومت پر ماسور ہواد کا ورخاں و ملک راجہ میں ہے انہما خلوص و بست بسد الهو کئی اور باہم و وسستانہ وبرا درانۂ سلوک کرنے گئے آخریں ہر و فرما نروامیں قرابت بھی ہوگئی خانجہ ملک راجہ کی وختر کا ہوٹنگ کے ساتھ عقد ہواا ور و لا ورخاں غوری کی دختر مضیر خاں ولد ملک راجے فار دقی سے منسوب ہوئی ۔

ما برس و وران میں سلطان مضفے نے گجوات کے تخت حکومت رحلوس کیا ا ور ملک راجہ فارو تی کی ملکت میں قدرے خلل پیداہگیا ملک راجہ نے فرصت وموقع یا کہ و لا ورخاں غوری کی ایمار سسے

لطانیورا ورندر باریر دھا واکیا اورسلطان مطفہ گجراتی کے تہانہ کو برخار لمطان منطفه گراتی اس وقت مبند و ول مے ساتھ خنگ میں مشفول یمن اس حنگ آز ما فئ کومکتوی کرکے حلا۔ ا رج فارو تی نے اپنے میں نتقابلہ کی طاقت ننها تی إ در ینا ه گزین بهوا مک راجه فارو تی علما وصلحا کو وانسطه نیا کر لمطان منطفر كجراتى سے صلح كاخوا ماں جواسلطان منطفر كشور كشائي كے نشہ میں مخور اور جہا نگیری کے خیالات میں محوضا اور چا ہتا تھا کہ حکام خاندیس مالو مسے سائنہ اس و نفت نرعی و صلح سے بیش ہوئے اس کرلی ا ور اتحاد وصداقت کے پارے میں عہد و قسم ہے ک ملک راجہ فارو تی ۱ ن واتعات کے بعداُنتظام و تعمیار زراعت کوتر تی ویینے میں کوشان ہواا وراینی آخر عمر کک سے بلاتھا فرزند کے سیرد کر دیا ملک راجہ فار و قی نے ا اقتفار کو محلعہ تہا لنہ رئع اس کے مضا فات کھے حوالہ کیا مے روز پائیسوں شوال *مانٹ میر کو فوست* ہوا ا و ر ليزين بيو ندخاك كما گيا۔ غراّتینی سے مِن نے قلوم اسپر کی فنخ کے بعد کتب خا من<sup>ر</sup> من فَأَرُ وَنَعْدِ كَا مَعَالُمُنهُ كَمَا تَعْمَا اس كَتَابَ كَيْ بَا بِتَ حِسِ مِي اس خاندان کی ایک نقل کیلی اور بدخور اس ورق کو دیکھا م له نُكُ راجه فارو تي اپنے كوام المُكِنين حضرت خليفه دوم عمه فارُوق رصني التُد تعالى ع

ا ولا دمین جانتای اوراینا سلساونسب اس طریقته پر حضرت خلیفه و و م تک بهنیا تکیم ملک راج بن خال جهال بن ملی خال بن عمث مان خال بن شمعون شاه بن اشعث شاه بن سکندرست و بن طلحه شاه بن و انیال شاه بن اشعث شاه بن ارمیاشاه بن سلطان التارکین و بر بان العارنسین ابراهیم شاه بنی بن او چم شاه بن محمد و شاه بن احمد شاه بن محمد شاه بن جرانده بن اصغربن محدا حد بن محد بن عبرالشد بن امیرا لمومنین حضرت عرش فاروق ابن العظاب رضی الشد عنه به

مرید ہے اور اپنے مرشد سے خرقہ الاسلام والدین شیخ زین و ولت آباوی کا مرید ہے اور اپنے مرشد سے خرقہ ارا دکت بھی حاصل کیا ہے ملک راج نے یہ خرقہ اپنے فرز ندالبرنیم خال فار و تی کو جو اس کا و بی عہد تصاعطا کیا اور اسی طرح و وسو سال یعنی جب تک کہ خاند میں کی حکومت اس خالم ان یس رہی خرقۂ ارا د ت بھی یکے بعد دیگرے ہرو بی عہد کو اس کے باپ کی مانہ ہے سے عطا ہوتا تھا یہاں تک کہ خبتم الملوک بہاور خیا این فار و تی بن را جرملی خال نے بھی خرقۂ مذکور وراثت میں باماملک راحہ فارقی

نے انتیس سال حکومت کی۔

و گرسلطنت نصیرخا نصیرخان فاروتی کے عمد میں اس خاندان کو غیر عمد بی اس خاندان کو غیر عمد بی فاروقی بن ماندان کو غیر عمد بی فاروقی بن ماکیا و رنصیرخان فاروقی - اس امر کا ارا دو کمیا که دیگر سلاطین کی طرح بهترین و زاد کو ماروقی - ابنی بارگاه میں یک جاکرے جنا سخیر با وشا و کی فدر دانی سے اہل علم و ارباب کمال خاندیس میں جمع ہوگئے نصر خاں نے حتی الارکا

ے ہی تام بر ارب ہب میں تاہدیں ہیں۔ میں ہوت ساہر و تا ہیں ہوتا ہے۔ ہرایک کو وظا نُف وجا گیرعنایت کی اور ان افراد کے وجو و نے اس نا ندان کو ملبند و بالا کیا نصیہ خاں کو اٹا دئر سلطنت وضطا ب نصب خاتی

سلطان احدثنا و مجراتی نے عطا فرایا نصر خاں نے خاندیس می خطبہ آئیے۔ نام کاجاری کیا اور وہ آرزوجس کواس کاپاپ اپنے ہمراہ قبیس ہے گیا تھائس سے قرزند کے وقت میں پوری ہو گی اور خاندان حسکمرا نوں کی

3

نهرست بن واعل مواسد ااہرے نیضہ ملی بیان مندرجہ و بل ہے ۔ خاندیش تھے یہاڑ فلک کوہ ریام کے آیا واحداد نے و نماندس کامفترز بیندار تھا اپنے گلوں اور مال کی حفاظت کی غرمن سے ایک حصاریتھر اورمٹی سنے تعمیر کمیا مقا اوراسی قلعه میں اپنے زیر کی بسر کرتے تھے تی سرکار میں جمع ہوکئیں اِور ملاز بین کی تعدا وجو موسٹییول کی فدم سے زائد ہوگئی ایا لی کو نمہ وارہ و خاندیس کوج ما <sub>ایمبر</sub>ے پاس آگف**ارون**نر دیگر صروریات زندگی الئے نیزر قم قرض مے لیتے تھے اسی طرح اس نواح کے امراکوج یاعمره کھو ڑائے کی صابت ہوتی تو وہ بھی آسا انہیں ہی تح در بعہ-طلب براری کرتے تھے ان وجہ ہ سے با وجواس کے کہ آ سا قوم کا اہر تھا يستنا بميرزما مذبوكيا - ا دراس سم ا تبدّاركا مد عالم بواكتس و قبيت ووخض يا دو مِعْمَلْف مِقَا لُدسے فرقوں میں مخالفت سبید ارہوتی یا کو بی سخت مسلکل بیش آتی تو بترفض البيخ سعا لاست كوآسا ابهيرس رجوع كرتاتاك وهاسس كاواناني وفراست سے فیصل کرہے۔ مك راجه فاروتى كے دردد سے مجھ قبل ممكت خانديں مالوه و برار اور سلطا نيورندربارس عظيمرالت ان فحطانمو داربموا اورمينيا رمخلوق فذاكسمه وستبياب ندبولغ

سے ہلاک ہو ئی جنا ہو گو نڈ واطرہ و خیرہ میں اس تندرانسان ضایع ہوئے کہ صرف اروتین سرار کو لی اور بیل زندہ ہے گئے اسی طرح خاندس کی رعایا بھی مینا دہاکہ ہوئی ادرجو افراد کران مصابیب سے زندہ وسلامت رہ کئے تصان کو کول مے اسااہیر کے دان میں

ور ہیں اس آہیہ کے دوبندار انہ ليت تعمد كردا ورآ اس اری قدیم کو تو ڑ يكن هونكه آسا ابهير كاربين اه پنا به طاهر و شوار می نظر <sup>به تا</sup> إح فوت ہواا وہ اس حصنار کی ت

راجر بکلانہ اور انتور نے بشہار نشکہ جمع کر نیا ہے اور راحگان ندکو بے ز مانۂ حکومت کی طرح بیش نہیں آئے او مرتشي كرربع إب اوراس ملكت يرحله أوربوثكا یں کر تا ان وجو ہ کی ښایر میری په خواہش ہے کہیے عیال و ں عکمہ و و تاکہ میں اطبینان۔ ااہمہ نے اس بیام کو خوشی ہے قبول کیے اپنی اطاعہ مہ میں ایک وسیع مرکان اراکین شاہی نے قب م له د ما نصه خال نے اول روز چند ٹو ولسا ں عور تو ں کی رائد لوحکم دیاکہ آگرا کساہیں کی عورتیں تھاری ملا قات کے لئے آئیں تو بوارول کو **رونسول** ر مرخیمشهور کی که نصیه خال کی والده اسير کی طرف روانه مور ہے ہیں جس وقت دولیا مرف حکم و باکه در واز و کھولکر در بان کنار۔ کے تمامر وزند و کمال غفلت کی حالت میں آفعاق سے آسا اہیبرا وراس لئے آرہے تھے احاطہ پردراس کے فرز ند وں کو متعتول دیکھا تو ٹپ امان طلب كي اور أبني زن د فرز ند كا ما تنه بيكر كر علمه \_ تصییرخاں فارو نی نے قلوم کناگ میں اس خبر کو سا ا در تغبیل تما

ز مسرنو قلعه کی تعم<sub>س</sub>ی*ں شغول ہ*وا وانہے ہوکہ اس وا**تعہ** کے بعد شیرشاه افغان سورنے قلعهٔ رشاس کوهی اسی طریقیه بیر قتم کیا بیاه ااہبرے اموال میں کوئی تصرف وتحبيه فحامه أثو نت رکھاً ہوا تھا تیا گ تک کہ اکبر با دشاہ اس ص چان*دی اور سونا مسکوک وغیر مسکوک دارا ل*صَر ب مین مصحکر حکم و یا که اس کو گلا الغرض نصدخال كو رغليمه الشال قتح نصيب مو بي ا ورمخد ومتية دولت آباد کے مبار گباد کی عرض سے خاندس روانہ ہوئے نصیرخال بیھے گیا اور مع اینے تمام امرا ڈیل و<sup>ح</sup> بلد تی بر مان یورآباد ہے خیمہ و فرگا ہ نصب کر کئے و وکش انچ مرتبہ تینج سے ملاقات کرے ان کی<sup>0</sup> ہفتہ اسی طریق سے گذر مکئے اور تینے نے د ه فر مایا نصه خاب سرطرح کی خد با که اگر اس ملکت سے فلال قصبہ ویر گنہ کو اپنے مصارف خانقاً کے لئے قبول فرمائیں تو باعث برکت وسرفرازی ہو گا ٹینخ نے اس امرکو ول نه فرمایا اور ارشا و فرمایا که نقیرون کویر گذات اور تصه نُف سے کیا میروکار نصیر فال نے مکر رائتا س کیا اور پینے نے ارشا دفرما یا که بین اس مملکت میں مرت اینے بقاعے نام کا طالب وں تمروریا ہے اس ساحل پرجها ں کہ باوٹنا ، وغازیان الله می قیام گا کاشہر شیخ برہان الدین کے نام سے مع ساجد و منیا برآبا وکر کے

اس کو اینا دار الملک قراردداورد و مهرب ساعل پرجهاں میں مع گروہ فقرا مقیم بیوں ایک سجد اور قصبہ آیاد کرکے قصبہ کو زین آیا دیے نام ں ققہ کا نام می زیذہ راہے نصبہ خاں فاروتی اسی و قت این امرا و احیان و و لت کو حکم دماکه بلده ربانیو ن آما و کی تعمه وآبا دی کا کام نثیه و ع کرو. ما رکباً وتی یُڑھا اور دوملیرے د ومعهور بهوشكئ اوربلده بربانيور ی ہوانشا سلاطین فاروقبیہ کا دار الملک قراریا یا بمتنقل ہوئی اور اُس نے بلحاظ وہ در ویش در کلھے خ ا تعلیے نگنیند کے مصداق برعل کر ہے ادا دہ کیا کہ قلع تہائیہ ا نعیرفاں نے اپنے یا نی انضمہ سے منطان ، كوج اس كايرا ورنستى تقاطلت كياسلطان نهو شنك في آس رام سے اتفاق کیا اور اس کی کارروائی کی ابتدا کی گئی ۔ نے سنٹ کئے میں قلعۂ تھا لینر کا محاصرہ کیا ماک افتخار سلطا وا منہ ہو نے کی فکری میں تھا کہ غزنیئن خاں و کدسلا قبل اس بجگرا حد شاہ گجراتی پہنچے عز نیں فاق نصیر فار نے میں فتح کر لیا اور ملک اُ فتخار کو مقید کریے قلعہ اسپیر میں حدما اور نصیرخاں نے اپنے انتہائی غرور کی وجہ سے اس امر کا اراوہ کیا کہ سلطانیورا ور ندر بار کوعمال گجرات کے قبصہ سے نکالکرملکت ما لو میں شامل کریں عزبین خان و نصیرخان آینے مقصد کو عاصل کرنے

ارقصبه نے قلعہ ہندا بک احدشاه گواتی کی خدمت لی خدمت میں روا نہ کی'۔ کچراتی اس خبر کو سنکہ ہیجدغضدنا **ک** منظیم الثنان وحرار لشکر کے کوچی منول تكسيهنجى اورغزنين خ نے کی خیہ وتنہ يتربهوأ اورنصه غال قراره تقالية بينحكه قلعه كامحاه میں فروکش ہوا نصبہ رمین گرفتار و مکفر آحد د مرابر دهٔ مرخ مطا و ما لیس عربی وعرائق گھوڑکے ودیگر میں ينے وزند کرز ب تقویت خیاا رخ ة زىنىپ كى يا لكى مى آيا د سدر دوا. برآیا اور چیند ہاتھی پیکش کر کے نصر خاں فار و تی نے فلوت میں راج سے کہا کہ مجھ میں اس امر کی گا نہیں کہ میں گجراتی شکرسے وشمنی مول بوں اگر تو احدثا مہمنی کی بارگاہ

کورا جه کا نها کے ہمراہ جا کو ار ہ روانہ کیا ۔ راجہ کا نہا اور بنہنی امیر ندر بار کے نواح میں پہنچے اور فتنہ وفیا د بر ماکسا اسی دوران میں گجراتی نشکر صی پہنچا اور فریقین میں حنگ ہوئی ہمنی

نشکر کوشکت ہوئی اوراکٹر سیاہی گریز کی خالت میں قتل ہوے سلطان افکا ہمنی اس نقصان کے تدارک کاخوا ہاں ہواا ورشہزاد ہ علاء الدین کو سع جرار

لشکر کے روانہ کیا تنہزا دہ علاءالدین وولت آبا دیلی وار و ہوا اور نصیہ طاب فاروقی اور راجہ کا نہا بھی اس کی خدمت ہیں و ولت آبا و حاضر ہوئے اور

مبیاکہ سابق میں مرقوم ہو چکا ہے ہم بنی نشکر اس مرتبہ تھی مغلوب ہوانصفا اور راہ کا نذا نے کو ہستان کلسے میں حولک خاند میں سکے

ور را بر ما ہما ہے ہو ہرست کی سیست بات ماندیس کو خارت و یک حصہ میں واقع ہے فرار ہو کر بنا و بی اور گجراتی نشکر خاندیس کو خارت و نام میں اور کا کشور کے سات کا سات کا ایک کا بیادہ کا کہ میں کا ایک کا بیادہ کا کہ

ہیں سے میں ہیں گیا وشمن کی واپنی کے بعد نصیہ خاں سر ہانپور آیا اور ملک زیناں میں مشغدا رہدا

مرسل کا ہے۔ کی مزہم میں میں نصیر خال کی دختر نے اپنے شوہر سلطان علاء الدین کی پرسلوکیوں سے نصیر خال کومطلع کیا اور نصیہ خاں اور سلطان علاء الدین ہیں الدین الدین ہے۔

باہم نزاع واقع ہو ٹی نُصِرِ خال نے سلطان احمد گجرا تی کے مشورہ سے ولایت اللہ فتح کرنے کا ارادہ کیا برارکے امیر ہو اپنے الک سے ول میں کینہ رکھتے تھے اس امر سے اگا ہ ہوگئے اور نصیرخاں کو برار آنے کی ترخیب وی اور بیپلی

ویا کہ آپ حضرت امیر الموسنین عرض فار و ق کے فرزند ہیں زہبے سعا و ت ہم آپ کی مٰدمت گذاری میں مرتبۂ شہا وت حاصل کریں خان جہاں سیالاتہ دکن وہرار جو د ولت بہدنیہ کارکن عظم مقا امیروں کے نفاق سے مطلع ہوکر

قلعة بير ناله بيب بنيا ومحزين ہواا ورابك مفصل ء ضد کی بار کا ہ میں روایہ کی براری امیروں نے ملک میں نصیرخاں کا خطبہ جاری اورمع براری امرا کے إنيوري طرف جلا نصرخان فاروقي ننج عجونكه سلطان احرفثأ كى نفى لِهذا قلعةُ تلنُّكُم لمطان بوترالور ندريا ركا تشكرا در ما لو م كي سأ ہے یہ امیرطلد۔ نے سے پہلے ہی وشم ب میں آیا اور حریف ۔ ند مذکور میں اس نے وفات یا ئ نصرفال ل فال في افي باب كاتا بوت تما ليزرواند كيا ۔ راجہ کے پہلو میں ہیو ندخاک کی گئی نصیرخاں نے جالیس ارت ماداق ایران ماول خان منسار و تی سلطان موسنگ کی فِال فَأروقي إِخُواهِ رَكِي بِطِن سِي بِيدا بِهِ الشَّامِيران عاد ل خال في

بہ عادل خاک القیب ہمیں ہوئی عادل حاں ہے اطراف ہے راجاؤں من مبارک خاک خراج وصول کیا اورگونڈ واڑہ اور گڈمہ کے مقد مول کو غارو تی ہے ہے۔ نارو تی ہے ہے۔ اگوئی علاوہ اس مصار کے جس کو آسااہیرنے دکوہ الیر ، پر تعمیر کمیا تھا ' ہوئیں علاوہ اس مصار کے جس کو آسااہیرنے دکوہ الیر ، پر تعمیر کمیا تھا '

عادل خاں نے اس حصار کے ور واز ہ کی سمت ایک ، كما ا وراس بر ماني كره آمادكها کے مقابلہ سے فراری ہوکر تھالیزا *درا* نے لک فاندیس کو اعيان لك كي ايك جاءت كوسلطان لمحمود بيكرا كي بإرگاه ملک کی تماہی سے باز آیا اوراپنے عہ کے دن جو وہ ربع الاول ترفشیر کو وفات یائی اور بنی وہ لما بق بلرهٔ برمان نبور مح محل د ولتمندان میں مدفون موا باوشا مکے كونى فرزند نه تفااس كا بجائى ميران داؤدخان بن مبارك خان فاروتى عا ول خاں کا جائتین ہوا۔ ڈکرچکو مین ہے اور خار خاں کے بعداس کے بھائی داؤ و خال نے تخت حکومت بن مہارک خان ایر جلوس کیا داؤ د خاں کے عمد حکومت ہیں صام علی دیا ملی

بن مبارک هان ارجلوس نیا داو د خان هے مهد صورت بین مسام می دیارد فارو قی به هسم دونتیقی برادر تصان د و نوب بیائیوں نے بیجدا فتدار و ماروز کی بازیک کاروز کی ایک کاروز کاروز

استقلال عام کاخطاب پایا اور مہمان ملکی کو اپنے قبضہ افتدار میں ہے کرباوشا ، کامعتمد علیہ نبکیا ۔ معمان ملکی کو اپنے قبضہ افتدار میں ہے کرباوشا ، کامعتمد علیہ نبکیا ۔

نواح میں آیا اور احمد نظام شاہ بجری سندوی نشکرسے متفابلہ کرنے کی تاب ندلا احمد نگر واپس ہوا اقبال خال نے جند ر وز بر ہانپور میں قیام کیا اور واوُد خال سے سلطان ناصرالدین کے خطبہ نے لئے اصرار کیا داوُ و خال جو نکہ مجبور تھا اس نے لک میں سلطان ناصرالڈین کا خطبہ بڑ صواکرا قبال خال کو رامنی کو ا اور شکیس و بشیارتجا نف اور د و ماتصیوں کے ہمراہ ائس کو شادی آیاد سمن دو

وابس کر دیا ۔ داوُدخاں نے اُٹھ سال یک ہمینہ دور وزحکومت کرکے سے سنبہ کے دن غوُجا دی الا ول مخلاف کہ کو وفات پائی ملک صام و دیگرار کا ملطنت نے اتفاق کرکے داوُدخاں کے فرز ندغز نین خاں کو باد شاہ بنا دیا سیکن دس روز کے بعد ملک صام الدین نے ایک امر کی بنا پرمس کا خدا کو علم ہے غزین خال کو زہر دیکر اُس کا قدم درمیان سے اُٹھا دیاچ مکھ داوُدخان کی کوئی دوسرا فرزند نہ تھا ملک صام الدین نے چند قاصد احدشا ہ بحری کی

بارگا ہیں روانہ کرکے خانزا وہ عالم خاں کوجوسلاطین فارو فیبہ کی اولاد ہیں اوراحد بگریس مقیمرتها طلب کیاعا لمرفان برمان یو رمهنجا اور ملک حمد نظام ثيا وبجرئي اورفتح امتدعاله ثناه كخيمشوره ثبثياثه ہم کر لیا اور اکثر امراا ورسرداروں نے ا*س کی* اطاعت فیول **کر بی** ۔ ، لا ونَ جَوْفًا نُدُسِي كَا نَامَى امِيرِتُمَا عَالَمُرْخَالَ كَى فرِ مَارُوا بُنُ يِرِرَامِنَى نهوا ملك لاون قلط اسرير قابض موكر ملك حسام الدين كي نما لفت يرآباده می*ں محصور ہو گیا اتفاق سے اسی زمانہ میں جیکہ غز* نین خار سے رخصت کیا گیا عا ول خاک فار و تی بن نفرخاں طان محمو وبكرا كانواس سے ایک عربینیہ اس مضمون کا سلطان محبہ وشاہ سکالا ۔ لکھ کر گھات روانہ کیا کہ وواؤ وخاں نے وِفات یا تی او ) صورت میں اگر آیا ہی عنوق مھیکہ مرحمت ہو**ں و** طان محمو دسکرا نے عادل خاں فارو تی کیرات بالربيامجيو دبسكرمعا مله كوبخوبي ستجرحيكا تنطا اوراس كوعلم تفااس معامله مفسه بغیراس کی موجو و گی کے ناحکن کہتے یا دشا و خو و فاندلیس روانہ ہوا احد نظام شاه بحرى اور فتح النّدعاد شاه عاجت کی کہ ہیرو و فریا نرو ا محلفے برمانیور وار دہوے واتعات سنے اوراب ٹرید ہ کے کنارے ما شوال بیں ایمجے بڑھا سلطان محمہ دہبکرا تھا لنرمیں آیااو ے تھا نہ دارسلانی تورکے ویلکے سے باوشاہ کی ملا ل کی اور قلعہ کو فائی کر کے شاہی ملازموں کے بیروکر دیا تقام شاہ نے نشکر خاندس کے وور کئی کی یہ حالت دیگئی اور نیز گجرا تی ساه کی شوکت و تنداه کاخیال دل میں آیا ہر دو فر ما نرواتے جار ہزار مو

عالمرخال اور ملک حیام الدین کی مد د کے لئے چھوٹرے اور خو د کا ویل روا نہ ہو آگئے سلطال محمہ دبیکرائے آصف خاں اور غریز الملک کو مع جرار تشکر سمے مام الدین اورعا لمرخاں کی تاویب کے لئے جونصف خاندلیں پر قابض تقیار وانہ کیا ا فواج وکن کوئس وقت اصکف خاں اورغزیز الملک کے اسنے کی خبر ہوئی وکنی نشکر ملا اطلاع طك مام الدين كے كوچ كركے اپنے فرما نروا كے عقب ميں روانہ ہوگئے ۔ \_ سے بیشتر ملک لاون نے جونصف خاندیس پر قابض تھا آصف خاں کا التعتبال كرك اثس نستے ملاقات كى آصف خاں اس كو اپنے نہمراہ محمہ و بسكرا كى خدمت بيں ے گیا لک صام الدین نے اس خرکوسٹا اور عالم خاں کو دکن عم کے خود یا دشا و کی تومیوسی لئے تفالیزیں آیا سلطان محمود بنگرانے ملک لاون اور ملک حسام الدین برشا ہانہ نائیتیں فرمائیں اور میدانضط کے مبدساعت سعید میں عادل خاں کو اعظر ہمایوں کاخلا ويكرشا ومطفرتم اتى كى وحتركسيا تحاس كاعقد كرويا اوربر مان يورك تخت مكومت سلطان محمو ، بیکرانے ملک لا دن کوخاں جہاں کاخطا ب دیا اور موضع سیاس کو حِياسِ كامولد عِمّا انها مرتبس مطافر ما يا بإوشا دف ملك ماكها ولدعما والملك اسبري كو غازي خاں اور ملک عالم تقانه و آرمقا بيز كو قطب خان ا ور ملک كومحافظ خاں اوراس ك بمائی طک یوسف کوسیف خا رہے خطا یات ویکراعظم ہما یوں سے ہمراہ کیا اور جار ہاتھی اور تسیں لاکھ منگہ نقد اس کو مرحمت کرکے بصرۃ الملکک اور مجا بدالملک تواس کی المادك لت يحود كرخود سلطان بوراور ندرباركي طرف روانه موابا داثاه فيهلى نیزل میں مک مسام الدین کوشهریار کاخطاب و بکر اس کوهمی واپسی کی اجازت وی . لرحكومت عاول فا ماول خال في اينے جد ما درى سلطان محمد ديبكراكي امدا و سسے فاروقی ن نصرخال اما ندس کی حکومت ماصل کی عادل خاں بلاتا تل تھا لیز سے بیانیا المخاطب ببرأ تخطسهم إتا اورفهمات سلطنت مين مشغول جوا لك صام الدين شهر كاراور اعادل خاں جو ملک لاون کے وتعمن تھے بر ہانپورسے روائے ہوكر ہما یوں

----- بن بر نمور می که داند. می مقیم هو مع میندر وزکے بعد بیز بر معلوم مرد نی که داند. معلم الدین عجد رفتان ما مسلم الدین عجد رفظام شاه سے ل گیا اور اس کا ارا ده ہے که عالم خال کو بر ما نبور می فرماز والبا عادل خال اس مکر سے مطلع ہوا ورایک شخص کو ملک صام الدین شہریار کی طلب میں روانہ کیا ملک حمام الدین مین وقت پر اس واقعہ سے مطلع ہواا ورچا رہزار سواروں کے ساتھ بر مانیور وار دہو ۔

بربا بپور وارد ہو۔

ملک صام الدین جربر ہانپور کے نواح میں آیا اور عادل خال نے بین ہزار گجاتی
سوار وں کی مجیت سے اس کا استقبال کیا اور اپنی محلسرا ہیں ہے گیا اور خلات و بکراس کے
رخصت کر دیا دوسرے روز عاول خال نے اپنے حربر راز انتخاص سے یہ صلاح کی کہ اپ
جی وفت ملک حسام الدین ویواشخا نہ ہیں آئے اور کمیں اس کا ہاتھ پڑ کر خلوت ہیں
طے جاؤں تم لوگ اس امر کا انتظار کر و کہ ہیں اس سے گفتگو کر کے نزخدت کروں ہیرے
لے جاؤں تم کو نظام مار دیا تہ گجراتی جو شعشہ زنی ہیں بے مل ہے ملک حسام الدین برکازی مور
بھی تا ہو جو الحیا خاص الدین وارداد کے مطابق ایک خض کو لک حسام الدین کو ہانے کے لئے
بھی ماک حسام الدین اپنے انتہا کی غور کی وج سے مع اپنے نشکر کے آیا عادل خال ہوا اور حیث د
ماقت کی اور امشورہ کئے مطابق اس کا ہاتھ پڑائی خلوت خانہ ہیں داخل ہوا اور حیث د
ماقت کی اور امشورہ کئے مطابق اس کا ہاتھ پڑائی خلوت خانہ ہیں داخل ہوا اور حیث د
ماقوں کے بعد یان دیکر اس کو زخصت کر دیا دریا شاگجراتی نے تلو ار اس کے مرپر

۔ اقل جواا ور ایک ساعث کے بعد یا ہر نگل آیا عاول خاں نے دوسمہ ہے روزسلطال محمود میکدا کو ایک عربینیہ اس مضمون کا لکھا کہ میں ایک مرتب تلعہ کی سیر کئے لئے کیا تھا مجھ کو ب خال حِ قلعدير قابض بن مرك قطعًا محالف بن اور ،حمام الدین قتل ہوگیا ہے یہ ہر د و بَدِنجُت با ہم تنفق ہو ﷺ ہیں ع بن خیانجه ان دو نول امیرول نے ایک حط احد نظام شاہ بحری روان کر کے اس کو مع خانزاد و مالح خال کے طلب کیا ہے احد نظام شا ایجیبری بالفعل سرحدي مقام مين شرابهواه ميل فيصله كياب كدخان جراب أورما الملك ں کی ہمراہی اور آنفا ت سے قلعہ آلیہ کا محا صرہ کر وں اگر محاصرہ کے بعد المامرشاء تحرى مملكت ميں مداخلت كرے كا توس قلد كى مهات كو ملتوى كركے اس كے مقابل سي صعب آراد بول كار سلطان عمود بكراء بيسه تح مضمون سي آمكاه بودا ورفوراً **بارہ لاک**م تبنگہ نقد عادل خاں سے یاس روا نہ کئے ا ورعربضہ سے جراب میں تحریر کیا کہ تم فاطرجيع رکھوحيں وقت صرورت ہوگی میں بندات خو وتھھاری امداد کے لیے سفرکروں کا ظاہر ہے کہ احمد شا ہ بجری سلاطین وکن کاغلامرزا وہ سے اس کی یہ مجال نہیں ہوسکتی چکتمهاری ملکت میں واخل ہو کرتم کو اورتمھار کی رعایا کو مضرت پہنجا ہے ر بس مقیم تقابے مدود عکماً ب دیں احدافاء احدشا و بحری کے اہلی کڑھیکھا سٹ سنخ اور اینخ وارالملک کورلوا نه هوگیا ا ورشیرخان ا درملک يوسعن الخاطب بيين خان نے بھي عبد وامان ئي كر قلعه كوخالى كر ديا اور كاول كى داه بى عاول خاں فاروتی المخاطب یہ اعظم ہما یو ن نے نشکر گرات کے ہنتھ تم بعد راحه كالمندير جراحد نغام شاه بحرى كالمطبع عقا شكركشي كي اورسين مواَمنعات و قريات كو تاراج و تنها ه کر دیا راجه کا لبنه نے اپنی عا خری کا اظهار کیا اور شیکش عافر کمیا عاول خَالِمُا فِيْ الخاطب به اعظم بها يون نے مجراتی سنگر کو رخصت کيا اورخو والبروايس آيا ... مستقوليريس عا دل طاں اپنے خالور لطان مظفرتنا مگرزتی کے ہمراہ تنا دی آیا میں گیاا ورمدہ خدمات بجالا یاچ نکہ یہ واقعات یقصیل سلاطین گرات کے کھالات ہیں ضمناً <u>لكفي جاجكے ہیں لہذا مولعت اس مق</u>ام بران كو معرض بيان بيں نہيں لايا .عا دل جا مریس طبیل جوا ور مبد کے ون وسویل ما و رمضان کو اس نے و فات یانی

جلدجهار**ه** 

ما و ل خاں المخافب بہ انظم ہما یون نے انہیں سال حکومت کی عاول خاں کا فرزندمیاں محاثیاً فارو تی جوسلطان بہا در گھراتی کی خواہر کے بطن سے تھا اپنے باپ کا جائٹین قراریا یا ۔ راں امیراک محدشاہ اپنے بایب کی و فات کے بعد م ه فاروقي كن أوار بأما أخر ب خال فاروقی اس کا حز وا مربهوا واضح بهوكمه اس خانه ر نے شاہی کا کھا ہے حاصل کیااسی زمانہ میر عما والملک کے درمیان میں قلعتہ ما ہورا ور دیگر رگنات کے بارے میں سے سلطان ساور طیرا تی ہیسے ای*دا*د واص بادركو اتي فيصعبن الملك حاكم بيثن لویر حکر دکن کی ط ف رو عا د الملک ہے ورمیان ہیں ص نے سلطان بہا درگھ اتی کی رعایت کو مذنظہ ر کھکہ اس سال عما واللک کے ساتھ مط ملح کر بی مین الملک کوایس ہواا ورسر ہان نظام شاہ نے دویارہ ملک گیری کا اراوہ ما بربان نظام قلعة ما مورير اور بعض ركنات برارير قايض موگراعا والملك في عاحد په ا*ل محد*شا ه نارو تي سنے مدوطلب کي سمه ا*ل محد*شا ه فارو تي <del>سام 9 س</del> میں مع اپنے نشکراور ہاتھیوں کے ملاء الدین عاد قن مکی مدوکے لئے وکن میں آیا اور عما والملک کے ہمراہ نہرگنگ کے کنارے بربان نظام شاہ کے مقابلہ میں صف آراہ محد شاہ فارو تی نے نظامہ شاہ کوشکست دکر کے شکر کوسنتشہ کر دیا اوراپنی اِ قب بیں اور کچھ غارتگری میں مشغول ہوئے ، ست کے بعدایک گا ول میں بنا ہ گزیں تھامع بین مزارسوارو وایس ہوکرملیدان حنگ کی طرف بڑھا ۔ نظامتنا دنے ڈشمن کونشکر فراہم کرنسکی م باکر دیا ۔ برہان نظام شاہ نے ہرو و فرمانر واکے توپ خانہ پر قائبن ہو کر تقربید مارتوس مک ان اتعاقب کیا اور مبشیار بسیا ندو <sup>کو تش</sup>ل کیا اور · بران محد شاه ا مدعما والملك نهايت روى حالت مين كادبل واسير ينينج -

اس وا تعدی بعد میران محد شاه اورعماوالملک نے عاجزا مة سلطان بها در کچ ، برازمیں وافل ہوا سلطان بہا در گجرا تی جالٹ یور وار دہ لمطان بها در تجراتی نے اراد ، کیا کہ برار کوعاد الملک ہے لیکراینے اس سے بعد احمد گرمینی برمان نظام شاہ کے مالک پر قبضہ کرکے لمطان بها در گجهانتی کی تشکأ بی اں محدشاہ نے جواب دہا کہ اینی شامت اعمال کا کو ٹی علاج نہیں ہے جو کا م ہمئے تھا وہ ہم سے و توع میں آگیا ا بجز صبر و تحل کے کو ئی چارہ کا نِلا ینے طازمین کے گروہ میں داخل فرمائیل اور ام لطان بهادر گجراتی کویه را سے میران تحارشا و کی بیندانی س ینے نامر کا جاری کیا اور عماو الملک کولیتے امرایس داف ز ر ما إ وَرابِينِي ما يُت تخبُّ كُو واكبِس موا لِـ لطیان بہا در گجراتی نے مالوہ فتح کرنے کا آرا دہ کیا *مران محا*یشا لطان بہا در گوانی کے پاس گیا اورم سى سال ربانبورس وايس أماسر ما ن رہ کی فتح کی **خبر شکر ہے حدم ضطرب ہو ااور شا ہ ظاہر** کو برم ا مّا كه آينے حن تدبير سے فرليتين بن خلوص وانتحب اد قائم كركے بلا ے سال مشاقیر میں بر ہانپور آیا جیسا کہ سیٹیر گجرات اور وکن

و نابع میں بیان ہوجیا ہے میران محدشا ، کی من ندبسر ہے سلطان بہا درگجراتی اور بر مان نظامشاہ کے درمیان میں غائبا نہ اتخا د ہوا، وربر ہان نظامرتا ہ میران محد شا و فارو تی کے مشورہ کے سلطان بہا در گحراتی کی ملافات کے لئے برمان پلور آیا سلطان بہا در گھراتی اس کے آنے سے ے صدعوش مواا وربر بان نظام شاہ کو بتروسرایر دہ سرخ وخطاب نظام شاہی مرحمت فرمایا بس نے وکتمنوں کوخاک کشیں اور و وس سلطان بها ورمج آتی نے برمان نظام شاہ کو کامیاب ونوشدل احدنگر روانہ کہ ، ورخو و بار وگر مالوہ واپس آیا مہران محد شاہ جی کسلطان برما در گجراتی کے جمراہ مالوہ ابا '' و ر خدات شارئیسته بچالا یا اس واقعه کے بعد میران محکم شاه رقصت ہوکر بر مانیور وار دہواہی د وران میں سلطان بهما ور گخرا تی هس و قبت واحد بهتور پرموله آ ور بهواا ورمیران **مخدشا دسی**انیے الشكركو درست كرمح باس اببهنجاسلطان بهاور كجراتى جنت آشيانى كے مقابله سے زار بهؤرسندو آیا اور برا محدشاه هی اس نے جمرا ہ تھا سلطان بها در گجراتی نے مند وسیر جینا نے کارخ کیا ا در ب<sub>یرا</sub>ن مجدشاه کو آئر پیرمبانے کی اجاً زیت دی اسی زبانه میں جنت آشیا بی نصیرالدین ہمای<sup>ق</sup> بادشا ہ کئے گجرات فتح کر لیا اپنے معتمد امیر آصف خاں کو بر ہان نظام شاہ کی انتخاکت کے لئے احد بگرروا نہ فرمایا اور شیکش کے طالب ہوئے جنت اکٹیانی اس واقعہ کے بعد ولابت خانیں وقتح کرنے کے غرض سے بربان پور تشریب لائے ہم<sub>د</sub>ان محدشا ہ فارو<mark>تی نے مضطرب ہو کر</mark> منعد ونام يرمان نفا مرشاً و بحرى كونكه كراس سے ملك كومفوظ ركھنے اور اپني رَما تي يك رے ہیں، مشورت کی بر ہان نعیام شا دبھری نے تقوق سا بقد کے لحاظ ہے ایک عربصنات حنت ائشیانی کی آبار گاه بر بان بور روانه کمیا عریضه کا مضمون پیتما -ينده و ولتخوا ويروان نظام شاه بعدا داے مراسم غلاماند ازروے اطاعت : انكسا ر ومن بيه وبن كه حب تك معارضاً نه قضا عالم اسباب كوان احلَّه ياصر بالعدل وكلاخسا ك نون قيام والتوكام ك وربيه سي محفوظ اورمدبر فدراغوار طبائع بني أد مركونسومان يا المدالان بن المسنوكو كذا توامين بالمقسط كه اجراس مامون ركع حفوركي باركاه مربح بسلاطیون نا مدار ہو اصلی مقصد پیہے کہ اس سیارک زبانہ مین آپ کا فرمان جرامن اورام فیڈنگا *ورکزے و بوان مططنت سے آصف خان کے ہمرا دج* انتخار بنی آد سر یا مقبار اخلاق وافعال انسانی گروه بی ممتازین اس کمترین بارگاه ساوق العقیده کے نامرسادر موا فددی

منظيم بحالا يا جرميس عينه مام بني فخران الداع الشالت دمزايات شايا مدج زمان مع بيكدابي برسعاطينيان فالحركابانث مهوئين فدوى حصول سے جو فرمان مبارک کاننشار ہے متنفید ہواہی تخاکہ رسی اُنناء مرچند مكاتيسبه طالبخاب محمد ذال المؤاطب بدمريران محد شامكي جانب يسيرجوا مامن جرملكمته اتسد و بر ما نیور کا فر انه «است فند وی کے باس پینچے جن *کے قلاحته من*ضامین تمام و کمال با و شاہ کی تھا، وحصوٰل سعادت کے اُنہار بر مبنی ہیں نواب مدوح کی یہ نہر بانیاں مجھ برُفض اس وجسے ہیں کہ ان کی امیدوارا نہ لگا ہیں با دشا ، کی من حنایت وکمال انشفاق ومکارم اخلاق ہیر عدودابسترس -جهان بنا ما قد رسيحالات عربينه سيعضورك ضمير برنور بردوشن وظ ه بكه اس د مواتنواه ا در» ليونياب مشار اً البيه مين مراسه محبب والغت عرصيّة درارنست «ا ت عيه وا درسه كيم ساته بارگاه معلي مين عرص برداز ب كرحفه رعمي و وک فرمانس هوسالطین ماستق سیمهمانگیری وکشور ا بر ملهانت ان یک مناقعها به سیور وثن دود عصا نیه تاج خلافستگ ان **کی محابدا**نه فارد وأنبول آسه مزبين ب فدوى إن شارتبلغ آب كريميه فاعفو واستفي إحتى بانف ادرا بالعدى كونىسب العيين رائب جها له بينآتهي مباكر لمتجي سندكه نواب مدوح كي عقومين إه طارك اورب اختیارا نخطا ول کو این رحم ذاتی اور کرم صفانی سے مقابلہ فرمانی اورایی ب لانت وهنايا تنه كي وجهد فوالب عدوج كوامطلي فرمايس كه عضوراينا ومست تيمرن ں معاوضہ میں مزید عنایت ورعایت عطا فرمائی*ں گے* با دشاه بالنفروراسينه انا واحداد داملات كي افتدا فراكر حكام اطرات يم تلوب كو م فرائمِ سُمُ سَمِّح البيدسية كه ريب به مروضات كمال خلوص و بهي هوا بهي برمحسبه ل فر ما تنفحائیں گے اور ان کو مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا اگر کسی ورسرے طربق بدیہ امور پیند خاطر نہ ہوں تو بجزا لهاعت کے اور کیا جارۂ کار ہوسکتا ہے آبیکہ ، حُوارْثُا دہوبہتہ واعلی سرے ۔ اس وا تعد کے بید نظام بریان شاہ بجری دابراہیم ما دل شا مسلطان تلی

قطب شاه اورعلارالدین عادشاه نے میران محدشاه فاروقی کی ایداه کے ارا وہ سے ستكركشى كى جنب آشيانى نصير الدين محرِّد جاكون با دشاه نے مير روان كى نا اتفاقى اور شیر شاہ افغان کے خروج کی وجہ سے جنگ میں مصلحت نہ و کمیں اور خابذلیں برجلہ آور ملک کو تاراج کرنے کے بعد شادی آباد مندور واند ہوئے یسلطان بہا در گجراتی ران محدشاہ فارو تی کو مغل امیرو ل کے اخراج کی عرض سے کہ حواب تک مالوہ می*ں مقیمے تقع*متعین فرمایا میران محدشاہ نے ملوخاں کے انتفاقی وامداہ سے شاری آبا و روں نے قبصنہ سے نکال بیامیران محرشاہ نارو تی مینوزمانو ہ ہی میں تھا لطان بہا در گھراتی اہل فِرنگ کے ہاتھ سے شہید ہوا چونکہ یا دشاہ ہے کوئی اولا و نبقى اس نئے سلطائن بها در گجراتی اورجمبیع امرائ گجرات نے متنفعۃ طور برمہوان محدثناہ لحنت کے لئے ننٹنگ کیا اور میراکن محد شاُہ کاخطیہ وسکہ غائبانہ گجات میں عاری کرکے اس کے نام محد خاں میں نفط شاہ کو بھی واصل کر ویا میران محد شاہ اس خا مٰذاك كا اول نتخص سُبِيحِسِ في تألهي كاخطاب حاصل كيا كجراتي ام ول في ہا در تجراتی کا چتر و تلج مرضع میران محدشاہ کے لئے روانہ کر کے اس سے تحوات آنے کی ورخواست كى ميران محد شاره ف تلج شابى سربر ركها اور حجرات صافى كاراو مكاما وشاه یا به رکاب ہی مقاکه و فعتاً علیل ہوکر تیرہ و بقعُد منتشہ کو وفات یا ئی اراکین سلانت اس کی لائل پر ہانیو سے گئے اورعا ول خاک فاروتی کے حظیرہ میں بینو مٰدخاک کساجو اِن محدَّ شاہ کینے فرزندوں میں کوئی فرو حکومت کے قابل ندنیا اس کا برادر و وم اُن مبارک خارِی خاند میں کا فرما نہ وا قرار پایا ۔ ر مگومت ریان مملا امبارک شاہ نے بلد و بر مانپور میں اپنے جائی کے و فات کی خ شاه بن عاول خال اسبارک شاه چندروز مراسم تعزمیت کی بجا آو ری مین شغول را پیجا میران محکرشا ہ فاروقی کا ایک فرز ند مجی حکومت کے لئے موزون فاروقي نہ تھاا مرا و اعیان ملکت نے آنفاً ت کر کے میران میارک شاہ کو فر ہاز دائی کے لئے نتحب کیا میراک متبارک شاہ حکمرانی میں شغول ہوا اور اراکین دربار کے ساتنہ انجی طرح بیش آیا اسی زمانہ میں گجراتی امیروں نے سلطان محمد دیگرانی میں شاہرا لطیف خان کو وارث صیح تسلیم کمیا اور اختیار خان کو اس کولا نے کیے بھے گھوات روانہ کی

کو و فاکمیا اور اپنے ایا مسلطنت میں مدربار میران مبارک شاہ کے بیر وکر دیا ۔ سلالیہ میں اباز بہا درحا کم مالو ہ جفتا ای تشکر کے غلبہ سے اپنے ملکت سے جدا ہوکر برانپور آیا اور میران سبارک شاہ کے وامن میں پنا ہ لی پیرمجد خاں حاکم مالوں

بازبها دريح استيصال كاقصدكميا اورخاندس مين داخل موابير عرضان بربانيورتك عملة ہروا اور قتل و گرفتاری میں کوئی کمی نہیں کی اس علم آوری کا نتیجہ یہ ہواکہ خاندیس کے یف ورول تمام طبقے کے اور اور اور کیاں منلوں کے ہاتھ میں گرفتا رہو گئے اوروہ شييضال يس مى نقطابها مواميران مبارك شاه أسير تع قلعه مين بناه كزس بوا اور تفال خاں حاکم برار کو اپنی مد د کے لئے طلب کیا تفال بڑی تیا ریاں کر کے لیقبل خاہی أياميران مبارك مناه اور بازبها درمجي اس سے آلے اور بير مجد خان كى مدافعت يرمتوم اميرا ورنشكون مح قنيفنه مين بمشار مال واساب آجيكا غفاعيش وعشرت مي اشغول تحصمل نشكر منبك ومقابله كي طرف مانل نه جواا ور والسي نے لئے آبادہ بہوئے سرمحدخاں اميرون اورسروار ال فوج كى رائ سے اتفاق كيا اور عجبوراً مالو و كارخ كيا مرسم فرا زوائے اس کا تواقب کیا جا تکہ ممواً منل سا ہ نے مال منیزت کے بے جانے میں بیجاجا کی پیروی نه کی اور رات و دن مسافت هے کرنے اپنے سپه سالارسے پہلے نر بداکوعبور کرکھنے تفال خار كو ان حالات كى اطلاع بوڭئى اوراس نے نربدائے اطرا ف ميں مغل لشكر كاه بر حملہ کر دیا پیر محدخاں استرا بادی نے اپنے میں مقابلہ کی فاقت نہ دیکئی اورخیمہ وخرگا، اموال وأربآب سے قطع نظر کرے فرار ہو گھیا اوھ تفال فاں بھبل پیرمحد فال کا تعاقب كررما عقاا ورا دصر كشتيون كوباربها ورك المازمين في ساحل سع وور كرويا تقايير محدفان نے اس صورت معے مع سواری کے اپنے کو تربرامی ڈالدیا اور مباک بیشرم قوم ہودیکا ہے دریا ہیں غرق آب ہوا ۔ بقیبہ تمام نشکر محفوظ وسلامت دریا سے عبور کر گیباً اور فکل تنام الباب و مال اوث لباكيا ميران مليارك شاه اور تفال خار بازبها وركم اللاوي و سے الوہ میں ہے اور مغل امیروں کو مالوہ کے نواح سے با ہرنگالدیا یا زبہا ور۔ ميران مبارك شاه اورتفال خان كي الدادسة مالوه مح تخت برجلوس كيا اور برووزمازوا این ملکت میں واپس آئے میران مبارک شاہ نے جارش نبد کے روز چے جا دی الثانی ملکت لو و فات یا بی اس کا فرزند میران مجدخال مهما ت سنفنت کی ایجام دیمی میں مشغول موامیان ت باین محیرثنا هامبلدک شاه فوت بهوا اوراس کا فرزند اپنے باپ کا بانشیں ہوا میان محدثا ن مبارک شاه فاروتی فی نه مها ت سلطنت میں رو نق بیدا کی درس سال علوم می میگینرفان گراتی

اعتا ومنان وكهل السلطنت كي تحرك سے سلطان مطفه كوآ ما ده كركے اپنے ہمراه ندر بارسیں ہے آبا چنگہ خاں نے میران محد شا ویکے تھا نہ کو اٹھا دیا جو نکہ کو نئ شخص اس کے حالا نہ پر فترض نہ ہوا تھا اس نے قدم اگے بڑھا یا اور قلعہ تھا بیسرے بواح تک قانف ہوگیا بتكنه خار بغ حتى الاركان ميرأن محدشاه فارو قي كي مملكت كوئعقعان بينجايا ميران محدشاه فے تفال خاں حاکم برار کو اپنی مدّو کے لئے طلب کیا اور تعال خاں کے اتفاق سے چنگہزخاں المعتال من آبا مران محدشا ہ تھا ٹیمسر کے نواح میں جنگیزغاں کے قریب ہو کرجا ستا تھ۔ بمشغول ہو کہ چنگیز خاں پر با وج و شکاعت وبہا دری کے امن روز ایساغ ن ورعب واکہ چنگیز خاں نے ایک دستوار گذار مقام بر فرونش ہو کر توب و تفنگ کے ارابو ل کو ینے گر و قرا ہیم کر دییا ، ور رات تک اس حبگہ کمبیسے حرکت نہ کی اُس درمیان میں دات ہوگئی اور چنگیرخا ں امباب واموال کو حجور *"کر بہروچ کی طرف فرار ہو گی*اخا پریس اور دکنی کشکرا*س حا*ل<sup>ہ</sup> وا تعن ہوے اورجینگیزخال کے اباب وآلات حرب کو لوٹ کر اس کے تعاقب کی کوشر کی خاندسی وکٹی کیا و نے اتشباری کے ادا بول کو اپنے قبصنہ بیں کیا اور والیں ہوئے قلیل مدت تک گجرات میں غدر قایم رما اور رعایا ہے گجرات کوعموماً بقین آگیا کہ شا ، منطفرگراتی سلاطین گرات مے فائدان سے بہیں ہے میران محدثیا ، فاروتی نے ولایت کچرات کو اینی وراثت سمجے کر بے شما رر وہیہ صرف کر کے نشکر فرا ہم کیا گجراتی ایروں کی معی ایک جاعت میران محدشاہ سے ل گئی میران محدشاہ تقریباتیں ہزار سواروں کی مجیست سے وار الملک احدایا د کوفتح کرنے کے غرض سے روانہ ہوا۔ اس ز مانه مین چنگیز فان احمد آبا دیر قابض مرد گیا تھا اور میرزایان بھی چنگیز فان سے ل کئے تھے حلکہ خاں مات آٹھ بنرار موار کی مبعیت سے احمد آباد کے باہر آیا اور پان محد شا ه سے جنگ کی جنگینیاں نصیرا یاں کی امدا دسے میران محد شا ہ کو بدترین صورت سے اسپر کی جانب بھگا ویا اور میران محدشا ہ کے اسوال واریاب اور ما تھیوں اور اٹا اللہ ات پر تبغنه کر کے اپنے ارباب کشمت میں واخل کیا قلیل عرمیہ کے بعد میرزایا ن مرکز چنگیزخاں سے متوہم ہوکہ مجرات سے فراری ہوسے مرزایان اینے غلبہ وکا میابی کے خیال سے فاندمیں آئے اور نلگ کو تاراج و نباہ کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ کی میران محدثاه كاراده مماكد مشكر يجاكر كے ميزاؤں كى طرف متوج ہوكر مرليت اپناكام كركے ماغریس محے یا ہرکل گئے ۔۔ مراغریس سے تاکی این شاہد ہوں میں ایک ایک اور اس کا میں ایک اور اس کا ایک کا ایک کا ا

سن شاری میں مرتعنی نظام شاہ بحری والی احد نگرنے بداری ملکت کو فتے کرکے نفال خان کو مقید کیا اور البینی کا ارا و ہ کمیا برار کے ایک شخص نے اپنے کو خاندان عماد شاہیہ سے منسو یب کرکے مروان محد شاہ فار و تی کے وامن میں بناہ کی میران کی شاہ نے وہو کا کہا یا اور پانچ جہ ہزاری حمد شاہ فار و تی کے وامن میں بناہ کی میران کی میران کے بہایا اور برار کے نفاع مسلم الما طب بدنیکیز خال کے مشور سے سے واپس ہوا اور میران محد شاہ فار و تی کے اشکر کو راکنی الما طب بدنیکیز خال کے مشور سے سے واپس ہوا اور میران محد شاہ فار و تی کے اشکر کو راکنی ہوا مور تیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ شاہ فار و تی مضطرب ہوا اور اس تفقیل ہوا موا میران محکم شاہ فار و تی مضطرب ہوا اور اس تفقیل خالی میں تاراج کرنے میں مشغول ہوا میران میں آجگا ہے صلح کی کوشش کی اور جو لا کے مظام کی کوشش کی اور و کملی السلطنة جائے کی کوشش کی و کیلی السلطنة جائے گائے کا میں کی و دیکر السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کی خال کی و دیکر الی کی کوشش کی و دیکر السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے کا دور اس کے و کیلی السلطنة جائے گائے گائے کی کوشش کی کو دیکر الی کی کوشش کی کا دور کی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کی کوشش کی کو کی کوشش کی کو کی کوشش کی

ین به در اس کا فرزنده من خارشاه علیل بهو که فوت موا اور اس کا فرزنده من خان فارقی منابعه این میران محد شاه علیل بهو که فوت موا اور اس کا فرزنده من خان فارقی

ولففل نا بالغ هنا حكراً ں قرار پایا نیکن اس کے چیا راج ملی خاں فارو قی بن مبادک نے حوجلال الدین اکبر باوشا ہ کی خدمت میں حاضر نتفا اپنے مجائی کی علالت کی خبر سنی اور آگرہ سے خاندنیں روانہ ہوا رعایانے اس کو اپنا فرما نرواتسل<sub>تھ کر</sub>کے حن تحال فارو تی۔

كومعزول كيا ۔

و هروس میں ۔ ذکر میل ن الجوعلنی اس من اور میں خار ہی نے تفت حکومت پر جلوس کیا اور چونکہ اس زمانہ مبارک خال بن ظیم کیا ہے میں ہند وستان کے قام مشہدر و وسیع صوبے بنگا لہ سے شدہ وہا کو عادلی اللہ میں آجکہ تھے راجہ عادل خال بن فکتا ہے اللہ خال فارو تی نے دوراند کشی سے کا عربی اور شاہ کا نفظ کینے نام بن خان جہاں فارو تی میں واض نہ کیا راجہ ملی خال فارد تی ایک کو علال الدین محد اکہ بارشا کا ایک باحرار اسمجہ کر تما نف و بدایا ارسال کرکے اپنے خلوص کی اظهار کیا کرتا تھا اُسی کے ساتھ شا ہان دکن ہے میں ارتباط واتحاد کو قائم رکھکران کو میں اظہار کیا کہ اُن کو میں اینے سے خوش رکھتا تھا یہ فرمانرواعا دل وعاقل و ماش وشجاع تھا اور تحاسم میں اُنٹی ہیا ہے۔ سے میں میں کو تا تھا اور میں کہتا تھا اور میں ایک ان کرتا تھا ہے۔ کہ اُنٹی کرتا تھا ۔

راجہ علی خان اطبینان خاطر و اُواف ، کی اُت مہمات ، جدا نیا نی میں مشغول تھساکہ ا ملاق سر میں اس نیا پر کہ عرفضی خان م اُنا ہم شاہ ہوئی اِنٹیں ، چانا نیا ، رِنٹی فرفام شاہ جری کیم کی وکیل انسلطنتہ صلامت خان اور انس کے میں الار بدار سید مرتضیٰ میں نزل واقع ہموان اوراحد نگر۔ بیجے رکوس کے فاصلہ بیر جوی کا خاتم جنگ ، بیر ہوا تعملا میت خان کی فتح ہموئی اور سید حرتفلی خان محم بارہ امیہ و ن کے فرار کی ہمو کر برار میں ایا سربہ مرتفعٰی کو بیمان بھی معلامت ا کے طاز مین کے تعاقب کی نبا پر قیام میسہ نہ ہو سکا اور بر ہانپور وار و ہرا۔

راجه ملی خان چونکه جا نتا تخفا که میدمرتفنگی اورامس بمج بهمرایبی باسبسیبین دا دخواهی کی غرض سے جلال الدین محد اکسر با دشاہ کے حضور میں جائیں مجرا در معل نشکر کو بعذ جن انتقام اپنے ہمراہ مے ائیں نے اس راج نے سید مرتصنی کو اگر ہ رانے پیر روکا ۔ ربیدنفی اس امرکونخو بی سمجھ گیا اور بغیرراج علی خال کے مِشورہ کے برما نبیور سے کوج کر کے معاساً ' واموال کے آگرہ روانہ ہوا رام ملی خاں نے نشکران کے تعاقب میں روانہ کیا تاکہ جواہ بخوشی وخوا ه بجیمِس طرح مجتی ممکن جوان کواگر ه حانے سیم ما نغ جوکر واپس لا نمس خاندی فوج سید مرتصلی نکے قُرمیب تبنجی اوراس سے معاورت کی استد عاکی سید مرتصلیٰ نے قبول نہ کمیا ا ور فریقین صرف آرائی کر کے خبگ میں مشغول ہو شے اور خدا و ند خاں مو لد کی شجاعت وبها دری کی وجه سیر نها ندنسی فوج کوشکست بهونی خا مذنسی فوج ان کی ممالغت نسیم یازاً تی ملکن حریف مے مال واربا ب کے تاراج کرے فیری شغول ہوگئی اور تقریباً سو ما تتبید ن بیر قبیفنه کریبا مبدر تنهای مجدتر واری اور خدا « رزن ان مبشی کامیرا ب. و بام ا د ا ب نْدِيدا كِي بَارِ الرَّكِيُّ اور: لال الدين عَهِداكبر يا وشاه كي هٰذِ " الإن عاه يروسي إمبرالساليما فارو تی کی شکایت کوصلا مت خال کی شکایت. کاضمیم ین اگر بارشاه مین داوخواه مرزی أكبربادشاه بهيشه تسنوروكن كے خيال ميں وتت، فرصت كا نتنظر غابادانا وفي سيا مرتفعلی اور خدا و ندخان ا ورتمام و کوس کومیرون کوعده جاگیری اورمناصب و بکران کو

یا س روانہ کیا اور خاں اعظم کو عکم دیا کہ خاں اعظم حاوث مذکورہ کے ہمرالی دکن میں داخل ہوکر ملک کونتے کرے خاک اعظم شاوی آیا دمینہ وکے یا مہرآیا اور ما کوسی اور دکنی اصرا وتشكركي بهمراه مرار كارخ كبيابه ميكرا محارتني نظيري حوطسقه ساوات سيعنفا متفني نظام شاہ کی جانب سے میرنشکر مقرر ہو کر میرزا عزیز تو کہ کی مدافت کے لئے سرپ غا مذہبیٰ میں آیا خان اعظمہ میرزا عزیز کو کہ نے عُصٰد آلد ولہ ثنا ہ فتح اسکر شہرازی کو راہم علی خاں فارو تی ہے یا س بھیجگراس کو اکبر با وشاہ کی موا فقت کی ہواہت کی اسی زمانہ میں میبزامحد تبقی <sup>دب</sup>ی اُمی<sub>د</sub> رئیب آبا اور راجه علی خاب کو مرتضلی نظام شاه کی آبا نب مائل کرنا حیا ہا راحبہ علی خاری اس مما ملہ میں متحبہ جو گیا اور جند روز کے بعد شاہ فتح اوٹ دشہرزی یسے معذر ننہ طلبہ ہے کی اور مع آپنے تمام تشکر کے مرتفلی نظام شاہ کا ساتھ ویا راحیکنیاں فاروقی اور میرزا محد تفی تمیس ہزار سوار اور مبنیا ر توب فانہ کے ساتھ بندیہ کی حانب جو مغل ا نواج کا نشکرگا ہ مقا روانہ ہو ئے ا درمغل نشکر کے ایک کوس نے فاصلہ رمقیمہ راجہ علی خاں اور مبیرز امحد تنقی نے باہم یہ قرار دا د کی کہ دو مہرے ون نڑا نی شرّ وع کُروُم اتفا ن سے خان اعظم میرزا عزیز کو کہ لئے اس وقت خبک بیں مصلحت نہ ویکی اوررات کے وقت ہشعلوں اور حکموں کو چا بجا چیوڑ کے ووسری را ہ یسے برار کارخ کیا مغل فواج ما لا يور اور المين ركوتنا وكرم اسي علم مقبيرهي كه ميزا محدتقي اور راجهِ على خال تعاقب كرتے ہوك اس تذاح ميں آك خاں اعظم مرزاع زيكو كم في دوباره معي فبك ومقالم كو مناسب خیال نه کیا اورندرباری راه سے الینے کشکر گاہ کو واپس آیا ۔

اجرملی خاں فاروقی کومنل نشکر کی طرن سسے اطبیٹان ہوگیاا دراس نے م محِدُلَتی نظیری کورخصت کیا اورخوہ بر ہا نیور وائیس آبا راج علی خاں فارو تی نے اس کے شکریہ میں بیشیار رویسہ نقرآ وستحقین کرتقتیم کیا بر ہان نظام شاہ تانی نے دیکھا کہ اس بنه هوسکی او زمجیوراً اکسه با رشا ه کی فلرست میں اپنی زائدگی اطعنیان کے *ساتن مرکز فلگا* سنثقبير بين بربان نظام شاه كا فرزند اسمعيل نظامرشا وبجرىء دكن مين تمعا احد نگر کا زمانر وا ہدا ہر ہان نظام شاہ ٹانی حیاکہ اس کے حالات میں مرَّوم ہو کیاہے اپنے ملک مورو تن کی طبع میں جلال الدیل محداکبر با وشاہ کی تجویز سے ہندیہ میں چواش کی جاگ مقی وارد موابر مان نظام شاه نے راحہ علی خاں فار و تی سے ایدا د طلب کی راجہ علی خا *ل* نے ابراہر ماول شاہ کے مشورہ سے جواس زمانہ میں وکن کی نہما ت کاعقدہ کشاسمجھا ما تا مقعا أمّل امر كو قبول كيها اوربر مان نظام شاه ثماني كي امدا دكے نئے الحے كيشرا بووجمال خاب مهدوی حواس و قت احد مگر کا با اختیار کا کمتا اسمبل نظام شاہ کو اپنے ہمراً ہ بے کر برانیو ر والنه موارا جد على خاب فاروتي نے اپني ذاتي شجاعت و مردانگي كي وخبر سے كشكر كو دريت بیا اوربر ہان نظام شاہ کو اپنے ہمراہ سے کر سرحد برار کی ما نب روانہ ہوگیا راجہ علی فال خ حبب تک که مجال خاب بهان بینچے براری امیروں کو وعدہ وعید کسیاتھ بر **با** ن انظام<sup>شا</sup> ٹانی کی جانب سے ملنن کرنے امراع تو برہان شا ہ کے یاس ہے آیا اس زمانہ ہیں حمال خال ام دوی نے گھاٹ رو منبگر کو عبور کیا اور فریقین ایکد وسرے کے قربیب ہو گئے ہر فرتے۔ ا بنے نشکر وصعنوں کو درست کیا اور بے مدشدید وعظیم انشاک حنگ واقع موئی ویقین ثابت قدم رہے اور میدان کارزارسے قدم ندا مطائے آلفاق سے بندون کی گولی حال ہوا چہد وی کے کمبر مربگی حس سے اس کا **کامرتما مر**بوگیا ۔ اور حریفن میدان حنگ سے فراری اہوئے بر ہان نظام شاہ بحری تانی اور اج

علی خاں فاروتی کامیاب وبا مراجش عیش ومشرت میں شنول ہو گئے جن کے اختتا م کے بعدا یکد ومرے سے لیصن ہوکر برہان نظام نتا ہ بحری احمد نگر اور راج علی خان فاروتی برہان پور واپس آئے ۔

 ولاست نظام شاہمہ کوفتح کرنے کے اراوہ سے روانہ ہویئے راجہ علی خاں فاروتی ۔۔ نے مجی نی شهزاد ه و میرزاعیدالرحمه خانخا نا ۱ احد نگر پینچے ۱ ورشهر کا محاصره کر دبیا موسم برر کہ برار ہر اکبر شاہی فیفنہ ہو اور احد نگر نظام شاہ سے متعلق رہے ۔ اس صلح و قول و تسم مح معد شهراده و ور خانجامان براریه قایمن بهو گئے اور راجہ علی خال کو آسیبروبر ہانپو رجانے کی اجازت دی فلیل مدت اس طرح گذری ہوگی کہ جونوں ب کرمرار میتانی نشکرے تبصریسے نکال کس وکنی ہجومرکر سہمل خاں خواجہ مدا کی مرکز وگی میں آب گنگ کے کنارے تصبہ سون بت میں آیے براوہ کو اپنے ہمراہ لیا اور را حبطی خاں اور تعام مغل امیروں کے ہمراہ لئے روانہ ہوا ھنگ کے بعد فانخا ماں کو نتج ہو ٹی لیکن راج علی خاں فارمرتی جو دکننیو ں کی آتشاری کا مدمقا بل تضامع اکثر خا ندیسی امیرو ں مےجاکو خاك بهو كيا چاخيد اس كى لاش برمانيورين لاكر وفن كر وي كني راج على خار فاروقى رحكومت بها وظل اراج على خان فاروقى مشنلسه بين فوت ہوگيا ميزاعبدالرحب فاروقی اور دولت افاخانا ل کی تجویز اور جلال الدین محد اکبر یا وشاه تم فران کے فاروقييه مرم فنيوربه كالمطابق راجه على فال كا فرزند باب كاجانشين مواا وراس فيعنا المكوست اليني فإتحويس في عَي نكه ينتفيف العقل و ناتج به كارتها لهذا چنگ و بوزه وا فیون ومےخواری کی علت میں گرفتار ہوا بہا در فال مغمه نوازى اورزنان مطرم كى صحبت كاب حدشايق تحابها ورخال في تبني ا مے کنارے بر مانپورکے مقابلہ میں ایک شہرموسوم بربہا در بورکی بنیا ڈالی اوراس کی بیرمیں بے مدکوشش کی بہا درخاں با وجو دسے یا منٹل کی ہمسائٹی کے و ولت وملک کے التقام وتدبيرت غافل موكيا اورميتراو قات زنان مطربه وسازندول كي صحبت بي اتھ زندگی بسر را نظایہ فرمانر وار دزانہ اسی طریق سے اپنی رندگی بركرتا اورأسي كوعنتيت سمجتنا تتمايبان تك كةسلطان مراد ولدجلال الديية محداكه بإدشا

نے بلدہ شاہ پوریں جزخہ داس کا آبا د کیا ہوا تھا و فات یا ٹی اور با دشا ہے تنہ باورہ دانبال ا اکوصویہ دکن کی حکومت پر نوائز فرمایا ۔ شہیزا جہ وانبال دکن می*ں تشریف لائے بہا درخاں نے ایبنے* والد کی روش کے خلا ف عل کیا اوراینی بے عقلی کی وجہ سے شہزار و وانیال کی ملافات کے لئے بدگیا ہما رہا نه ابنی مدّختی مصحب زمانے میں کہ علال الدین عجد اکبر با دشاہ خو د مفس تفیس تسخیر و کن کے نلجے شاوی آبا ومند وہیں تشریعیٰ ، لائے تو بہا ورخاک نہ استقبال کے لئے گہا اور نہ ملاقات کی ملکه ولعهٔ آمیرین وافل موکر سامان قلعه واری مهدا کرے برج و بار دکوترکی نمیا اوراپنی سفاہست و بے تمینری سے آئین ساست کے خلاف ہوشیاری و روراندیثی سے کا م ندلیا ۱ درعلا و مسیامبوں اور شاگر رئیشہ ا ورصروری ملا زمتو ل کے اٹھار نڈلز افرا و رعاما اور بقال وغیرہ کو تھی قلمہ میں داخل کرکے ماتھی اور گھوڑے اور گا جیں اور منسس اور كريال اور موطرا ورمرغ وكيوتركو مي فلعد مح اوير في كيا يه تمولُف كُو أصعف خالَ ميرزامع غيرا ورمحدُ مشريعيف سه معلوم برواكه قلعه كے فتح رو من کے بعد حب ہم نے اہل تلعد کوشما کر کبا تو استی ہزر کمر دو عورت قلعدسے باہر نکلے ان كے علا و ، ماكس مزار انسان ما صرم ك زمان مي نزراحل مو يك تع اسى رتمام موانات کو اعتباران کے اقسام کے قیاس کر ناچاہئے الغرض شاہی نشکر رہا نیور میں أما اوربا وشاه کو بہاور فاں مے حالات کاعلم بہواباد شاہ نے احد نگری روائگی کولمتری زبایا ا ورشهزاده وانیال ا ورغانخا مال کو احدنگر کی فهم رمتعین فرماکه هو و ربانپورس قت م فرما بهوئ اورا بيرول كو آميير كم محاميره كاحكم ديا أيام محاميره في طول كليني اور دس ماه كُذِر كُمُ اور تلعه في آب موالما دي في كثرت معيمتعفن موكني اور صارت اندر دمايميلي ا ورانسان وحیوان منابع ہونے لکے عب سے امانی قلعہ بے حدم صطوب ہو ہے۔ اسی اثناء میں اہل قلعہ کو بیرخبر معلو مرہوئی کہ اکبر با وشا ہ نے ایک جاعت کو موسکی*ں کا مرکبی اور* یا دشا وخو د مجی *تسنی حصار کی غرفن سے تسبیح بڑ*عہ رہے ہیں اہل قلیہ کویر معی معلوم مواکه عرفل آفتا ب میسی متعلق اور دستمن کی بر با دی واپنی فتوهات کاباعظ اورج بادشاه كي تجربه مي بارما آچكا بدأس براس زمانه مي مي ال واين اوريه وباو اموات اس سیج کے اثرات ہی غرض کہ ہما در خاں اور اس کے مقدین اس خبرکوسٹر بیرست وہا ہو گئے اور عمل سلم تو ہوئے ہے کھو پیٹے اور انسان وجیوان کی کثرت تعداد کو جو وہا کا باعث متی کمی کرنے کی کوششش نہ کی علاوہ اس کے ہرچنہ کا فظان قلعہ نے اپنے افلاس ویریشانی اور غلہ و اور قد کے کمی کی شکایت علیوی کم باتھ کی لیکن مہاور فال نے ان کے حال رکوئی توجز کی اور گار آمد و حنگی طاز مین کمو اپنی فغلت ہے بریشیان حال رکھا آ خر کاریہ جاعت نمک و عاجر اگر تعلیہ کی حفاظت سے کناروش ہوگئی آگری ایوں نے عالمین ہو گئے۔

مال رکھا آ خر کاریہ جاعت نمک و عاجر اگر تعلیہ الیکہ رہ جو قلعد آمیہ کے متعمل ہے قالبن سے موسلے کے مالین اور قلعہ الیکہ رہ جو قلعد آمیہ کے متعمل ہے قالبن ہو گئے۔

بہا درخاں فاروتی نے با وج واس کے کہ دس سال کا ذخیرہ قامی رکھتا ہے اور مصار نقو و دائماس وخزائن سے بہارہوا تھا سکن ایک شی بھی سی کو نہ دی ان وج و کی بٹار برا امائی تلعہ نے آتفاق کرکے برقرار دادی کہ بہا درخاں کی فالفت کریں اوراس کو بع اس سے مقربین کے گرفتار کرکے اکبر با دشاہ کے حوالہ کر دیں بہا و دفا اس اوراس کو بع اللہ کر دیں بہا و دفا اس راز سے آگاہ ہو گیا اور اپنے ارکان و ولت آسف فال و مرفراد عبفہ و کرنیاں وفیرہ سے مشورہ کہا ارکان و ولت نے بالا تفاق جواب دیا کہ مرض واموات بیں اور ترقی ہو رہی ہے اور عزیز جانب صابح ہورہی ہیں اب اس وقت فوج کو نسکہ و اساب و مدوخرج و یک ہو ایوان و ماکو و فع نہیں کر سکتے اور ندان امور مرکمل کرنے اساب و مدوخرج و یک ہو ایوان و ماک کی ایان والی کی ایان ورشاہ کی خرف نفو ہو سے مجانب پاکستے ہیں بہتہ ہو ہی کہا ہوان و مال کی ایان والی کی ایان وی اوران اور کر کے باوشاہ کی خروت میں جانب پاکستے ہیں ہو دیا ہیں اور قول اور کی ایان والی کی ایان ویا کہ و میں میں میں میں میں میں ہو کی دولت کے میرد کر دیں ۔

بہاورفاں فار وقی کو یہ را سے بندا کی اورفاں اعظم میرزاعز پز کو کہ کی سیات سے اس نے امان طلب کی با دشاہ نے اس کی درفداست قبول کی اور بہا درفاں اس فی غنیمت سمجے کرفان اعظم میرزاعز نز کو کہ کے ذریعہ سے تلعہ سسسے نکل کر باوشاہ کی خات میں حاصر بہوا بہا ورفال کئے قلعہ آمیہ کو جس میں وس سال کا ذخیرہ اوراؤ و قد موجود ہما اور جس کی فتح جراً و قہراً کیک بیک نامگن تھی مع فزانہ کے باوشاہ کے للزمین سکے میر ذکر دیا۔

سوئف نسخه وزاط تلنائك مين خواجرحن ترتبي وبوان وارشهزا وه وامنيال كح ہمرا ہ قلعہ کے اوپر گیا اور قلعہ کی سیر کی حصار کی اصل حالت یہ ہے کہ ایک بہاڑنہایت ملند ہے اوپر آ ووہ کوس یا کچہ زیا و ہطع و ہموار زمین ہے اوراس نے جاری مہں علا وہ ان میٹمو *ں ملے چند حوض بھی ہیں ج*یا تی یرج کانشایه مبعه که اگه آنفاق سینشک سایی مو اورخشموں کایآنی یہ تو حوض کا یا نی جواستعال میں ایک اور اہل قلبحہ نشند بسی کی دجہ سے بلاک مين مسطح كے دور رو برا الله كي جونى يرواقع بد ايك حصار نهايت البندو بر کا تعمیر کر و مرے وافلہ کی را ہ ایسی وشوار گذار را ہ ہے کہ ا ۔ شقت کے ساتہ قلعہ کے اوپر جاسکتا ہے گھوڈ انجی اسی سورن سے الاسواركي اويرجاسكتا بدح ميوسف انضول كورسيون سع بالدمكر في أنتها احتيا سأته اوبر بے جاسکتے ہی حصارکے اندر خوش قطع و ملند عارتیں و تکلف حِمْن مِشْهَار ہِیں اور سجد جا مِع ایسے نگلفات وار اسٹگی کے ساتھ تعمہ کی گئی ہے کہ بڑے شہروں میں بھی اس کامٹل کمتر نگا ہ سے گذرا ہے لیتے ہیں کہ اکبر ہا وشا ہ اس قلعہ کو فتح کرکے اگر ہ وال<sup>را</sup> ا ورجو تکدیا و ثنآ ہ غیرانسلا می عقائدیہ مائل تھا اس نے ایک فرمان اس مضمون کا کالکھا گرستجد کو تو ڈرگر سجائے اس کے بت خانہ نبا یا جائے شہزاد و کو انیال نے جو اس تی بر ہان پور میں موجو و تھا فرمان کے مضمون برعمل ند کمیا اور غفلت کے ساتھ ٹال گیہ مولّف نے ایک مرتبہ خواجہ ابوانحن تربتی سے میں نے سندور لو و بکھا ہے سوال کیا کہ کو ئی تعلیہ اس استحکام کا تہما ری نظر سے گذرا۔ الحسن ترنتي نے جواب و ہاكہ قلعہ رہتماس جرائے تی ہند وستان یں واقع ہے کی اغدرونی وسعت بایخ چه کومل ہے اور مار جو بنرار شکوسیا ہی اس تلحہ کی مفاظت کی گئے سيسرك علاوه سلاطين فأروقيه ف ايك وومداحصا أبهار كي هو في يصاماه الح

جلدجهارم

## سا توال مقاله

ور اناظرین کومعلوم به وناچا منځ که مشرقی اور مور بی د و نون لفظ مالات مترا وُف ہیں ایک عربی ہے اور دوسر امندی۔المان \_\_\_ امند وستان نے مشرقی دہلی کی حکومت کو بہتِ وسیع دیلیمکر ا کر دیاہے ۔ حاجی یور ونریٹ اور دیگراس نواح کے صاحب سک طبه بآوشاٍ بهول کو سلاطین نشرتی - کیتے ہی اور ہنگامہ و سنار گاؤں لکھندنی ا ورجاحنگرا ور ویگر بادکے والیاک ملک کوسلاطین یو رہید کے نام سے موثق ن بنگاله اور تشرقی نے حالات مفصل مرقوم نہیں ہیں۔ میری الیف كا ما خذتاريخ الفي سع جو البادي ملا احد تنوي كي تسمنيه في میں نے سوانس تاریخ کے دوسری روابیتوں سے ي كى ہے اگر واقعات میں اختلاف اور لغزش نظرائے تو تاظرین لك كوفيخ كرك و مل دين اسلام كور واج ديا محد فختا ظبي ہے - يتشخص اكابر بلادغوركى سل عمااورسلطان غيا شالدنيا

ع مد میں غزنین آیا اور تھور طے زبانہ مجے بعد مبند و ثنان وار دہ يصحدعا قل اورشجاع نخبا أوراسكي بينت عجب وغرميب واتع مويئ تقي خابخي با مال اورتباه کها کرتا ت**ضا** تھوڑی ہی زیانے پی ، دعظمت بهت زیاد و هوگها اورغور وغزنیں اورخراسان لتبرعه بهند ومثان بب آكرا دهرا و دهر برأگنده تھي اس ے ہوتے ہی محد نجة ارکے دائمن میں بنا وگزین ہ کو بھی اس کے حال سے اطلاع ہوئی نے محد نخبتیار پر نظر عِنایت کر کے بواز مرتا یا نہ اس کے لئے بہار روانه کئے ۔محد منجننا ریا دشاہ کی ایسی توجہ سے اور زیادہ قوی ہواورانس لوںشِکریوں کے تاحت و تا لاج یسے صاب اورجہ كوجو برتمن مرتا ض مستقفي الايدوارهمي الورمونجي منزلزاكم بمسلم تنص اور حصارمے تمام رہنے والے غیرسلموں ن مدرسه كوبهار الكتفرين اورهيزنكه يدمقا مروضون کا مرکز تھا بہا رکے 'امہے موسوم ہوگیا ا وبود محاسختدار بي شكار مال تنتيت لى خەرمت مى*ن قاضر ن*ہوا - وہلی *تېنجگر* إو شاه کی عنامیتو<sup>ن</sup> اور شا ماننه نوارش سے

یا گیا مخد خیتیارا بساعانی مرتبه هوا که اس محیه حاصرت اس رزشک و م ه درباریس محریخد تناری مانت مقارت انگهٔ گفتگه ژوع منحامك فسأرسفه *اگر دعولی واغد دی ہو تواس کے سامنے او مخارخیتار نے بیرسکداننے عنبرت م* مداکرزاسراگائے کہ ماتھی نے نعروکیااوراس بہا درامیر سے سامنے مع اب نقد وسس السي عطافه الامخد نحته اردر بارشابي إبنى عالى يمتى سيئتجا مرنق دومنس ابل ربار كوعطاكيا اورجود بأونغنا وكأطعت - دوہ ہے دن با دشاہ نے مخدنحتیار کو ساراور اکا لک نگالہ انگ کہلاتا ہے ، سے بنارس اور دریاعے کنگ مختصرية كدمخانخبتياراس نواح مين ببنجا اورنبكاله اورنكم

جلدجهارم

لواش كى اطلاع دى كئى اورراجە اور سىمىزون م بدا بواا ود و مسجع که نوشته کتاب تمے مطابق اب بلک تی تباہی کاوتت آگیا ہے

رک معلوم ہوئی ویں اور ایک الیسی زبان ہو گئے ہیں جو تر کی اور مہندی ملیے مکارینی ہے ۔ محد بعثار سنے منج قوم کے ایک زمیندار کوجور حدثی مہند و سنا ن کا باشندہ تھا آور مسلانوں کے اپنے ہیں گر نتار ہو کر اسلام قبول کر حیاتھا راہ بری

ہ لئے اپنے ساتھ لیا ۔ ہتنحض مجڑنختار کو ابردین نامرایک **تب**ریس لا منے ایک نہرجا ری تھی نہرد ریا کی طرح پڑئی اور عرفن عمق لنُگا كَيْءُ تَنِي تَقِي اس نهر كا نام بيكري تنا كِيتِي مِن كرجب في رأيسق بهنده أستان بإحله كيا توابر دمن شهر كوآ ندی پرجس پر سے گز رہنے کے لئے وس روز در کار ہی ایک تختہ لی ماندھا اور دریا کو عبور کر کے کامرہ دہنیا ۔ چارختار نے علی منج کی رائے سسے ستے کو اختیار کہا اور دیرو ن اور بہار وں تھے اہ طے کرنا بہوا اس بل کے ماس بینچ گیا آؤر اینے دو يه ايك ترك اور د و ساخلجي تحالل في حفّا ظن مِرمتعين كما ۵ وار دېوا - کام و د کا راحه مڅانځتا ر کې زېر دستې سے آگا میوا اور غائبا نہ اس کے ساتھ نرئی کابر تاؤ کرنے لگا راحبہ کو رہونی کہ محد خنار نے دریا کوعبور کرایا ہے اس سے یا بر کوروانہ کیا اور تبت کیے راستے کے خطابت التحکام سے اسے آگا ہ کرکے یہ رامیے دی کہ امسال نبت كافليه ل-ے و وسرسلے سال راجہ خودسلما نوں کے نشکر کاراہ برین کر تسنج ۔ گُرِّنجتیا رکے مهربه ا دبار آچکا تھا اس نے راجہ کی نصیحت نت روایه بهوا وریندره روزسخت سار و و کالامته وں دن ایک عظیم حنگل میں پہنچا انسس کے بعدد کیمائر ملک معمور لما نول نے شہراور قلعہ کامحاصرہ کریے تاخت و مالج رِنا شہ وغ کیا شہر کئے باشندوں نے اپنی اُختاعی قرت سے مُقابلہ کیا اور سیج سنے سلما بوں کے ایک گروہ کوزنھی کمیا اور قلعے اور اسے با سرنکال ویا۔ان باشندوں کے ستار یارہ یار ، تھے جنا خیوتن سير ونود وغيره مح مختلب قطعات ان تح مبرينيد یقے اور تیراندازی میں بیحد مشاق تھے ان کی کمائیں بھر مکنداور فأنه دار تمیں اور شاؤ ونا د رنیز ہ کا استعال کر نے تھے یٹھد بختاراس رات قلعہ کے

بعواا ورخوا نفلت سے بیدار ہو کر اس ملک کے خصوصیات درما منوتي وغيره مين ط ا شدی دشواری ا و ٔ رحنگ آز ما بی سے بیجانیسته او کے مقامات پر آگ لگا دی تھی اورغلہ اورجار ہ تھی بہت دو نوں امیروں کے وجو دسے خالی ہے یہ امیرایس میں نزاع کر کے چلے گئے تصرا در اہل کام ود کوچونکہ ان و و نول اشخاص <u>سے ج</u>د تکلیف ہوئی خ<mark>تی کاو</mark>ر اتفاق كركي ووطاق بل يح كراو يتم مخرختنا رامانه بحدیر بیشان ہوا اور نہر کو عبور کرنے کی طاقت اس میں نہ رہی۔ ہے بعدیہ نظے ہواکہ ککٹری اور رئسی بہم پہنجائی جاشیے ۔ اوراس کے وہیم سے اطائع ہوئی کہ مسلمان فلاں نتخانہ بین لما بذب سے میدان میں مقالمہ کرنا وشوار ہے اس لئے اکسار طی آ په دروا زو پ کويند کر د و اورکسي شخص *کوب*ا سرنه آنے رد ا تلگ آگر بلاک ہوجائیں محد نجنیا رکور آجہ کے سے اطلاع ہوئی اور اس نے دریا کے کنارہ خصے تفس کر نے کی تدبیرسو تھنے لگا۔اسی درمیان میں الک سوار وریا ہیں انرا ا در نهر کو عبور کر تھے اس یا رہینے کیا لوگوں نے گمان کیا کہ دریا یا یاتھ

نْسِرِي كِيُّ إِلَاهِ البِينَے لِمُعَيْنِ رَكُمْتًا عَفَا - قدر غاں سارگا بوں میں نوت ق<sup>یس</sup> پیری میں فخرالدین نے قدرخاں کے اساب اما ، وحشم يرقبضه كرك اليخ كوفخ الدين سلطان مح

لطان محد تغلق کوان وافعات کی اطلاع ہوئی اوراس نے قدراخاں حاکم لکھنوتی کو اعزالدین تخبثی اورامیر کو و وقیونای میرواروں کے ہمراہ فخرالدین نے مقابلہ میں روانہ کیا ۔ نخر آلدین فنگست کہا کر دور وراز فنگوں میں احساا وراس کے گھوڑے اور ہاتھی حربیت کے قبضے ہیں آئے قدرخاں م کیا اور با تی امیراینی حاً کبیروں کو واپس گئے ۔ برنبات کامیعم إل پُرروبيه خبع كرنا يثه وع ك ر لگا دے مخر الدین کو اس امر کی نے خفیہ طور بر تا صد بشکریں روا نہ کئے اور بہت سے اہل شکر کو اپنا نبالیا ان لوگوں سنے وعد ہ کر لیا کہ تلد رخاں پر غلبہ یا تیے ہی نخرانہ اور ر اہل اشکر کو تقسیم کردے گا۔ فحرالدین اپنے اشکر کے ساتھ دنگل سے تعلکر شارگاز ت کے باغنی امیروں نے اتفاق کر کے استِ قتل کما اور كرفخرالدين سِيع جالم - فخرالدين نے اپنا وعدہ وفا یہ اضیں لوگوں کومنا بت کر دیا ۔فخرالدئیں نے سارگا نوں کو اس برقبصنه كر-سے ایک گرو ہ کو انبا ہم خیال بنا کرمخلص کے میقابلہ عندلكصنوتى ليهجية بهى فوت بهوارا درملك ں ہوگیا تی کہ اما پ با دشاہی فہماتھے علی مبارک لا والدين تحفي نام و خطاب بالشكر موءكؤه تفالكصنوتي برحله ل کیا اور آپنے کوسلطان شمس الدین کے خطاب سیے مشہور کر مسهجری میں سنار گانوں پرجملہ کورمواور فخرالدین کو زند ہ گرفتا رکر

جا تار إلى خفيا تيمس الدين في جاجبًكريس بهت سفيل بزرگ حاصل كئے اور ا پنے ملک کو واپس آیا - تیرہ برس اور جیند ماہ شام ان د بملی میں سے کوئی شوال سوال سوع بهري كونيروزشاه إرا ملك خالى كرديا سلطان فيروز في اكناله كارخ كما با وم س الدین نے قلعہ سکے نکل کر ہا د شاہ۔ ہے ہے شار آ دمی حنگ میں کام آے اور شم ں الدین کے اتھی جواسے جا جنگرسے دستیاب ہوئے تھے فیروزشا و کے قبضہ میں آے ۔اسی دوران میں برسات کا موسمرا کیا اور وشأه دېلي واپس آيا -کے لایق تفے شیریں زبان قاصد ول کے ہمراہ فیروزشاہ کی خدمت ہیں ر واند کیئے فیروز شا ہ نے ایلیوں برمہ بانی کی اوراً ن کو واپس جانے کی اجازت عطاء کی ۔ مد من کے آخریں تھس الدین نے ملک تاج الدین کو دوبارہ یا نقه و ہلی روانہ کیا۔ فیروز شاہ نے اس مرتبہ نھی قاصیدو<sup>ں</sup> رمہر بانی کی اور جند روز کے بعد اسان کان ی و ترکی ہے ملک سیف الدین شھنہ تیل تھے ہمراہ سلطان لطان سمس الدين نے وفات يائي لمك سيف الدين مطابق کھوڑے امرائے بہار کونفشیم کر د سے اور ملک ج الد**ین می وبلی وایس آیا سلطان شمس الدین نے سولہ مزس چیز او حکوت کی** المندرشا وبن سلط التي الدين شاه في وقات يا بي ا در اميرول اورافنان الدين ﴿ فَوْنِي مُحْمَشُورُهُ سِي بِا دِشَا وَكَيْ وَفَاتَ كُمَّ تَمِيمُ وَنُ

ہے، انھوں نے بیں ومیش و ٹاخہ نہی*ں کی سلطان انسلاطین نے وس بر* ر بيج ي من دنيا كوخير با وكها -ے فرز ند کوشمس الدین کے خطاب لمہے کیا ۔ یہ یا د نثا ہ خر د سانی کی وجہ سے اسمجھہ نے حوالی دربار کا امرتھا اس کے عہد ہیں بہجد راحيه كانسَ |راجه كانسُ آگرجيرخو وم اورخلوص کے ساتھ بیش آیا تھار ۵ اسلام کی گواہی وی اور ا بوں کی طرح کرین ۔راجہ کانس نے کے بعد و فات یائی اورآس کا ال ولدكانس إن ل في اليني باب كي وفا نے عدل وانصاف کوابیا ایٹاشعا

بالغہ نہ ہو گاسلطان طلال الدین نے سترہ برس چند ما و کلھنوتی اور بزگالہ پرطو مثلثمه بهجرى مين رملت على اوراس كا فرزند احرجلال الدين امسس كا ئتیں ہوا۔ لان احدین سلطا سلطان طلال الدین کی وفات کے بعد اس کے فرز زاچرشا نے تخت مکومت برحلوس کیا احد نے بھی اپنے باپ کی بوری تقلید کی اور کمال واد و دہش کے ساختہ کک ہے اتامہ ورثاء مک کے تیا ہ اور بربا دکرنے پر کمرم خروج ۔ الدین کے بعد اناصر شاہ نے جوسلطان سمس الدین تعنکرہ کی سے تھا اپنے آبا و اجدا دیے تخت حکومت پر حلوس کیا الدين بن شاه ايرام بھي دنيا کا ايک عجيب وغربيب وا قعه ہے که س عث نبا ہی تھا و و بھرزندہ ہوکراسی خاندان کے ہوا ناصرالدین شاہ اس ملک کے ایک دہقان کے سار مق ا عن بیراس کی بسیرا و قات تھی اس کے دیاغ میں حکیراتی کاخیال بهی سمی نه گررتنا تفسآ نیکن منار ما قبال عروج برآیا اور با دشکهالی جاه رنکمینوتی ا در بنگاله کی سی و سیع سلطنت برحکران ہوا - ناصرالدین اخلاق صنہ ا وربهترین صفات سے موصوت تقل ۔ شا مان بھتکرہ کے منعلقین اور خدام جورا خبر کاکش اورسلطان ملال الدین کے عمد میں اطراف ملک میں حلاوطن ہو کا

ر ا دُہریہ ا گنڈ ، ہو گئے تھے ناصرالدین کے جلوس کی جبر سکراس کیے تخوڑ ہے ہی زیا نہ بیں ایک إن شا مان مثر تنيه حايل خفي الصرالدين نے بيجا طمية اس کے فرزند باریک کوشخت حکومت مرسطها مااس مادنیا ْ العصدين رعايا أوراشكر آسوده حال رابي باركب شاه وسّان کا بہلا حکمران ہے جس نے صبتیوں پر نظرعنایت کر کے ان کوعالی وات اُ ور دکن کے یا دشاہوں نے مجی اسی کی ہیرو ی ئی او اء کت اور توقیہ بیں ہحد کوشش کی باریک شاہ نے متبرہ برس عیش و کے موجعی ہیں وفات یائی کہ میں بگانہ روز گارتھا امر معروف وہی منکر کے احکام صا در فیب رما اس کے عہد میں تسی شخص کی مجال نہ تھی کہ علانب نتہ ا ثال میں کا ہلی کو دخل دے علیائے کارپرواز کوا کم یں بلایا اوران سے کہا کہ تم لوگ مثیرعی مقد مات کا فنصلہ کر زئیسی کی ر عابیت نه کر و ورنه ملیے اور تمحمار سے سخت بازیرس کروں گا۔ یوسف شا ہء دصاحب علم تھا اور ربيت كيده ميجيده مقدمات جرقاضيون سے مل ند موسكتے تھے اوشاه

441

نودان کونصیل کرتا تھا یوسف ِشاہ نے سات برس مگرانی گرنے گے بعد لمزر رشاہ گیا ات یوسٹ شاہ کی و فات کے بعد امیروں اور ارکان دولت اس كاعزل لفے باغور و فكرسكندرشا ه كوشخت حكومت برمثكن كباء تگ نگندرشا ہ اس لایق بنہ تھا اس لئے حکومت سسے معزول پاگها اور شا ، فتح شا ، کی شاہی کا اعلان کہا گیا ۔ فتح شاّ ہ کی حکومت کہتے ہیں کہ نتح شا ہ صاحب علم و دانش تھا اس ۔۔ کا بیان یہ سلاطین اور باوشاہون کا طربیت راضتیار کرے ہرا نی حیثیت کے مطالق نوازش کی یوخواجها و شاہ کے زیانے میں جمع ہو کرصاحب اختیار ہوگئے تھے سے زیا وہ بے اعتدا کی کرنے لگے تھے یا دشا و نے اپنے من ا ن کی اصلاح کی ۔ اس ز مانے میں ملک نرکالہ میں بہر رشم ، با بچ ہزار یا یک پہرہ دیتے تھے سبحکوب با دشاہ برا مدہونا تو روه آواب ومجرا تجالائنے کے بعد رخصت کر دیا جاتا اور دوسہ اگروہ نهر بهوتا مخفا به نواجر تهرا وُل كاگر و • جوا يك مدت سي نو د مهر جور مأتخا لمه نبگا بی امه سلطان شاہزا و ، نامرکے یا س آیا ۔ یَہ إرا ورمحلاً ت شابي كاكليد كر دارتكما -إن توكول يَـ لرینے بر ابہارا چو نکه سلطان شاہنراد ،خو دیھی صاحب وعق تتھا اس تے یہ انتخا قبول کی ۔ اثفا تی سے اس زیا نے میں خان جماں امرالامرا فک اندیل ملک کے بہترین نشکر کے ساتھ نواح کے راجا وُں کے وقع کر سکتے یه نامز دّ ہوا تھاسلطا کَ شاہزا د ہ کو سو نع ل گیا اوراس نے باریکو *ں اور خواج* سے فتے شا م کو مُلاہے یہ بھری میں قتل کیا اورصبحکو جو وشخت طوس كر مع باربكون كاسلام ليا فتح شا و في سات سال الني إيكون سلطان باریک اس بد ذات خواجه سران این آقا کوفتل کریسے نی حکومت یا خان حکومت اپنے ماتھ میں تی باربک کے بارث ہ

را ُ دہرمنفہ تی تھے اس *کے گر دحی*م *ہوگئے*ا أج اثنخاص كو اپنے كر دجع كيا ا ور مک کے امرا کا سرگروہ ا مذیل کوان وافعات کی اطلاع ہونی کو لمراس کا فرنعمت خواجه مهرا کو مهزا و ب اسی اثناء میں خون گرفته یا دشاه ن غرض سے کلاب تمیاکہ کسے یا یہ زمنج مے حصنور میں حاصر ہوا ۔ ملک صبتی جو نکہ بحد احا آیا تھا خواجہ مدا کو اس پر ہائھ طالنے کی ہمت نہ ہوئی تھی ۔ایک استهٔ کی اور دس مار ه منرار آ دمبول آ سیع کمرہ تضاجیع کیا ہادیک نے درباز بڑکی شآن وشوکٹ کے ساتھ <sup>ان</sup> را ستہ ؞اندبل کوایینے سامنے بلایا اور تھا تفاق کرنے با وشاہ کوتئل ک ن بہوا تم میرے اس فعل کو کیسا سمجھتے ہو ملک اندل کشیه و کندشه پس بو و به سلطان مثنا هزا دهٔ ملک اندا کے وااور فورا خكفت سی تشمیر کا نعضا ن نہ پہنچا 'وکھے ۔ با و شا شُخت حکومت بیر حلومر ر کاگزند نه پینجا و ں گا ۔ چونکه اکثرخواجه نیساسلطان شامنرا دہ سے ، اندیل بھی اس کا ذر نعمت کسے اپنے آتا نے دربا نوں سے سازش کرلی اور موقع اور وقت کا متلظ رَ إِلَيْكَ رُورُ إِرِبِكَ فِي مُتَرابِ بِي إِورِ تَحِتُ شَابِي بِرَسُوكُمِا لِلْكَ الْمِيلِ جشی دربا نوں کی رمہنائی سے است تنل کرنے حرم ممرابیں گ

وتخت شاہی پر سونا یا یا اوراپنی قسم کویا دکرگ ے کی اعتمایا ٹی میں صمع بھی گل ہو ملی تھی اور تاریج کا تحديا مبرايأ نواحي طبتبي دیاہے توالی ناس مبشی باریک ن كما باريك شأه نے مك اندل كاخيال كرك ن بھی نہ ہوئی تھی کہ بارمکہ یا جی حبشی مخزن کے اندر گیا اور بار مک تمجعکرایینے کو مرورں کی طرح ڈال رہا ۔ لک اندل نے اوازدی لہ عدار وں نے ہمارے ملک کوفتل کرے بادشانی کوبر با وکر ویا ہے بارب فی

ے ہاں تو اس ملک طافران ساوں کی ۔ للک اندیں ۔ بی صحیبہے وقعوں ول کرنے سے انکار کمیا کیکن آخر ہیں جب ننام اہمہ وں نے اصرار کیا تواس اوت انگیز عہد آ تھ ما ہ یا ہر و ایت و تیجر ڈیا ٹی مینے میں تمام ہو گیا ۔ ہاریک قتل کے بعد سے منگا نے میں رواج ہو گیا کہ جوشص اسپنے اما کہ سے قاتل کو تبیغ کر کے اپنے کو با دشاہ مشہور کرنے توسار سے امیرا ور رعایا اس کے کا امتثال کریں ۔ کاندیل عبشی المخاطب بہ فیروزشاہ کی حکومت کا ذکر | فیروزشاہ نے تخت سلطنت پر

كريح تنحثكا ونعيني شهر كورمين قيامهركيا اورعدل وانصات كوابنا شعار یناکرر ما یا کو ببجد امن وا مان گے ساتھ زندائی بسرکرنے کاموقع ویا چونگہ الا<del>جا</del> کے بعد موقوم یہ ہجری میں و فات مائ محمو ویثا ہ بن فیروزشا فیروزشا ہ کی و فات کے بعدامیروں اور ار کان دو لت ، فررندا كبرهم وشاه كو با دنتا ةسليم كبامجه دشاه ے غلام سشی کنے عناک حکومت اینے کا تھوہیں ہے کر ه شِطرنج بنا دیا ۔ سیدی بدر دیواند نام ایک دو امیش خاں کے تبلط سے ننگ آگیا اور اس نے عبشی خاں کوئٹل کر۔ ا بنے ماتھ میں نی متحور سے و نول کے بعد بارکوں کے مدوار کے سائیرات طان محمو د کوتھی تہ تبیغ کیاا ورصبح کو ایٹے بھی خوا ہ امہروں کے معے حاکم نرگاله مشهور کبیار شا ہ کے بقب ۔ حآجي محرقندهاري ايني تاريخ مين لكهتاب كيسلطان محمد وفتح شاه كافزند شی خاں نے فیروز نٹا ہ کے حکمہ سے محمہ و نٹا ہ کی تربینا ئی ۔ فیروز شاہ کی و فات کھے بعد محبو د شاہ یا دشاہ ہوام کھو د شاہ یے چیوسال پر بیں فرمانروائی کا سو داسایا ۔ بالآخر جیساکہ ور ہواسب مدى بدرديواند نے عبشى خاں كوتىل كيا بدي بدرصيتي منطغيرتنا هبشي سفاك اوربيباك فرما نروا تصاجوعلها اورمتنقي ب تطفیشاه انتخاص اس ی حکومت سے راضی کر تھے ن سب اِمنطف شاہ نے تہ تیغ کیااس کے علاو ،جو غیرمسلم راجہ کیر شا مان مبگالہ تھے باوشا ہ نے ان پرلشکر کشی گر ایمے سب کو تنا ہ اور نے سید نشریف کی کوعہدہ وزارت پر معرفراز کرکے ا سے ملک و مال کا مخت ارکل بنایا ۔ شہر بیت عمی سے مشورے سیسے سوارول

اعلان کیا ۔منظفہ شا و نے تین سال پانچ کاہ حکومت کی ۔ مند لعین کی المشہور شریف کی اپنی و زارت سے زما نے میں توگوں پر ابنی نیک پیلطان علاالدین اسونا بہت کرنے کا آر زومند تھا اور ہم شید رعایا سے پیلطان علاالدین اسونا بہتا کہ منطق شاہ منس اور ماوشاہی سے لاتق نہیں ج

\_\_\_\_\_\_\_ابی کہاکر تا تھا کہ منطفہ شاہ بخیل اور بارشاہی سے لایت نہیں ہے۔ میں ہرجیٰدا سے امیروں اورسپامہیوں کے ہارے میں نصیحت کر تاہوں کئیں میری با تق کا اس پر کچھ اٹرنہیں ہوتا اور روبیہ جمع کرنے میں مشغول ہے ۔ شعریف کی سے ان اتوال سے امراا ور اہل نشکر اسے عزیز رکھتے تھے جس کے ک

پاکیا امہرون اور ارکان دونت نے ما دشاہ کے بارہ بیں مشورہ بیموں نے سید نشریف کونتخب کیا ۔ اس انتخاب کے بعدامرانے سے کیا کہ اگر ہم تنصیں اینا باوشا و بنائیں تو ہوائے ساجہ کیے اسلوک نے کہا کہ بنھاری خواہش کے مطابق فرما مزوانی کروں گا اور ارسكتا بول وه يبرى كده كجيه تنبسرين زين حصورٌ ، ول کا اورجو کیے کہ زیرزمیں ہے ا كروں كا والغرص فاص وعادرنے مال وو ولت كے لاہم ميں بيرشرط تبول كى ا ورشهر کوریے تارج کرنے بیل ہوا بنی معہوری ہیں مصریر بھی سبقت کے رلعت نبے اس آسانی ۔ میں اپنے نامر کاخطیہ وسکہ جاری کہاچندر وز کے بعدا ہٰل شہر ئ ما نفت تی اور طب تاراجیوں نے بآرشا ہ کے حکم کی برواند کی توایک احَى تَهْ تَبِيعُ سُلِمَةً عِلَيْمِ مِنْ فَكُهُ شَهِرِي تَاحْتُ وَبَارِاجِ مِنْدَ جُوذِنَّ لدین ثنا ویے ستنے کر کے مے نثار مال و دولت پر قبضہ کیاجس میں ایک طلانی کشتیاں تھیں ۔ ملک بنگال میں یہ رسم تھی کہ میرد ولت م شي مين كها نا كها" الحفا ا ورحتن اور شادي بها ه أي محفله ك مراجيتحص ج طلانی کشنتاں طاہ کر تااتنائی رہ بڑا آ دمی محواجا تا ضاجیا تھے بنگالہ کے زمیندارقا بابتك اسي يرعملُ درآ مدہے ۔ علاالدین شأ دھ نکه غفالہ زرا ورصاحب خیم ن خطاس نے شریب اور عالی ناندان امیروں پر مہرانی کی خاص لوگوں كوعد وعهدك إور لمندهرت عنايت كيئے -سلطان علاوالدين في پارکوں کو چو کی سے مغزول کر کے ضشیوک کو اینے ملک سے خارج کر دیا چونکہ طبشی امه غداری اور شهرارت میں مشہوراً فاق موچکے تھے ان کو جنہوراً دار مند وشان من تھی حگہ نہ ملی اور انھوں نے گیرات اور دکن کی راہ نی سلطان علاء الدین نے مغل اور انفان توم برغاص مہربانی کی اور اپنے عال اور کارکن جابجام ويكرين فتظام سے ملك بيل اس فايم ہواا ورتزلزل اورانظلاب كے تنا مکن آتار جوسلا طبل ماضیہ کے وقت میں انمو دار ہوئے تھے وور بہو سکتے

وں نے با دشاہ کی اطاعت قبول کی اوراطرات ملک کے راجہاس ۔کے، یج اور فرما نیروار بهو گئے ۔مختصر به که ملک، میں رٹا ہ وامن کا دور دورہ جوا ع حضرت قدوة المشايخ شيخ يور قطب عالم رحمته كئے علا الدين اپنے تنفتگا ہ شہرا كد والدسے حفیرت ه مزاریدا بوار بیرقصبهٔ مبندوه ریپیشره) حاصر هو تا عقا - با و نشاه نے اپنی ت اورحن سامت سے مرت تک نہا بیت اطبینان کے ساتھ عکمانی ارسنتالیس سال حکومت کرنے کئے بعد سنگ جری میں اپنی اہل نصیب مثاہ بن اعلام الدین شاء کی وفات کے بعداعیان ملک نے اس کے فرما مزوا بيندكيا ينسيب شاه نے صرَبُ ابُك ہى كا مندما ا اور وہ یہ کہ این نجا بُہوں کو نظر مندنہیں کیا بلکہ عرکھے ہایا نے ا ہند و ستان پر فئضہ کیا اکثر امر عُرفغان ہماگ کر نصب شاہ کے دامن برآبهيم لو د ي كابها بيُ سلطان محمه و بحبي نبُكاله وارو نے مرتب کے موا فق عطبہ جا گبرسے سرفراز کیا گیا ۔ اراسم صلی ہجری میں باہر با دشا ہ نے جو نبور پر قبضہ کیا اوراس کے نحه کا اِرَادہ کرکے آگے بڑھا تضبّ شا 'ہ نے سربشان ہو فے اور مدیے قاصد ول کے ہمراہ فردوس مرکانی *کے* كالحاظ كركے صلح كرىي اور مبكا ليرى تسخير سے إنتقراطا يا - فردوس ممانى ع بعد ہما یوں با دشا ، نے نبگالہ فتح کرتنے کا اراد ہ کیا یہ خبرتمام میزد وشان میں شہور ہوئی اور نصیب شاہ نے سلطان بہا در تجاتی سے

میں امیرظا ہر بیں حلال الدین تحد اکبر با دشا ہ کی اطاعت کا قرار کرٹنا اور تھی ایہ امیرظا ہر بیں حلال الدین تحد اکبر با دشا ہ کی اطاعت کا اقرار کرٹنا اور تھی ابھی تھنے اور ہدیے بھی با دشا ہ کی خدمت میں روا نہ کرتا تھاسلیمان نے

بحیس مال حکومت کرنے کے بعد مِلْث قبیر جیری میں وفایت بائی۔ إيريد بن المان إليزيد ايني باب كى وفات كي بعد بن الدكام ألم والت منے نیوربایز بدے جا زاد عمائ وانسونا ص ا فنان نے ویوان خانہ میں باینہ بیر میر سر سلہ کیا ۔ مانشہ خو دیجی و اُواسخانہ میل تذتيغ كياكماا وربايزيدك حجولة بهائي واؤ دخال في حنان عكوست دا ؤُدخان بن إداؤُدخاں اینے بھائی کے بعد بنگالہ کا عاکمہ ہواا ورامظ سلیان فاں کے فتنہ و فرما و کور فع کرے اس نے ملک میں اینے أنام كانتطبه وسكه وإري كبيا واؤ دخال ننسرار يبخدار تتفااتور س كى محلس او باشون كالمجا اور ما وئى تنبى . يونكه أكسر با دشاً وسمع ما لكب سے نفرصان بنہا مقا با دشاہ نے سنعی فاں خان خانان در کو داؤوخاں بی مہم پر تمقیر رفر مایا ۔ داؤ دخاِں نے لودی مام نعرفان محامتنا بلي بررّواَنهُ كما طرفين امك ئە روزمغاكە آرائى ہونى رہى ليكن آخه كارصلى كرسمے اپنے ے کو واپس گئے ۔اکبر یا دشاہ نے دو بارہ نمان خاناں کو نظالہ مرید میں اللہ دائیں۔ مقرر کیااس زماند میں واؤ دخاں اور لو دی ظال کے ورمیان ااندانی ابیریتانزاع واقع تھی نبسیان خاناں نے ملائمت بإ دشا ه کے تعمیل فران پر کمر جمت با ندھی داؤ د خاں پہ خبر سنگ وراس نے لو دی فاں کے ناہ عجۃ آمیڈ خطوط روانہ کر ي اش كواينا رفنق كاربنا ما - واؤ دخال نے خلاف مرونت كو دى خا ب يه تها در اورصاحب سياست امهر موقتل کميا ۱ ور دريا ي سون پي را ہ اگر یا دخارہ کی فوج سے متیا بلہ کیا ۔سون اور کن کا کے شکم سر لطائی ہو کئے اور اُنٹان ٹکست کھا کر مھاتھے ان**نا** بنوں کی *چند کشتیا ل* ہا تھ آئیں اور منھرفال دریا کو عبو رکر کے وشمن کی تنبیبہ کے لیے آ مسلم مُرْمِطا ورَحْنِ قلعه مِيْنِ كه دا ؤُدخان نيا هگزي*ن تحااس كا محاصره كدلسيا -*

خانخاناں نے اہل قلعہ سے حبّگ اُز مائی مثیر ورع کی اسی و وران میں بادشاه تھی و ہاں پڑنچ گیا اور داؤ دخاں۔ کے والعے فتح ہو ہے اور موکراڈ بیبہ کی طر<sup>ی</sup> بھاگا ۔ تعب*ض اکبری امیبر*ھوا' کے وزندمشی جند خاں سے شکست کھاگر اپ میا ہو کے منعم خاں كى اطلاح ہوتئ اورخو دار مسه روانہ ہوا دا وُ دخال طرنین نے اپنی منعیں رستیں ورعظهمذالشان حنگ واقع ہوئی افغانو ور دا وُدخاں نے قلقہ منء درائے گنگا کے کنارہ واقع تھا نی مِرا فُوخاں مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے آبل وعیال کواسی قلعہ میں چیو أُورخو دخنگ آز مانيُّ کے لئے بھے واپس آیا۔ داؤ دخاں۔ *عَمِلُح كُر* فِي خَانِ حَاثَان فِي الْهِيسِهِ اور بنارس دِاوُوخار خود فالفن ہوا منعی خاں نے رطت کاورکر ہا وشاہ ن کو منگا کی حکومت مربہ فراز کیا ۔ واؤ دخا ز بان خان جِنَانَ مِنْ مِقَالِمَتْ مِن سِعِبْ آرا زواشْدَ يُدلُّوا فِي مَا دخان دنتگنه **بوگر**هنگ می**ن قتل کهاگها اوراس کا فرزند میندخ**ا سے وارگرگ الیکن و وہی تین ے کے معدمنگا کہ اوسیہ اور بنارس وغیرہ ملا وشش سے فلمہ واکسری میں داخل ہوئے اور شا مان بور بی گی حکومت تمه ہوگیا ۔افغائی امیئرسین خان اور کالایہاڑ وغیرہ جسخت م یناہ گزیں ہو گلئے تھے زبارہ وراز کے بعد معلوں کیے تسلط۔ ے مرحدی مالک کو چلے گئے ۔ جلال الدین اکسر کی و فات کے رایک انغان نے خروج کیا اور تی*س ہزارافغا نول کی ج* نيك نام كاجارى كيا ا ورجها نكتير با دشاه كيم ماكك كوتجي نقضا ن بنيلاً نَّخ

تھا کہ دھنڈ فضا اس سے تہ رپر ہاری ہوری اور اس سے چھ ساں ہیدہ ہ عکومت کر کے سنٹ مہ چری میں و فات پائی ۔ مہارک شاہ شرقی اسلطان الشرق خواجہ جہاں نے چند سال حکومت کرنے شاہان پوربی کارج چنزا پنے رسر پر سایہ گئن کر سے کیکن اجل نے اسے مہلت شاہان پوربی کارج چنزا پنے رسر پر سایہ گئن کر سے کیکن اجل نے اسے مہلت

بهٔ دی اور به آرز و اپنے ساتھ زیر زیں ہے گیا ۔سلطان الشیرق میے مب طكب فركفل في عنان حكومت ابنے يا تھ بيب بى اور جن بورا وَرد يجر بلا لرکے کمالَ اشقلال ہو پہنچا ایس زمائے میں مرکزی حکومت بالکل کمزور ہوگئی تھی اور دہلی کی فرمانہ وائی کا آخہ پیا فاتمہ ہور ما تخیا لاک قرنفل نے ، پہنے اعیان ملک فبدان فوج محمشور ہ کے سے سیارک شا ہ کاخطا پ اختیار کر کے لوس کیا ۔سلطان محمد د کے وکیل مطلق مسمی اقبال خاں نے یہ خبر شنی اور م ں کے وعو یٰ حکومت پر بیجر فضیناک ہو کرسٹٹ پہجری میں اس شکرکشی کی ۔اقبال نیاں قنوج ہینجا اور میارک نثا ویٹنہ تی نے افغا نوں مغلو و 'وں اور 'ناجیاب نومہ' ہم ایک بڑے گرو ہ کے ساتھ ایس کا مقابلہ ورَيَا عِنْ گُنگا مِنْ و و نول اکناروں پر فریقین نے قیام کیا بچونکہ درمیان مِن دريا ما آل بخا دوما و كامل هردو فريق خامو أن ربيم إدر كسي في بحريم کی ابتذاءکرنے کی جراءت نہ کی آخِر کا رَ و دِ و بوں حاکم تنگ آ کہ بلاحیّاک آ زما بیُ ا پنے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے ۔مبارک شا ہ جنگورینجا اور انسے معلوم ہواً ک لمطان محمو و مالو ہو سے رہلی واپس آیاہے اور اقبال خان نے ا۔ ہمراہ نے کر جو نبور کی تسخیر کے اداوے سے پھرا دھر کارخ کیا ہے مبارک نثأ و نے سامان حباب کی تیاری کی لیکن اسی زمانہ میں اس کا پیما نوم رابہ بنے ہوگیا اورمبارک مثل و نے ایک سال دیذ ما وحکومت کرنے کے تبعد مرح کئے منہجری ا مراہبموشاہ منٹر تی امہارک شاہ نے دنیا سے رملت کی اوراس کا چھوٹا جائی ابراہیمرشاہ کےخطاب سے شخت حکومت برجلوہ فراہوا یہ با دشا وعل و وانش اور کھن ساست میں یکٹائے روز گارتھا، وراس سے ت من من وشان کے علماء اور فضلا کے علا وہ ایران اور توران عمے اہل کمال بھی آسٹوب جہاں سے پریشان ہوکہ وارالا مان جونیور میں حاصر ہوئے اور ہا دشا ہ کمنے خوان نعمت سے فیصنیا ب ہو کرآر امروآسائیں کے راکھ زندگی بسرکرنے گئے ۔ علماء اور اہل کمال نے اس باو شاہ کے

نامزنای سے منعد وکتا بس معنون کیا اور صاحب تصبل وانش وزراا ورا امييالاس وربار مي مجمع مواكمه عونيه رسلاطين ايران كي مار گاه كاينونه بن كيا امراز الدائهمدين افيال خاب ني محود د ملوى مواسيني ممراه نے کے ازاد ، سے قنوج آیا سلطان ابرام ہم نے بھی ایک مراد نشکرا نینے ہماء لہلاور دریا کے گنگاہے کنار ہ دیسٹ کے مقالکہ میں نیمہ يرقصل نهس كرنا تفااس بئےسلطان محمود ے خان سے رخید ہ ہوکر شکار تھے ہائے سے اپنے شکر سے تکلا اور ہم نشر فی کے پاس چلائی اسلطان محمود علی خیال تھا کہ اہراہیم شرقی آقا اور ملازم کے حقوق کاخیال کر کے یا توا سے فی الزریاد شاہ نیا دے گااور یا اظبال خاں سے مقابلہ میں اس کی ایرا وکرے محالفگین ھڑکہ امرام ہم منسر فی رِه حَبِيدِ مِنِكَا عَمَا أُورِ نِيتِرِيدِ كَهِ أَنْجِي اس كَى فرما مَرِواْ بْيُ كُوكُما لَ اسْتَقَلَالْ للفأن مجيود كاكوني خيال ببي صبيح نه بمكلا ملكه اس كي خاطر داري مي اعلی ابراسی شیرتی بیاف سے کمی **رونی اور سلطان تنمود اینے ارادہ سے بیشان**۔ فنوج روانه کهوکیا مظهود نے امیرزا دہ بہروی کو هوا برا سم شاہ کا دست گرفت اورحاكم شهر غفاجهراً تننوج سيم لكال ويأا ورغه دشهرير قاتين بهوكها والاهمة اورا فبال منال نے دیکھا کہ سلطان محمو و نے اب فنوج بیته نفاعت کر لی ان صاحبوں نے بھی فتوج مجمو و کے حالہ کر سمے اپنے اپنے مستقر کی داہ بعض ناریخون بین مرتوم ہے کہ سلطان محمود کے عہد میں جونیور آیا مخالیک جونگ اسی زمانه میں میارک نثارہ نے و فات یا نگی اور نشأ ہ ابرا مہم مشرقی فرانرواہو ا لهذا قنوج كاوا قعه براہم شاہ شرتی کے عبد میں واقع بلوا ۔ يربجري مين جلياكه شامأن دملي محمه حالات بي مرقوم ب افبال فأ فیل کیا گیا اورملطان محمو دینے دہلی کا سفرکیا ابراہیم شرقی۔ سے فائد ، اٹھاکر مشنگ ہجری میں تنوج برحملہ کیا ۔ مجمد و کشا ہ وہلی کے اہمے تشرقی سے حنگ کرنے تھے لئے آگے بڑھا ور وونوں کوساتھ کے ک

تنل سابق کے دریائے گنگا کے کنارے فروکش ہوئے اور حیندروز بلا بَنِكُ ٱرْ مَا ئِي مُحْ جَنِيور اور دہلی وابس پِکئے سلطان محمد و دہلی پہنے نے باوشا ہ سے اعازت لے کرا پنی جا گیروں کی راہ بی ابراہمحرفنہ تی بار ہ حلہ آور ہوا اورشد کا محاصرہ کرلیا یجند ما ہ کے بعد جبکہ ا ، مرو مذہبنی ملک محمو و ترمنی حاکمہ قَمُوج کے امان حامل کر کے قا م الجرى في والى فتح ب فان غلام ا قبال فان وغه اور زیاد ه توی چوکرسنبل روانهٔ مپوا اسدخان لو دی سنبل حیو ژکر فراری چواشاه نے سنبل تا ہا رخا *ب کے سیر*د کیا اور خود *اسکے بر*اھا۔ با دُشا اکر نے کا۔ ہے ۔ ابراہم شرقی کنے یہ خبرشکراً بنا ارادہ ملتوی کردیا راہمی شہرفی کے ہا دشا ہ نے را ستہ ہی ہے معاودت کی اور جونبور واپس آیا اور علمار اور شائخ نے اور تغمیر ولایت إور إفزونی زراعت کی تدہیروں<sup>ا</sup> اہل کمال اس فدر جو کنپورٹیں جمع ہوئے کہ شہر دہلی کاجواب من گیا ہا دشاہ علم سرورنے ہر شخص کواس کی حشیت کے موافق انعام داکرام سے مالامال اوراد ل شاوکیا ۔جونپور کا ہرچھوٹا اور بڑا ہا دشاہ کے وجود کو ہاعث برکت جلدج إرم

سبحه تا اور بی عیش و آرام سے ساتھ زندگی بسرگرتا تھا ! بشاہ و گذاسب خوش و خرم نصفے اور حزن و اندو ہ کا ملک میں نام و نشان نہ تھا ۔
ماتلا بہجری میں محد خال حاکم میوات ابرا مہم شدتی کی خدمت میں مامنہ ہوا اور ایسا باوشا ہ کو انجہا راکہ ابراہیم نے تھا نہ تھا کہ سے مقا بلے پر روا نہ اور تھا نہ سے چار کوس کے فاصلہ پر بمند تی کھو و کر ہر فریق نے اپنے کو ہوا اور تھا نہ سے چار کوس کے فاصلہ پر بمند تی کھو و کر ہر فریق نے اپنے کو محفوظ کیا ووروز ہر جانب سے طلبه ایک مبدان میں آگر جنگ کرتے رہ ہے کو ایسا میں حکم این اور اسلامان میں آگر جنگ کرتے رہ ہے کو ایسا میں حکم بیان میں آگر جنگ کرتے رہ ہے کو ایسا کہ این حکم بیان میں آگر جنگ کرتے رہ ہے کہ ایسا کی مبارک شا ہ ایسا کی مبارک شا ہے تھی جنگ میں آیا اور صبح ہیں شام تک جنگ آزائی اور میں جنگ آزائی اور میں جنگ آزائی اور میں مبارک شا ہ نے دہائی کی راہ ہی ۔ وسیرے دن ابراہیم شدتی نے جو نہور کی اور مبارک شا ہ نے دہائی کی راہ ہی ۔

رسی دی بر به سرا می می ایرانهیم شا علیل ہواا ور تھوڑے ہی زمانہ کی علالت کے بعد مبشدت برین کو رواکۂ ہوگیا اس جا بسوز واقعہ نے جونبور کے متنفس کوخون کے آنسو وگلائے اور الم لیان شہرنے گربیان چاک کرکے متنفس کوخون کے خاز ، پر نوحہ و فریا و سے آسمان کو ملا دیا ابرانهیم شرقی نے با دشا ، سے خاز ، پر نوحہ و فریا و سے آسمان کو ملا دیا ابرانهیم شرقی نے

سلطان محمود بن ابراہیم شاہ تی و فات کے بعداس کے زرندسلطان مجرد للطان ابراتسم ثناً والمنطقط عني عكومت يرحلوس كيا ا ورعتل و دُانش ا ورأفتذار کا مل کے ساتھ مہمات سلطنت کو انجام دینے لگا سلطان محمو دینے نہایت خوبی سے اینے تصبلی فرایس کو ایجام دیا

متاريخ فرست وررعایای امیدیں اس کے حن ناک سے پوری ہونے لکیں . عبد ابراہیمی کی روقی تازہ ہوئی اور محمود شاہ نے باپ کی بسرہ ی کرکے اپنے ياه مرطيف ومطين اور ول شاوگياً ۔ مريه مريد التحت وردايا فأصد سم بهراه سلطان باروانه كها اورأييني مرفاه وباكدحا كمركاليي نصيرفأن ولد العرك وائره سنة بابسر قدم ركه تدراه ارتدأ دانتنار نے قصباتنا ہ بور کو ہے کالیکی سے زایا دو معمور وآیا د تھا تیاہ لمیا بون که حلا وطن کر دیا ہے اوران کی عور نوب کو غیبر ه مندا إور رسول دو بول کے خوف لمطان سعید میونتنگ کے زیانے سے اس وقت تک ہارے بلء ارتباط اورمحرت قابم بسيح اس كئے تقاضائے تفاكه بغيرا طلاع اوربلاا جازت دولك مشرقيه اگرآپ مجی بیرے ہم خیال ہوں تو نصیر گراہ کی تبنہ کر ى دوبار ، احكام اسلام كورواج دباجات مسلطان محمو وتلي به میں لکھا گداس اسے بیٹیتر بھی اس قسم سے اخ ، با دشآه وین بناه کے نامه سعان خبروں کی بق ہوگئی نصبہ جیسے فاجہ کے فتہنہ کو د فع کرنا ہرسلمان فرآنروا کا پیم اگر و ولت شرقیه اس فتنه کو فروکر-مالوئتي فوج اس كامركوانجام دنتي اب حبكه آپ جب رف متوج ہوا ہے تولمیری بھی وعلیهی سے که خدایا بیرسفرمیارک ہو استے ارادہ میں کاسیآب ہو ۔ نشرتی قاصد محمود فلجی کے وربار ور وایس آیا اوراس بنے سارا ماحرا یا دشاہ سے بیان کہ وو بیجذ وش ہوا اور اس نے اسلیل با تھی شخف کے طور پر تسلطان محمود ظلجی می خدمت میں روانہ کر کے اپنا کشکر درست کیا اور کا کہی روانہ ہوا۔ نصرخاں کواس واقعے کی اطلاع ہوئی اور اس نے ایک

عديهار

میں روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ سلطان ہوشک نے بیا س زمانے میں سلطان محمد وشرتی کا ا سے کالیی پر قبضہ کرے اس ریا گو کی حاس ن یہ تما کہ نصیرفاں حاکم کالبی نے خدا کے عضب اور باوٹ المع توبي ع اوريه محمد كرنا م كالكا طاورے کرسلطان سعید ہوشنگ نے یہ ماکت قا ورشاہ کوعطا فرایا ہے طبع اور وست كرفت ب ان امور مر لحاظ مريا تقصان نه بنهائي ك رى حب ميں مرقوء متفاكه دعاگوم ں کو انظر میٰد کیا اور ان کو حلا وطن کر کے خو د حید پری ان محدد مشرقی نے یہ اخبار سا اور مقابلہ حله کها اور ماخت و اس کے علادہ جو فوج کہ تقالیے کے لئے متنتیں ہوئی تھی اس نے حکا

مے ستجر بہ کارمیاہی مقتول ہو ہے اور ہرگر و ہ ابنی قیام گاہ بر ے د ن نتیج کوسلطان محمو د خلجی نے ایٹے ایک امیرعا والملاً اطلاع ہوئی اور اس نے ایک گروہ کومتعین گر ہ ناخت و ناراج کیا ُسلطان محمو دنگجی اس اراد ہے ارکسیاکم و ه کوانس يْشْرَقْي فو ج مِمْا بله نه گُرسكي او رمحمو دينشر تي حلد اينے نشکبر سے صابلا ۔ مرء اپنے زمانہ کے مشہور تزرگ تھے روانہ کم مخوختبي مضربت تنبنج كالبيحد معتقاته والاسلام راس وقت كنب شاذي آبا میں مد فون ہیں اس کے خط کامضمون یہ تھااکہ طرفین سے خلق خد ا ور کالیی برمحو مشرتی کا تبصیه جوچکا ہے وہ بھی بیب مطان محمو وتشرقی کے قاصد نصورخاں تمو وائی*ں کر دیسے جائیں سکتے۔* ء به تقه پر کی حضرت شیخے نے خاصکہ ومحمو دمشرتي كالبي دائيس ندكريك كاصلح كا ن ہے۔ نصیر خاں قطعاً خانہ بدونش ہو دیکا تفا وہ پر گندُراطہ کی ت كوغنيمت سمجها ا وَراس نے محمو دخلجی مسے عرض كميا كه محمو د شا ہ ثر

تھی کہ محبود شاہ نتیرتی علیل ہواا ورمبیں سال حیث کی محکومت کر سنے

راہئی عدم ہوا۔ محدشاہ بن بحروشاہ محمد دشاہ مشرقی نے دنیا۔ سے رحابت کی اور اعیان ملک نے

ی بی قاجی محمو وشاہ کی بیٹے کے مشورے سے مرحم بادشاہ ایک فرزند اکبر کوسلفان محمود شاہ کے خطاب سے اینا فرانوا

تىلىمكيا -

سیم میا می سلطان بہلول او وی سے اس شهرط پر صلح مونی کہ محبو دشا ہ شرقی کی ساری سلطنت محبو دشا ہ شرقی کی ساری سلطنت محبو دشا ہ سے قبضے میں آئے اور یا دشاہ بہلول او دی آئے ہم مقبوضات پر منصرف رہے ۔ محبو دشا ہ شرقی نے جو نبو کی را ہ نی با دشا ہ کی نا لائقی سے امیر بیجد رشجید ہ ہوے اور ملکہ جہاں بی بی راجی بھی اپنے فرزند کی خونواری سے بہت آزر دہ ہوئی ۔ اسی اثنا ، میں سلطان بہلول ہوئی ۔ اسی اثنا ، میں سلطان بہلول ہوئی قطب خاں کو قبیب روانہ ہواسلطان

گھروشا ہ نے بھی جنبورسے سفرکیا پر تاب نام اس نواح گا زبیندار جواس سے بیٹنترسلطان بہلول بود ی کابھی خوا ہ تھا محمو دیثا ہ کو زیا وہ طاقت ور دیکھکر س سے جاملا محمو دشا ہ سرستی پہنچا اور بہلول بو دی نے راہری میں جھ

سرتتی سے قریب ہے قیام گیا : مُمّدشا ہ نے مستی سے ایک فرمان کوتوا چزپور کے نام اس مضمون کا راوانہ کباکہ میہ ہے بھا بی ھن خاں اور فطب خاں بیماسلام خاں بوادی کو فور اُقتل کمریئو توال نے جواب میں عربینہ لکھیا کہ

بہر مطام حاں بودی تو فور اسمان مریہ تو توان سے ہواہیں بی سرعبہ تھیا ہا بی بی راہمی مجر موں کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ بیں ان کو کسی طرح نہ تہیغ نہیں کر سکتا ۔ یا دشا ہ نے کو توال کا خط بیڑھا اور اپنی والدہ کو اس بہا نہ سے

جونپورسے طلب کیا کہ من خال سے کد ورت رفع کر کے ان کو ملک کا لوئی حصہ جاگیر میں ویا جائے گا۔ بی بی راجی دام مکر میں گرفتار ہو کرچونپور من حصہ جاگیر میں ویا جائے گا۔ بی بی راجی دام مکر میں گرفتار ہو کرچونپور

روانہ ہوئی اورگو توال نے صن خاں کو تہ تینغ کیا ا۔ بی بی راجی نے قنو خ میں حن خاں کے قتل کی خیرسنی اور وہیں قیام بندیر ہوگئی او دمجد شا ہے پاس نہ گئی محد شا ، نے اپنی والد ، کو لکھا کہ ایک پروز تمام بھائیوں کا پیچال

ہوگا بہتریہ ہے کہ والدہ صاحبہ سبھوں کا پیکبار کی ماتم کراکیں۔ محدشاہ می

عیاری سے ابیرا درار کان دولت بھی خونز وہ ہوے ۔ ایک روز طلال خا ا در من خال حمد و نتاه ليه و و يون بها ئيون نه سلطان مثاه ا ورحلال خ اچو دسی کے اِتفاق رائٹ سے محد ثنا ہ سے وین کیا کہ بہلول بو دی کے نشکر کا آراد ہ شنج ن ماریے کا ہے ۔ شاہی حکمہ کے مطابق شاہراد ہے ہمراہ وٹیمنوں کے سدراہ ہونے کے بہانے سے محد شاہ نثیرتی۔ جدا ہوگئے اورجھے نے کنارہ تقیم ہوئے بہلول بو دی نے یہ خرشنی ان ڪمقا لمه بنب نامز دڳ گئي ھي وہ بياں بہنجي او ران کي گلمه قيام بذير حلال خاں شابذاد دھيور کيے حکم سے موافق مخذ شاہ سے بشک سے نکا قرم ے موافق محلہ شاہ کے بشکہ فولج كوصين خاب كالشكر سجهاشا بنراده جلال سے گرفتا رکرکے اوشاہ کے فاصطرم لَمُولُ لُودِي \_ عَلِما لَ خَالِ كُورُولِ خَالِ كِي عُوصَ نَظِ مِنْ شًا فَتَرَكُيبٌ سَعَ مَمَّا لَمُ مَرْكُم سِكَا اور قنوج روانه مواسِلطان بَهِلُولُ أ نے دریا نے گنگا کے کنارہ تک محرشاہ کا تعاقب کیا اور کھے اساب دور مال غنیمت ہے کر وانیں ہوا چنین فاب پنی والدہ سے پاش پہنے ولت کی معی و کوهش سے سلطان ح ت بربیٹا اور ملک سمارک گنگ اور ملک علی گھا تی اور مرامهروں کومحدشاً ، مثیر تی کے مقابلہ ہیں جو دریا ہے گئگا تضاروانه كيا ملطان شين كالشكرنز ديك بينجا وربعين وبه اميرجي جوج کے یا اس تنے اس سے جدا ہو کرسلطان حین نثرتی سے جانے محدشاہ اپنی قیام گاہ سے بھاگ کراس نواح کے ایک باغ میں وافلی ہوا حین ثرتی مے نظرنے اس باغ کا بھی محاصرہ کر لیا۔محدثا ، تنرقی بڑا قا ورتیبراندائہ

و مثاہ مثیرتی امھودشاہ کے بعدعنان

ل برر مع مرکے اوسید برحلہ آور بہوا اثناء را ہ لو ویران کرنے آیا وی کا نام ونشان بھی باتی نه رکھا ہے میں شا ہ او بیسہ ہنچا اور اس نے اطراف وجاانب میں انواج روانہ کر کے مالک مے تال<sub>ج</sub>

ا ورا ما بی ملک کے قبل اورا سیرکرنے کا حکم دیا او بیسہ کا راجہ اپنے مآل کا ر میں بیجد ریشان ہوا اور عے وزاری کے سوا ور کوئی جارہ کا رنہ و مکھ نے اپنا ولیل حمین شا ہ کی خُرمت میں روانہ کر کیے افکہارا طاع ساتھ خراج ا داکر نے کا و بعدہ کیا ۔ یا د شا ہ نے اس کے ملک کی تسخیہ سے المتماعُها با ورراجه نے شکور ہو کرنس عدم اتھی سو کھوڑے اور تفییر ت اساب اور مے شمار نقد دولت خبین مث**ا ه کی خدمت میں ر**فا يَّن شاه كامباب اورضيح وسالم هونيور وابس إيا بيهيجري مين حيين مثا ولنخ ثلغه منيارس تمي هرامتداو زانه سع ت کرانی ا در اسی سال اینے نامی البیروں کو ئو البيار كى مهمه بير نا هز دگيا مثر قي اميرو**ں نے ئ**وا **بيار پنهيج كرشهر كا محاصره كرنيا** راجهٌ تواليا رطولُ محاصرُه شب عاَحرُ ٱلَّيا اورا بنے توحین شاہ ُ گے حلقا مِن واظل آما يصبن شأه كي عظمت إدراس كا ا تتذار اب التهاي كمال كو نے اپنی روج کے اغوا سے جوملطان علاد الدین بن محیر ثنا ین فریدانا و بن مبارک شا و کی دختر تھی ملئے مدیجے ی میں دہلی فقے کرنے کا ما لا که چالیس بنرار سوارول اور کو وه سو مانظیون کی مبیت ہلی کی طرف دوانہ ہوا ہبلول او دی نے ایک قاصد شلطان مخبرو تھیجی۔ یاس ر وانه کما اور اسے بیغام دیا کہ آگر یا دشا ہ اس وقت مہری مدد فرمائیر تُوسانه کا قلعہ ما لوہی وائر تم حکومات میں واقل کرویا جائے گا کیکن بہلول کے خط کا جاب مہنوز شامری آبا د مندو سے پہنچا بھی نہ متا کر عین شاہ شرقی نے ھِ الی و ہلی کے تمام مالک پر قبضہ کر لیا بہلواں تو دی نے نہایت عجز وزاری مین مشرقی سے النحاکی کہ وہلی کئے تمامرمالک یاوشاہ کیے زم رہیں گے لیکن اگر حنا ک اصل دہلی کو مع اتھا رہ کروہ نواح شہر قیصہ میں دیتے ہیں تو میں با دشاہ سے طازمین میں واصل موکر مبد و کی واروً كى خدمت انجام دول كاحسين شا ونے نهايت تكبير وغرور هي بيلول كي التا قبول ندى سلطان بهلول نے مجبور ہوكر ضرا يرجم وسم كيا اورا مطاره مزارافغان

۔ واروں کے جمراہ دہائی سے نظلا اور دریا کے کنارہ صین پٹر تی ۔ کے مقابلیں مقیم وافر تیں کے درمیان دریا عالی تنا اس لیے تھول سے دنوں تو لڑا گئی مو قوئن۔ رتی اسی درمیان ' بین پٹر تی ۔ کے سر داران نیر رگ، طاب کے ٹاخت شرقی نے بخرت و غرور ٹی مناری اس پارین توجہ نہ کی بہا ل تک کہ اہل نصدا ہی سرمرحربیت کے ماتھ ہیں گرفتار ہوئے لیکن بہلول او وی نے فاتل کا پائس وکھا ڈاکھیا آ وران خواتین کو ہیجداعزا زواکدامر کے سانتے صین شاہ کے بيان نحسين شرقي سمة إس سنعل بي عدسلسله عنما روع کی اورسین شاہ کو اپنا ہم خیال ً نا لیا ملکہ نئے آمنِ قذر اَسینے شوہ کے باره دېلي کارخ کيا تيمين ننا ه دېلې کے قريب پښما اور پهانښے بېکول پودیڅ ین شرقی کومنیام دیا کر اگر با دشاه مبیرے قصور کومع یر توجه نه کی اورانس نعرت کوچش<sub>یر ش</sub>فارت <u>-</u> مین شاہ نے قدم کے بڑھایا سلطائن بہلول نے مبی مجبور آنمقا لیہ کیا <sup>ہ</sup> فرار اختیاری آخر کارچوتھی مرتبہ یہ نو مت بنجے کہ با وشا ، گھوڑے سے مرااور ر روایا و کاهنگ سے جان بجا کر میا گا اور جیبا کہ شا ہان وہلی کے عالات میں مرقوم ہوجیگا ہے جو نیو رہیم لو لو دی کا قبضہ ہو گیا سلطان حین اپنی تعالیہ و

دورترین حفظ ملک میں بنا ،گزیں ہوا اور بہت تفورٹ ملک پرجس کا محسو صرف پانچ کروز تھا فنامت کرنی سلطان بہلول نے با وجود قدرت حاصل ہونے کے حیین بنٹر قی کا تھا قب نہ کیا ۔ بادشا ، بہلول لودی نے وفات پائی افر صین شا ہ نے بھر فنیا در پاکیا اور بارب شاہ کواس امر پرستعد کیا کہ دلی پرلشکرکشی کر کمے ملک سلطان سکندرلودی کے قبضہ سے نکال لے گوٹیک واقع ہوئی اور باربک شاہ ممبدان حنگ ہے فراری ہوا اور جونیور پہنچ گیا اس و تربہ سلطان سکندر لودی نے جونمور کی حکومت اپنے بھائی بارب فٹا اس و تربہ سلطان سکندر کو وی نے جونمور کی حکومت اپنے بھائی بارب فٹا سے لیے کی اور اس جونی تر تی کو مایۂ فسا و تبحیکر جس گوشتہ میں وہ بنا ،گزی تھا برگالہ کے وائین میں بنا ، بی سلطان علاء الدین نے حیین شرقی کے فاطرور اس کے لئے اس بے بھری میں دوت برگالہ کے وائی حاصل کرنے کا خیال بہیں تھا نوشکہ ہوری میں دوت بھر قبہ کا خاتمہ ہوا سلطان حیین شرقی نے انیس سال حکومت کی اور کہا ۔ کے بعد چند سال بنگالہ میں زندگی کے دن بسر کر کے دنیا کو خیر با و کہا ۔

## أخفوال مقاله

طبين سندهداور فلاحية الحكايات محجاج نامه إور تاليف حاجي محرقندهار طرح مرتوم ہے کہ محاج بن یو، وكالصلا ابران اور توران كالجحي حاكم تنابلا دسنكه وسأ محے تبھدا ہ کمران روانہ ک رکی زُمارت اور بتوں کی پرستش تھے۔ تع اورانس مقام كو بهترين معيدها نت تصاس وجه سين

انیس کے راحہ کو رئیست دیگر فرمانر وایان مہند ال كاراحه صحارة كه إحريضوان الشيطيه ك لا فرماب عجم كم أواح لمين تبنيخ اور لوكم ي بي بعرابواتها بنا ليمجيه لكه جند معلمان عورتوں إلذيب سے مج كے لئے روانہ ہوئى تعين گرفتاركر كے و کئے جو انتخاص کر ان لوگوں کے ہاتھ سے بچے وہ جاج کے ماس طاف سے دا دخواہ ہوہ ۔ حاج نے ایک خط وابرین صفیعہ ماکم سندهر کے نام کھوکرمحر لارون کے پاس روانہ کیا تاکہ مارون اینے معتبر فاصد فا اخلط كتوب البيرك إس محيىد، والبرن بيرخط برم كرواب ر تو برنے اس جرم کا از لگاب کیاہے وہ بھر تو ی اور طاقتور ميرى كوشكش امكاني سلے اس كروه كو و فغ كرنا وشوارہے معاج و یہ خبر پہنچی اور اس نے ولید بن عبد الملک سے جہا و ہندوران کی اجازت یے کرید بنن نامرا پاکس شخص کو تین منرار بسواروں کے سابقہ محد داروں اسم لخص كوتين منرارس ہمراہ اہل ویبل سے حیاب کر کئے تھے بئے روانہ کرے ۔ بدین ویل بہنچااہ دا دمروا نکی دے کرمهرکه کارزارس شهید بهوا حاج اس خبرکو سانجدریشان بواا وركلای ما فات كو مرنظ ركلمكرات خيجاً زا د بهاني ا ور دا اد كا والدين محد قاسم کوء مترہ برس کا نوعم جان ختاجہ ہزار شامی امیروں کے ہماہ جسب کے سب حبک آرنا سابی تھے قلعہ کشائی اور ملک گیری کے لئے مساف ہجری میں مشراز کے راستہ سے مندمہ روانز کیا۔ محرفاسم دیما کے سرحدی شہر دیون اور درسے نہ بہنا اور چندروز کے بعد وہاں کسے بھی

لمده دیمل میں عوریا منے عمان سے کنارہ واقع اور فی الحال ورب وارد موا محرقات مرف شركا عاصره كما إنبخانه يتفاجوا نينح استكام اورماخت أك لعاظ سي أكر قلعه نی کر کے محد قاسم کے یا س آیا ۔ محد فاسم نے اس بر بہن سے وہا ب ں اور تبخانا کاحال دریافت کیا برجمن۔ نے جواب ریا کہ جار مُنار ساي اور دو يالمين بزار ينب ري بريمن اس جفا ہنتے ہیں ۔ برجن فاضاول نے ایک ہی زمانہ میں فتح ہوگیا اور محد قاسم نے گند کی جار دیواری کومنه رم کر نہیں کے رابر کر دیا اور رہمت کو اسلامہ لانے کی دعوت دی ا ے انکارکیا اور محمدا قاسحہ نے ان کے لٹ<sup>ا</sup> کو ت الزاري سطف كنه مقدر يأ وه واطبل بهوا تحوالن طرح تعتيم كياكه يا نيواك عصه مع بجهة سم نے بلدۂ ہراون کا رخے کیا ا ین واید کواس ارا وہ کی اطلاع ہوئی اور اس نے يسردكيا اورخو د فلعه برئهن آبا د قديم كوروانهَ بيوكيا اور سانیان اور قطعے کا کا صره کرایا امل العد نے جان کی آلان حاصل کر۔

یں پڑھا ہے کہ فلاں ٹارینج عرب میں ایک ہاشخص رصلی اڈیم علیہ > وعومی ءاليركو أينے دين كى كى طرف بالا لے كا اس خص لیمنزی بین عربی نشکه وموكر تمام ماكية بي قنطيه كريه كار رايك ك احلامي المائيل كم جيامًا ليكن ويما السي كا من ایل نیده ری فهانش بر تعصر مدمی اور ور شخ ندر ۱۹۶۰ رہے ی کو انگاٹ کا زمانی کا اراد ہ کرلیا۔ ندى اور لمناني سواريهم كنے اور إست وارول اوراعوان وانعمار تحيي بالمفال بعف أرائي كي حجرقا سمر ميجية بالرعرب مناو ببر کر دی اورخو د تھی بڑی برار ی یرفیل سفیر بیر مارا ما تھی اِس آگ ۔ ئے بھاگا قبلیان نے ہوئد آنکس الا سے فیلیان کے قابوسے باہر ہو کر لب دریا بنیجا وریانی میں اتر گیا محد فاسم راج کے تعاقب میں درماتک آیا اور

احل دربایر دوباره خبک تهروع بوئی رائ دابر کے میلانوں ے اور تیسر سِنَے بہت سے مسلما وں کو ہلاک کمیا اسی انتار میں ایک تیررائے وا سرکے لگا اور راجہ ماتھی کے پیچے کرائین اور مردانگی کے ساتھ بھرامھا اور جس طرح مکن موا گھو يرُسوار ہوگيا ۔ رَاجِ كا ابكِء عرب بَها درستے مقابلہ ہوا ا فرعر بي سوار ای صرب میں راحہ کا کام تا مرکر دیا۔ راجہ کے ورباربوں اور نے یہ حال دیکھتے ہی نتگ ونام کا لحاظ منی نہ کیا اور رکی ۱ ورحصار از ور غالباً ۱ و حجهه درگن مل بنا ه گزی مو لما بۇں <u>كے باتھ كانمج</u>د قاس<u>ى نے قلع*ة آزور ع*مے</u> ش کی ۔ را ئے داہر سے فرز پارسی م دان مُثَلِّی سے مفیو ط کر تھے غو د تقلعے کے ما سرخگ آز ن راج کے و کلا وروز رانے اسے ایسا نہ کرنے ویا اور نے کر برائمن آیا و کے قلع کوروابنہ ہو گئے ۔ داجہ وامر کی روحیہ ج بڑی بہا ورعورت تھی اپنے فرزند کے ساتھ جانے ا وربیند ر ، میزار راجیوت سواروگ کے ساتھ قلعے سے اسر تعلی اور المانو سے حنگ آز ما تئ کرنے کے لئے تیار ہوئی محد قاسم نے عور ت سے مِقَا لِلهِ بَينِ صعبَ آراہو ٹا یا عث ننگ خیال کیا اور لانی کی طرت توہ نه کی ۔ رانی اینے راجوت سامبول۔ ہوئی اور دہتمن کی مدا نعت پڑ روع کی پیمحاصرہ کی طوالہ ، وی ایک مرات این موسے اور انتصول نے آگ کا ایک مرا انسار روشن کا اکشر راجیو تول نے اپنے زن وفر زند کو آگ کے نڈر کیا اور آزور کے كمول كرراج وإبرك لوجرك بالخدصا لرائي كرراني \_ في ساخة معركة حنك بين كام آك نلوار بنام بي رکھي اور حدمار ميں داخل موکرچه ہزار راکبيو تو سکونه تميغ یسے بیں ہزار آ دمیوں کو قبید کیا ۔ آن قبید یوں میں راح

جلدچہا رم

و و لر کمیاں مجی تقیں جن کو محمد قا ملتان بيريطي وابركا فيضد تفا تومجرةاسكمرني مليان یں تعمر کیں ہے جاج نے یا دفتا ہ سیدھ کی تبیوں کو دمشق روانہ کرو یا لها وليديني ان لا كيول كا نامرور ما فت كمايري تهن م سریا دیوی سے اور دوسری بہن نے اجواب ویا کہ \_ مل دیوی کہتے ہیں ولید بڑی بہن پر والہ وشنیفنۃ ہو گیا اور اسے اپنے یہیں داخل کرناچا ہا سریا دیوی نے دعا دینے کے بعد خلیتہ سے عرض لمل میں واقل ہونے کے (این نہیں ہوں اس ن کربیجد خنا ہواا و راسی وقت اپنے فلم نسے ایک فرما ت اس مضمون کا کلیا اليف كوهم إن ليسط كركماكه مجف ندوق میں بند کرائے خلیفہ کے پاس روا نہ کر دوعا دالدین قاسم نے اس وختر کو ماضر کر کے اس سے کہا میں ایسے مجرموں وانس طرح منرا رتبا ہوں سہ یا دیوی نے دوبا رہ یا دشاہ کو دعادی اُور ورکہا کہ خلیعنہ کوچاہنے کہ دوست و شمن کی گفتگو بلامیزان مقل میں تو ہے مِتْعَلَقِ اسْ طرح كا فِرِمان نه جاري كرے ظبیعہ ملوم ہواکہ و معتل سے بالک بے بہرہ ہے اور محقن نقدير مح بعروس يرحك في كرتاب محد قاسم ا ورمير ، ورمسان مبلدجها رمه

عَيْقَى بِمَانَىُ اورمِين كابرتا وُر لِ مِيراس نے کبھی مجھیر ومیت درازی نہیں تے ہیں ہے باپ اور قرابت دار و پ کو فتل کر ہے ہاری قبام ورہم کو نو و کٹائی کے مرتبہ سے علامی تک پہنچا یا تھا میں نے لمے کراس پریٹہمت لگائی اور اینے مُقصد میں کامیاب مونی ولید به منگر بیدنشرمنده موالیکن چونکه تیرکمان سے نکل چکا تنا اب اس كا كونى عارة كارنه تقا ـ ی تا تون پیاره کارند کھا ہے۔ عما دالدین کی و فات کے بعد سندھ کی حکومت کا حال کسی مشہورا ور سراول تاریخ میں م*رّوم نوں ہے تا ریخ بیا درشاہی میں* البیتہ حکام*ر سڈھ کے* يني كوتميهم أنصاري كي ادلا د ظاهر كرتى تفي سنده يرحكم إل رسي ليكن ان فرایزوا ؤ آپ کمے نام مورخ فرمنته کی نظر سے نمسی تاریخ کی نہیں گزر۔ ول کااک غشهوبه بهان دونو ن گره بولیکه زمانه بین غزیوی غوری ا ور اسلام تهجى كبھى ان برحمله كرتے اور سندھ -اینے تنختگا ہ کو واپس جاتے تھے لیکن م مین اینے نامرکاخطیہ وسکہ جاری کیا اور اس شہر کو اینا تنظیا غز نوی غوری اور لولوی اِوثناہوں سے حالات سابق وَاسْنا نوا سے پہلے ناصرالدین قباجہ کا جال جیندہ کامتقل وا ولکھا جا المہ اور بعداس کے مورخ اپنے علمہ ناقص کے مطابق شا ہان یغنی طبقہ ستمگان کے فرما نرواؤں کا ذکر کرلے گا۔ اہ! الدین قباحہ کا ہمند ومسبقان سے تمام مورخ محض ایک ررد يُرَطُومَت كُرنا كالحاظ كر مح ناصرالدين قباح كاحال شابان دي م واتعات محصم بن بيان كرتم المرع بي لين موق تناس رسم سے مرمیز کر سے ناصرالدین کا مال ملک شدھ کے

المقالمان والمع بدار جصول برقم وليل أور ارکی ۔ ناصرالدین قبام سے فرما سروانئ حاصل کمیا اور منده کو لاطين وملي Co Jok یا خوارز می کشکہ ہے تيمرتكما مهند وستان كيح حدو دبر قبفير أراق مي اور أكرم خلجي مهردار مثل مواليكن غرني كا

طديهاده

بجری بن ناصرالدین قباحیہ نے لاہور مرتشکہ و ل اور ن ياصرالدين تعمور في تبهد غرق آ سے ہوئی تو سل ن فرآری ہوا اوراسی داروگیبریں اس کابل وعکم سلطا میں بنا ہ گزیو رواكرامه سيسشأ وكبالهل ه زمانه من غزنی پنها ور و ما پ لەسلطان جلال الدين چنگنه خاں۔ لناره آيا خلكه فان كواس واقع نے کیے لئے آپ سندھ کے ا رہے | ورنس نبیت دریا۔ نوں پر ملوارچلائی ا ور امن معرکه بن م ومهام ونريمان كي دانتانين گردېكش کے کہ طلال الدین کا میم اوراوعواس جلدجيارم

مکن با دشاہ خود مات سوسوار ول کے سابخہ تلک شکر س کھڑا وا دا دشتی عت المنازن و وزيد کماس آ. عوش آثارا إورا يناجينه و در كبيا ! ور كلهورُ ظبه که دس گزیا نی ملبند نتنا و ما*ل سے گھوٹرا ڈالا اور شیری طرح م* و کھنے کے لئے وصوب میں تھ اس کے نیچے معطاس اثناء نیں چنگیز قال بھی ور ماگے لنار و آگیا ا ورطلال الدین کو اس خال تیں دیکھیکہ اس۔ و کھا کہ ہرہا ہے کو چا شئے کہ ایسا بیٹا پیداکرے لمفًا ن ُعلالِ الدِّين تُوكِّر فتار كرس تسكين حَنْكَيةِ فَأَنِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فَأَنِّ فِي اللَّه ء ساحلی حنگل میں حلے ، میں ہننچے با دشاہ نے د وروز نیلاب کے ان میں اس تھے ا سے آگھ کو طاک کو ، کرشکل میں بنا ہ گزیں ہوئے حلال الدین اس جاعت کے رتبیار يَغَيْ مِيا نهيولِ أَرْحَسْ مِي سَمِي يَعِضْ يَا بِيا و ه اور بعض دراز گوشِ متیمرگر و سنتے اور اب اس کے گر وا کٹ سومیس سوار

ى زيالىنە مىل بىرخدىنىچى كەسىندورانى كىكرىپ سے اس نواح مين تقريبا ئی طرئنہ سے برہم قراولی میں مقیم ہیں سلطان جا رول کے ساتھ اس گرو ہ پرحلہ کیا اور اس میں ۔ ا ہوئی اور یے دریے اور اشخاص بھی اس کے یا س مجع ہوتے ن تک که یا پخ سوسوار د ن نما ایک دسته بهوگیا ۔ ایک کو پراگندِ وکر دیا اوران کے ال واساب پر قبضہ کر تھے سا چنگرخان نے به واقعه بنااورانیے نامی امیرون م ج کوحلال الدین کے مقابلہ میں روانہ کیا چگنہ ی فوج نے در ن طال الدين تين جار روز كے طان مس الدين التمش \_ ور و د کا کراز کم به تفاصه ضرور ب که مروت اور این مر ب بيرتما نبض موبا ؤل ميتمس الدين التمش حلال الدين بـ يرسخو بي غور كرجيكا محقا اس كا اسيف جار مين مقيم بهو نامناً سب سبحها اورحلال الدن کوز ہرسے مُفند اکر کے اپنے اہلی کے شار تحفوں اور مدیوں سے ساتھ انہ کر کے یہ جواب ریا کہ آب وہوا کے لحاظ ہیں م نہیں ہے جِ آ ب ایسے عالی حا ہ فرا نروا کے تماہ لابق ہو ہے حلال الدین سلطان التمش کیے غواب کامفہو صبحے کیا ور لاہو تھے روِل کے مکن کی طرف روانہ ہوا علال الدین اس طک بیں کمپنجا اور کو ، بلا لہ ا ور نبرگا کہ کے درمیان تقیم ہوکراس نے آس تواح کو غارت کیا اور بے شار

میرنیاں کے بیبہ و دختر دونوں کوبے شکار مال داسباب کے ساتھ بلال الدین کی خدمت میں روا نہ کر دیا ۔ سلطان حلال الدین نے ادحیہ سے کچھ تنوض نہ کیا اور چو بحہ مومسہ گرا آجیکا تھا کو ہ جو دو بلالہ ونہگالہ لی جیا ڈئی کو روانہ ہوا۔ اثنا ئے سفر میں ایک قلعہ نظر آیا با دشاہ نے

مردانكي ست كام لياكدابل مله دریائے سندہ کے کنارہ پر واقع ہے ببرکیاہ پائیس سزار سندوستانی قید کئے سے اس مہانہ سے کوان کی

وج سے شکر کی ہوا ہیں بد بو پیدا ہوگئی ہے مب کوفتل کیا اس کے بعد کشکر ذا مغل مين موت كا بازارگرم ميزات لطان حلال الدين كى كيونبرنه معلوم وني وردنتاني نے توران کی راہ کی مالار احد حاکم کالبخرنے ملک کی تیا ہی کی اطلاع 'ماصرالدین قباجیہ کور<sup>ی</sup> ا وربا وشا وہجزمگیں ہوائیکین ملک کی تعمیریں از مسرنو کوشش شروّع کی – الديجري مي مس الدين الممس في ناصر الدين كو تباه كرنے سے یغود َ بکر کی را ہ لی تمس الدین نے اوجیھہ کا محاصرہ سخه کے لئے روانہ کیا ۔ اوجھ رو ما ہمبیں روز میں لنتم ہوگیا اور خبرشکر اپنے وزندعلاء الدین بہرام شاہ کوشمس الدین تے اس انو کیا لیکن بہنوز جواب مبھی نہ آیا تصاکہ اہل قلعہ برختیوں کا ہوا ناصرالدین نشتی پرسوار مواا وراسی نواح کے ایک جزیرہ کوروان ہوا ن کشتی دربایس غرق بهوی ا وربا وشا و کی حیات کا خانتمه جوگیا -باصرارین قباجه کے غرق وریا ہونے کی صیح روایت یہ سے کہ فراہ و وجه سے بکرروانہ ہواسلطان مس الدین نے یہ مہم اپنے وزیر نظام الملک کے سیوی اور وہلی بروانہ ہوگیا نظام الملک نے دوما ہ کے بعد اوچھ کوفر یا اور بڑی شان وسوکت کے ساتھ ایکر روانہ ہوا ناصرالدین۔ یا س برا دباراگیا ہے اور کوشش اور ثابت فدی سے نحوست زایل نہیں رالدین قباحیہ نے اپنے قرابت داروں اور دریا ریوں کوہمراہ کیا اور حا را تنه نبیوں کےصند و توں کے ساتھ کشتی ہیں مبھکرامی نواح گئے آیکہ حا وٹ ز مانہ سے دریا میں زور کی لہریں اٹھیں اور با دشا ہ کی کشی غرق میں میں میں اس میں ا أب موكئي بقد كشتيال سلامتي تي سائة ساحل مراوير بينج كميس - ناصرالدين قبام بے سندھ اور متان پر بائیس سال حکمانی کی

ماران منابعني وافنح موكه منده من دوتسمه كے زمندارآما دیتے رغها اوتنين سال حجه ما وحکومت روا ۔ مارد ازاہ کے بعد اس کانجائی کھام ہونا اپنے براور بزرگ کی ومت افق اپنی عمل و دانس کی وجہ سے رئیس شہر مقرر ہو اجام ہونانے ہودہ ہجد علمہ ودانائی اور انصاف اور عدالت کے ساتھ سندہ برحکومت کرنیکے ے جام جنائی و فات کے بدیجام انی نے اپنی مقل و دانش کی وجہ کسے اپنے باپ کی جانشینی کا رعوبیٰ کیا اور الم ملک کو ابنا بھی خواہ بنا کر جام جونا کی جگہ مسند حکومت پر قدم رکھا۔ جام یا نی مے سلطان دملی سے بنا وٹ کرکے سارے ملک خرالع و پینے سے ایکار کر دیا ۔سلطان فیروز مثاہ ر سوی می سیده پر تشکر سنی کی جام مانی مضوط یں تدریجارہ کی اس کو ضرورہ ورجاره كوخيل اوريها ژمي از آک لگا دی سلطان فیروز جار وکی کم ! نی سے لاجار مواا دربڑی بف اورمیبت کے ساتھ گرائت روانہ موگیا اور سرسات مما زمانہیں

ر نشأ و سدلية الأرام و مراهميان 8 9 Way Way 3 یه اموا اورگیاره برس بْ كے ساتھ حكومت كى اور رعا يا كوسى دشاً دا ور م علی تبیر نے چھ برس چید

410 |جالمینجسل شاہی سے نھا اور سلا قبین ساب**ق یمے ع**م

نندانے شاہ بگ کی مقاومت کئے بید اپنے آ فكعه محكراس نسآنه ميساس فدرمضبوط حبى نه تحفا فافرقاه ل يُصْلِكُي

414 جلدجهاره لمان برماته انطانے كرنے كے بعداتار ل دیکھ کرمریض ہوا اواراسی حالت میں وفات ر بر حله آور بو نے کی اجازت دی مامرصلا حالدین

"يا*يخ فرمش*ة 6/18 عدير مينحا إدر درياخان كوع دباء فه وز كامختار كرمتما اينه نظف في دوباراه الشكرم تبسب كم ح الدين نے ل غودسند تع كا فرا ال ول سے دور کر۔ لطان بهادر کجرات ستنكان كي حكومت كاخاتمه هوأا ورينكه ميرارغون كاقبضه مهوكتية

619 فبلدجهارم يد ليج الزمال مرزاكا اتاليق تحا" ـ شا ں نے علائیہ بغاوت کی ذوالیون نے فندھار کی حا مهور به نثأ ه بیگ کوعطا کی اور تو یک نے مبیا کہا دیر مذکو رہوا ملکہ آورشہر سندہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بقیہ للاد ببيرين ننسروع كمين نثاه ببلك وقت اورموقع كانتطابية

سطان بین بو سے ارا وہ سے باراتھا یہ سطان طرو و فعد رہا ہے۔ نصت ہواا ور اس کا فرزند سلطان حبین متمان کا فرمانر وا ہو مشاجبین رغون نے سلطان حبین کو بالکل فرصت نہ دی اور حابد یہ ہملداس سے جلدجمارم

ملعہ تو پہلے ہی سے توج ہوچکا تھا اس نے تھٹ م ن اشكر خاصه كوجمع ا اور تمام ز باطرت وكدل نقي قيا مركياا ورامك دوماه کا مل طرفین۔ الله ہونے تکفے ۔ سند صبوں نے ہر شارطرن سے غلمہ اور ا ذو قد کی آماد کے راستہ سند کر و سے اور خان خانان سے نشکر ہیں ایسا قبط منو دار ہوا کہ

ت جان سے زیا دوگراں ہوگئی یہ مہزا عبدالز ہمرینے مجبور مہوان کے محاصرہ کے لئے روانہ<sup>ا</sup> لوائك نشكر يمج سانخه اس جاعت كي مردكور وانه ئرمونی اور مدزا مانی شکت کماکر دریا کے کنارہ موضع ارم ینے گرِ وایک حصار نصینج ویافان نا ناں نے وہ نوں طرفت سے ب بهو نے لگی اس وفعہ ایل سندھ زندگی ۔ و نیے تکی ۔مہزاجا نی نے یہ حال دیکھ کرخا ن خا نا ں کو وَشَا **، کی مازمت کا دِل سے** خِوا **ہاں ہوں مح**یے تعور سے قبول کی اور پیرزاجا نی کی دختر کا نکاح اینے فرز ند متهواك بمصنه اوروميكر بلا وسنزمه برقيضه كيااا ورميه زاجاني كمي بهمراه سلنشاية ِمِن بَهِجُ كُما مِيرِزاجا ني اكبري امراكي كروه مي وال رعبدالرحیرخان ٔ نا آن مرانب اعلی بر فا بنز مجوا اوراسی زمانه سیے ندھ با دشا کا دہلی کے فلم و بن داخل ہو نئی اور زمینیداروں کا کو ٹئی ندھ با دشا کا دہلی کے فلم و بن داخل ہو نئی اور زمینیداروں کا کو ٹئی ن مجمد و و الميان مجهو وسفاك اور محنون تضامهموني خطا برانسان اُوَقَالَ كِرا مَا صَلَّا بِهِ طِلالِ الدينِ اكبِرِ با دشا . نبِي مِينِ طِلمِهِ شاه کے صنوریں روانہ کیا حیں کامینھون یہ تھاکہ سوامحب غلی کیا ہے لوصكم بو مين است قلعه بهمره اله كروون - اكبربا دشاه في وفار

اس مہم بیر روانہ کیا لیکن گیبوفاں کے ورو دسے بیشتہ ہی سلطان محرود نے اپنی طبعی سوٹ سے وفات پائی ۔ گیبوفاں نے متلاک ہوجری میں بلاکسی مزاحمت کے قلعے پر قبضہ کر لیا سلطان محمود نے بیس سال کا وہت کی

## توارمقاله

## سلاطين ملتان كح حالايين

 جلدهماره LYA لئے قصبہ سوئی سے مثباں آیا اور ثینج یوسف

279 بتقرر تسااوران تو ناكب كردى كه نتينج بيرم المخدبه إطبيان خاطرمكنان يرسوله برس عكوم ۽ فرزندا که کومن شاه لنڪاه ڪاخطاب ل قلعه شوربره وائ كي اس ر مانديس غازي قلعيشور كاعآ كمرتضا غازي خال كومعلوم تبهوا كهمتين شأه قلعه كأ

مائخہ باربک شاہ کئے ہمراہ جانے کا حکم دیآ۔ باربک شاہ اور تا الظام و وی حلاستے جلد ملتان روانہ ہوئے احمن انفاق سے اسی زما تہ بی سلطان میں لنکاہ کے حقیقی ہمائی حاکم قلعہ کوٹ کر ورنے اپنے و شہاب الدین لنکاہ مشہور کرنے باوشا و سے بغاوت کی جین لنگا

کے سامنے اُتارہ ہوا اور کے دیاکہ تام سوار بہا وہ ہوجا کی خین تیاہ لاکاہ پہلے جو دکھوڑے سے انتراا ورسا ہیون توطودیاکہ سب بیبار کی سے دونیہ وسمن کی مرتبہ بارہ ہزار تیہ خانہ کمان سے نکلے وسمن کی فوج میں ایک عظیم الثان تزلزل اواضطراب پراہ کیا اور دوسہ ی وقعہ میدان دیگ اور دوسہ ی وقعہ میدان دیگ اور دوسہ کی وقعہ میدان دیگ سے فرادی ہوگئے اور دشمن کا حوف اس فدر فالب ہواکہ انتا ہے فوار ہی قلعہ شور تک بہتے سب کن اس پر بھی انھوں نے حصا کی اور فوج نہ کی قلعہ جینیو ب تک برابر چلے گئے انس فتح سے میں شارباب فوج نہ کی قلعہ جینیو ب تک برابر چلے گئے انس فتح سے میں شارباب

م نندا سے تقید ، فاطر ہو کر حسین المکا ، سے دامن بر

با دشا مجام بایزیدگی اس دابانت سے بیدخوش اور اس کے افلام کا دل سے مدح خوال ہوگیا۔
مدح خوال ہوگیا۔
سلطان بہلول تو دھی نے وفات بائی اور سلطان سکرن در دہی کا فرانر وا ہوا۔ سلطان میں لئکاہ نے ایک تعزیت و تہنبت نامر مع خانف ور مدیوں کے قاصد وں کی معرفت سلطان سکند رکی خدیرت میں روانہ کر کے صلح اور بجانگت کی بنیا ور گھنی جابی سلطان سکند رخو دایک یا منذر بعث فرانروا خواس نے حیین ثنا و لئکاہ کا معروف قبول کیا اور اسی میں مسلوت میں مسلوت کی خواہی سے کام لیس اور کسی فران کی فوج اپنی حد سے سجا و زکر کے ایس میں فران کی فوج اپنی حد سے سجا و زکر کے ایس میں فران کی فوج اپنی حد سے سجا و زکر کے ایس میں فران کی فوج اپنی حد سے سجا و زکر کے ایس میں فران کی خواہی سے جب کو مقدمان نہ بہنچا ہے اور فریقین میں سے جب کو میں امراوا و افات کی صرورت ہو دو میں اور میں در بیخ نہ کر سے ۔عبد نامہ ان مذا و ایو برا

جلدجار

یا اور امرا اور اعیان ملک می مهری اس بیرتبت بیوئی*ن* ه گھراتی سے تھی دوستی لوفعاتش که دی که رخصیت بهو په ہ قصہ دیکمے ط زعارت مرخو دنھی ایک مرکان بلتان ہی متعم ت گاروں کو قامنی محرکے ہے ے عامرمنازل شاہی کی سہرکر لی۔ ٹاضی محد گھے ایت سے ملتہ واکر نے کے بعداس نے ارا وہ کما کہ کھوات کی عارتو ں کا کچے حال تھی بہان کرے فاضی محد نے باوشا ہ سے کہا ن بیان کرنے سے زبان قاصر ہے حضوراس معالو کی ں صرفی کر دیاجا مے تو بھی اضال ہے کہ عار وي ما بهين ي ت ير فايز خفاجرات كرتے باوشا و سے عرض كما كه اتبال جاب وباکہ شاہی کا لفظ تو میسناہ کامز وہوگیاہے سکین حقیقاً میں اس مرتبہ کی رفعت وشان سے محروم کموں اور اس حرمان تصیبی سے باوجود سجی روز قیامت میہ احشر گر و ، شا ہان میں ہو گاعا والملک سے جواب دیا کہ جلدجهارم

یادشاہ کو اس خیال بررنجیدہ نہ ہونا جا ہئے خدانے ہر ملک کو ایک خام ے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں توخاک ملہ ہرہے کہ بزر کان متان جس سرز ہیں ہیں گئے شكرت كه حضرت شيخ الاسلام بها والدين ذكر ما مننا نخ رح ن عالی شان میں شہر ملمان کے اندراب مجی ایسے بزرگر میں اس*ی طرح طبیقہ نجا ریہ میں جند بزرگ* افرا دملتان موجوَد ہیں جنظا ہری اور باطنی کمالات بیں عاجی حمدالو مار اسی طرح فرقد علماً میں مولانا فتح استدا وران کے ں طرح کی تقیر پر سے با دشا ہ کی گ ش اور خوش جو گیا ۔ سلطان شاہ ہجد یو ٹھا ہوا اور کنکاہ انامراعضا برمبلط تھی اس کے علاوہ جو و وسخا یہے پرجاس سے مرطرح افضل اور جلہ کما لات سے آرات مقا ہمشہ حدکیا کرتا تھا فیروز شاہ کنکا و نے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام سے کہا کہ ہلال اموال با دشا ہی پرقبضہ کر کے اپنے تصرف میں لا تاہے اوراس کا دنی کو

میں فتنہ وفسا دہریا کرے اور لوگوں کواپنارفیق کا کے ایسی خواہی کا تقاصہ یہ ہے کہ تم ین واقع میں کے لر کے شہر کو واپس آر الم تنیا شاہی علامہ ت سے گزرگیاا ور ہے گنا و ملا إ نه مادائد کشر نے جندہی روز کے بعد فروز شاہ لنکا إبينا وسين لتكاه برتمه ت نازل ہو گیاورا نئے بیٹے کی حوا نامرگی بیر زار زار ن مثاه لنكاه ني ملك كي حفاظت مقدم مجھك عنان حكومت دوباره سی صمن میں ارا دہ کساکہ اسینے فرز ند کا انتقا ه نے اپنے نام کاخطبہ جاری کرکے محمود خال ن فروز كو ایناً ولی عهد مقدر كناعا والللك پیشتو رسا نے اپنی و کی کد ورت کو قطعاً اس برظا مرند ہوتے دیا اتعريك واتفث به تے کہ ہیں اس بیک شا ، نے ہویے سامان مرب طلب کیا ہے مہیم کو تمام ا ما ن ہے آرا سے اہر کرمکان پرجا صربوں غرضکہ صبح کے ه ساخه مسلم بهو که دولت خانهٔ شا بن بیرها فسرم كهاك وه والرجام بالزيد كاسامان فيهودي ع علم بایزید نے اسی وقت اپنے کارکرد و الازمول کوم ویا اور انھوں نے عما والملک کویا برزنجیر کر دیا ہے بین شا ولنکاہ سے بن فروز کا اتالین نجی اسی کو مقرر کر دیا چندروز کے بعد حین نظاہ نے ۲۷ مرسفتر بروز شدنہ مثنافر ہجری پیکافیہ ہجری میں و فات یا نی اس بارشا کئے چنتیس سال حکومت کی ۔

ماحب طبقات بہا در شاہی نے اس مقام برحنه نظیاں کی ہیں ا ب کر اس نے محود دخاں کو شاہمین لنکاہ کا فرزند تبنایا ہے دوسے

برگہ سلطان فروز کے جلوس کو محمود خاں کے بعد تحریر کیا ہے۔اس ولف نے فروز شاہ کو محمود شاہ کاہلائی قرار دیا ہے حالانکہ حقیقت ہیں محود شاہ فیروز شاہ کا فرز ندہے اور نیزیہ کہ محمود نے فروز شاہ بن محمد شاں برن کے مصنع تا تاکہ تا ہے کا ساتھ ا

صین شاہ کنکا ہے بعد شخت حکومت بر خَلُوس کیا ۔ محمو دشاہ لنکاہ اصین شاہ لنکا ہے و فات یا نی اور دوسرے دن انعنی: انسر صوفر کہ جاہ بات سنزار لاور ان کا دن دات

۔ آبینی تائیس صفر کوجام بایزید نے امراا ورار کان دولت کے آنفاق رائے ہے صین شاہ می وصلیت کے مطابق محمود شاہ کو اوشاہ تسلیہ کیا محمود شاہ خرد سالی کی وجہ سے کمینہ پر ور بن گسیا اور وہاش پرسندلہ مزاج اشخاص کو اپنے گر دجمع کیا اور اس کا ساراوتتج ہسی فداق میں گزرتا تھا۔اس طرزعل کا نتیجہ یہ ہواکہ انتہا ف اوراعیا لک نے ماوشاہ کی محلس سے کنارہ کشی اضتار کی او با شوں اور کمینہ

لک سے باوساہ می جبس سے تعارہ سی احتیار ہ اوبا سوں اور مینہ لبیعت انتخاص نے مجمو و شا ہ پر قابو یا لیا اور اب و ہ اس فکر میں ہوئے کہ باوشا ہ کوجا میر بایز بد سے منجرت کریں ان اشخاص نے دپنی اپنی

رہیں متمہ وع آئیں اور جام بایزیدنے بار ایبہ خرسنی اورا نے تکان رو دریا ہے جناب کے کنارہ ملتان سے ایک کوش کے فاصلے رتعمیہ اور آباد کیا گیا تھامہات سلطنت کو انجام دینے لگا اور شہریں نا باکل مرک کر دیا ۔انھاں واقعات کے درمیان میں ایک ردن

جام بایزید نے بعض قصبات کے و مربوکوں کواد اے مال کے لئے طلب کیاان مقدموں بن سے بیض نے مرکشی کی اورجام بایزید کے نے کہاکہ اے فرزند نثیری اس حرکت نے مجبکو دویوں جان پ مله ما خد سے جا حکا حلہ سے جلہ فلسشور کو روا مذہبو اور مخ ما د شاہ اسک ه دوسها فرمان ے نامر کاخطبہ جاری کر دیا و فوراً اس کی اعا نے ایٹا لٹنگرضی ے کا چھے نتیجہ نیرنکلا بھاکہ دو فوج ہمرا ویے کر سورکہ کار ژاریس اپنج کیا۔ وولت طال ہے محدوثاہ سے صلح کی گفتگو کی اوراس شرط پر صلح بہوگئی کہ جام بایزیدا و رحمہ و شاہ کے درمیان دریا مے زاوی صدفامل رہے۔ دولت خال نے محدوشاہ کو طديمارم

استقبال کیا اور بڑی عزت وحرمت کے ساتھ ان کوشہر بیں لایا اور اپنی حرم ہدا بین ان کے قیام کا انتظام کیا ۔ جام بانزید نے آپنے خدام سے کہاکہ مولانا کا باتھ وہلا کو ۔ بایزید کے حکم کی تقبیل کی گئی اور بایزید نے اس پانی کو حصول برکت سے گئے مکان کے چاروں کوشوں بی چھٹ کوا دیا ۔ بیں چھٹ کوا دیا ۔

ں چھر کوادیا ہے۔ جام با نہ بد کیے وکیل نینج جال الدین قریشی ایک عجیب روایت لئے نا قل جن آگر جداس حکایت کونفس واقعات سے کو فی تعلق نہیں

، حقول عبرت کے لئے والہ قارکر نامہوں کئے سنونز ہوں کرمرلانا ہے میزان شرور کا شرور کا میں مار مار اور اور اور

مینے ہیں کہ مولا ناعزیزا میڈشور کٹٹریٹ لائے اور جام بایزیدنے اندازہ سے کہیں زیا وہ مولا نائی تعظیہ و تکریم کی حام بایزیدمولا ٹاکوا بنی جرم ہر ایس لے کیا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہمولا ناکی خدمت گذاری کریں شیخ جال الدین و کیشی نے ازرا و ممنے ایک اضخص کو مولا ناکے ایس بھی اور مبنیا م دیا کہ جام بایزید نے دعا کہی سے اور عرض کیا ہے کہ ان کنینہ وں عصصور

بن روانهٔ کُرینے کا نمشاریہ سے کہ جو مکہ مولانا بہائ نبہا تشد تھے۔ لا مے ہیں س کے ان میں سیسے جس کو بہا ہیں اپنی خدمت سے لیے مختص فرا میں

عولانا كاخا دمرهامها نديدك ما یا وُں کولغیش ہونی اور شیعے گرے اوران کے گرون کی ماری لوٹ یں کامضمون سرخ*ھاکہ* ملتا ن اور وچرکہ کے سارے نواح کونٹ ولإنا ببلول كوتتبي حوطلا فتت لساني اورشييني كفتسه نے آپئے اور حاصرت کا مرعابیان کیا اور شاہ حبیل ارعون نے ج غركامقصد تمجمه وشأهكي ترنبت اورحضرت شيخالاسلام حبتنها مثدعلي نی زیارت کے مولانا بہلول نے جواب دیا کہ کیا خوب ہوتا حصور محدوشاہ

ہم نام اوران کے وزندھ دیاد شاہ کی مذہمت سے کچھ کاربراری نہ ہوئی اور بے نیل مرام مجمود مرشاہ کی میں وائیں آئے اسی درمیان میں ایک رات مجو کوشا و لنکا و نے نعض مورضن کی رائے ہے کہ خاندان لنکا، کے ایک غلام سمی وراني سے ملتاف ہجری ہیں ہلاک کیا امکس ت یا فی قومرانیکاه کے اکثر اوا و بندكيا أورمر زاشاه شاهيين ارغون سيح ں نے مجہ وثنا وکنکا ُہ کے وزند کوءانگ ہا بدينه كاا ذوقه عي نه تها ملك سے ذاركر -بن محود شاه کی وفات کو نعتم ملتان کا دسیار سمجها اوراس <u>سن</u>ے ان کو پنے کومضبوط اور قابل بنا ہ بنانے کا تطعامو قع بندیا میرزاهسین حارسے حار اع الملك مع سريرانيني أوراس نے قلع كا محاصره كرليا -

ى بعدل ل تعليه صوك - سخ سنا سكار السيخ اورمانان شجاع الملك تفعا لترزاان توكول ن مور رہا ہے۔ اور میں اور میں اور میرزاشا جین ان مے اضارات فلعہ سے اور میں شان کے اضارات میں اور میرزاشا جین ان مے اضارات

ها ورغوا حبرتنمس الدين كومائم ملتان وركتگرخان توبك و خصهٔ والبس بهوا كنگرخان نے ايل ملتان كونسلي

شہرکو و وبار ہ آبا دکیا اوران کے آنفاق سے خواجشمس الدین کو شہر سے
بامبر نکال کرخو د ملتائی پر قابض ہو گیا ۔
و د وس مکانی بابر با د شاہ نے و فات بائی اور ہا یوں نے
بیاب کی حکومت میرزا کا مران کے سپر د کی میرزا کا مران نے تنگرخاں
کو اپنے پاس طلب کیا اور وہ میرزا کی خدمت بیں حاضر ہوا میرزا نے
ملان نے وض کابل لنگرخاں کو عنایت گیا اور لنگرخاں نے شہر کے بابریک
مقام برجواب دائر ہ لنگرخال مشہور ہے قیام کیا پہنام اور اس کے
علم ہو گیا ہے اور اس کے بیارا کی دور اور اس کے
میریشہ شاہ اور اس کے بعد حلال الدین اکبراور اس کے
بعد نورالدین جہا نگر اس ملک کے جیسا کہ بیشتر مذکور ہو دیجا ہے وہاروا ہو۔
بعد نورالدین جہا نگر اس ملک کے جیسا کہ بیشتر مذکور ہو دیجا ہے وہاروا ہو۔

## دسوال مقاله

حکام شمیر کے احوال میں

کشر دنیا کے مشہور عالک ہیں ہے جوطرح طرح کی خوبیوں سے
معمورا ور مرتسے کے غرایب کی وجہ سے مشہور ہے۔ میرزاحیدر و وغلات
نے جس کا ذکر عند میں ہو گا ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اسس
ملک کے حالات بالکل صبح ورج کئے ہیں چونکہ مورخ فرمٹ تہ کو میرزا
حیدر مذکور کے افوال کا پورا اعتبار ہے اس کئے اضیں واقعات کو خدا کہ
اس کتاب میں مندرج کرتا ہوں کشمیر صوبۂ بنجاب کے مشہور مقام گلی
کے جنوب ومشرق میں واقع ہے۔
کمی جنوب ومشرق میں واقع ہے۔
کمی جنوب ورائی کو ہوں اورعرض میں میں سے وس کوس کو ایک گئے ہیں طول میں سوکوس اورعرض میں میں میں سے وس کوس کی تام زمین ایک حصد پر زمیں ہے۔ ملک کی تام زمین ایک حصد پر زمیں ہے۔ ملک کی تام زمین ایک حصد پر زمیں ہے۔ ملک کی تام زمین

جلدجهارم

تِ آبی کہلاتی ہے جس ہیں زعفہ اِن بہت عمدہ کولکی کہتے ہیں تعبیرے یا مے جاتے ہی اس زمین مر رُّ کیاںَ اوِراً مدور فت کی راہ*ں بھی ہ*و تی ہز کے نفتش ونگار ، کارنگر نحلاف ز ماند سانق کے دو کا مذں میر ه جانب میں مضهرت اکوبا بو محمیلاس انگور۔ ، يَا شَيانَى يَشْفَنَا لُو - بِيتُه \* جِأَرِمغزاورا تَجيب مروغبره تا م اقسام ـ نواخ كاسفهكر كيشهركي تغربين تين عرفی اور دیگر نامور شائع ول کا کلام

وص یا بی ۔ حيده وض كاله کا وقت ہوتا ہے فوار ہ کی پر ہوش روانی تام چیزوں کو تورُکر بالمرکل آتی ہے ۔ ت سرسے یا وُں تک مِنے لکتا ہے۔

604 ور تعقَّلُ درج ک میں ججروں کھڑ کیپو سیمنچ جاتی ہے اور با وج واس ۔ جلدجهارم

بی بعقوب تبریزی کی بهرشت نهری کے محلات اور سمرقبار باغ کے کوشک اور اپران سے بہتر ہول لیکن ایپنے نہیں کر سکتے۔ ربر بہان کرتاہے کہ بہ شہرونیا

واقع بن والسسے يہ

ان گرا ہوں کو شخت سے سنحت بریزا دیجا ہے ۔ یہ نوسشبرتہ سہرے یاس إكشرابل كشميه كوع أس ازندادير مايل تص كروه الل حق ان يدمحتول من مسمعض -ی کرامرین واخل نهس بس زندیق اور ای لوگراہ کرنے کا بطرہ اعما یا ہے۔ان کو حرام وحلال ے جیاتے ہی کھاتے ہی مِن ان كا قاعدِه ہے كِه ا نينے پريشان خواب تو لوگوں. عرکی بیشیں گویٹوں سے کہ آبیند ہ سال یہ ہوگااور ت اکا طہور ہے لوگوں پر اینے عرفان کا اظہار کرتے بھے تے ہں اور لوگوں کو معمکر گمراہ کرتے ہیں الل ہے نیاز ہے غرضکہ اس طرح کے ملحداور عليبه وسلم تحطفيل مين ان أفاك أدر یں آنتاب پرستوں کا زورتھا جن کو و تفاكه آفتاب كا وج دج نوراني لينحه سيعا كرسمرا سخ عقيده كو مكدركر دس نوآفتا ب بئُ تعلق ما تی نه کست کا اوراگر آفتاب آینے قیمن رے تو ہماری فات ن کی وجہ کسے موجو وہیں نیکن بلا ہارے اس کا وجو والور بغار ہر

کے پوجنے و منہری بی

وں کے لباس میں وار دکشمیہ جوایہ محص راجہ کے ملازموں میں ارحن کی نسل سے ہے اور اینانسہ ياندُ و كاحال مها كلارت مين حواكمه باوشا مرہبوکہ ارمرنا مدکے نامیسے و کی ۔ راجار بین فوت ہو ورستدال مح نامرسي مشهر رشكم ـ ون مے ان کو اپینے مگریں داخلہ کی تخالفت کی ۔ کے اکثر طاز مین کو ایناتہی خوا ہ نیالیا ۔ شاکہ میرزا کا غلبہ روز بروز راجر کی خالت اسی اعتبر ما و کولا و بوی نے راجہ کی فایم منفام ہونی اور کے انتقلال کے ساتھ کالانی کانے ۔رای نے چندرو بوہن راج رنجن کے تمایک مدت تک

609

بطدجهأره لدين كاخطاب وكما ويحوض فك إورابل ملك برطلم وجورتي مردى تى شدت سے كشمين زيا ده قبالم فركوركا ا ورعلى شير كواينا مانشين بناكر هو وكوشة عا فیت وی بیشکرعبا دُت اللی میں شغول ہوا اور جینہ ہی و نو آ کے بور وفات ہائی شمس الدین نے بین سال عکومت کی ۔

ت سى عور تول في اس كنا و سع كناره تشى اختيار كرك

441

جلدجهاره

ى بسكى علادالدين نے بار مال اعراء تيروروز مده کا مجه عرصاحبن روز کوئی نئی خه الدبناني سطوت كايه عالمرتفاكه قندميال كمشهاب ألدين كالشكرا البیہ در تقر کیا ۔ با دشآ ہ نے اپنے دو نوں فرزیا وں بینی حسن خاری ور علی خال کواپنی دو مسری زوجہ کے اعواسے جوان شاہزا دوں کی ماں سے آزر د و تقی د بلی می طرف خارج البلد کر دیا ۔ مجمعی تکرا در خاب پور اس با د شاه می یاد گار ہیں ۔ شہاب الدین اپنے آخر میریں اپنے فزند حن خاکم

سے قوی اور مضہ

جلدهماره

ما كالدين كاامك

في بندره سال يا ينج ما و حكومت ك یں و فات یا ئی با دشاہ کی و فات کے بعداس کا بڑا فرزند سکندرشاہ کے

وعظرت اورکشرت تشکر میں نمام شا ہاں تشمیہ پر فوقیت رکھتا تھا۔سلطان سکند دکی والدہ اپنے فرزنر کیے ابتدائی عہد مکومت میں مہات سلطنت میں وعل ویتی اور نمام امور کو بوجہ انسن انمی مردیتی تھی اس سکم کو معلوم ہواکہ اس کا والمد شاہ محد نام سکند رشاہ کا ممالف اوراس کا دھمی ہے۔ سورت راتی نے شاہ محد اوراس کی زوجہ کوج خو و اس راتی کی پڑھت ہمی

ر کے ایک ٹامی امیررائے ماکری نے جمع لماك أكر حكر موتو فد نے اپنی فوج جمع کرکے رائے اگری برحله کیا ۔ مبرحد ملک بہوئی اور رائے اکری نے ایک مدت کے بعدرہ اپنی جان دی ۔ مکٹررٹا ہنے اکری کے نیٹنہ کو فرد کرکے لٹکری ترتیب مکٹررٹا ہنے اکری کے نیٹنہ کو فرد کرکے لٹکری ترتیب ،ادراس کے اطرات کا بیحدخوبی کے صقدال کورگانی تے م وصاحنفال کی اس عنایت پر مبید فخروم سے و کیھا تھا صاً حبقال سے بیان کنیا ایر تیمورسکندرشاہ

ُ کہار خلوص سے بیجد خوش ہواا ورسکند پر نتا ہ کے لئے طلا دو زخلعت اور ه نے اپنا ارا دہ سنح کیا اور فاصد ول مقال کی خدمت میں روانہ کر سے خو دکشمہ و الب آباب کی سنجا و ت کا یہ عالم تقاکہ اس سے جو د پونچا یکھے اخبار سنگر

**وخراسان و ما و رالنہر کے وانشمنداس کی غدمت ہیں حاضر ہو۔** اتحااسي اتناس سكندرشه طلق العنان وزبرينا ديا اورمهات سلفنت مر و و یونے اب مندو وں کی آزار دی آ ر کریں مندَ و وں اُلو عکم ہو گیا کہ مروبیٹا آنی مقشقا مسوم روں کے و یو بی اس سختی اورباد شا ہ کے احکا **م<sup>س</sup>** ه بربهن شقتے بیحد پریشان ہوئے اور بعفہ الأرحلا وطني دويون كوثلاث جان سبحمله خودمثي ئەتتەرىل مذہب رمضول ننے آوار ہ وطنی انتیا رکر بی اور بیض ایسے میں تنقی حو دل میر بان سے اسلام کا افرار کرنے۔ بعدسكة دركنا ويسح تعجابذن کئے ۔ ان تبا ہ شد يا ندسعي اوراكثر بتخا عالی ثنان تخانه تفاح مها دیو کی طرف نسوب اور س تنکد کے تہ کھو دی گئی ہمانتا ا اہدام کے وقت زمین سے اگ ے تکلے اور وحوال مجی تکلاسکندرشاہ الور اس کے اہل وربار نے

دۇ ول نے تواس واتعے كو کے سمجے وفن کر دی گئی ۔

بهجري ميں وفات يائی ی وفات کے بعدکشم با اور شاہی خان کو انگر نے علی شاہ۔ بريرَ دعا واكيا اور ملك برعلى شأه كأ درآباره تنبضه بهوكيا بشابئ مال

جلدجهاده

تشمیرسے یالکوٹ آیا چاکہ اس زمانے یں جرت کوکر صافیقرال امیر تیمیورکے قید ظامنے سے جمال کرسم قندسے بنجاب بہنج جکا تھا اوران کا استعشال جد کمال بہنچ چکا تھا اوران کا استعشال بنے جرار فوج ہمراہ لے کر حبرت اور شاہی فان برحلہ کیاان تو کوں کو علی شاہ نے جرار فوج ہمراہ لے کر حبرت اور شاہی فان برحلہ کیاان تو کوں کو علی شاہی فان اور مانڈگی کا پوراعلم مخاشا ہی فاں اور جبرت نے اسی روز کو ہتان کے در میان صفیس آراستاکیں۔
معرکہ کار زار گرم ہوا اور علی شاہ کو شکست ہوئی ۔ ایک روایت یہ ہے کہ علی شاہ زند ہ حبرت کے ہا تھ بس گرفتار ہوالیکن دو مہری روایت سے جاگا ور شاہی فاں نے اکتکا واقعے کے بعد شاہی فاں گشمہ پہنچا اور چونکہ رعایا اس کے طرز حکو مت واقعے کے بعد شاہی فاں گشمہ پہنچا اور چونکہ رعایا اس کے طرز حکو مت سے بحد خوش تھی ملک میں خوشی کے شاہ یا نے بیجے اور شاہی فاں نے تھے اور شاہی فاں نے تھے اور شاہی فاں نے تھے اور شاہی فاں نے تا می کے در سے بحد خوش تھی ملک میں خوشی کے شاہ یا نے بیجے اور شاہی فاں نے تا می کوئی سے بحد خوش تھی ملک میں خوشی کے شاہ یا نے بیجے اور شاہی فاں نے تا می کوئی سے بعد خوش تھی ملک میں خوشی کے شاہ یا نے بیجے اور شاہی فاں نے تا کہ کوئی میت برحلوس کیا ۔

حب ملم وفقنل خفااس كي بارگا ومسليان اورسند و ففنلامت مهر رژني تمي

للحرموميقي كابهجي مايعرضا اورأكثراو قات عمارتدل كي تعبه ، میں شیوو یو <u>س</u>م با - ہمند و وں کیے مندر وں میں بوجا زيه كاحكمه منسوخ كرمے كا وُكشي كى قطعاً ما ندر ل ميرانه مور وناوغيره ببتدوكور حكم خارى كمياكه سو واگرء مال د و مهري ولايت يست لائيس اتك ے مثافع کیر فروخت کر ڈالیں اس، سا ب کو اینے گھروں میں پوشڈ

ااورنىز يەكەمعاملات خرىد و فروخت بىر امرقبيد بول كوءسلطان سكنه عَلَمُ آزاد کُیا ۔ یا و شاہ کے آئین حما ں نخ ت کو خاک میں طاریتا تھے ربانی فرماتیا اوران کوحداعتدال سے تجا زنکرنے دیتا ا طرح بگیداً شت کرتاکه نه توامیروه سے گداگری کریں۔ ورث برتظر بدوا ليخ يا نه تها كه اسع مذابحي وي جاتي ليكن هوالغاظ مجي شربوتا که مذهبي احكام بجالاً لم تحقا مذهبي تعصب كالس تح عهد مين كو في وخل نه تها-وكه سلطان سكن رك علْما ران کے ارتدام کی سنرا ان کو نہ نے کوہ ماران کے قربیب ایک نہرجاری کی اور ایک نیاشہ رعبیا تیج کوس کے گر دایا دکیا اسی طرح اور دیگر شہر بھی آبا و کئے ۔ شہر کا لیوراور دوسر

444

فصلاا ورغربيول كانطيرونيا ب في حاً بي في السديب ما کل کاهبراب مجی او آگر تا جاتا به لاوشا ه اس ما کم

بے مرشد و قبلۂ ہداہت میں انھیں کی مدولت زين العابدين سندوء كبول تي بھي تعظيم و ٽو ق لفتنا به زین البعا مدین کی قهم و فراس بانئ کی میزا اورز وعومهما ينن با اورمجرمه کوخود اپنے حضبوا سیج کا قائل کون ہے مکارعورت نے جواب ذیا کہ ہیں۔ کی نشاند ہی کی ہے وہی میرے فرزند کی قاتل ہے اوراکر

ين اين قول من كاذب تابت بول تواس كر منا يرا ير دي المرا ما دراه م فرا یا کہ اگر توا ہے وعوی س بیجی ہے تبایا درار کے ر ما وشاء تصمكم واكدا ب كوتاز ماشد لكاست واكرا شاہی حکم کا آشنال کیا گیا اور عیدت کے اینے جرم کا اقرار کیا۔ سامان نے اس مكاركو قاتل بقين كر كے اس ك اس باوشاه کی عاوت ، تنفی که یوروں کو تیز سین ا بیسے بوک گرفتار ہوکر ایستے با وشاہ انٹیں بایہ رسجبرکر کے حکمہ نیا کہتم عاریت میں پنھراور مٹی ڈصولیں اور مزد ور وں کا کا مرکریں بازین العایتن م و مهر بان تفايس ف حكم عام ديديا تفاكه جا مؤراون كالفيكار نه المان کی جو دوسخا کی دور دور تھہرت ہوئی اور ساز نبے اور کونیدے هِ علم موسیقی میں بگا نهٔ روز گار تھے أطراک و نواح ہے کشمہ وارد ہو۔ اس ان کے باکمال اس قدر کشرت سے جمع ہو سے کہ کشمیر ملک فرنگ کا ا ورمشهور صنعت بعني العووي كانتأكره خراران بارخواجه عبدالقسه سے با دشاہ کی بارگا ، میں عاصر ہوا اور أیساخو ہے دیمایاکہ با دنشا ہیجد خوش بت زياده انعام ديا لاجميل نام ايك حا نظر شعر خواني اور ن صوت میں عدیم النظير تما یا وشا ہ کی محلب کی جوب گاتا تھا ا وریا وشاہ پر اس کے گانے سے رقب طاری ہوتی تھی اور نہایت ہوسی وخرمی ب لان زین العایدین اس قدر رقم کشیر مبرسال حمیل عطاكرتاكه اندازت سے باہرے - الجميل محانسا ميغۇسلطان كے دكھيل کی طرح اب مبی کشمیرین زبان دوخاص وعام بی ۔ اسی یا دشا ، سے عمدین رجب أمايك أتنباز أيسا باكمال بيدا بواجل كانطير زانه في ديمها

ادنیما نظااس محص نے آنشازی میں ابھی ایسی ایجا دیں کیں کہ لوگ اسے ولکم کے حیان رہ می میک کشمہ بیں تفتاک اسی نے رائج کی اور با دشاہ مے حضور وائیں تیار گئیں اوراہل شرکو بھیاس من کی تعلیمہ وی ۔ بینچے ج ام علوم مين شبي بأكمال تها سلطان كي بار كاه الأ ن وخال اورخش آوازی و قوالی میں پُکامُّه سركات وسكنات رقص ومهرو مين عديم المثال تيم یا د ثنا ویسے عہد میں رقاصوک اور مهرو کوی**ں کی ہج**۔ ت ہوئی اور بعن گویئے 'نوابینے با کمال تضے کہ ایک ماگ کو لطان نے اکثر سازندوں کے ۔عود ور وطنيور كومرضع يدحوا هركراويا تحابه ايك شاعرسمي سوم نحجوزيان *ەز* و پ كرتا اورعلم مېندى مېن يگا ئ<sup>ۇ</sup> روزگار تھانزىن حرب نا إورشخص باكمال نيج شام نامئه فردوسي كاحا فنط مقاعلم موسيقي اور اسے یا دنشاہ کے نام معنون کریجواس کے یں انعامہ واکر امرحاصل کیا ۔ یا وثنا ہ خو و فارسی ہاندی وتعبتی وغیر*و* زبا نو<sup>ر</sup> كا بشا ما مستطماا ورتمام زبا يؤن مين بي محلف مُفتِلُوكُر مَا تعما ـ بيشمار فارسي رسي مّا بون كا مهندي مين ترجمه هوا . كما ب راج ترنكيني جو شا ما ن تشمهري ايك ہو. طاتا رہنے ہے اسی بنے سرما نزوا کے عبد میں تصنیف ہوئی ۔ مہنّدوُوں بی شهورکتا پ مها بمعارت کا بهندی ہے فارسی میں ترحمہ ہوا حلال الدن ربا دُشاہ کے حدید میں مہا مجارت کا دوبار ، اور تاریخ کشمیر کا ہارا ول فیج نَ مِیں تِرجمہ کیا گیا۔ سلطان زین العابدین کے ہم عصر فرانر واس کی خوبو يُشهرت سنكريا وشا وسعے شتاق ملاقات ہوئے اور اپنے مالک۔ ما تعُنَ و مدایا با وشا ه مے لئے روانہ کئے خصوصاً خان سعبد ابر سعیدا شاہ نے خوامان سے تیزرفتار محورے توی میکل تیزاورمضبو ماورجناتش جا نوران باربرداری با وشا م کے لئے بطور شخفہ روانہ کئے۔ با دشا ہ

نے نو ومیمی اس کے جواب میں ان ننجا نئن سے بی خوش ہوا اور اس-ب ـ مهركه يبيش قيمت شاليس ـ یی تغیر قبول نہیں کر تا دو کمیا ب حا بؤرھ را جم ہیں اور سجب كرخوش تطع ونوب صورت لور سخفیه رمایه سکهٔ ما دشا وان جا یو رو ل کو دیکھکا ان ما وزروب کی خاصیت به تمعی که د و ده کویا تی میں منے رکھا جاتا تھا اور یہ راج مشر ، اپنی منقار ل*ص یا بی بینے تھے۔ب*اوشانے بااوراب اسينين هواكه ءصفات ان جانورو يشے تقبے اب آنگھوں سے بھی ویکیو لئے ۔ لمطان زين العابدين نيجيساكه اُومير مذكور بهوا اينے استدائی عم ت میں اپنے براور محد خاں کو و کمیل سل مقل محد خان نے باوٹا ہ کے سامنے ہی وفات یا ہے اورزین العابدین تے اس کے و زند حیدر**فاں کو محدفاں کا جائشین کر سے مہات** ملک د که دیا به زین العابدین نےمتعود اور نتیباں و متخصوں کو یہ مَایا یہ ہر دوامیر باوٹا ہے کو کے شکھے سکی ان میں۔ وسرے کا دسمن ماتی ہوگیا اور شیرو نے موقع یاکرا پنے ئے بھائی معود کوفتل کیا با وشاہ بے مسعود سے قصاص ہیں ش مى تەتىپىغ كىيا زين العابدين مح تين فرزند تھے آ د مرخاں جو فرزنداكيرتھا ہيشا

رین افابدن سے می فررند سے اور مرفان جو ورندا بیر طاق است باپ کی نگاہ میں ذہیل و خوار رہتا تھا۔ ماجی خال فرزند و دم با دشاہ گا محبوب بیٹا تھا اور بڑا خاں پسر خرد بہت بڑی جاگیہ کا مالک تھا۔ سلطان نے ملادریا نام ایک منفس پر نؤازش فراکداس کو دریا خال کے

نحطاب ہے سہ فراز فرمایا اور تنامہ کار دیار ملک اس کے تغویض ا ورخو دا طینان همے رائخه عیش وعکثرت میں مشغول ہوا ۔جی روز شہر کوکہ نے ونیا ہے رہلت کی باوشاہ نے ایک کرورانٹر**فیاں اس کی رقیح کو** ہوگئی ایک جو کی تشمہریں و ار دہوا اوراس۔ ازي مزاج کي خيرسني حرگي اراکين ا وشاوى بيماري كواليني هبيمين متعل ملكح نيتا بول ت كلى ماصل بوجائيلى منالبي مصاحب اس هو كى محے اور وکی کو مع اس کے خاکر و۔ الله علم ك زور ساين روح كم مارشاه ااورغو د ما د شاه کی روخی ا الله اللي مالت يرعووكر أن كاليل في عن جوكى كم عف سيخبش نجي نه كرسكتا مفاجحرب سے مأہر كالا ہے میں اپنے کرو کا بدآن علاج کے لئے لئے جاتا ہوں تھر ہوگ امذرجا کر ا پینے مالک تمو ویکھو۔ اراکین و ولت جے سے کے اندر آ کے اور ما وٹا و کومیجے و تند رست بایا ۔ امران سلطنت وگی کے کارنامے برحان ے اور با دشاہ کی صحت یا بی تھے جنگریہ میں حثن منعقد کر کے نے فتار رقم نذر وخیات میں مرف کی ۔ باوشاہ اس واقعے کے بعد ا زنداور با ۔ ارباب علی و دانش نقل دوج کے منگریں ان کا اسدلال ید ہے کہ روح کا ایک جیم کسے و وسرے قالب بین نقل ہونا خلاف قتل وقتل ہے

خاكسادمورخ فرمشته عرض كرتاب كريج نكه حج كيور كافرقدابل زمانسة موتا ہے حس کی وجہ سے ان میں ایک طرح کا صفاعے باطن بیدا ت بي و لاحين كاشفي في تصنيف ان حق نے ان کے مقدس وجو دِ کو ایک من حاصل كر نا نشروع كيا يهضرت تتبخ

جلدتها رم

ع فرماتے ہیں ۔ فیاس یہ ہے کہ جو گی اور سلطان زین العابدین کا واقعه مبى اسى قسمه كالبح كاد النداعلي أله بالهرارنشكه مهماه لي كربسل مے حضور میں حامتر ہولیکن اس ر فی سے مات نہ ر بازرهما وحامى فال سے قصیئے سرکارخ کیا۔ ہا وشاہ اس فقع کے بعد کشمیری و كرس ايك بلند مناره تياركيا با دشاه نے عافجی فات

لوآ دم خاں کے ہمرا ہ روانہ ے جا مذلوں پڑھنا مامرانك تنلى أميز فرمان روانذكيا اور - اتفاق سے اسی زمانہ میں آدم خال مجراج روانہ ہوا تھا ماجی فان نے اس سے جنگ

ورننیو بورکو تمارت کرکے خاک میں طادیا ۔ با دشا ہنے یہ خبینی اورایا لشكر أوم خال محے مقابلہ میں روانہ کیا سطر فین میں عظیم الشان ا کے نامی سردار حنگ میں کام انہ پورئينچارو يا ل کې رعا يا کونسلي دی ا ور آر بادشاه الورد ومهيئ كناره يرآوم خال ، کا اظہار کیا ۔ آدمرخاں حاجی خاں کے ورود سے بہت ریآؤہ خوف زوہ جواا ورشآہناہ دشاہ آباء برگزیسے گزرتا ہوا وریائے ے سے ساحل تک گیا ۔ ہا وشاہ جا خاں سے ہمراہ واپس ہوا اور حاجي خاك پير بيجد مهرباني فرها كراس كواپنا و لي عبيد مقرر كياً به حاجي خان هجی با وشا ه می خدمنت گزاری میں کوتا ہیں نہیں گی اور اینے سابعتہ قصور کی اس جدید خدمت گزاری سے خوسب تلا فی کر وی ۔ حاجی خاں ۔ با وشا ہے ول میں ایسی حلّہ کر بی کہ سلطان نے اپنے تمام فرزندوں اس کی تو تیر کی اور آینی کمری مرصع تلوارعطائی ۔ حاجی خاں تھے ہیں خوا ہوں کو مناصب وحاکست مہزواز مر ما با بعد حاجی حال اپنی مثراب خواری اور پاپ کی تصبحت مذقبول کر 🚣 وجه سيه يا دشأ ه سيه حِدًا ا ور رنجيده هو گيا پاس زاندين با وشاه کواسمال دم ج س کا مزاج جاجی قال سے تھبی برکشتہ ہوگیا ا للطنت میں آبتری میلی -اراکین دربار نے با دشا مسے بوشدہ آذَم خَإِن كُوطلب كبيا - آوم رَفالَ بإوشاه مجه حضدر بي حاصر جواليكن أس كا إَنَّا الرَّهُ مَا أَوْ وَ وَنُ بِرَابِرِ ثَالَبِ بِهِوا وَرَبَّا وَتُنَّا وَ لِنَا وَمُنَّا وَ لِنَ حلدحها يع

للق توحینیں کی ۔ آ دمرناں نے بحالیوں سے سلح کیا ہے ، وں اور یارسے سے عہد و بیان کیا بہی خوا یان سلطنت نے بادشاہ سے نت تجمر را ب شا مزاووں بین عب کسی کو مع بھور اس لا یق تصور فرمائیں عنا ن حکومت اس کے ہاتھ ہیں طان نے اس معروضه بير طلق توجه ندكوني اور معامله كوخدا كي تشيت بنون شا مبرا وے ایک حکہ جمع ہوے اور آ ومرخال ے درمیان ایسی غماری کی کہ حاجی خا ں اور بالمرہ مے دشمن مبوطئتے اوران کے مانہیءبد ا۔ آومرخاں ہا دشاہ سے اجازت روانہ ہوگیا ۔اس زما نہ میں صنعت ہیری کی وجہ سے منیں نے اور زیا و ہ شات ما دشاہ نے غذا بالکل ترک کر دی ۔ ابیرا ورار کان وولد ن سے شاہراد وں کو باوشاہ کی عیاویت سے لئے بھی نے ویتنے ہتھے اور کبھی کہیں رعا یا کی تسلی سے۔ یا وشاه کو ایک مِلندمقام سه بیمها کر خلون کو پاستساه کی صورت و کھا دیتے لئے شااُ دیانے ہجا کر ملک کی اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ مخصرة كمهاجي خال اوربها وربيا وربيا ق كر كے آوم خال كے واقعيد وتی جاتی تھی بیاں تک کہ چند ہی روزیں ما ونشاه کی طالت بدسے بدتر اس محے هاس معطل مو حکتے اور طبیعوں نے جواب ویا۔ یا وشا ہ برایک اينے باب كى عيارت نیا به روزعتی طاری رہی اور آوم خان ایکشب سے ننہا آیا۔ آدمرہاں نے اپنے نشکر کو دیدان فانے میں بسطی من فال مجھی نے جرایک نامی امیر تھا ویگرام او سے ماجی خان کے لئے بعث نے لی ۔ و دہرے ون ان امرو شمر کے باہر کیااور ماجی فال کو حبرکہ سسے جلد نے حیلہ سے آوم فال کو

لیا ۔ عامی غاں دیوان خانہ میں آیا اور یا د شاہ کے طویلہ خاص بعن و کیا ۔ عابی فاں نے بہت رہ ہے حرکیا اور اراده کیا که یا وثا ه کی عیا وت کو جایم ن كارخ كريم اسى إثنا ربي آومرخان. ہوکر شا بنرا و کا مذکور سے عدا ہو گئے ۔ زین لاکٹ نامی مامی خاں پرنے اُدمرخاں کا تعاقب کیا اُومرخاں ۔ مرجن خال بھی پیخیہ سے کشمہ آیا اور اپنے ال کو پینیج کہا ۔سلطان زبن العا مدین نے با ون سرس کھا کٹشہ ہوی ہیں دنیا سے رصلت کی ۔ ءأميرالامساا وراينا وبي عبيد مقرركم ال كوتمبي ولأميت نا كام كاماكمه دار لسائہ باوشاہ کی ہے اعتدابی سے چند ہ*ی روز*ی ہوکراپنی جاگیروں کو واپس گئے مصدر شاوایسا ملک سے مے جبر ہواکہ اس کے وزرانے رعایا برطرح طرح کے مظالم شوع

باوشاه نے بوری نامرایک حامر کو اینامفرب یک اشاراول برطینے لگا بو بی حجام ص وكا باؤل نشدكي

جن سے اس کو کھھ خو ف مخا نظر ہند کر دیا جن شاہ نے سکندر پور۔ کے نوشہرہ کو اپناتٹنگاہ منایا اور اپنے باپ داوا ورجیاً کا اندوخیفزانہ ب احداسود را ہوبرگن کو فک احد کے کے ہمرا ،کشمیر سے نکل کرمنزد وشان روانہ منقرب مذكور بهوكا اس سے صدابو كئے حن شا بدین کے آئین جا نداری کوحوصد رشاہ کے زمانہ ہیں تھ سر بورائے اور زندہ کر کے نظا إراسي زمانه مي جيد فتنه بر دازامل ور اس کئے اور اسے جنگ آز مائی برا ما وہ کیا بیض امیروں -خطوط تھے اسی مضمون کے بہرام خاں کے نام روانہ کئے . بہرام خال ولایت ں دواا در کمیرائے میں بہنچے گیا ۔ کیا دشاہ اس زمالہ میں دنیا پور مریح کیا ہوا منا ۔ بہرام خال سے ورود کی خبر شکر باوشاہ انے نے کی غرض اسے شیو بور وارد ہوا بدبض امرامے و ٹنے یا دشاہ کورائے وی کہ سرمنید کی لحرف روانہ ہو میکن ملک احدثے ب كرنے كى صلاح وكى مادشا وفي فك احدى رائے : تاج کوجرار نشکر نے ہمراہ بہرام خاں کے مقابلے کے ماں کواس بات کی امید تھی کہ شاہی نشکریں ہے لمرعكس ثابت مواموضع نوله يور د لولو يوربرتن ميب ، وقی مانفاق سے ایک تیریوام خان کے مشہرانگا اور وہ اکر مرسینہ پور دزین بور برگن روانہ بوگیا مشاہی تھکرنے ہرام کا تعاقب گیا ، بہرام اور اس کا فرزند ہرد و پدر ویسترین کے ہائے یں گرفتار ہو ہے اور اس کا اساب تاراج ہوا ۔ یہ ہرد وقی دی برمال پریشاں با وشا ہ مے حصور میں لائے گئے با وشا ہ نے دونوں جو مو كو نظر بند كر ديا تعورت زمانه مح بعد بهرام خال كي انكهون بي سلاني

بھے وی گئی اور غرب شا میزاد ہ نے نا مبنا ہونے کے میسرے ہی <sup>دن ہمیش</sup> مے تیے اپنی آنکھیں مزر کرلنی ۔ دین بدرج سلطان زین العابدین کاوزمر اور ملک احد کا رقیب تھا بہرام خان کے نابینا کرنے میں بہت زیا وہ روشان تنها با وشا و نے زین بررگونجی اسی ملائی مصاند *ساکر کے یا ب*ر رخیر کیا اور اس ام نے بھی تین سال کے بعد زندان میں و فات یا تی - طک احداسو و کھا ہے۔ منے بھی تین سال کے بعد زندان میں و فات یا تی - طک احداسو و کھا ہے التنقلال ورجو كمال كو پنیج گیا حسین شاه ننے ملك باری ببت (تاج محمت رگن کوایک حوار لشکر کے ساتھ راجہ حمو کی ہمرا ہی میں وہلی کی طرف روان و بو داجیت دیو برگز) راحه حموحاضر جواا ورباری تیت نے راجہ جمو کے جمراء کو چے کیا۔ تا تارخاں مارشاہ دلمی کی طانب سے والات بنجاب كاما كم منها أجيت ويوني تاتارخان عدم مركم آرائ كريم سكلك كوتاراج كيا ا ور شهر سالكوت تطعماً تنا ه و بربا د كر دياً كيا-حین شاہ محے محل میں سید حیین بن سید ناصر کی دختر محے بطن <u>س</u>ے ب فرزندسمی مخد کو ملک تاج محت مے میبرد کیا اور فرزند ووم شاہزاد وحین کی تربیت ملک نوروزین ملکے ا میروکی ۔ اسی ووران میل ملک تاج اور ملک احمد سے ورمیان رشخش ریہ مرد وامیرایک وومرے کی تیا ہی کے دریے ہوئے۔ ويجرامرا مين عبى أختلان بيدابواا ورخانه حنكي تثهروع جوني مايك وفت امیروں نے بچوم کر کے ویوان فانہ میں آگ لگاوی یا وشاہ نے ملک احدا وراس مج قرابت واروں کو یا بر زخیر کرے ان کا مال واساب ں احد نے زندان میں وفات یا تی ۔ حبین ثنا ہ نے سد ناصر کوج سلطان زین العابدین کے مقرب اور فظم درباری تصے اور من کو باوشا و بہیشہ اپنے سے ملیند حکمہ بربیطا تا تھا خارج الداركر وبل ميندروز مع بعد بأوشاه في بيدناصرير و وباره عنابت فوانئ اوران كوكشمير طلب كياسيدنا صربيرة نجال سنهج أوروبن انصوت وفات پائی ۔ باوشاہ کے سدھین بن سید ناصر کوج دیائے فاتون کے

تھے دہلی سے طلب کیا اور عنان حکومت ان کے ما تھ میں دیدی یا دشاه کو امرا می کشمه یکی طرت سے منحرت کر دیا اوراعیان ے ایک گروہ کثیہ کو تلوار کے گھا ط اتار کر ملک تاج جست کومقید من محے خوت سے آوارہ وطن ہوئے ان نے قلعہ لوہر کوٹ میں پنا ہ بی ۔ ان واتعات کے چندروز بعد عیش پرست با و شاہ مرض اسہال ہیں سے حاجب فراض ہوگیا ۔ یا دشاہ نے وحست ذ<sup>ن</sup> فرزندامجیخوروسال ہ*ن میرے بعد* ہ زا دَبِهَا بُيُول بِعِنى شِا مِهْ أَهِ ، بِوست بِن بِهِرامَ خال اور شابدار ، فتح خال تِ بِائِيُ اسِ با وشاء كِي مِدِت فراز وا في كالمجمه عال كا بإرا ول با دشاه إتمام نقرئ طلا بي اساب اسلحوا ورنفيس و یا د شاہ کے ملاحظہ میں ہیش کی تمبیں محد شاہ ۔ ہونا۔ یر توجه ند کی اور کمان کوا معالیاجا نسرین وریارنے باوشا، کے اس معل سے ابنداز ، کیا کہ یہ آبند ہ جلکر نزرگی ومروائلی سے حکمانی به کا اور (س کاستقبل بیجد نثا مذار بهو گانس د ورجد بدمس سا دات کا امتقلال کو پہنچ گیا سید ول کے اس غلیے سے امرا اور وزرا یا وشاہ کے صوریبی مهاس غلیہ سے تنگ آ گئے اوراضوں نے کے آتفا ت کسے جو اتار خاں بوہ ی کے خون \_ ممریں بنا و کرزیں تھا سیدسن کو ویگر تنیں ساوات کے ہمارہ جرباغ وشهره مي مقيم تق مل كروالا وابل غدر في دريائ بعث كو

کے بل توڑ ڈالا اور وریا کے د و مبرے ساح ولد سيدهن ۽ يا د شاه کا مامول تطالبك با رشا می محافیظت کے لئے ویوان خانہ میں آیا۔ نص اپنی خبر مناننے لگا۔ عبد زنہ إمرخان كو تعدخا نه مصيخات دے تيکن سرعلي غال ئ والتحه کی اطلاع ہو فٹماولاں نیے زندان صبیت ہیں ہوہ نے تاج بہت کو بھی جو پوسٹ خاں۔ ي تين لقبه () -مرد ه جبم کی تین روزهانات کی به پیوندخاک اس او که نوست پیوندخاک ال نے سٹے کے مقبرے کے قریب ایک جوہ ۔ فرزند کے قبر کی محاور منی رہی ۔ و خدنگ نے مخلوق خدا کے بنون کی ندیاں ہو لر م كانول كو تاراج كرنے كيے ساوات. ول سے اس طرح اپنے کو محفوظ کما ۔ ع مكانات كوع شهريس واقع تصفاك بين لله وماادر ہے کہ یورئی طور برحفا طت تھی نہ ک ہ میغوں نے جہانگہ ماکری کو بورکو، به نیجے پیروند مهانگیر ماکری کو بینغاً مرصلے دیا لیکن وہ اس ب برراضی نه بروالیک روز واو وین جها نگیر نے ل کوعور کر کے لشر ہمراہی فتل ہوئے نے اس مل برشا دیا نے جامے اور فالفین کے مدول ومرے روز میدوں نے اراد و کیا کہ پل کوعبور کرے ی لیکن مخالفین نے قدم آ گے بڑھائے اور بل کے ورمیان

ے عظیم واقع بہوئی اس نبردار مائی میں بل ٹوٹ گیاا ورطرفین ہسے **،** عزن ہوگئے ۔اس واقع کے معدساوات نے ری گئی سدمجّدین صین گذائی نام ایک ات کے حریف دیوانخانے مں جع ہوکہ یا د ں شہرتے یا دشاہ بر فا بوحاصل البلدكرديا مير مهاهمي با ری کا دعوی وار تھا گھندہی روز میں ان کے ، پیدا ہوئی اور کارخانہ شاہی ہے رونق ہوگیا ۔ فتح خاں بن ر خان کوری کی و فات کے بعد جالند صر ای والک و لئے را جوری مقیمر تھا ۔ انقلاب سند اشخاص گروہ ے سے مرحوری یہ میں ہوتی ہے ہے۔ کے علاوا کی آیندہ کے علاوا کی سینے گئے اور شا ہزادہ سے وعدہ بائے کے آیندہ کے علاوا کی مانسل کرنے گئے ۔ شاہزادہ فتح خاں کو اس سے جانگیر محض کے پہلے جہانگیر محض سے کہ اس کے خالفین شاہزادہ کے پاس پہنچ جکے میں فتح خال کی سے کہ اس کے خالفین شاہزادہ کے پاس پہنچ جکے میں فتح خال کی

خدمت میں ما ضرنہ ہو سکا ۔ جہانگیر نے محمد شاہ کو اپنے ہمراہ لیا اور میدا ئے فتح خاں بھی ہمیرہ پور سے گزرتا ہوا <u>سے پہلے</u> فتح خاں کوغلبہ ہواا ور قربیر ئے لیکن جہا نگیر ماکری نے یائے ٹیات مصر اکہ شاہنرادہ جانگیر اکری کے ز نےخه درو غے مشہور کی که سلطان محادثاه وشم ہ پریشاں خاط ہوکر فتح خاں کے تعاتب سے ہاتھوا ٹھا یا ربینجا آور ملک یا رہوت کو فتح خاں کی حاکس ، فراہم کر ایک موضع کمواکہ سے میدان میں داخل ہوا ۔ فتح خال کا رمیں واقل ہوا اور ا سے سحد رشحید ، بیواا ور ارا د ہ کیا کہ فتح خاں سے صلح ک نگیراکری نے راج راج ری کوجس کی امداد سمے گئے فتح خاب آیا ہ م ویاکه راج فتح خاں کے تشکر میں اختلات پیدا کر ہے جمانگیر ماکری يأب بوااور کے فتح خال کو فنگست وی اوربیسرہ پور تک پرېټ لري حبيت بهمرېنجاني اور دوياره لئے وحاواکیا جا نگر ماکری نے خارج البلدساوات کو تسلى و ولأسا ديكر دوباره طلب كيا - بآوشاه اور فتح خال مح ورمسيان

بهوئ سيفي وانكرى فتح خال كي طرف سے مردامذ وارار الے اور رزار میں کامرآیا ۔جس قدر سدکہ ا به میر حکسراً وربهوا اس معر<u>یم</u> اں ہواا ورسد محرا من سدھن صح خاں ۔ دکیا ۔ محدِّشا ہ نے دس سال سات ی ہوا۔ منتح خاک نے محد تام اہم کامسینی وانکری تے سرو کئے۔اسی زمانہ میں شاہ کرتے تھے اور کوئی ان سے ماز ومريد بهويكف ال مريد و الصل سنبعى تحطأ اختبه يبرك أكشر بإنثند كصوفي برست بموكر شبعه بهو

س کے رموز سمجھے سے قامر تے ہی ملحد ہوگئے۔ ملک کا بدطال و مجھکرام بإ دشاه بهونا \_ الباهيم ماكري كوابياً وزير طلق نبايا محرَّدُ شأه يخ سكندرها كوجو سلطان شرماب الدين كأسل سنع تفعا ولي عدر تقريبا

امہیم ماکری کے بنیٹوں نے ملک اچھے کوجوان کی نگرانی میں مقید تھا لروايا فنتح شاه ني چندروزك بعد خبيت عظيم زاهم كرك كشم شاه تاب مقاله نه لاسکا ور نواه نوروز طومت کریم شاه تاب مقاله نه لاسکا ور نواه نوروز طومت کریم فتح شاہ کا بار دوم نتح شاہ نے دوبار ،کشمہ کے تخت حکومت برحلوس کیا اجها نگیر بدری وزیرمطلق ا ورژننگر زمنا د بوان کل مفدر کئے گئے فنخ شاہ نے عدل والصات کے ساتھ حکمانی کی مجکرشاہ ت خوره مکندرشا ه لووی با دشاه و پلی کی خد لشکہ اس کی ا<u>مداد کے لئے</u> مده موکر مظ شاہ سے مل گیا اور براجوری کے راب تح شا ه نے جہانگیراکری کوافسیشکر بناکر ما فتح شا ، فرشكست بعوى اورجهانگيرماكري مع اينے ران حنگ میں کام<sub>م</sub>آیا ۔ علی شاہ بیگ و فیرہ نامی *تنتی شا*ئی يريي خوا بهوب مين واخلُ بهو كُنَّے ۔ فتح شا ہ نے ناچار تخت سلطنت ك بتان کی راہ بی اور وہی فوت ہوا فتے شا منے بار دوم ب ماه حکمهانی کی محدرتناه كابارسم روابت بيركه اس د فدجب محدثنا و نخت حكومت لما تولک میں شاریا نے بچے اور فتح شاہ کا نا ليسامتهن ومعه وت تعا وزارت كاعبد هعنا رليا يستفص فإهر موااور شوهرإوا درمیاک سنا قشه مهوامقدمه ملک انجھے کی روبرومیش کیا گیا ۔فریقین ایس لوئی تفض تھی اپنے دعوشی پرشہادت کا کل نہ لاسکا اور میصلہ تبید نظل نظرایا ۔

ے کاچی نے عورت سے کہا کہ میہے نز ویک تیرے شوہرا ول ہونے کا دعوی کرتاہے در وغ گو ہے اس لَّا فَيَّالِ وُواَت مِنْ وُالْ تَاكِيرِ بِي اسِي بِإِي <u>سے</u> ت ے یہ قدر منرورت کیائی و وات میں الا لك احصے نے اور مخمورًا یا نی وُالنے كا حكمہ و باَ عورتْ بِنے و و بارہ اسفارُ فليل يا في وَوات مِن وَالاحَبِ فِي المِيرِش <u>سَلَّے رَو</u>تُنا في مِصِيكِي بنه ہونے يائے ں رقمی احیتاً ط۔ ، شومبراول کی زوجہ ہے ۔عورت نے خود مجی اس فیصا کی اور اس طرح جسگراغویی کئے ساتھ سنے ہو گیا ہے تحجر شاہ نے اپنے انتقلال کے بعد سبغی وانکری وغیرہ ام*را*۔ رُرْینا اپنی طبعی موت ہے خونت ہوا۔ نتتح شَاہ کی ُمثَل بهجري من مفتد وسّان سے كشمه لائے اور محد شا وخارہ لُطا *تن زین* ا بعا بدین سے سیلو میں ہو ند خاک کیا بے ابراہیم ماکری کو نظر مند کر دیاجیں کا نیتجہ مہواکہ إبهم تمج ذزندا بدال ماكري تلح سكندرخان بن فتح ثنا ه كويا وشأ وتسيّم ا ، لا يا - لك كا حي حك الله في يجري مير سنمنکل رگز) پرگنه اسکل بی حربیت سے محرکہ آرادی کرنے بیدان جنگ بیں آیا میکندرخاں ہیں سے مقابلہ نہ کر سکا اور ناکام کے یس پنا ہ گزیں ہوا۔ ملک کاچی نے قلعہ کا محاصرہ کر لیااور ح یں اور ان کا مازار گرم رہا۔ اسی دوران میں مخدُشا ہے باغی امرار کے ماس آمد ورفت کرنے لگے ولک کاچی نے اپنے فرزند مسور ویک ان المرول كي منبه كے لئے مقرر كيا سكندرماں نے تيل مرام كلفي نا سے فراری ہموا ملک کا چی جیک فلعہ میں داخل مبدا اور قوم ہاکری کیے افراد

پریشان ومفطرسکند رخاں کے نقش قدم پر دوانہ ہوئے محمد شاہ خوش غرم وابس آیا اور صاحب اشتقلال حکمران نهوا به اسی آثنا میں باوشاہ کا ے کا چی کا بھانی ملک باری سکند رخاں سے ور و دستے آگا ہ ہوا ی بن ابرام م اگری جو ملک کاچی چک یا د شاه کی خدمت میں حاضر ہوا اور با د شاہ مسے عرض کیا کہ وتشمنوں يريشان بوكر با وتناه كي باركاه مبي بناه لين آتا بون أكر بادست ه

متورعی توجه نو مائیں اور فد دی کونشکر ومسیا ہ سے مدد دیں نوہیں ن شمه کو فختح کر کے اس ملک کو بھی قلمہ وسلطانی ہیں داخل کر لوں گا ورت وسبسرت کو ملاحظہ کرکے ف تے ہیں باہر با وشآہ نے اید فر ماکرحرارلشکراس کے ہمراہ کیا اور شینج علی ہ ے قدم اس کے بڑھایا ۔ ایدال ماکری نواح کشم می چک نے ابراہیم ثنا ہ کو اینے نہمرا، لیا اور پٹر يام ندير ہوا ۔ ابدال ماكرى نے كاچی جيك وں ۔با دشاہ غازی تھے جاہ وصثمت کا یہ عالم ہے کہ ہم بودی کے سے فرمانروا کوج پانچ لا کھ سواروں کا باوشاہ وخون کمن ملا ویا ہے۔ تھاری خیر بیت اسی میں ہے کہ اعلی حضرت ازی کا غاشیۂ اطاعت کا نیر بھے پیررکھوا ور اگر برنصیبی سے بیر امر ہے توطد میدان خاک نیں آؤ وقع نہیں سے ۔ ملک کاچی جاب سیدابراہیم فال روار منا كرحنك كے لئے لڑائی ہوئی ا وربے شمار انتخاص لموار پُ عال سن کام آسے ۔ شان ي طرون ۽ يم شاه كي بائب كيه بتاانبين جلتاكه اس مرتبه خاك نشين موكر كده ور ہوا۔ راہیج شاہ کی حکوم ت انازک شا ہ نےجد وید رکے بعد شم

مت برحلوس کیا ۔ اہل کشمہ مغلوں سے بیجد خو فیز و ہ ہورہے نے پریشان رعایا کوتسلی دی اور ملک کے باشند وں نے ناز سے زیاوہ افہار شاو مانی کما اہل يء قديمرزمانه سيے شا بان کشمه کاتختگاه تح ماگری کو وزارات و و کالت کاعبد ، عطا کیا ۔ ایدال ما کا چی کا تعاقب کر کے واپس آیا ما دشاہ کومعلومہ موگماکہ ملکہ نے اس ملک کی تقتیم ہر توجر کی خالصہ مے تعیہ چارخصوں میں نقتیم کیا گیا ایک کضدا بدال ماکری وراما ن مانے کی امازت دی اورعتاب آنمیز*ون*پ ی محدرشاہ کواس نے طلب کیا شیخے میہ ورمجارشاه نيرجمي مرتبر محرشاه کایار خیام محکرشاه نے نتخت حکومت بیر قدم رکھا اور نازک شاہ ت کشر کے ما تو کھوار ذکرکا رکن کے اواج ملب كاخي فراري واركوموا - اس زمائے میں کامراں مرزا ملک ہُ علی بیک ویخدخان منل نے جوابدال ماکری کی اجازت ئے تھے کامراں میرزاسے عض کیا کہ ہم لوگوں کو تھے

کا مل مہی ہنگامہ بریار ہا ۔ ماک کاجی چآپ ملک ابدال ماکری اور <del>دوسہ</del> نامی نہ وارجکدرہ میں عاکرینا ہ گزیں ہو ئے نیکن حب یہاں کا قیام بھی خلاف مصلحت سجھے تو بار ہ مولہ میں قیام پریر ہوئے اور تھی تجھی کوستان

ملاف معلوت ہے تو ہارہ مورد کی میام پریر ہوے اور .ی .ی وسا میں چیپکراپنی جان بیا تے تھے ۔ یہ امیرارہ کے راستہ سے کومہنان کے

ہے اور مغلوں کے مقابلہ میں صف آ میں ہو تی اور اہل کشمہ میں ملک ه بو کئے اور صلح بیر مایل لفُ مُحَدِّثًا ه في خدم إكر وف عَالِين وصلح نامه كم يشرائط واليخلق مناكي حانين السقِمط مين تلعث ہوئيں إوسر مالک ہیں حلا وطن ہو گئے اور قتل عام کا خیالہ شئة فاطرسے فراموش ہوگیا ۔فصل م ى ر فاه وامن سيسيدا هونئ - اسى إثناء مي فك كالجي جا اور ابدال ماکری کے درمیان پھر رحش بیدا ہوئی ۔ فک کاچی چک جلدحار

ژ کر زین به رمیں تیام اختیار کیا اور ملک ابدال ماکری وزمیر ف مقدر بهوا به اس حکومت ایمانیتجه به بهوا که حکام وعمال نے حیرو ا وروا وخدائي كا دروازه مند موكيا -جندر ص بولی اور با دشاہ نے ت السع يجاس سال حكوم الدین ارز بیشاه احظیشاه کی و فات سے بعد یہ ظاہر تواس کا وزند عُما نيكن متبقيت ميں ملک كاجي جِكَا لطان مخدستاك لحكوم ابدال ماکری ظراں ہوئے۔ روں میں تقبیمرکیا ۔ اہل کشمر ابراہیمیرشا وی تاج یوشی ہے ہید ے کا چی ایک وابدال اگری میل رسجش سیبیدانی ۱ و ر شاہ کے ہمراہ ایدال اکری کو تنا ہ کرنے کئے کو مبتان کی ابدال ماکری بھی بڑے کہ و فیر کے م ن ان سرد وامرایس صلح بهوکتی اور لکب،ایدال ماکری این كنية كمراج كوروانه مهوا اورباوشاه وطك ئے ۔جندرور کے بعدا بدال اکری کے سین تھرسوداسمایا اور ه كمه وج بين توتة بمصلايا ت اس مرتب مینی آسانی ، کی و فالت کے بعد بخت عکم اشاہ کا باردی انازک شاہ نے ا۔ ار فدم رکھا ۔اس با وشاکی حکرانی کو یا بھی اچھے ما دکا غرصہ باوشاه موتا راتھاک مزاحید ریزک نے غلیہ کال کرکے لک ترفضہ کر لسبا ۔ جنت أنبياني نصيالدين ملكك رجري مي جنت آشاني نصيرارين بهايوب شيشاه رُمِي قَالَفِن مِوْمًا افغان سے مغلوب ہوکہ لاہور تشریف لائے ماکہ ابدال اکری و زنگی چک و دیگراعیان کشمیرنے عرابین

جلدجهارم

ر ترک کی معرفت یا و شاہ کی ہٰ۔ میٹ میں روانہ کر کے ثمہ فتح صنت النياني نے مدااحيد ركوكشمير پرحلد كرنے كا اوارت وي فود پروائل کا اراده کیا ۔ م بالنبيے زيا دہ کا جمع پذیجھا ۔میرزاد ت بین یا چار بنرار سوارون اور *سیاس بنرا* ر و کریل پرمقیم مہوا اور اس ه پهرا ۽ تزک کيا اور راهيج دينج ز در و تکبیری*ن مه شار بهو*کراس یض ہوگیا ۔ ایدال ماکری اور زئنی جاک اپنی حکیمتقل ہو۔ اور پانچ منزار سوار حین شروانی اور عادل خان محے تحت اور و ه د نعیه بر کمرباندها لوا ( وہنج وگوا - برگز) میں ایک ووسک کے مقابلہ میں ا، ہو نے میرزاهیدر کو فتح ہوئی ۔ شیرشاہی امیروں اور ت ہو کی اور ملک انچھے مقام بہرام (برم گولہ برگن ہوا یہ طامچر یوسف حظیب جاسے مسجد کسری مگراس واقعہ کی تاریخ فتح نکر رنگالی ۔ ری بی میزاحیدر ترک نے قلع اِندر کو طیس سکوت اختیار کمیا ۔میرزاز کئی چک سے بدگماں ہواا ورزنگی چک نے ملک اچھے

ن ميں بنا ہ تی ۔ ملک الح بھے اور پارهی اورسا<u>ه و</u> هجری میں سری نگریہ جملہ آور ماندھی اورسا<u>ه و</u> هجری میں سری نگریہ جملہ آور به وانس آیا که مسرزاحیه وفات يا ئي ميرزاحيدر-ائة زندگي ز تم خورد هیگل کی ظرت مجا گا! ورخان بزرگگ نے اس کا تما قبہ

بوالى عيدى زياني مقتول كا ید دیجاں کے بعداس طرح کا وہو مبر زاحمدر نے کندگان کولہ متھر ماکری م ماکو ہرا ول نشکر م*قدر گرے روا نہ کیا اور* ہے امقابله بهوتار لوا ور کونی شخص مجی دریا کوعبورنهٔ لرسکا ۔ د وسرے روز نے را ہ راست معے کنا رہشی کیا اور ارادہ کیا کہ وارمیں وار و ہول مرزا کے امرا موضع دھار میں ہنتھے الین با نے ملی اور گر د وغبار کی وجہ سے آسان تیرہ و تار ہوگیا اہل دھار به کیا اور امرائے حیدر ترک میں بندگاں کو کہ مع یا پنج ویگراروں ا گیا بقید سیاری ہزار وں وقتوں کے سابھ میدز اخب رکھے معد ہے ی سرزاحیدر ترک نے موضع وصار سے کوئ کرکے لیا۔میرزا راجوری پنہا اور اس نے اس توہر کو' كياا ورغهركي حكومت متخذ نظيرا ورماصرعلي مح نے اسی طرح عبداللہ کو بکلی اور الآقاسم کوٹم ، کلاں کو تھی فتح کر ر و بیل بر دها داگیا ۔ اوم محکر نے میرزاحیدرسے طاقات کیا اور ، اچھے جک کے برا در زاد مسمی دولت جک اورمیرزا کے درمیان صلح وا فنفی کی بنیا د ڈانی میرزا نے اوم کھکر کی اُنتجا قبول کیا اوریہ ہردوامیہ

*ع*امریز براور دولت جک کوطلب کیا ۔ دولت چک مطابلتے اس کی آ و بھکت نہ ہوئی ا ور آ زروہ ہو کر خل ہاتھی کہ نذر کے لئے لایا تھا ان کوایٹے ساتھ لے کر واپی س كا تعاقب كرنايا ما ..ي مے بعد میر زاخیدر ترک تشمہ وال كوغازي فال صحاك اور بهرامرهك محنه بهراه عاكر رُاجِرِ أَي آيا ہوا تعاجلے آئے۔ حصنورمیں روانہ کیا ۔ سیدخان کے دربار میں جامنہ ہوا اور اس نے صلح کی گفتگہ شیر وغ کی اور بھیت خال ے فرزند کوسلیم شاہ کے خصور میں ۔ ایا سلیم شاہ نے بخاں نیازی کوشہر بن لاک شمرتسليمكرس تفنت خاب نباري س المركوايين للنيحكن الوقوع نهتمجها اورايك برنمن قاصد ميرزاحيدري فكش سے صلح کا خواستگار ہوا۔ میرزا نے بح زی کا یہ فرود گاہ کشمیر سے علاقہ میں واقع ہے ہمت خال کیے اس طرقبل سے ال کشمہ اس سے جدا ہو کرسلیم شاہ کی خدمت میں ، اپنیج سے کئے اور غازی خاں چک نے میرزاحیدر کی ارفاقت اختیار کی ۔ مبدريت خواجهم ستمغل كو قاصد بناكر س شرالمقدار زعفان بطور تحفه مح جميها مركي و بجرى مين خاجة عرشاه مے وربارسے واپس آیا اور اسی کے ہمرا ہلیین نام ایا

سے کشمیروں وارو ہوا ال اورکشبرالمقدارزعفان قاصد گوعنایت سے اہل کشمیر کئے عدر سے آگا ہ کیا اور پی

جليبها زم

کائے حائیں اوراسی تقدہ کے رائج الوزت سکے ڈو صابے ہائیں ہ الناكحسين ماكري كي جاكسرات عطاء كي حدر ترك خردج كى خرىنكرمرزاحيد ركي خدمت مين آرم تعاعيدات ر و يوريس جمع م اراده کرک يتھے ۔مغلوں میں عیدالرحمٰن بشا ہنادہ فا ال وجرعلى وغيره حتلى تعداد سات سوتهي ميزاحيدر و لله من من رمنيا اوركهاكه مكانات جرسلطان زبن العابدين . مگانات کے عوض میں آگ را اورایل بشکرای يرزاا بيضاء فرش نه ہوا۔ میرزاحبدر خان پور بن اقامت بذیر ہوا اور ایک کش منبؤن کا ارا دہ کیا۔میرزانے اپنے برا ورخب دعبدالرحن میرزا کوج

قی ویر بہتر گار تھا اینا وئی عہد مقرر کر سے تمام اہل نشکر سے بیعت زاحبدُ رأش انتظام نے بعد شبخون کے اراوہ سے یا ہر نکلا۔ انفاق۔ اِ ورسمان برمعيط موا - ابل نشكر خوار بعاجي كَ خِير ك ويب برزا کا وکیل ۱ وریا نی فسا و تفاتار کمی کی وجه سے کھے نظر نہ رِ زاحیدرگا قور حی مسی شاہ نظرنا فل نے اس میں سیے ایک تیر تھیانا ور میزراحیدر کی آوا زمیرے کا ون تک بنہی کہ تو نے علطی کی میں فوراً بھے کما کہ تار کی بیں کو ٹئ تیرمہ زاکے خو د لگٹ گیا یہ سی منقول ہے کہ ه مهزا کی ران برگنیرها را ایک دوسمه ی روا ب تتوا تبير تحكسي دومهرب حربه كانشان زخمرنتها مِنَ عَلَى مِواكَّهِ ايكَ مَعْلِمَقْتُولَ رَين بريرًا سِي خواجه عالجي نمي کي مالين سرآيا سراینے زا نوبیر رکھا میسرزامیں تھوڑی جان یا تی تھی اس نے عيں مکوليں اور فوراً مُحْنِدًا موكبياتمنل اندر كوٹ مي طرف بھاگے اہل تے مبیرزآ کو بیو ندخاک کیا اورمغلوں کے تعاقب میں روانہ ہو۔ ی اندر کو تک میں حصار مند ہوکر تین روز برابر حیاے آز ما فی کرتے رہے۔ وزمخدخاں روجی نے تانیے کے سکے تو بدن میں بحرکر تو پوں رکر نا شروع کیاجس سے لوگ مقتول ہونے لگے ۔مساۃ خاتنی م لى زوجه اور ميرزاكي خوا بيرسياة خانجي نے مغلوں سے كہا كہ جب ہی ونیاً سے جن کسا توحیّات آزما ئی سے کیا فائدہ ہے بہتر ہے کہ نعلو مغلوں نے اس *رائے سے* انفاق کیا اور امیرخا*ں حا* لوصلَّح کے لئے اہل کشمیر کے یاس روانہ کیا ۔کشمیری بھی صلَّح بررانٹی ہوگئے وراكب عبدنا مهرلكها غبس بن بقسمراس امركا إقداركيا كمغلول كوسني طرح كا زار من الياس مع مرزاحيدرنے دس سال حكومت كى -بشاہ کا بارسوم با دشاہ ہونا امیرزاحیدرترک سے قتل کے بدقلہ کے

مل گئے اور ال کشمیے نے بہزا کے توشکنا نہ میں داخل مرد کا یروں کوغارت کر نامنڈ دع کیا ۔ میرزا کے اہل وعیال رُاحدر مع وليل غاج حاجي مح عموماً اورخاصکر عبدی زینا بنے غلب ئے نام زارک شاہ کو یا وَثا : سٰآ یا کیکن حقیقا 6,100 <u>خصے حک کا فرزند نتما اور تازی خاں اگر حیہ عوام میں ا</u> ن حتیقتاً اسے اس کی فرزندی سے ہم جب اینے برا درحن جیکسد، اج فازی فاں جک کے نام سے مشہور ہوا مختصر ہر اراد ه کیا که کشمه سیسے نگل عیدی ڈینا وا فرا و کے ہمراہ ٹننگرجکِ کے لا ننے ا اوران سے کماکہ اگر وہ نہ آئے تو زبردستی واپس لائیں چکر ے والیں نہ آیا اور عبدی زینا کے پاس جلاگیا ۔عبدی زین أسيسه صلح كرني اوربر كنه كونتها روكها وروغيره تتكريبك كيماكم عُ اوراس طرح یه فتنه فرو هوا -انس زمانه میں اہل تشمیر کے چارگروہ تھے اول عیدی زینا مع اپنے گر وہ کے ۔ درم من طاکری مع آپنے حامت نشینوں کے دس کپوری امراض میں بہرام کیک و یوسف وغیو تھے جلدجها ريم

Six Sils جارى رہا \_ یا باخلیل عیدی زینا سے پاس آیا اور طالہ

لما كمرير سرگر مناسب نه تنها كه زه رمغلول براعتبار كريجه ابل كشمير كواينيًّ ل سے فراموش کر دیں غرضکہ ا اخلیل کی چرب زبانی سے صلح موگئی او بگلی کے را ستے سے کا بل اورخانمہ نیا نون کا منتغ روا نہ ببدعبي يدمعلوم براكه بهبت خال سعليه طال اورشهر مرفتح كرفي كم الفي أرب بن اوربير كندئها تقال بي بينجا و سنے ایں ، عیدی زینا و حسین ماکر ی و بہرام چا ب سبعو سنے باہم اتفاق کرکے نیاز بول کے میت خاں نیازی کی زوجہ بی بی رابعہ نے وارجنگ کی ا ورعلی چک بیر تلوار جلائی لیکین اخر کا رہیت فال ۔ سیدخاں اور بی بی را بعہ سب سے سب اس حنگ میں کام آئے اور تشمه كامياب وبأمراد وابس بهوئ امرائ كشمير ني مفتولول كي یاس روانہ کرا دئے ۔ اس واقعے کے بعدخو و امرائے ت بیداہوئی ان امبروں کے روگر وہ ہوگئے ۔ عیدی زمیناً من حک بسرام حکب اور ابرا بهر حک وغیروامرانے لدُ ومين قيام كميا اور دولت حاك غازاي جاك حين ماكرِي إدريدالإ نا میں مقیم ہوئے ۔ ووا ہ کا ٹل اسی حالت بی گزرگئے اور دیسفیکہ بر ابراہیم چاک عیدی زینا سے جدا ہو کر دولت چک ہے است چاک نے اپنے گروہ کے ساتھ عیدی زینا برحلہ کیا اور ز مانی کئے بغیر مفرور ہوا ۔عیدی زینا گھوڑے سے گرااور سرے جا بوریر سوار ہونے کا ارا د ، کرہی رہا تھاکہ جا فرسے یا نوں فی می کراس کے سیند برگئی ۔عیدی زیناموضع ساک بی بنہاں ہوگی اور وہیں اس نے دفات یا ئی اوراس می لاش سسری نگر من بقام موسی زینا پیوندخاک کی گئی ۔ امرائے فکی سنمیر کے ثنا ہ شطرنج نا زک شاہ

اومعزول کر کے خو و ممری کا دم بھرنے گئے۔

البهحرشاه بن اعبدی زینا کا قدم در میان سے اُتّصتے ہی وولت کے تختیکاه کو وانس آیا اور بهات سلطنت تادك شاه سے کھے ڈاحراع نى<del>لاق</del>ىيە بىچىرى مىپ غازى خان اور وولت چ ، حارى روا اخر كارايك زمينكار كي تطيعه سنجي -ملح برراضي ہے کیوں آبس میں جنگ ت کلاں کے ماشندوں نے حبر ت خاں تے برگنوں کے گوسفند وں کا سہ قہ کیا دولت کم ہمیے چک حید رجک اور دیگراعیان ملک کوایک

*جلد جمارم* 

ہمراہ لارکی را وسسے تبت کلاں پرحلہ کرنے کے لئے روا نرکیا ۔حبہ ه بهمراسبون بن تفاجله-تے بھوا فی درونش جا حلہ آور ہو درویش حک نے تنا فل ک رور بهویکنچان مفرور وں میں جالیس آ دی حرکا نات باں ہوئے تھے گرفتار سے گئےان قید ہو ن اَهْمَا قَ سِصِحْدَرِيرِي كَي مُؤْمِتْ بَهِينَ ٱلْيُحْجِيبِ خانِ۔

ل کی طرف متعل ہوگیا اور موضع جا وراجود برِ الْكُرُّا الْرَفْ كَي وهِ سے ایسا تباہ ہوا كەتقە سے قبل ہی تم وولت ط لت حک کے مرادر زاد وسمی نا واتع سے غازی خاں سے اراض تھا اس نے اس عہد مرح انکار کیا غازی خاں نے ارا وہ کیا کہ نازک چاہے گوگرفتار کرلے

یں اراو ہ کی اطلاع ہو گئی اور وہ صبیب خال کے پاس جلاگ عیل شاہ نے دورس کا ں نے دوایہاہے اور اس کا بھا بی حسین جا وفیدسے رہاکر کے غازی فان کا کام تمام کر مَا زش کی اطلاع ہوئی ا ورامی <u>ن</u>ے کے کماکیہ علما اور قضا ہ شہر کو درم ں مائیں گے اور اگر ایسانہ ہوگا توہم راہ ی عہد وسما ن کے غازی حکہ تے بغاوت کی ہمتی خاں ہ مقاللے کے لئے روانہ کیا فریقین میں خون ریز لڑائی ہوئی اور غازی فاں لما ئی ملکہ اکتربیا ہی وضمن سے ماتھ میں گرفتار ہوئے لوقتح ہوئی اور وہ کوہ ہامون کی طرمت چلائمیا غا زی خاں ما وسیوسیوارول کے س سريكما غازى فال كالك SIL C س کی طرف بڑھانیا بال كالم تمد صبيب م

یہنجا ا در اس نے فیلیان کی انگلیاں وانتوں کے بیچے وبالیا اس کا مرش سے مداکر لیایہ سرمیری خان ون اس کوجاگهیں و ما گیا ہرامرحک ينے فرزند ون اور عالمول كوان باغي بها دُيون مِنَ جا جِيسِهِ غازي خان ون بروانه بهوا ا وُرحِه روز کال اس بات کی کوش مکن تھا پہنچا اور بہراگیوں کو گرفتار کرکے عِکْ کوگرفتا رکرے سری نگرلایا جہاں اس کو جیالتی دیدی گئی۔ اِسی دورانِ میں شاہ ابوالمعالی جولا بِورسے بِعاِگ کر کھارون کے ہا تھ ہیں گرنتار ہوگیا تھا یا به زنجر توسٹ میک کے کا ندموں پر سوار ہو ببزيحلا اوركمال خات كمفكركوا يناتبهي خواه بناكر ميرزاحيذر تركث نے کاخوا ماں ہوا۔ شاہ ابدالمانی راجُوری پہنے اور رِ حَكُم إِنَّى كُرِـ

جارجها دم

اس نے ظلم وِجبر کو اینا شعار بنا یا غازی جیک کی اس روش سے تمام رعایا کو ا<del>س</del> لفرت بيدا ہوگئی ۔اُسی د وران میں اسے معلوم ہوا کہ خو داِس کا فرزند حید ریک منان حکومت اپنے ماتھ میں بینے کاخماستگار کیے غازی جاک نے اپنے ک<sup>کم</sup> مخدّ صنیدا در بها در بهت کوخلوت میں بلا ما اوران سے کباکہ میں نے رہا ہے حید ریک مجھ سے بغا و ن کرناچا ہتا ہے تم لوگ اسے سبح*ھاؤ*کہ اس خیال موال سے با زائے محد حنبید نے حیدر خاک کو اینے کیاس بلایا اوراس سے سخت مُفتگو لرنے کے بعد کالیاں دیں حیدرجاک کو عصہ آیا اوراس نے محرصند کی کمرسنے زبر دستی کھولا اور وہی جنبے اس کے شکم میں بھونک دیا محد حدثید وہمی ٹھنڈ اہوگیا لوگوں نے حدرجک کو گئے۔ کر گرفتا رکزلیّا اور غازی خاں سمے حکم شے اس کوّتلّ ارکے اس کا حبرزین گڈہ میں داریہ آویزاں کر دیا حبید ریک کھے ساتھا س کے نام بہی خواہ بھی تاتیغ کر دے گئے ۔ سخلاف بهجری میں میرزا نیران بها در ایک جرار نشکر! ور نوعد آل با تھی اپنے جهراه نے کرمبندوشان سے آیا اور مین ماہ لالہ پورمی تیام ندیر رہا ۔میزا کے ہمراہ نصرت چک ہے علا وہ کہکروں کا ایک گروہ مجی خوا فیران بہا در کو اسات کا امید وار بنالاکشیری باشنے اس کا ساتھ دیں گے سکن اسی اثناء میں نصرت جک وغیرہ مبرزاہے منحرف ہو کر غازی خاں کے پاس چلے آئے اس سے قیران بہا در کے اراد ہ میں حلل بید اہوا ا دھر غازی خان چک سے روانہ ہوگر ً نور 'ور' کو ط میں تیام پذیر نہوا اور بیا ووں کا ایک نشکر مزاوّالا کے مقابلے کے لئے روانہ کیا ۔میرزا قران شکست کھاکہ و وریا کے قلعہ میں بیّا گڑیا د ومہرے روزمر زانے بھرجگات آز مائی کی سکین حربیت سے دوبار ومغلوب ہوکرراہ فرارافتیاری اوراس کے اتھیول پر قیمن کا قبضہ ہوگیا۔ صب شاه کی حکمرانی کویانج سال کاز مانه گزرا اور غازی خاب نے اب اس شاہ شطر ننج کو تاج وشخت سے بالک علی ہ کرکے ایسے کو فازی شاہ سے خطاب سے مشہور کر کے ملک میں اپنے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا ۔ غازی سناه افاری جک نے شاہان کشمر کے رسم ورواج سمے مطابق

نخت حکومت برحلوس کر کے اپنے کو غازی شاہ کے خطا ب سے مشہور کیا غازی شاہ اس سے بیشتر ہی سے مرص جذا مریس منتلا تھا اس زیانے بیئ ہمارتی إِن ورحى شدت بره مكى أور آواز بالكل متغير بوككي اور انگليول كايه حال تما كه للكركر جانے كے قريب ہولئى تھيں دانتوں كيں زخم ير كئے تھے اور وروكى *رئیل* فیہ ہجری میں فتح خاں جاب اور لومبر وائکری غازی خا ں <u>س</u>ے بدگمان ہوکر کومشان میں بنا و گزین ہوئے اور غازی شاہ نے اپنے بھائی حبین چک کو دو ہزار سوا رِ وں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا ۔ یہ زمانہ ف آباری کا تھا مروی کی شدت سے وشمنوں کا ایک کتیرگروہ بلاک ہوا اور بقیبہ افرا دکشتوار کیکے گئے اور ول ان پریشان ہوکر خین چک کے حضور میں حاصر ہوئے مصین جاک نے ان کے عفو تقصہ کی غازی شا و سے درخواست ی اور غَازی شاہ نے ان کے جرابے معان کرو کئے منے ہے ہے کہ میں فازی شاہ نے سری بگرسے کوچے کرکے لار میں قیام بيااوراينے فرزندا حَدخاں کو فتح خاں حک وناً صرکنانی و نیز ونگر امرائے ملک کے ہماہ تبت کلان کے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا مشمہ کے امرا نے یا نیج کوس کی را ہ کھے کی اور فتح خاں بیک بغیرا حد خاں کی اجاز ت کے نبت پہنچ کرشہر میں واخل ہواال تبت نے جنگ سے کنار ،کشی کر کے بہت بڑی رقم بطور میٹائش اوا کی فتح خان تحاثت اینے ہمراہ سے کر واپس آیا ۔ احرماں نے خیال کسیہ فتح خان تنهاتیت جاکر واپس آیا ہے اگر میں تھی ایسا ہی کر وں تواہل کشمیر میرے بداح ہوں گے احد خاں نے تہنا سفر کرنے کا اراد ہ کیا فتح خاں جیک نے کہا کہ تما تناسفه کرنامناسب نہیں ہے بہترہے کہ نوج اپنے ہمراہ لیتے جاؤ احد خاں نے ئى كے تول كا اعتبار نه كيا اور كنتح خا ب كومنزل بير حيورٌ كرخو ديا تنج سوسواروں مے ہمراہ روانہ ہوا اہل تبت نے احد خاں کو تنہا دیکھکر اس کو ہرچھار طرن سے بربیا احکرخاں ونٹمن سے مقابلہ نہ کرسکا اور راہ فرار امنتیار کر سے فتح خار کے إِسْ بَيْنِي كَيا - احدفال في فتح عك سے كهاكد آج تم مراول مشكر سوتاكد ميں

یقٹ پر حلہ کروں فتح خاں نے بلا تا ہل احدخاں کا ساتھ دیا اہل تبت وسمن کامقابلہ کیا اور فتح خاں نے بڑی جوا منروی کے ساتھ تنہا وشمن سے مقابله کها اور بهان تک لژا که مهدان کارزار مین کام آیا ۔ غازی شا واس واقع كوشكراين فرزندير بجد غفنبناك بواا وراسه وابس بلاسيا غازى شاه فے جسا کہ بعد میں بیان ہو گا چار برس حکومت کر کے عنان حکومت اپنے بھا بی خبین شاہ کے ماتھ میں دیدی ۔ من مثاه احتین شاه فازی شاه کا برادرهنتی ہے ساتھ ہجری میں غازی ثنا و نے نتب کلاں کی نتج کرنے کامصمہ اراو گرکے سفر کیا اور مکد کار میں مقبھ ہوا - مرض جذا مرکے غلبہ سے نگازی شاہ تعیسَ بالل یے کار ہولئیں غازی شاہ نے جبروطلم کو اپنا شعار بنایا اور نتی رعا باسے روبیہ وصول کر ٹا بٹیہ وع کیا ۔ با وشاہ کی اس روش سے سے منجرت ہوگئی اور اعیان ملک کے دوگر وہ ہو۔ نے غازی ثناً ، کے فرزندا حمدخاں کا ساخفہ دیا اور و ومہرا مارثناُ مین جیک کابهی خوا ، بنا غاری ثناه به اخبار عنکه مهری نگرواپس آما ینے مِما بی حسین جاک پر بیحد مہر بان عمااس کئے اسی کوا پناجانشین مقرر کمیا غازی شام مح وکلاو وزر احلین جیک کے استانہ پرجمع ہو کہ اس کے احکام کا یندره روز بعدغا زی ثنا ه نے اپنے تمام مال داریا " رکیا ایک حصد اینے فرزند ول کو دیا اور د دلهمهارحص ت اس کے یا س بہنجا ویں حماین حک نے اس ہوکت سے غازی شا ہ کومنع کیا غازی شا ہ بھائی کئے ناراض ہو گئیا اوراب اس نے ارا د ہ کیا کہ بچاہے حبین چک کے اپنے فررند احمدخاں کویا دشا ہ بنا کے حمین جک کواس وا قعہ کی اطلاع ہونی اوراس نے احدخاں ولدفازی ثناو ابدال فال اور نیز دیگراعیان ملک کو اینے حصنور میں طلب کیاا وران سے عهد وبیان کیا کہ یہ آمرا رحمین جگ کے مطبع رہیں۔غازی فان حکانی ترک کر کے

ناومہ ویشمان ہوا اوراس نے اپنے خاصہ کے ملاز مین اورمغلوں کوطلب ان کی ایک حمیت تبار کی سین غیاب سجی قتال بیراً ما وه مهوالیکن شهرا قصبات کے یا شندے ورسیان میں آ<u>نٹر</u>ے اور یہ فسا ذہریا نہ ہو سکاغاز نی *تکا* ر ی نگر سے کوچ کر کے زئین یو رہیں مقیم ہوالیکن تین ما ہ سے بعد بھر مہری وابس آیاحبین چک کا یو را استقلال ہوگیا اوراس نے کشمیر کامل ا کیٹنے بہی خواہوں میں تفقیم کیا ۔ مراع ہے ہجری میں حبین جیک نے اپنے بڑے جھائی تشکر حیک کو راجوری بی حکومت عطائی اور نوشهره اس عمی جاگیریں دیا لیکن اس تقیرر وتمطیعہ کے ے ہی روز بعد معلو مُربَوا کہ شنکر چک نے بغا و ت کریں ہے حسین چک نكر كي ماكسر محرد ماكري كوعطاكي إوراجد خان فتح خاك هاجه مسعوو و مانك جا ایک جرار کشکہ ہے ہمرا ہ تنگر جیک کی تا دیب سے لئے روا نہ کیا شا ہی کشکیر کو فرستأده امرار کا استقبال کیاا وران گومعی سهری ہے آیا ۔ اس وا تعہ کے بعد صَبین جانب کومعلوم ہواکہ احمد خاں محرِّد خا ں ماکری رت چک اس کوفتل کرنا چا بینتے ہیں حبیین شا<sup>ا</sup>ہ نے ارا وہ کیا کہ ان سازشیو لوگرفتارگرنے با وشا و کے اس ارا دہ کی خبران امیروں کو بھی ہوئی اوریہ لوگ یوری جمعیت کے ساتھ حسین چک سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوے مسین سٹاہ کومعلوم ہوگیا کہ امرار کواس کے ارادہ سے اطلاع ہوگئی ہے اور نے ملک موندنی کوان امبیروں کے پاس نثیرا بطاصلے طے کرنے کے لئے روانہ ب عُلَيْجِيع ہوڭداس يات كاعبد وَسِمان كرس كه مان نه تبنیا می گا۔ امراء مذکور احدخال کے گھریں جمع ہوتے اور رارادہ پاکه احرخان کوجس نے چند روز سے حبین جیک کونہیں دیکھا ہے یا وشاہ 🗓 ن پرنے جائیں احد خار نے بید اصرار سے بعد لودني بووند كيتمرا وصين شاه كي ضرمت مين عاضروا قاضي صبيب حواعيان تنهرس مع محدُ ماكرى ك حِلْضر موا اورويوالينا يه مرملس فورى منعقد مولى - رائكا وقت لا اورسيس الم نے ماضر مجلس سے کہامیں آج رات منبورہ بجانا ماہتا ہوں جو نکہ قاضی صاحب یا بند شہرت ہیں آب

بالاخارز رتشرلیف رکھیں تو بہتر ہو گا میں بھی تھوڑی ویر کے اضربهوتا ہوں بیرامرا بالاخانہ پر مہنیج اور حبین شاہ نے اپنے ملازموں کو بن شاہ نے اس واقعے کے بعد علی فاں اور ا جوری میں مقیم تھا روانہ کیا ۔ یہ امیرروانہ ہوئے اور شکر میک ٹوشکست ئے خان زاں کا اُتمد اربیحد بڑھ گیا اور سین ثنا ہے ر دیا کہ تمام امرار وزانہ خان زماں کے آنتا نہ پر جامنری ویا کرین ۔ لا کار ہیجری میں امیروں نے خان زماں کی طرف سے باوٹنا ہ کومڈ کما د کا آن ڈار نیا ارا وہ کیا یا وشاہ نے امروں کوخاں زماں سے ملا تا ت کرنے کی ما نعت کر دی ۔ خاں زماں نے ارادہ کیا کہ تبہرسے با ہرطام اے خان زماں ا ما ن سفرورست كرر ما تفاكر مين ماكري اس كے ياس آيا اور خان زمان سك لبا شہرکیوں کھوڑتے ہوھین جگ شکا رکو گیا ہوانہے اور اس کا مکان فالی ۔ تھوڑی ہمت کر وا ورحیین شا ہ کے مکان پرمل کرتما م اساب وخراین یراینا قبضہ کر ہو ۔ فان زماں نے اس را ئے بیسے آنغاق کیا اور فتح فان جکہ ولو ہروانکری کے ہمرا ہ حسین شاہ کے مکان پر گیا اور در وازے میں آ لگا دی خان زما ب نے ارا د وکیا کہ احد خاں ومجّد ماکری ونصرت خاں کوقنہ ذمّا سے با ہز نکا لے۔مسعود جیک مآنگ وانگری نے جوز نداں کا محا فظ تھیے دیوانخائے میں یانی بہا دیا اور سارے صحن میں کیچڑ کی وج سے قدم د شوار ہو گیا ۔ و ولت خاں جاب ترکش و کمان گئے ہو کے کھڑا تھا ہماور خا ولدخب ن زماں اس کی طرت بڑھا اور ایس پر تلوار کا وار کیالیکن ٹا ش پریٹری و ولت خال نے ایک تیر پہا درخاں کے گھوڑے کی آنکھ میں ارا گھوڑا جراغ یا ہواا وربیا درخاں زنین برآر مامسعو و مانک نے بہا درخان کا مقرام کر لیا خان زمال جومکان کے ما وانتامغور بوگيااير مود الك نے اس كا تعاقب كر كے كرُفتار كر ليا اور حين جا یحضور میں ہے گیاحیین شاہ کے حکم سے خان زماں کے کان ناک اور وست ویا کا تکر حبم وار پر اویزال کر دیا گیا عین شاه نے مسعود جیک کو

انیا فرزندگیااور اسے مبارز خان کے خطاب سے سرفراز کرے برگنہ نظل اس کو بطور جاگیر کے عطاکیا۔

ر میں میں میں میں میں میں شاہ سے حکم سے احد خاں تھرت خاں اور محد ماکری ہر سہ مہ دوار نا بینا کر دیئے گئے۔ فیازی شاہ اس خبر کو منکر بیجد غمناک

مرہ مری ہر سے میں ہوئی ہوئی ہے۔ ہوا اور چونکہ عرصہ سے بیمار تھا اس واقعہ کے اطلاع پاتے ہی فرط رہے سے

نوت ہوا۔ نوت ہوا۔

مرق پہری میں لو دنی لوند نے حمین شاہ سے بیان کیا کیمبارزعا یہ کہتا ہے کہ چونکہ یا دشا ہ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے اس کئے مناسب ہی کہ خزانوں میں بھی مجھے اپنا شریک سمھمکر ایک حصہ مجھے بھی عطا کرے ۔۔۔

حمین ثنا ، چک اس خبر کو شکر بیجد رخجید ، جواا ورایک روزمبارز خال کے مکان پر گیا یا وراس کے طویلے میں بیشجار گھوڑے ویکھکد اورزیا وہ اس کی

مکان پر کیا آورائی سے تو ہے یں بیٹار ھورے ویصلہ اور رہا وہ اس ک طرت سے بدگمان ہوا جسین شاہ نے میازرخاں کو نذر زندان کمیا اور ملک

لوندنی لونداس کا جانشین بنایا گیالیکن تھو رہے ہی زانے کے معدیدار بھی چالیس ہزارخروار شاہی کی خیاست کا مجرم ہوکر قید کر دیا گیا اور علی کو کہ اسس کا

عالی مرارسودار می ای می می می می از دید در این می از در این در این در از در این در از در این در از در این در ا آقائمتهام موا-

ارع ہے۔ ہجری میں قاضی صبیب جوسلم دیندار اورسنی ضفی المندہب تھے جمعہ کے روز جامع مسجد سے باہر نکلے اور زیارت قبور کے لئے وادی کوہ ارائن

روانہ ہوئے یہ بوسف نامی ایک تثنیمی نے قاضی صاحب پر بلوار کا دار کہیا قاضی صاحب کا مرزخمی ہوگیا یوسف نے دومدا وار کیا اور قاضی صاحب کی انگلیاں کٹ گئیں اس واقعہ کی نبائحض تعصیب مذہبی تنی ورنداس کو بیات

انکلیاں نت میں اس واقعہ کی ہو میں مسلب مداری کی رہے، ک رہے۔ سے قطعاً تعلق نہ مقامولا نا کما ل جو قاضی صاحب کے واما داور شہر سالکو ٹ کے بڑیے فاضل مدرس تمعے قامنی صاحب کے ہمراہ تمصے یوسٹ نشیمی وووار

ر کے فراری ہوا جین ٹاہ اگر جہ خو دیمی ٹیکی تھالیکن اس نے یہ خیر سنتے ہی چند سا ہیوں کو یوسٹ کی گرفتاری سے تئے روانہ کیا اور مجرم قید خا

منے ہی چدریا ہوں تو یوسک ی ترصاری سے سرور ہو ہیا ، درجر میدہ میں بند کر دیا گیا ہے مین شا ہ نے شہر کمے علمار طا یوسٹ و ملا فیروز وغیرہ کو

ہے فنڈی طلب کیا ان شررگوں نےجوا پ دی**ا کہ** ازروئےس ے کرنا جائز ہے قانئی صاحب نے فرما یا کہ میں زندہ موں ا<sup>ہر</sup> نا جائزیے غرض کہ یور ه نے خبمہ وخرگا ہ نصب کر اما حبین مکہ ری کے مکان پر قاصدون کو آنا میعی کا ہم مشرب ننا کها کہ<sup>و</sup>ن علما۔ ے فتوی کامقصو دیہ تھا ال علما كو ويا فتح فان علما كو سبن میک نے اپنی وختر کومع تقیس وبیش صد وں شے ہمراہ طلال الدین محسید اکسرباد شاہ سے غون ناحق محلئے ہیں قبل کرایا اور حکین چک کی و ختر کو اپنی زوجبیت میں

قبول کرنے سے اکار کرکے عروس کوکشمیروائیں کرویا ہے حبین جا خرشکر بھار ہواا وراسے اسہال نَونی کی شدید شکایت پیبدا ہوئی ۔ ٹین یا جا رہا وعلیل رہا اس زما نے ہیں محکد خاں نے یوس وره دیاکه سومنیور می اینے با پے کے پاس چلاجا ک ف حک کے روان ہوتے ہی تقبیر امرا بھی یکے بعد دیگرے حین شاہ سے علی ا ہو کرعلی خاب کے گر دجمع ہو گئے جسین جگ نے علی خاں کو بیر پیغام دیا کہ سے کیا گناہ سرزو ہوا ہے میں نے تھارے ززند کو باتسی خیال ى روإنه كبيا اب ان امراكا مجھ علی خاں نے جواب دیا کہ مبیرااس میں کو کئی قصیور نہیں سے ہرچینڈ ہیںان امار سے علیحد و ہو کرمیرے گر وجع نہ ہو ل کین یہ لوگ میری مانعت پرخیال نہیں کرتے آخر کارعلی خار نے سونیور سسے کو چ کیا اور سکری نگرنسے سات کوس کے فاصلہ سرمقیم ہوا ملک تونزن لوندھی فراری ہوکر علی خاں کے یاس آگیا صین جا نے بنی شہر سے سفر کہاا ور سری نگر سے ایک کوس سے فاصلے پر قیام نیریہ موا احدُ و مُحدٌ اکری تھی مین شاہ سے جدا ہوکر علی خال کی بارگا ہیں کھا صر ہوگئے ۔ دولت چک سنے ج حبین ثاہ کے بقرب دربار ہوں میں تھاً اپنے ملیل فرازوا سے کما کہ تام امرا ہم سے کنا رہ کش ہو کر علی خال کے گر دھیم ہو گئے ہیں بہتر ہیے ہے ب تاج دا را ب شاہی جو ما ہرالنزاع ہے علی شا ہ کے یا *س ج*اآ کے گا ا درحقیقی ہے روانہ کر دین حبین نثا ہ نے وولت جک نے مشورہ برعمل کیاا ور پوسف جک کی معرفت اثاثه شاہی علی خاں سے یاس روانہ کرمے ا سے یہ بیغام دیا کہ میراگنا ہ صَرِفِ اسی قدر ہے کہ اِس مرضٰ میں گر فتار ہوںِ اس وانتع کے بید علی خار حین شاہ کی عیا دت سے لئے آیا اور وو نول بھائی کلے ملکڑوب ردیے حبین ثاہ نے عنان حکومت علی خان کے ماتھ ہیں دیکہ خووزین یورمیں اقامت اختیار کی علی فال نے شخت حکومت پرحلوس کرے ا پنے کوعلی شاہ کے خطاب سے مشہور کیا اور کشمیر کاستغل و مانروا ہوگیا

حبین نثاه کا وکمل سلطنت فوت ہوا اوراس کی وفات کے نین ما ہ سمے بعد حمین حاک نے بھی و نیا کو خیر با دکیا ۔علی شا جسین شا ، کے خیاز ، برآیا جبران بازار سے قریب میو ندخاک کیا ۔ اسي اثناء ميں عارف نام ايك صوني ءِ اپنے كوشا وطهاسپ ، ورونش در حقیقت شبیعه مذہب کا یا بند تفااور تقیه کرکے سنی ظائرکہ على شاه والى كشمه جونو وتجي شيعي تخاشاه عارت تعمت سمجھا اوراس قدراس کامختقد ہواکہ اپنی دختر کو نتا ہ عارف نے حالةُ عَقَد مِن ويدياً - على ثناه يؤروزعِك وابرالهيم حيك وغِ ب امامیہ کے بیرو تھے ثنا ہ عار ن کوحذات مہیدی آخمہ الزماں ر کے اس قدرمقنقد ہُوئے کہ شا وصاحب موصوف کوسحدہ کرنے لگئے نے اراد ہ کما کہ علی شا ہ کو معزول کرکے شاہ عارب کو با دشا ہ لی شًا و پیراخیار شکه بحد رنجیده هواً به شاه عارف نے جو کم ب مشهور ومعروف تھے اس امر کی شہرت دی کہ میں کشمہ تیں قب ں گا اور صرف ایک ہی روز میں لاہور یا کسی دو مرسے ملک کوروانہ اس خیرکوشا یع کرنے کے بعد ثنا ہ عارف رو کوش ہو حکے تا ین بہبھے رکہ یہ و قفہ زِمان عیت ہے اور تین دن تھے بعد معلوم نشرفهان ملاح کو دیگر ایک تشتی میں نتیجیے اور بارہ م قیام پذیر ہوئے علی شاہ نے شاہ عارت سے تعاقب میں اپنے ما زموں کو روا یکنما ٹا ہ صاحب گرفتار ہوکر با وٹنا ہے سامنے لاعبے گئے اور ثناہی سے نظ مذکر وئے گئے ۔ ثنا ہ عارف بھرمفرور بہو سے اورام لو واکیمان پر گرفتار کئے گئے علی شاہ نے آیک م*زار اشرفیا ل اپنی دختر* مہر کی شا ہ عارف سے وصول کر سے طلاق حاصل کر بی ۔ایک خ اثنا و عارف کو با د شا ہ سے مانگ لیا اوران کو تبت کلاں کی طرف روائھ ر دیا ۔ علی *را سے و*الی تبت بھی مذہباً شیعہ تھا اس نے شاہ مارٹ کی ہجد

وتكريم كي اور ثنا ه صاحب كوتبت ميں سكونت اختيا ر كر ليے اپنی و قلر کا نکاح شاہ عار ن کے ساتھ کر وہا۔ شا ما كه د وكه بنيج ميرى جاكيرين أكرغلل بهدا كهاب أكرنمراسي ل اینے کھوڑوں کا بیٹ جاک کرڈالہ ن گاعلی شا ان کو کمراج روانه کر دیا۔ علی حک کراج سے فراری ہو کرسین علی خا بنجاب کے وامن میں بنا و گزین ہونے کا اراوہ کیا۔ لاقات کے اثنا میں اوانس آبا به ملی شاه- نا زیا نے کے بعد قید خانہ ہے بہا گا اور نوشہ ہمیں مقیم ہوا من ہے ہی میں علی شا ہ نے کہتوا ریرحلہ کر کے وہاں کے حاکمہ کی جلال آلدین می اکبر با وشاہ می بارگاہ سے بطور قاصد علی شاہ مے دربار میں ا ورعلی شا ہ نے اپنے براور زا وہ کی وختر کو شا ہنرا وہ سلیم کی زوجم کے لئے متخب کر کے عوس کو مع بیش قیمت شحا نُف کے اکبر با داشا ہ کے صور وانه كيا اور الك مي أكيرى خطيه وسكه جارى كر ديا -اسى زمانے ميب کو بلا یا وشا می منظوری طفسل کئے نہو تھے تعلی کر وادیا ۔ پوسف خال اسنے یا ب سے خوت سے محد بہت کے ہمراہ سری نگرسے واری ہوکر با رہ سولہ میں مقیم ہوا۔ علی ثنا ہ اپنے فرز ند کے ان اوضاع واطوار سے انوش ہوا

لیکن امیروں نے بوسف کے عفو تقصیری باوشاہ سے درخواست کی اور علی شاہ الے بوسف چک کو سری نگر بلوالیا ۔

منت کے بوسف چک کو سری نگر بلوالیا ۔

ہمراہ اسی طرف گیا ۔ حدر خال ولد محرشاہ جوسلطان زین العابدین کی نسل سے ہمراہ اسی طرف گیا ۔ حدر خال ولد محرشاہ جوسلطان زین العابدین کی نسل سے محاء صد سے گجرات میں مقیم تفاطلال الدین محراکبر باوشاہ نے گجرات کو فتح کیا اور حدر رخال باوشا ہو سے گجرات کو فتح کیا ہمرائی اور اس کے بعد نوشہرہ میں فیم موسلے محمد میں مقیم علی شاہ نے ایک کروہ کھی ساتھ اس سے اسمالا معالی ساتھ اس سے اسمالا معالی سے اسمالا معالی سے اسمالا معالی سے اسمالہ معالی سے محمد میں اور اسم مقید کر سکے معالی سے محمد میں اور اسم مقید کر سکے معالی سے محمد میں جو انہ کی اور اسلام خال ایک جو انہ کر ویا ۔ می نرخال اس کے دام مکر میں گرفتار ہوگیا اور اساله کی اسلام خال کیا اور سراہ کر دیا ۔ موضع جکیم میں پنچکی تھی کیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا ست علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خال کو شل کیا اور سراہ کا سات علی شاہ کے پاس پنچ گیا ۔ علی شاہ نے اس کو شک

اس فلمت کے صلّہ میں محد فال بربڑی نوازش و مہر بانی فرمائی ملی ماکری و غیرہ جدر فال کی بھی ماکری و غیرہ جدر فال کی بھی خواہی کا دم جعرت تھے نظر سند کئے گئے ۔
مرید در فال کی بھی ہوری میں کشمیر ہیں نظیم انشان قعط پڑا بیٹیا رجانیں شدت

رے اور ملک کے علماء و فقراء کے میجد کے بالا ئی صدیبی ایک مجلس معقد کی اور ملک کے علماء و فقراء کو طلب کیا ۔ حدیث مثر بیٹ کی معتبر کتاب مشکوۃ السامیج مجلس میں منگو ائی گئی اور باب فضایل توبہ کے مطالعہ کے بعد بادشا ہ نے موافق ارشا دنبوی صلی الشرعلیہ والہ واصحابہ وسلم توبہ کی اور اس بعد خاز و تلاوت قرآن مجید میں مشخول ہو ا ۔عبا دت، سے فراغت ماصل کر کے بعد علی شاہ نے چوگاں بازی کا ارا دہ کیا ۔ با دشاہ عید گاہ کے میدان میں چوگاں بازی کا ارا دہ کیا ۔ با دشاہ عید گاہ کے میدان میں جوگاں بازی کا ارا دہ کیا ۔ با دشاہ عید گاہ کے میدان میں کے شکم میں میں شغول تھا کہ ناگاہ و زمین برگر ااور زین کا نوکد ارکونہ اس کے شکم میں میں شغول تھا کہ ناگاہ و زمین برگر ااور زین کا نوکد ارکونہ اس سے شکم میں

س گیا اور ملی شا ہ نے و فات یا ئی ۔ ، شاہ |علی شاہ کی وفات سے بعداس کا بھائی ابدال خاں جک درزاوه يوسعن چک وانه کیا اُور اپنے چا کو یہ پیغام دیا کہ آپ اُئیں اور ا-إمثيرتأج وتخت ماصرب آي خودعنان حكوم ت کروں ۔ابدال فاں۔ مان پہنچے گا تواس کا واہال تم پر ہوگا۔ سدم ہر پہنچے گیا ابدأ آن خاں نے مقابلہ کیا اور آٹائی میں کامرآیا ۔ سید حلال خاں می اس حنگ میں قبل ہوا۔ ووسے روز طابق يبوندخاك كياا وريوسك یا د و پاتین ماہ کے بعد سیدمیا رک خاں و ئے بہت کوعبور کر کے بغا و ت کی پوسف شاہ ہے اپنے مقدمً مے ہمراہ باغیوں کے مقابلے کے لئے روانہ کیا مخد ماکری ن طلب کرنے ہمرہ پور میں قیام کیا م حربیت نمے مقابے میں نہ طہر سکا موضع پر تمال دہر من نرسک سرگن میں جوجگل میں واقع ہے پناہ گزیں ہوا۔ سدمبارگ نے یوسف نتاہ کا تعاقب کیا

ا ورحنگ از مانی کے بعد بوسعت شاہ کو کوہمتان اطراف کی طرف بھگا دِیا۔ ب منظفه و کامیا ب کشمه میں داخل میوا ۱ ورعلی خاں و لدیور ورجک سے اُسنے پاس ملا گراس کونظ بند کر لیا۔ و قہ حکہ ب حيد رغيك وتهتى جيك فغير خون كي وجهس بهاني مرتبه بنه آ-ان کوبیدمُیارک خاں کے حضور میں لیے گئے میدممارک نے ان امہروں کو نے کی اجازت دی ان امیروں نے اثنا ئے راہ میں یہ کے ے شاہ کوطلب کرکے اسے اپنا یا و شاہ تسلیم کریں امرائے مذک پنے کروار پر بیجد نا وم ویشیان ہں اور آپ کو اپنا مالک تسلیم کرتنے ب به خبرسکر بیجد پرکشان هوا ۱ ورعلی خاں جکہ في تنها فانقاه بالماليل بين تيام كيا ں چک کو پیغام ویا کہ ہماری تمامر کوششوں کا مقصد تمھداری آز ب نے الینے باب سے کہا کہ حیدر مک ، ولدعلى خان چك کا ارادہ بغارت کرنے گا ہے علی خاں نے فرز نگہ کی تضیحت برعل نہ کیا ا ورانس تھے یا علاگها بو پرویک وغیره حید رخان کی مجلس میں موجو و <u>مت</u>ے علی خاں چک م بینجا اورفوراً نظر سند کر دیا گیا ۔ان ایبروں نے ما ہمریہ ۔ ی دوران میں پوسٹ ئشاہ آ لتثمينه لوبرحك كوتخت وتاج كالالك تسليم كرأكما ہے يوس ایل بہنیا اور آئیے بھی خواہوں کوہمراہ نے کر یا سے گزر تا ہوا لاہور عان شہدی کے دامن میں ہے اں مشہدی حلال اُلدین اکبر ہا دشاہ کے نامی امرامیں سے تھا۔ ب شاہ راجہ مان سکھ ہے ہمراہ فتحب رسیری میں وارو ہواا ور اکبر بإدشا بحضور میں حاصر ہو کر طالب ا مدا د ہواً ۔ غرش آشیا نی اکبر با دشا ہ غازی ہمیشا ِ فَتَحَ كُرِ نِي كُمَ هُوا الشَّهُ مُدَ تِصِي إِدِثاهِ وَ مِلَى كُويِهِ بِهِا مِنْهِ أَيَّةِ آيا اوَراكِيرُا م

بوسف شاه کوراجه مان س*نگهدا ورسید* بوسم<sup>و</sup> ماں سہدی سے ہمراہ -<u>حمصه جری میں یہ گروہ سری نگرروا نہ ہوااس زبایہ میں</u> لوہہ كا فرمانروا تھا بوئسف شا ر وانہ کماتا کہ امرائے کشمیرکو تو ہر گیگ سے برگشتہ کرکے اپینا ے آپیوسف مثاہ سالگو کے بہنجا اور بلا یوسف خاں مشہدی مى خوا ، منا -اور راجہ مان سنگھ کی مد و کے راجوری بینجکر شہر میر قابض ہوگیا ۔ پوسف شاہ راجوری مرقبضہ کر کئے تھٹ تہنیجا۔اس نے پوسٹ کشمیری کو پوسٹ شاہ کے مقابلہ میں رواُ تذکیا لیکن کشم ، شا ہ کے بہی خواہوں میں واخل ہو گیا پوسف طاقت حاصل ہوئی اور حمول کے راستہ سے جوسب سے زیا و ہ دنشوارگزا ، قلِعهٔ سون بور منی واقل ہوا ۔ لوہر *ویک نے ح* ے ہمراہ یوسف شاہ کے مفا کلہ میر ے کنارہ اپنی فروڈ گا ہ تیارگی ۔ جندر وز کے بعد ویقین میں خوتریز لڑا گی لیُ اور پوسٹ مُثاہ اینے حریف پرغالب آیا ۔پوسٹ شاہ فتح کے بعد ری نگرروانہ مہوا ہو ہر جاک نے قاضی موسی اور محرسا دت بھت کے عف فال مشمدي كوغده جاكري عطاكرك رمث في بري بن مس جك في على شد جك مخرسعا دت بحت كوأس كمان يركه به امير نبا و ت أيراً ما د م ے خال حیک خوف زو و ہو کر موضع کہنے کی طرف فراری ہوا۔ یوسف علّی خاں چک جربیسٹ شاہ کا تبدی تھا اپنے جار وَں بھا ئیوں کے ہمراہ زندا ہے۔

. کنلا اورصیب خا<u>ں ج</u>ک سے موضع کرمنر میں جا ملا ۔ یہ امیر بالا تفاق راجہ تبت ۔ اور حگر خاں وسمن کے ہاتھ ہیں گرفتا رہوکہ سیری نگر لائے طینے ا وران کے ناک اور کان کا ٹ ڈالے گئے تیبیب خاں جک شہریں روبوش ہوگیآ <u> مجمعی ب</u>یں طلال الدین محرا کسریا وشاہ غازی نے کا بل سے معاودت کرتے ہوئے طلال آباد میں قیام فرایا ۔ باوشاہ وہلی نے میرزاطا ہرخوبیش سیدخان مشہدی ومحدصالح عاقل كولمطورة فاصدكشم روا مذكيا -شاكهي فاصدباره بوله بينج ا ور ب شاه نے ان کا استشال کڑ کے باوشل کے فرمان کو پوسنہ ویا اور اسے آتکھ ں سے لگا یاا ور تاصد ول کوشہریں لایا۔ پوسف شاہ نے اپنے فرزند حید رضاں اور شینج بعقوب کشمہ ی کوبیش قیمت متحایین کے ساتھ اکسر ہا وَشاہ رُ نے کے معد کشمہ والیس آئے ۔اسی م سے و ورگی اور کمنوار کی طرف فراری ہوکر دیدر جک سے جا ال پوسف اس وا قعہ کی اطلاع ہو نئے اوراس نے ان پاغیوں پرنشکرکشی کر سےان کی جات لوبراً كننده كر ديا - يوسف شا ومنطفه وكاميا ب كشميه والس آيا -نوم مي جيري مين حيد رجك وتعمس حك كهنوار س کے سری نگر وابیس ایا اور رائے کہنوار کی سفارش سے شمس جیب کی خطا معاً ٹ کریے اُس کی جاگیرا سے مرحمت کی ۔حیدر جیک حدو وکشمہ مسے کل کر راحِه مان سُکھیے وامن ہیں بنا ہ گذین ہوا ۔ *مل*م ہم ہم ہم میں بعقوب خاں ولد پوسٹ شا ، اخلاص واطاعت کے اظهار کے لئے جلال الدّبن محدُّ اکبر با وشاہ غازی کے دریار میں حاضر ہوا ۔عرش آشیانی اکیر با دشا ہ متنے پورسیکر تی سسے لا ہور منتھے اور میقوب خال نے اپنے باپ بوسف شاہ کما که ما دشاه کشمه تشریب لانے کا ارا دور کھتے ہیں۔ بوسف شا و نے استقبال ملومه مواكه حكمه على گبلاني بطورن صد در باراكبري اگر تم اکسر یا وشاہ کے دربار میں حاصر ہو لےخون سے اپنی مامنر ٹی كو والبيي كي اجازت دي مطلال الدين محدًاكمه با وشا وكوايك بهاينه ما تخذآيا برزا وشاه قلی خال اور راجه بهگو آن دانس کو کشمیری مهم مرر دانهٔ لرکے بار ہ مولد میں قیام کیا ۔ اکبری امرارہو لى مهرحد سے پہنچے اور اہل کشمیر نے ہند ور نی ۔ امرائے اکبری پوسع منر ہوئے اکبر ہا و شاہ نے اس صلح کو بیند كشمه كاحكمان تم ے اکبری فوج ۔ بروں ئے خود سری نگرمیں منیا وت کی بیغنوب شا ، ضروری سمجها ا ورکشم<sub>ه</sub> روانیس آیا اکیری شا بهی نوج اخل ہوکر شہر کو تباہ کیا بیقوب شا ونے برگ نے سری نگر مرقب کرتے کشمیریں اپنے عال وحا کم مقریکے کے بعد بعقوب شاہ نے پراگندہ لشکر جمع کرمنے محدّ فاسم کے مقابلہ کی

صف آرائی کی اس معرکہ میں اگر جہ اکثر منل مروار من ہوئے لیکن بیقوب شاہ فلست خوردہ فراری ہوا۔ قلیل مرت کے بعد بیقوب شاہ نے و و بارہ حلہ کیا اور حجہ د قاسم المبریا و شاہ کے حضور میں ایک عضور میں بناہ گزین ہوگیا محکم قاسم اکبریا و شاہ کے حضور میں ایک عضد انتریت روانہ کر کے امداہ کا طلب گار ہواء شاہ آثیا نی نے پوسف فال مشہد کا کو ما کہ کتئم یہ مقرر کر کے جھڑ قاسم کو اپنے دربار میں طلب کر لیا پوسف فال مشہد کی گئی ہوار ہو کر کو ہستان اسم کے محاصرہ سے وست بروار ہو کر کو ہستان الشہد بہتا ہا اور بیقوب شاہ کو بھی با و شاہ کے حصور میں بروانہ کر دیا۔ پوسف و بیقوب ایک با و شاہ کو بھی با و شاہ کے حصور میں بروانہ کر دیا۔ پوسف و بیقوب اور اس تاریخ سے فاک انہ شاہی میں وافل ہو کر بہا رہے جاگیہ وار قرار ہائے اور اس تاریخ سے فاک شہد ہو بدار سال سے حکومت ہم ندوستان سے آوا و تھا اور اس تاریخ سے فاک شہد ہو بدار سال سے حکومت ہم ندوستان سے آوا و تھا شاہا بن دہی ہے قبضہ افتدار میں آگیا۔

## كبإر صوال مقاليه

ملابار کے معلمان باد شاہوں کے مختصر طالایں

واضح ہوکہ سلاطین ملا بار کے مفصل حالات کسی تاریخ میں مرقوم نہیں ہیں میری اس نالیف کا ماخذ صرف کتاب شخفۃ المجاہدین ہے بیں اس کتاب سے قدرے حالات اس ملک کے ہدئے ناظرین کرتا ہوں ملا بار ہندوستان کا ایک صد ہے جو وکن کی جائب و وہ حنوب واقع ہے ۔ فتل رام اج کے واقع سے بل والیان ما بار حکام ہیجا نگر وکر ناٹک کے مطبع و فرما نبرواررہ ہے اور ہمشہ تخالف و دہدا یا بھیج کر ان محالک کے حکام کو رضامند کر سے بیشتر اور اس کے بعد صی بہو و و نصاری وریا کی راہ سے برسم شجارت اس ملک بیں آمدوشد کر تے رہے جن کا نتیج یہ ہوا اور بھی داور ورین ناجروں نے مشتقل سکونت ملا بار اور ان شجار کے ورمیان رابطہ نتیج یہ ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شجار کے درمیان رابطہ نتیج یہ ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شجار کے درمیان رابطہ نتیج ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شجار کے درمیان رابطہ نتیج ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شخار کے درمیان رابطہ نتیج ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شخار کے درمیان رابطہ نتیج ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان شخار سے درمیان رابطہ کی میں آمدون کی درمیان رابطہ کی درمیان رابطہ کی درمیان رابطہ کی درمیان درمین کی درمیان درمیان رابطہ کی درمیان درمین کی درمین کی درمیان درمین کی درمیان درمین کی د

شنستر چری کے بعاع بی وعجی مبلیا نوں کا ایک گر تے ساحل کر پہنچ گئے ۔ملما نوں کا پیگر و وشہر کدنک ں شہر کا حاکم حو کا ال عقل اور لیندید ہ اخلا ق کامجریمہ تھا ٹیامری کے البيحد مرولعزيز نفاك یا ہم ہونے لکی سامری نے ان در ویشوں کے کا نام نامی محکدرسول الشرصلی الشه علیه وسل ما که بین نے یہو و و نصاری سے جواس وین کہ بیجد مخالف ہن یہ سائے لام عرب وعجم بين خوب را مجُ موكياً ہے كيكن مجھے اتبك انگذ گفتگہ کی کہ سامری مے دل اکہ بیرمعجزہ تر نہوت کی بدیمی دلیل ہے اُور اگریہِ اعجاز ثبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے تونقین ہے کہ قرم تر یہ کے باشندوں نے اسے و بکھا ہوگا۔ نارے شہر کی رسم یہ ہے کہ تواربا ب تملم د فترشاہی میں ) میرے آیا و اجداد کے عہد حکومت ایمے ذکار بیجو ہیں اتھ مَّارِیَے قول کِاصدِق و کذ بُ تم پر فلا ہرکر تا ہوں ۔ سامری نے اہل وضتِ ، كيا اور حكم ويا كه خاتم الله على الله عليه واله واصحابه وسلم يح زمانة مباركا

وفرراجه كهروبروسش كرس مامري كم مكركا انتال كرياراء تماکہ فلال تاریخ یہ و نکھا گیا کہ جاند ووٹکڑا ہے اعيان ملك تنح نُحوث سے اینا اسلام علانیہ ظاہر نه کیا اور ساران اجباد ل زبارت اسے فارغ ہنوکر ملایار واپس آئیں مسلمان در و ایش المری ۔ مے اور وہاں قدر گاہ شریب کی زیارت **ا بوں کی والیسی سے جحد خوکٹن ہوا اوران کی منابعہ وہکر ء** چونکه علانسراس کامرکوانجام نه و سبکتا اس سعا له مین ایسه نه به یسونجی ا درخفید خلوت میں مبطحکم مخلوق سے کٹا رہائش ہوں اور خالق کی ساڈر سٹند این ایٹی ع کے إ مربسه كروب جِينكه البسي حالت بي تمرّيو تبهر الله الله الله الله الإسوائين المهمّال نظرته انتظائيں اور اگر حکام کے درمیان اخلاقت بید اہو ٹواس کی نزاع کی وجیتے مك تباه وويران مرمون إلى ما ورايك وورب كے لك يرتب يك

، ہمراس بی<u>ں ہ</u>ے کہ ہا دیثاہ کے مثل کرنے اوراس جیشہ فالفت رہنا اور اکر یا دشا ہسی معرکہ میں مل موجائے توجہ بين اور أوجود أفيد إر .. يُه مُوني اميرايين سے كم مرتبه حاكم بير فوج كشي نهيں كرتا س إيه شبيَّة بين كه ١٠ زياتها مده مين أبِّلْ ملا بار كاطرزتمل تما نے لک کو اپنے تمام امرا دیر تعتبیم کمیا بسجاد کارمند بوا ا و رابنی تله ار کمرسے کھولگراس امیر کو دی ۔اور اس سے کہا کہ اللها به کامن تدریصنه مات نم اس تلوار سے فتح کر و کھے وہ متحماری إور متحماری ا ولا دكى الكساسجيها جا سُري كا الورميرا بعد تم اورتهماري اولا ومي عبخص حكوان ہوگا وہ بی مرسے ہی نام سے موسوم ہوگا۔ كواكه اير؛ ننال مقاهر برعباً وت اللي مي مشخول موتا مول اس درميان مي ايك ی نشر اس که فی میرے یا اس نه آئے ۔ الاکین وربا رکوید حکم دیجر راجر خو ولات تستاسلانون کے ہم اورن کے مرگروہ مالک بن حبیب را مبركو وإل موجود نه يايا الل ملا بار نے بالا تعاق كِماكه سامري آسان بير هم عليه ا ورووبار ، نرول کر سے گا۔ بہی وجہ ہے کداہل طاربارسال میں ایک شیدما مری کی اس عبا رت گاه میں شن کرتے ہیں اور یانی اور ایک جرار کھراون رکھ ویتے ہیں کہ اگر سامری اسمان سے زمیں براترے تو پانی اور پا پوش اس کوموج دملے۔ أمرى سفرورياكر ابروائيلامبار ماخما لتشتى مبندر فمندريه مين ينهي مسافرون نحايك شانه روزاس مقام برقايري ادريهان سے بندرشج وارد ہو سے اورسامي وخالا يس متبلا بوا -راجه انه الك، بن حبيب اوردومرك ملمان بدابهون كوافي روبره

. بلایا ۱ وران سے کِما کہ چونکہ ہما راارا و ہیہ ہے کہ لایا رمیں اسلامہ کو رائے *کریں رفاقت* ومروت كاتقاضا يدبي كرحميت اسلام كومنظور نظر ركه كروريا كي سفركي زحمت كوارا المان تخارت کے لئے دریا کی راہ سے اس ملک میں جا کو وہیںالینے مکانات نیا کرسکونت اختیار کر و تآکہ رفتہ رفتہ اس دین اسلامه کارواج جو اور پاتشندگان دا با راسلامه و پانی اسلام صلی ایشد ملیه وآله و فهم کے شیرائی ہوجائیں مسلما نوں نے راجہ کے حق ہیں و عائے نظیری اور کہا کہ تمعاری موجو دگی میں ہما رااس ملک میں جاکہ اپنے مقاصد میں کامیا ب ہوتا بہت شکل لئے کہ طابار کے غرمسلم ہاشندے یہو و ونصاری سے محبت ر کہتے ہیں اور ہے دین ؛ مٰاہم المے سخت مخالف و دسمن ہیں ظام ہے کہ ت بیں یہ ہم کوئسی طرح مجی وہاں نہ رہنے دیں گئے ہارااس فک میں قد مردکھنا ہی دشوار کیے جہ جائے گہ ہم ٗہ ہاں توطن اختیارکریں ۔سامری نے سلما نوں کی گفتگوسٹکر تھوڑا غورکیا اوراکیب فرمان اپنے تلکم سے امرائے کا بار منمون کا روانہ کیا کہ سامری کی جانب سے جوخدا کے حکم سے اس فت ، مداہے لیکن عنقریب بھر تھما رہے دیدار سے بہرہ مند ہوگا تم سب کومعلوم لو ہمیشہ اینے پاس سمجھ کرمیرے نوشتہ و دستور العمل کے یا سندر ہواوران ام سے مهرمونتجا وزینه کروا ور به تمجھو که دین و دنیا کی تمام سعا دیت انھیں وانین پرموقون ہے۔اس زائے بیں صداقت طبعار مالک ، كا ايك گره وحس ميں فلاں انتخاص واحل ہيں اور تعامرا فراد س اورنبیک اعتقا وہیں برسم تجارت ملا بار کاسفرکر دیے ہیں ۔ان تاجرہ سے مجھے یوری واقلنیت کیےاس کئے اپنا فریضہ سمجھکہ من اس کر ) تم سے مغارش کر تا ہوں تم کوچا ہئے کہ ان کے ور و د کو یا عث برکت سمجھارا کی ولتحريم كرواورمها مدارى تلمي تنام تدائط بداهن وجهه انجام وس كران بي عم ورکون عمیمیا کرنے میں اس گرو ، کی بوری امرار وا عامت کر و ہاس گرو و کو تمام دیگرجاعتوں سے جواس ملک میں برسم تجارت وار دیہوں بزرگ و بریسمجیکا بيحد ملالغه واصرار كم ساته ان كومجبور كروكه بهشه اس نواح مي آمد وتندجاري طبيل

ملکدان کے ساتھ ایساسلوک کروکہ اس گروہ کو تھارے ملک میں سکو نت اختیار کرنے کا شون پیدا ہوا اور یہ بزرگ اِ فراد ملابار میں آبا دہو کرمکا نات ومساحد تعمیر کرائیں اور ما عات تصرب كريس اس امركى كالن تكريد اشتِ كروكه خود الله ما بارونيز ويكرا توا ا فران کوکسی قسم کی کلیف نه سامری نے مذکو کو ہم بالا فران مسلما نوں کو دیا اوران سے کہا کہ میری سوت اورمیرے سفرکا حال سی پرظا مرنه کرنا اورمیداید فرمان حاکم کد بکلور کومینی ویزان داست امیدیدے کہ وہ تھارے ساتھ ایسا سلوک کرے گاکہ تم بیور رامنی وخوش ہو گے۔ مری نے اپنا تام مال واسا پ سلمانوں کوتعتیمر کر و ما اورخر دحبت کی را ہ بی 1 ور ندر شکر ہیں بیوند خاک کر ویا گیا صحِح روایت پیاہے کہ سامری نے خیار صلى الله عليه وآله *داصحا بوسلم كم بابر*كت مبد مي مهجو وشق العَهرخود ايني آنكھوں سے د کھا اور تخفین حال کے لئے تام اطراف وجوانب میں اینے معتبر مازمین رواند کئے الله بعد معلوم رواكواسرز مين عرب مين عنم المرسلين روحي مسداه في «عوى نبوت كيا سِيرا ورشقُ الق**ر**كو آيينے معيزات بيل ايک مبن دلبل رسالت كي برفرابا ہے سامری اِس خبر کوسٹکر شتی برسوار ہوا اور زیارت جال باکما ل سے شهرت ہو کرمسلمان ہو گیا ۔ سامری نے بیت امٹر شریف کا طواف کیاا ورسب احارت سرور كائنات عليه الصلواة والسلام اينے ملك كو وابس مبوا۔ سامري سلانوں کے گروہ کے ساتھ شہرطفار میں پہنچا اور مرض الموت میں علیل ہوکہ راہی مامری کامزارا ب تک شہر مذکو رمیں زمارت کا مخلائق سے بهر نوع جروایت بھی قیم ہومنمانوں کے اس محروہ میں حرامہ نے ہماہ ملا بار روائه بهوا متعایثیرت بن مالک اوران محے سرادرا خیا فی مالک بن ویناراور ان کے براورزاوے مالک بن حبیب میں شامل تھے ۔ یہ گروہ سامری کا نوم اینساخه لے کر ملا بارمنہا اور ما کم شہر کد نکلور کو سامری کا خط بہنچا یا ۔ ماکم نے وم راجبر کے خط آئی تشاخت کی اور آسے ویکھ کر سیجد وش ہوا اور ان ا کہ سامری کہاں ہے اور کن مطالب کے لئے اس نے تھا سے ہمراہ سفراختیا كيا ہے مكمانوں نے جاب وياكه سامري ہارا ہم سفرند تما اور ندہمي اس كى جلد جها رهم ب

ہے ہم دربا سے شیح کے کنارے کتنتی پرسوار ہورہے تے ہم نے ہ ترک وطّن کی ما بت سوال کیا اس نے ہمار ۔ بإشند گان ملا بار کاعقیدہ یہ تھا کہ سامری زندہ بالآئے آ سان حلاً اس فران کے پہنچتے ہی بلدہ کر شکلور ونیٹر دیگر ملا وَملا بار میر ہ مقاصد واحوال کے ہا س کے ورود کی غرض کا علم ہوا اوراس نے ملایار کے آنا مرحکام وعمال ونشرارا ایک ير وانجات رواند كئے اجن كامضمون يہ تفاكه مالك ئے ہیں یہ گروہ میں قو يمكتا ہے سامري كا حكم بنے كم اس كرو ، كے ساتھ اس قسم كى رعايت كى جائے ہر خف*ی ان کی خدمت کو سعا*وت دارین سمجمکر سامری کے عمایات کا ام مالک بن صبیب نے معہ ویکڑ ملما نوں سے سرب سے سلے کہ بحل ت وبا غات تع<sub>میه</sub> و درس*ت کر*۔ بن مبی اینے عیال وفرزند ول سے ہما، طابا ىعديا لكر سے میشتر کو کم (کولین ۔ برگز) میں وار دہو ا وراس مقام بر ممي كد نكلوركي طرح مساجد ومكانات وباغات كا يورانتفام كرك اينے عيال والمغال كو كو لم ميں جيورا اور خود بلي مارا دى ميں وإر دہو۔ حزفين وتفدريه حاليات وفاكنور ينظور وكالفطوث زئین به قندریه حامیات به مسروری به مقام پر ماجد ومکانات و با نات کا بورانشفام کر کے ہدمقام پر ماجد ومکانات و با نات کا بورانشفام کر کے ہدمقام پر لما نوں کو آبا و کیا اوران کوصوم وصلوۃ واواں کی وصیت کر

جلدجيما رم

وایس آئے ۔ الایار کے اکثر سلمان شافعی المذہب ہیں اس سے قیاس ہوتا لمرى وغيره تمام سلمان فروعات بين الممث افعي لما بوں کی آمد وشداس ملک میں زیادہ ہوئی اور طامار لما م قبول کیا ۔ مندر کو ، و دا مل وحبول وغیرہ سے راجات نے بھی حکام ملا ہار کی تقلبہ کر کے عرب تا جروں کو سوامل در ما بیر مساکن تعم کرانے کی اجازت وی اوران کو نوابیت کے لقب ہے جس نے معنی خداو تد یعنی ساحب وا قاکے ہیں محاطب کیا۔ پہورونصاری مسلما بوں کی اس غرت مت سے آتش ہے اس طلع کے اوران صامدوں سے اہل اسلام کی عداوت ربا نه میں سکین رکن و گیرات بیر سلما مون کا قبضه مهوی کا تصاد وردکن میں **دین م**ق ایور سے طور میر را نجے موٹیکا تھا تھا تھا انڈین نے خاموشی اختیار کی اور اظہار عداوت نناف بجرى تك ابل اسلام اليني وشمنون كى تشرس معفوظ رب س سے بعد نثا ہان دکن کی فولت میں ض کو شا ہ پر نگال کی طرف سے اجازت ہوئی کہ بچر مہند کے سواحل مرفلعے تعمر کے ستخذفهم بهجري مين جار كشنتها ب يرتكال سنه بندر قندريه مير تنگراندار ہوئیں اور تصانی سجار کا نیکوٹ میں وار دہوے ۔ان بیٹکنزی تاخروں نے اس مقام کے حالات اور بہال کے باتندوں کی طبیعت اوران کے اخلاق سے وانفست احاصل کر کے آئینے لک کی را و بی ۔ شنف بجرى مِن يرتكال سے حد كشتيان كاليكوٹ مركنگداندازمونم اوراس مرتب نصاری نے اہل الا بارسے کہا کہ سلما نوں کو عرب سے سفر سے مانعت كرَوى جائے ہم ان سے زائد تم كومنا فع سخارت اُ داكريں سكے . سامری نے نصرانیوں کی با درخواست قبول نہ کی اورنصاری نے کین دین میر الما فول يرجير وظامركم نا تشروع كيامامري فعضبناك بهوكر نصاري كم

فتل عام كا حكم ويا أوكرا بل ملا بار في ان كي مال والباب كوتباه وتاراج كروالا

نتشر عالی مرتبه فرنگی قتل ہوئے اور بقیدا بنی جان بچا کر بند رکوجی کو روانہ ہو گئے ۔ نوی کا حاکمہ سامری کا قیمن اور اس کا بدخوا ہ نھاائس راجہ نے نصانبوں کو بینا ہ و ميكران كواينے ماك بيب آيا د مونے كى اجازت ديا - نصارى سے حاكم كوچى ہاز ت سے بندر گاہ کے قربیب ایک قلعہ تعہد کیا ا ور س لروما اوراست اينا كليسا ناما - قلعه مذكور يهلاحصار بيع ج فرنگيول احل ترمر کیاہے۔ اسی و وران میں مندر کنور کے باشند وں نئے بھی نصاری یا اور ایل فرنگ نے بہاں بھی ایک بل دسیاه مرج وسونه کی تجارت نثیه وغ کی اورم ئے ۔ سامری ان وا تعایت کو شکر بیجد غضیناک ہوا اور اس کی ے بندر کوچی ہے تین را ما وُ ں کوفٹل کیاا وراس کے ملک کونٹاہ کرتے عاکمہ کن رنے بھی نئی روئش اختیار کی اور دریا 🛚 نئ تحارت کا آغاز ہوا۔سامری کاغصہ ہزار کنازیا دہ ہوگیا اُس نے اپنے تنام خزا نوں کوصرت لفكركيا اور وَ وِيا تَين مُرتَبِه كو چَي بِرِلشَكْرِيشِي كي بهجِ نكه ابل فريكُ مِرمزنهُ وانہ کئے کہ اہل فرنگ مجھے اور میرے م زما د و نقصان پینجا رہے ہیں لیکن اپنے ذاتی نقصاً ن کامجھے زیا و وخیال نہیں سے ما نکاہ صدمہ مجھے اس بات کا ہے کہ نصاری اہل اسلام کوطرح وازج سے آزار بینجاتے ہیں میں یا وجوداس سے کہ مبند وہوں لیکن م حابت کواینا فرض ستجمتا ہوں اور اینا روپیہ اور و وکت م وإمدا دبيب منرف كرتا بهون أور البينختي الوشع إلى اسلام كووتهمنون سيصحفوط ر کھنے میں کو تا ہی نہیں کہ تا لیکن چونکہ شاہ پر تنگال مجھ کیلے زیاد وطاقتور و وولت مند ہے اور مشہ آلات خرب ومرواں کار زارسے طابار کے نصانبی ں کی

حامیت و امدا و کرتا رستاہے اور یا وجہ وسعرکہ آرائیوں کے بھی اس کی فوجی الی حالت میں کو بن نیایا تعینریں ہونااس گئے مجھے شامان اسلام کی امدا و کی ضرورت بیش آئی ہے آگر وشمنان اسلام کی تباہی پر کمرمت باند مکرسا، وآلات مرب یماں روانہ کر وگے اور ا عداملے وین کے تباہ کرنے میں بوری کوشش کر وگے تو مخابدین میں واقل ہوکر مبدان حشرین شارع اسلام علیہ انسلام کے روبرو مغرو ہوستے۔ سامری کے ان نامول نے اٹر کیا اورسب اسے پیٹیتر فانفدورغوری حا كم مصرف الميرسين نام ايك عهده دار كومع نيوبها زون كي حوسيا ، وآلات ديج معور تطع جاوی غرض مصر مندر گاہ مذکور کور اند کیا محمد وشاہ کچراتی ومحمد وشاہ جہنی نے بھی دیو وسورت وکو وہ ووایل وجیول تی بندر گا ہوں سے بنایت سنح کھتیاں مع سا مان حرب کے روانہ کیں -مصر کے جہاز میلے مندر و بومیں لنگر انداز ہوئے ا وراس کے بعد مجوات و وکن کے جہاز وں نے ہمراہ بندر مبول کو حوال فرنگ مرکز تھاروانہ ہوئے ۔ جالیس کشتیاں سامری کی اور چند عراب سندر کووہ و وایل کے مجی مصری جیاز وں کے ساتھ شال حنگ ہوئے '۔ ال فرنگ کی ایک تشتی جربیا ہیوں سے معمورتھی گرفتار ہوئی اور مسلمان جہاد سے فراغت حاصل کر کے مبدر ویو کی طرف واپس ہوئے اہل فزیگ اُن تعاقب میں دفعتْه وماں پہنچے گئے اور حربیٹ کو بے خبر ما کر آیا وہ بہ نتال ہو۔

اں وزلت کی ایک سی جہا ہیوں سے معمور بھی کرفتار ہوئی اور مسلمان ہماد سے فراغت حاصل کر کے سندر دیو کی طرف واپس ہوئے اس فرنگ اُن کے تعالیٰ ہوئے گئے اور حربیٹ کو بے خبر با کر آبا دہ بہ قتال ہوئے کا ملک ایا زحا کم سندرو یو وامیر حبین نے مجبوراً خباک آزیا ئی نثر وع کر دی سکین کچھ کار سراری نہ ہوئی اور حسلمان شہید ہوئے اللہ وزلگ کار سراری نہ ہوئی اور حیل اور ایل فرنگ کار فرار ہوئیں اور سلمان شہید ہوئے سامی اللہ وزلگ کا میاب اپنے سندرگا ہوں کو واپس ہوئی ایسی اثناء میں سلیم سلمان شاہ دوم سلاطین شرخور پر فالب آیا اوران کی سلمان ہوئے مہر ہوگئی سامی اس واقعے سے بیجد زنجیدہ ہوا اور اہل فرنگ کا ملک پر تسلما ہونے لگا۔ فرکیوں مامی کی عدم موج و گئی میں رمضان مصلات ہوئی سامری کی عدم موج و گئی میں رمضان مصلات ہوئی ویگر باشد گان طا ہار نے جامع مسجد کو طلاکر شہر کو تاخت و تاراج کر دیا لئین ویگر باشد گان طا ہار نے فرنگیوں پر حالہ کرکے پانچ سو فرنگی سوار وں کو تہ تین کیا تقیدا فراد نے بیندر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے تمہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ

نصف کوس کے ناصلے پر ایک ماتھا و تعمیر کیا اور اپنی جمعیت کو فراہم کر کے اسی سال جیسا کہ مذکور ہوا یوسف عادل شاہ کے طاز مین سے جناسہ کر کے بندر کو ہ برقبضہ کر لیا رپوسف عادل شاہ فی ایک ہوت ہے بعد فرا میں کو لیا الیکن ایک مدت سے بعد فرکیا الیوسف فرہ من کر لیا الیکن ایک مدت سے بعد فرکیا ہوئی ہے ۔ ایک فراپنا اور قلعے برفائی ہوئی ہوئی کے سا در میں اسی گندر کا ہ کو اپنا صدر مقام نیا یا اور اس کے کو غیر سامری با وجوداس کے کو غیر سے بھا کہ معملہ فرط رہے سے بھا کہ موا اور ونیا سے کوچ کر گیا۔

سلاف بہری میں سامری نے وفات یائی اور اس کا ممائی سامری کا مانشین موا ۔اس حدید فرمانروانے اہل فرنگ سے صلح کرنی ۔ فرنگیوں نے راج کی اجازت سے کا لیکوٹ کے غربیب ایک نیامصارتعہ کرایا راحبر نے ال فرنگ سے برعبد ویمان کیا کہ مرسال جا رکشتیاں فلغل و رخبیل کی عرب کی سندرگا ہوں ر وانه کرنے رہی نصاری نے اول تواس عبد کو پوراکرنے کا افرار کیا سکین حب قلعه طیا ر**ہوگیا تواش تخ**ارت کومسد ووکر دیا اوراس طک کے تبهروع کیا - بهود بول کا وه گره ه جرشه که بهکورین آبا د متعا سامری کاضعف سلطنشا وكم مكرمسلما نور كى مخالفات بدآما د ، بوكرا اوريك شما رسلمان شيسد بموك - سامرى اپنے حرکات سے تثریم ندہ ہوا اورسب سے پہلے اس نے کدیکلور کا سفرکیا اور ہودوں وا بساتیاه و ربا دکیا که آن کا نام ونشال تک دنیایی با تی نه ربابه بیرو د کوتن م رنے کے بعد سامری نے سلما نوں کے ہمراہ کالیکوٹ کارخ کیا اور فرنگیول کے صابحا محاصره کرے بڑی محنت جاں فشانی کے بعد حصار مذکور کو فتح کرلیا ۔اس واقع سے ال ملا بار کی حالت کیمد منبھلی اور وہ اپنی کشتیاں اہل فرنگ سے معام سے کئے ہوئے بغیرعرب سے بندر گاہوں کور وانہ کرنے سلکے سن<mark>ال</mark> ہے جری میں اہل فرنگ نے حالیات کے حدو و میں میں حرکا لیکوٹ

سنط کے مدو دہیں ہیں اہل فرنگ نے حالیات کے حدو دہیں ہیں جو کا لیکوٹ سے و وکوس کے فاصلہ پر آبا و تھے مصار تعمیر کرایا اور طابار کی کشیتوں کی مزاحمت کرنے لگے اسی زمانے مینی عہد ہر وان نظام شاہ ہجری میں نصاری نے نبد رجول کے ما الم المرحی معنی مباورشاہ کھرائی کے جرد مر سندر دلیے ہوئ وہ ایک مندر کا ہول ہو ایک مندر کا ہول ہوائی ۔ من دو ایک مندر کا ہول ہوگا ۔

السيم في ججرى من ابل فرنگ في الهركند شاور في ايك عديد قلعة مم يركم

کامل غلیہ حاصل کر کمیا۔اس اثنار میں سلطان میلیان من سلطان سلیم رومی نئے اراو مکیا کہ فرنگیوں کو مہند و سان ل میدر کا ہراں سیم شارج کر محے خو وان

بناور پر قنضه کرنے یہ

مرام فی بہری میں سلطان سلمان نے اپنے واریطیان یا شاکوسوجماری مے ہمراہ بند رکاہ عدن پررواند کیاٹا کہ پہلے اسی شِدرکا ، کوع میرراً ، واقع مہم

ا پنے قبضے میں لائے اور بعد اس کے دیگرینا دیا ہوری طرون اور اور کو سے یہ سیلمان بیاشا نے شیخ غازی بن شیخ داور کو قال کر یہ بیری و دیرن مرضف کیا سیلمان بیاشا کے شیخ غازی بن شیخ داور کو قال کر یہ بیری ورون دیم میں

ا در مبندر گاه دیو کی جانب روا نه جواب نیان پاشان نیاشان منگ کی نبا دانی تمکن فاتر وا ذو قد کی قلت کی وجه سے اس مبندر گوه کی تسخیر پین ناخیرواتع مهومی اوسایمان پاشا و

بے نیل مرام طک، روم کو واپس گیا۔

منگلنگ چیری میں ایک فرنگ سے ہرائی وسکی وسکی وسکو طروطوہ وملیا پور وناک فتن ومنگلور وسیلان ومنگالہ دغیرہ بندر گا سون پر مدعر میں قال فیصلہ کرنیا میں میں مجال تاریخ کا ایس کا میں سال کا ایک کا ساتھ کا بیات کا میں ہے۔

اور ہر مندرگاہ میز فلعہ تعریکرایا ۔ سلطان کی آئی گئت تلفہ سنڈر کھر ہو تھے کیاا ورجا کھاتا نے اہل فرنگ کومغلور پر کیا ہے اپنے الکیا توان کی ضربہ معفوظ رکہا

ما کم کالکیوٹ راجہ سامری جس بابٹ مشہور ہے کہ پینخس اسی امیر کی لڑھے نھاجس کو سامری اول نے اپنی تلوار عنابیت کی تھی! بی فرنگ کے غلبہ کسے ہی

تعلی کا توق مری اول سے ہیں موار تعالیات کی دیں ہی ان ترکیف سے مسید ہے جید ریشان مواا ور علی عادل شاہ و مرتضی نظام شار کے پاس زامیدروانہ کر کے ال ویک

کے مقابلہ میں صف آرا ہو ئران کواپنے مالک سے فارچ کر دینے کی اتد ماگی۔ یہ مقطف ہر ہجری میں ساحری نے قلعہ عالمیات کا محاصرہ کیا اور ملی عاول

ومرتفنی نظام شا و نے ریکنده و مندر کو وه بر دھا و کیا سامری نے والیات زمینیہ کرلیا کیکن مرتفنی نظام و علی عا دل اپنے ماز مین کی ٹائست اعمال سے جسیا کہ مذکوم

موجیکا بلاکسی کار براری کے والیں آئے اہل فرنگ کی عداوت مسلمانوں مَّا نَقَةَ اور رَبُّ صَائِحُ ا ورا صُول نے حیند جہا ز علال الدین محدًّا کبر با دشاہ کے حو مکہ منظم ہے واپس آرہے تھے بندگاہ جڑہ میں غارت کر تھے سلما نول کی سخت تو ہن کی ۔ نے علیٰ عاول شاہ کے مقبوضہ مندرگا ہ قرابیٹن میں آگ لگا دی اور خکرارا وه کیا که به طریق تجارت اس پریمی قبصنب کریں ملک التجار علی شیرازی حاکم بندر نے بچاس زی رتبہ فرنگیوں کو تہ تہی کرے اس فتنے وكبيا - ملالَ الدبن الكبريا وشأه في جهازوں كے گرفتار موجانے كے بعد سے نبادر ا زرایع موقوت کیا یا د شاہ نے اہل فرنگ سے عبدویمان کڑا با وریلانسی عبدو بیان تحییباز ون کوروانهٔ کرنا دید ، و دا نستهٔ نے توخو وکنار کمشی کر بی نسکین میرزا عبدالرجیم خان خانان دغیرہ امرا<sub>و</sub> فرنگيوں سے عبدنامه كر كے جهاز وں كو منا در عرب و عجم كى طرف روارہ كرتے رہے ۔ للنظمہ ہجری میں ہزرالدین مطرحہا نگیر بالوشاء نے اہل فرنگ کے ووسر لروه کوج عقِیا مُدّمیں با شَندگان پر نگال سے مختلف اور ایک ایک مشهو رمندرگا هسورت میں نوطن کی اجازت وی پر رب جمان که فرنگیان انگلیسی نے اپنی سکونت اضیار کی یہ لوگ عقایدیں وطفته إب انكاعقيده ب كرحضرت عبرلي عليه السلام اکے بند واوراس کے رسول ہیں ورخدا ایک ہے جزن و فرزند سے بالل یاک سی اہل فرنگ کا باوشاہ دوسترا ہے یہ توگ شاہ پرتگال کی رَعایانہیں ہیں ۔ اس گرو آکوانھی کا مل اقتدار نہیں ہواہے اس لئے س رنیے ہیں اور فربگیا بِ پر نگال سے تشنہ خون ہیں اور جہاں کہیں کہ ان کو یاتے والت أبي نمين اب نورالدين محد جها تنگير با وشاه كي حابيت ميں أيينے مخالفین کے قرب وجواریں آباد ہی خداہی جانتا ہے کہ ان دونوں فرنق کا آیندہ

کبیاحال ہوگا ۔ سخفۃ المجاہرین مبی مرتوم ہے کہ رعایائے ملا ہا راکشرغیرسلم ہیںا وران کے قبائل کو نیار کہتے ہیں۔ عقد نیار سے ایک تا کا مراد ہے جوعورت کی گردن میں

عریب پی موں سر و ہے۔ ملابار کے برمہنوں کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی گھر ہیں جند برا درائ حقیقی ہوتے۔ توسرف بڑا بھائی شا وی کرتا ہے اس میں صلحت یہ ہے کہ وار ٹوں کی تعب دا و ند بڑھے اوران میں شراع و فسا د نہ ہونے پائے ۔ ویگر براوران خور و شاوی نہیں کرتے ؤقر نیار کی عور توں کو اپنی خدمت گزاری کے لئے نوکر رکھ لیتے ہیں برمہنوں کے والدین میں جب کہی کوئی مرتا ہے توایک سال کا مل ماتم کرکے نوحہ کرتے ہیں اسی طرح نیاریوں میں یہ وسنور ہے کہ جب ان کی مائیں یا ماموں یا برا ور بزرگ

نوت بونتے ہیں تو بہ طبقہ مجی ایک سال ان کا ماتم کرتا ہے اور نیاری لذتوں سے گنارہ کش رہنتے ہیں ۔ باشندگان طابار کے بین طبقے ہیں اعلی اونی واوسط۔ اعلی طبقہ کا کوئی سالندگان طابار کے بین طبقے ہیں اعلی اونی واوسط۔ اعلی طبقہ کا کوئی

فرداگرادنی طبقہ کے کمٹی خص سے میل جول کرتا ہے توجب تک غسل نہیں کر لیت ا اکل و شہرب اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے اوراگر آنغا ق سے قبل غسل خو ونوشش کر لیتا ہے تو حاکم اسے گرفتار کر کے طبقہ اونیا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور یہ زرخرید برنصیب تمام زندگی غلامی میں بسرکر تا ہے سوااس کے کہ مجرم اسی حکم مفرور ہوکر رویوش ہوجائے کہ کسی کواس کے حال سے واقعیت منہ ہو۔اسی طبح

ا على طبقے كے لئے اونی كے ساتھ كھانا يكانا نا جا بنر ہے أگراعلیٰ طبقے كا كونی فرداونی طبقے نے کسی ملازم کا پیکا یا ہوا کہانا کہا گیتا ہے تو سراوری سے خارج سمجھاجا آہو۔ میرجمال الدین حیین انجوج چاندنی بی سلطانہ والبیہ احمد بجرک بہن کاشوج ہے اپنی فرمزنگ ہیں لکھتا ہے کہ ملیبار برفتح اول وکسٹرانی اس ملک کا نام ہے جو دریا مے عمان کے ساحل ہر اور وکن کے مشہور شہری بجانگر کے قریب واقع

بے اہل ملا بار کار واج شرمناک ہے اور ابک عدرت منعدوشومری زوج ہوتی

م جیساکہ امیر حسرو و ملوی فرانے ہیں۔ بہبے نیازی او کعبہ ضنہ وعوارات

سا وبین کرخرا بیش حول لیباراست



NET TO BE ISSUED

## صحب في المريد "اريخ فرسف" عاريمارم

|                |                 |     | -   |                         |               |     |       |
|----------------|-----------------|-----|-----|-------------------------|---------------|-----|-------|
| مجح            | ble             | سطر | صفح | ومجيح                   | علط           | سطر | فنفحد |
| نددوزی         | زرد دوزی        | سام | 44  | امیروں<br>سکندلافاره بی | رامير         | 11  | +     |
| کیا            | کیں .           | ۲   | 49  |                         | سكندرادر      | 44  | 11    |
| تمراح          | تمراج نے        | 74  | -   | مقرب فال كرد            | مقرنجاں       | 11  | "     |
| ا ورّنگنا وری  |                 | 14  | 41  | اس                      | اسی           | A   | 160   |
| اسی طع می کرکے | اسى طى تى كۇ    | ۲   | 44  | 2976                    | معسور         | r   | 14    |
| اس کے          | اس              | 70  | 11  | كەسوشىكة                | المستقالية    | ٥   | 14    |
| وللعظور كل بيه | فكغه طوركل تحير | 4   | 40  | ترسون                   | ترسول         | 4   | in    |
| تفلعئه وبنكتي  | فلعدو ينكني     | 14  | 4   | بلهاأ                   | بتحا          | A   | mik   |
| سیندر کو نی    |                 | 4   | 24  | يوا                     | ي<br>رو<br>رو | ۲.  | N     |
|                | "فلعه جيرة      | 9   | 14  | انتجو                   | \$1           | w   | مود   |
| بيادون         | سادوں           | 2   | 41  | چر                      | 25            | 14  | AN    |
| آ آئے          |                 | 14  | u   | جيع                     | بشي           | 14  | 44    |
| بالائے کوہ     |                 | 1   | A   | اس ۽                    | جن            | Mar | 11    |
| قلعة كرور      | فلعتكر          | ۵   | "   | الزكل                   | نوركل         | 4   | مياد  |
| عين الملك      | عين الك         | 15  | Apr | باده                    | 1             | 14  | 44    |
| مابع           | ادج             | ۵   | 40  | ادائےسے                 | آ وارسے       | 1   | 44    |
| وحاذوه المأم   | دروازه المام    | 10  | 14  | ميدان                   | اميان -       | 1+  | ĸ     |
|                |                 |     |     |                         |               |     |       |
|                |                 |     |     |                         |               |     |       |

| 250             | فلظ                | سعظم | صفحه  | لتجح               | bli            | سطر  | صخ   |
|-----------------|--------------------|------|-------|--------------------|----------------|------|------|
| برف آساعهٔ برزن | برول ساحرم ان      | 14   | "     | 12.6               | ZZ             | ^    | 4.   |
| "فلعدا سنتنكر   | اللغة البشكر       | la.  | 416   | اشابل              | تسابل          | 4    | 9 pm |
| حمرة المناك     | حلة الملكب         | 77   | سومهر | بيوخبر             | يطرفهر         | اسما | 11   |
| جراث ہے         |                    | ۵٦   | 449   | المنتك             | رنگنگ          | 1    | 96   |
| ز بین پر        | زمين               | 9    | pp.   | نمك علالي          | نمک حیلالی     | 1.   | 11   |
| بالمجتنفة بي س  | ر بخینی            | ٣٣   | معام  | أندير              | نوی            | 10   | 1.0  |
| النسنة مذكور    |                    | 15   | pp.   | ا گاری             | کیا<br>ئے نے   | 4    | 110  |
| ربان اوراسير    | بربر ن ربس بر      | ٢    | hlye  | اريخ               |                |      | 119  |
| بيركسنى         | چرکشی              | ۲    | 444   | ارست               | كرست           | וץ   | 150  |
| يون ا           | بين                |      | 705   |                    | محال           | 10   | 144  |
| سارردهٔ شاهی    | مرراده شابي        | ı    | 100   |                    | سواروں کے      | 4    | 174  |
| مزکرتے دیں گے   | - "                | 10   | "     |                    | i              | 17   | 17.4 |
| کے تدارک        | ثداركس             | 140  | 104   | دعالي              | رماعا          | 10   | 142  |
| 200             | رازگ<br>حکم<br>کیا | 77   | 142   | حوائج منروري       | جوا مج صروري   | 9    | 10.  |
| 16              | کیا ا              | ,    | 747   | رسینے<br>تاحد کوکن | ربين           | 1,   | 100  |
| 27              | 197                | 4    | 444   |                    |                |      | 140  |
| المأفاحث        | مرا قاست.          | 1    | 741   |                    | سحنانی         |      | 144  |
| . 5             | كبإ                | ۲    | PAT   | _                  |                |      | 144  |
| يفتل            | فعل بر             | 44   | 444   | ليمائ روزگار       | يكتانى روزتكار | 1    | 144  |
| صاحب وإش        | صاحب فرائل         | 4    | 791   | عبارت              | عبادت          |      | IA.  |
| دواره ورودكما   | دوبار دردكميا      | 11   | 79    | ربوں کا            | 80%            | 0    | 144  |
| حضور            | خصور               | 11   | 40,74 | سفر                | سفر            | 114  | 191  |
| یں کیں          | بسيس               | ,    | سراا  | سليمان             | سليمن          | 2    | 4.4  |
| جنرنيس آماتها   | بعرقبر حقاتيا عقا  | 1 2  | 710   | و ج کے             | نو ښکا         | 3.   | 7-4  |

i,

| 25.44                        | فاط          | سطر  | صفحر | فلنجيح                   | فلط                 | مطر          | تسفح    |
|------------------------------|--------------|------|------|--------------------------|---------------------|--------------|---------|
| اسير                         | اسپير        | 14   | ۲۱۶  | عادل                     | ادل                 | ۲۲           | 17/4    |
| بحرببي                       | بورس         | 6    | 7/14 | امان میا<br>پزرنومیر کیا | آبان                | 7            | مامامها |
| مپرو                         | سيبر         | 4    | 177  | 1 7 Maria 1 1            | اس فعاراده محيا     | ۳.           | rra     |
| اينجا نسبب                   | اينجاب       | سابم | 14×  |                          |                     | 10           | مرام    |
| ندراد                        | لذربار       | ,    | 444  |                          | كيس مرام            | 14           | اسرسم   |
| مركيا                        | مركنة        | 1.   | 444  |                          | وريا                | *            | ستهامهم |
| درگا و تی                    | در کانی      | 70   | 444  |                          | ے                   | 15 <b>/4</b> | MIM     |
| زنده مذربتجي                 | رنده کئی     | þ    | 644  | تفارضا كافرزوشتمه يلزك   | ے<br>تعالیٰ کشتیرلک | "            | . "     |
| عادالملك                     | عمارالماك    | ra   | 440  | صاحب ممت اور             | صاحب بہت<br>"       | 4            | בייץיו  |
| تنظيم                        | ننتظم        | ۳    | 644  | فريب                     | قريب                | 14           | بهماسم  |
| تنفلیم<br>پیدا کرو <u>۔۔</u> | بيداكردى     | ia   | 4    | فرارميس                  | فزارى               | 14           | rra     |
| خدا وندكريم                  | خداوند       | ţ,   | "    | 'ماشا <i>لب</i> سنة      | شايشت               | - 11"        | يهرس    |
| شاتا ا                       | เราะ         | 70   | MAG  | - ,                      | دوا باش             | 9            | بهم     |
| تمام سبإه كو                 | تنام سياه كو | 11   | MAA  | 1                        | T.                  | س            | ۳۵۳     |
| قانفن ارواح                  | فابض ارواج   |      |      | ررمندو                   | منده                | ^            | 109     |
| مردانتی کیفلاف               |              |      | r/14 | كنگرو ل                  | كنكرو ل             | 9            | 11      |
| فتح كوسك كادادي              | +            | 1.   | 11   | آرام<br>پونخا            | قيام                | 1,           | 444     |
| متصروان إيوا اور             |              |      |      | پوسنی '                  | يوحا                | ,            | عوبهم   |
| احرآبا ذكركسي نفاكم          |              |      |      | صوابدي                   | صوب پېر             | 4            | بالبرة  |
| مِرتونف مذكبا جِنْكُونِهُ    |              |      |      | جرأت                     | چ ط                 | IÀ           | 744     |
| الجمى مرزاؤن سنك             |              |      |      | ندكور                    | فكوو                | MM           | 4       |
| مغيث                         | مغيت         | ۵    | ۲۱۵  | غلاث                     | خلات                | Ţ            | 741     |
| فرستىك .                     | تؤسنت        | 14   | A7.  | خانير .                  | خبايته              | . 14         | r.4     |
| 1.51                         | اغزا         | 114  | ۲۳۵  | 3.5                      | <b>3</b>            | ۲.           | 14/14   |

|                          | <del></del>    |     |       |              |                    |      | -     |
|--------------------------|----------------|-----|-------|--------------|--------------------|------|-------|
| E 2                      | bli            | سطر | صفخ   | صيح          | فلط                | سطر  | صفخ   |
| ابراہیم                  | براسيم         | 71  | 4417  | 22           | ئے گئے             | 11   | . ۱۹۵ |
| لنكاه                    | 3 62           | 0   | 444   | اس کے        | اس نے              | 17   | 001   |
| پالیا                    | اليا           | 14  | 6 pre |              | بكرجياں            | 44   | 004   |
| باليا<br>نظام الدين احمد | نظام الدين حمد | ۵   | zw.   | موتونت       | وتزنن              | 194  | DDA   |
| بخشی                     | مبشني          |     |       | حواله        |                    | ,    | 000   |
| نقد                      | فعتيه          | IA  | 200   | بهوا         | *                  | 454  | 041   |
| ينيال                    | نغتیه<br>پنیا  | ٣   | 404   |              | ناغوالدين          | ۳    | 56.   |
| اعيان                    | عيان           | j   | 44.   | "            | u                  | ٨    | "     |
| علارالدين                | خلاءوالديين    | ۲۲  | "     | موتي خال     | مولى خاں           | 1904 | 367   |
| آزار دہی                 | آذاردی         | 4   | 444   | كيونكي       | كيونكر             |      | 320   |
| میری                     | بشى            | 4   | 22.   | به موافق خال |                    | 13"  | 941   |
| طجی                      | حاجي           | ٣   | 44-   | (مالوں کی)   | <b>/</b> +         | نهاد | 0 × A |
| 5 11                     | 25             | - 1 | 410   | مېراس يړ کې  | مهرداس بزگی<br>منه | 9    | 4-0   |
| ا گذائی                  | ا گذا فی       | 10  | 449   | الأندواره    | 843.54             | 1    | 470   |
| ادهر                     | اعر            | ۲   | 297   | تياليز       | تعانیسر<br>پرسختے  | مم   | 474   |
| مرزاحيدر                 | مزراحيد        | ~   | 4.74  | إرك          | پرگئے              | m    | 402   |
|                          | ازواج واعل     | "   | A-4   | بوا .        | 97                 | 14   |       |
| مشبدي                    | سهيدى          | 1   | 1.    | نوديا        | ترويا              | 7    | 404   |
| شاہرے                    | شاه برج        | 1.  | ٦٣٢   | 800          | 8 st               |      | *     |
| 7                        | سروا           | ۲   | 14    | بیں          | يں                 | *    | 447   |
| 4                        | -              | ~   | APT   | ا کائش       | ا کانش             | 4    | 444   |
| حس لي ابت                | اجرابت         | 14  | AMA   | ۷.           | 4                  | 7    | 424   |
| خرواوش                   | خو د بوش       | 44  | MA    | ايغرش خاں    | ا نغرش ما ل        | iA   | 4     |
| -                        |                |     | -     |              | `                  | 'نــ |       |
| i.                       |                |     | , -   |              | ,                  |      |       |

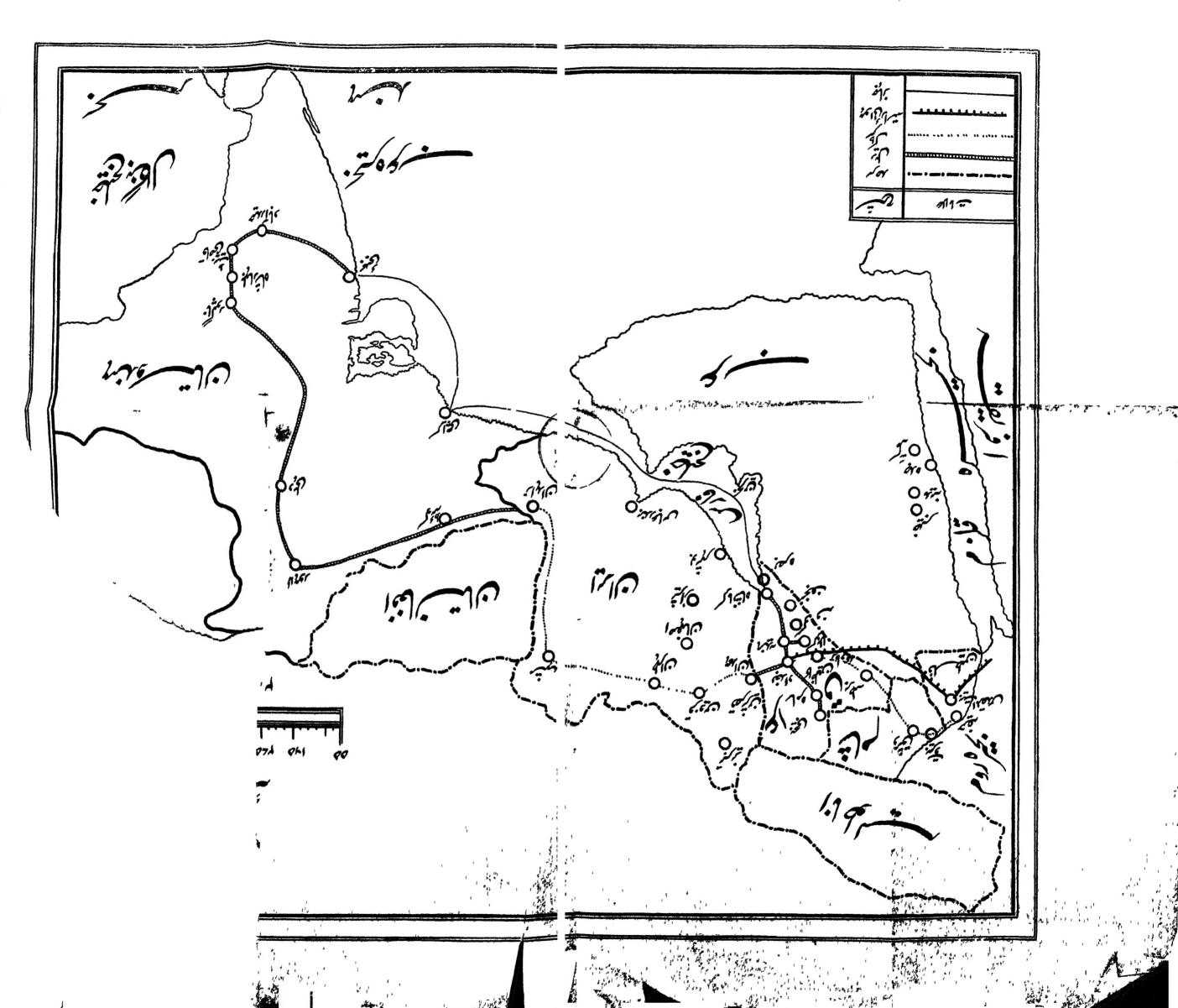